# CHEST CONTRACTOR OF THE STATE O



مرّج مولاناستيد مُورّا تحق على مداحب سيره بريام أوم أو يدر المراح المرا



(والروالية المنافقة

NEW LINE

#### طرابس کے نامور محقق عالم علام شین آفندی کی صدیم کام بہ مشور صنبف الرسالة الحمین تیری کاارد و ترجمه

تان وراس

مترجم بمولاناست برمحة المحق على صاحب سرجام عادم فاجر منظرم فاجر مترجم بمولانا استرف على تصانوى فرس سرف ورائد فريس مرفوان فرس مرفوان مع درساله مع درساله مع درساله مولانا قارى فحرط ترسط تنظيم مهم من دارالعلوم دويب در ارضارت مولانا قارى فحرط ترسط تبطيع مهم من دارالعلوم دويب د

الحادة إسلاميتات الاهق

| محرّم هنهاید اکتوبر مهموار     | پىلى بارىكسى طباعىت                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| ا مرف برادران ستمهم المرحمل    | بابتهام                                   |
| /<br>ادارهٔ اسلامیات ، لا بهور | ئائٽر                                     |
| نفسی پرسیس ـ مامور             | مطبع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                | قىمت محبلّدم                              |
| مشآق احمدهلاليوري              | كتابت                                     |

| المتا                         | بلشرز. بک بیلرز. ایمپیوژ<br>مسسست             | الخاركالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **<br>* الأدو بازار - كرامي . | * ۱۹۰ بارگی ۱۹۰ باکستان<br>فن ۲۳۲۹۹۹ . ۲۳۳۹۹۹ | ن دورون کی دورون کی دورون دورون کی دورون دورون کی دورون |

## عرضِ نامثسر

اس و ورکے مجدد المدّت مکیم الاُمّت معرب موں ناشاہ الرف علی تقانوی قدکس اللّه مرف نے کتاب کے نفخ عام کے بیشِ نظراس کا ترجم کر وا نامنا سب مجھا اور اپنے شاگر دِیمشیدمولا ناسیر کواریاق علی صاحب مدرس جامج العلوم کا نبور کے ذمتہ یہ کام مبرد کیا ، جہنوں نے بڑی محنت وجانفشائی سے مناصب مدرس جامج العلوم کا نبور کے ذمتہ یہ کام مبرد کیا ، جہنوں نے بڑی محنت وجانفشائی سے مناصرت مقانوی سے منام مرد یہ کہ مکروں میں صروری مفید جواشی کا بھی اضافہ فرا دیا ۔ جسے حضرت مقانوی سے مناطر بسید کے ملاحظہ فر مایا اور خود تقریب کا محرک بیس شامل ہیں۔ نظر لیسے نظر لیسے نظر لیسے نامل ہیں۔

والتلام ناشر اشرف برا دران سلمهم الرحن " سأنسل وراسلام " يعن رساله عيت ريه كااردوترجم

انصفحه ۱۰ صفحه ۲۵

"سائنس اوراسلام" کے موضوع ببر معارب معالب مقالب

انصفره ۲ تا صفحه ۲۲۵

لفريط انب منظن شريط عان ان م

حَكِمُ اللَّمِّتُ مِجِدِّدُ اللِّتِ حَفْرِتُ مُولانا شاه انْرون على تفانويُّ مبسلاً وحامدُ أومصلِبًا

الله المحد برآن چرکه خافر نواست آمداً خراس بردهٔ تقد بر پدبد مست به و به بردهٔ تقد بر پدبد مست به وجوبوجه ناوا قغیت علام دینی کتاب مجع کی جا و به بست اسالای فرد با و به به وجوبوجه ناوا قغیت علوم دینی کی بعض نوجوانوں کو تعلیم فلنسفہ جدیدہ سے اسلای فرد با و امول بیں بدا ہوگئے ہیں۔ اسی اثناء میں انغاق ایک کتاب حمیدی نای نظر سے گزدی جواس خون کا کمیل کے لئے کافی و وافی ثابت ہوئی ۔ چونکہ وہ عربی نہان میں بھی اس لئے اپنے ہم وافی علی کا ترجمہ ہوا مناسب معلوم ہم وارجه بخوبفضل فعدا و ندی عربی مولوی سیدا سی کا ترجمہ ہوا مناسب معلوم ہم وارجه بخوبفضل فعدا و ندی عربی کا م نجر و جب موبی اور اول سے افریک میری نظر سے گزرا۔ اصل و ترجمہ کی نوب کا مبایان کرنا شاید مبالغ میشا ور اصل و ترجمہ کی خوبی کا مبایان کرنا تعلیق بیاس کو حوالہ کی جا تا ہے۔ اتن البتہ کہنے کو بے اختیاد دل چا ہم کے مصنف و ترجم کی مصنف و ترجم میں گویا خرق عادت کہ دکھلایا۔ جزاہم الشد تعالی عن جمیح المسلمین خوالج المراحی و جا عقا ہماخیر امن الا بتداء۔

اب نداتعالے سے یہ دعاہے کہ یہ ترجبہ حیب جاوے اور ہرطالب علم عربی وانگریزی ملائل کا اس سے منتفع ہوا وران سب کے لئے بیمسرمایٹہ ہدایت واہتداء ہو۔ ملائل کا اس سے منتفع ہوا وران سب کے لئے بیمسرمایٹہ ہدایت واہتداء ہو۔ ایمن! مارب العالمین!

وصلّعب الله تعالمُ على خير الله وصلّع الله المعين الله وصلّع الله الله على خير الله والموالدية المروت الموالدية المروت الموالدية المروت الموالدية المروت الموالدية المروت الموالدية المروت الموالدية المروت المروت

۲۸ روب ۱۳۱۵ مجری

#### فهرست مضایان (سأنس اور اسلام)

| صفخمبر | عنوان                                                                                                           | ممبرخار      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ا ۲۳   | التي مشرجم                                                                                                      | 1            |
| ψ,     | بهنا فرقه اوراس كاشاسى خط بهيان كراس كى سفادت كى تصديق كرنا                                                     | ۲ ا          |
| ٠. ١   | دوتشرا فرقه ا وراس کاشا بی مرکوبیجان کرتعدایی کرتا                                                              | س            |
| ψ.     | تىتىتىرا فردّ ا دراس كا بادشاه كى انشاء بردازى ا <b>درطرن</b> ية كريرا ورسلطانى خطا بات كويجان كرتصديق كرنا     | ۲            |
| ا ۱۳۱  | چو <mark>تی خرقه</mark> اوراس کاایسے تخفے طلب کمنا جو بادشاہ کے سوا اورکسی کے پاس مذیقے۔                        | ٥            |
| ۳۱     | بانجواتًى فرقه اوراسكا گزشته مغر <i>وب ك</i> قول سے استوال جوابي غيركے نيكى خبرو گئے اوراس كى عاميس تلا گئے تھے | 4            |
| ۲۲     | حَجِثًا فِرَقَه اوراس كاسفيرك تبلائي بوئ قوالين كوتم ما معايا كمد ليّ مفيد ورنافع عم و مكيه كراسدال             | ۷            |
| ٣٣     | ساتوات فرقه كافى مدت كك تظاركرنيك بعدي بادشاه ك جانب اسك خلاف كول كاروال فدوي كوسدي كرنا                        | ^            |
| بهم    | أعظوات فرقه اوراس كاكرنشة فرقوس كي جماعي طور رتيف ريت كرست غل دبيل قرار در ركراستدلال                           | 9            |
|        | نوان فرقص كودنيا بن متعرق بونى وجرس بادش اوراسك قوابين كى خرىد هى اس كاتمامان الذكر                             | ļ٠           |
| ه۳     | فرقوں کے جماعی طور مرتبعد بین کرنے سے سنب ہو کواس کی سفارت کی تعدیق کرنا۔                                       |              |
|        | دسوان فرقد حبكواس يحض كى سچاتى كاليورالقين تفاتهم أس في برائى اورد باست كانتم س                                 | <b>31</b>    |
| ٣4     | اکراس کی سفادست کے اقراد کرسنسسے عاد کیا ۔                                                                      |              |
| المم   | ينا يتموان تتعسب فرقة حبن اندها دهندا وربلادس كالتضفص كى تكذيب كادرتها بى انتقام كاستى تظهرا                    | الا          |
| ۲٠     | شال مشروعیت جها د                                                                                               | ١٣           |
| ٨٠.    | اہلِ ذمہ وحبزید کی مثال                                                                                         | مها ا        |
| الم    | مثال منافقين<br>ر                                                                                               | : <u>ه</u> ر |
|        | شال سابق کو میم کی انترتعالے علیہ وسلم کے دعوسے دسالت اوران حالات پرمنطبق کرنا ہو                               | 14           |
| 44     | آپ کولوگوں ہے مما تھ بھیٹ ِ آھے۔                                                                                |              |
| 44     | دعوسے دسالت کے وقت آپ کی حالت .                                                                                 | 14           |

| غجنبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أمبرثوار              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       | وں کا اپنی اپنی عقل اور طریقہ استدلال کے اعتبار سے محمضی الشعلیہ وسلم کے بارے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۸ کوگ                |
| ه بم  | ف حرفون میں مسلم ہوجانا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | احد                   |
| ۷ م   | باء وبلغاء عرب كا قرأن كيمعاد ضب عاجز دبنا اوراس كي حقانية تسليم كرينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا 19 افصح             |
| ٧٧    | رقه كاقراك عيبات بيستن في اور مختلف الم اصلاف برجاوي بموفي ميساس كي حقائب براستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا ۲۰ ایک              |
| 74    | مین قرآن کی مختصر فهرسدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۱ ممن                |
|       | ر من روس نون من روس المن المرسل المربية المرب | ۲۲ کیسرافه            |
| ، ا   | ات دلیل فرار ریا کرتبهیر کے قصحا و وبلغا و ماوجود کیم معیبت میں بڑے کیکن قرآن کا کل مذلا سکے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا کواس                |
| ۱۵    | ف حقاسیت بیرها حط کاانستندلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۳ قرآن               |
| . ا   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۲ چوتفاذ             |
| ه ا   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۵ معجزة              |
| ه     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| ٥     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| ٥     | 1 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                     |
| ا ا   | فرقہ جس نے دسل سابقہ کی بتلائی ہوئی علامتوں سے استدلال کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۹ پایخوان            |
| 4     | ابقه کی وہ علامتیں جو رول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم کے زمان کے بعد ظاہر ہوئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۳۰۰   کتب س          |
|       | ن كراب كالمرابية اولومت كين انظام كرمائة دين سواب كيمدون يراك عداونيا الدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| ^     | برجواخلاق اور آداب کا فلاسفر تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| ^     | ی دوقسم کی دسیس ہوت ہیں عقلی اور ستی<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| /     | کاستدلال کا اجالی بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                     |
| ,     | کے عقائد مغیر برشتمل ہونے سے ان کا استدلال<br>ریمدن کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا ۳۵ اسرنعیت          |
| /     | کے بھیجنے میں کی حکمت ہے ؟<br>اس مار مار اس کا اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۶ ایرولوں            |
|       | ل کیا شان ہموتی ہے ؟<br>ان کیا شان ہموتی ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا به ادیمونوں<br>اند  |
|       | ا المان ہوی ہے ؟<br>ان اخلاق حسنہ کا حکم کرتی ہے اورکن اخلاق سنیہ سے نے کرتی ہے ؛ تہ بان کی کیا اُنتیں ان سے عالی کیا اُنتیں ان سے اورکن اخلاق سنیہ سے عالی تھے ہیں ان سے کا بیان یہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۸  مربعیت<br>  مدارک |
|       | ان سطاعال مبيع بي ان سب كابيان -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | יטינעי                |

| صفحتبر | عنوان                                                                                                                                                                                       | أمتزل    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1      | شربيت محديه كاعباد نونى جوشا أورجاك كالمكتيل س فرقه برظا بهر ہوئيں اُگ كا ابھالى بيان                                                                                                       | ۳۹       |
|        | نماز اوراس كے توابع اذان اوامت میں كيا كميس بين اذان اقامت بيں جوالغا كا بيں أن سے كيا شاره                                                                                                 | ۴.       |
| 1.4    | مقصود ہے بھرسامعین اُن کا کیا جواب دیتے ہیں ۔                                                                                                                                               |          |
| 1.4    | نماذ کے لئے طہارت کے مشروط ہونے کی حکمت                                                                                                                                                     |          |
| 1.0    | غسل، ومنوا وراعفنا ، ومنوکوخام ترتیہ ومونے ورمئے کرنے کی مکتب اور تیم کا بیان                                                                                                               | 1        |
| 11.    | ستر کا چیپانایمی نماز میں تمرط ہونا اورعورت کو بنسبت مرد کے زیادہ بدن چیپانے کا حکم ہونا                                                                                                    |          |
| 111    | نماذين كعبه كى طرف منزكمز كي حكمت ورنيزاسكابيان لاسطرف منه كرنيشيقعود خدابى كاعبار بهوتى ہے مذكعبه كى                                                                                       |          |
| 111    | نمازے کیمرسے مرع ہونے اور مروع کرتے وقت ہاتھ اُٹھانے کی حکمت<br>مر                                                                                                                          |          |
| 117    | سحانك اللهم اوراعود بالتدالغ كضروع نمانه من بطر صف ك مكمت                                                                                                                                   |          |
| 116    | بسم الله اوراً باُتنِسورَه فانح <i>دُک اشارات کی تفصیل اوراً مین کے معنی</i><br>سر                                                                                                          |          |
| HA     | فائخه کے ساتھ ضم سورہ ک حکمت<br>ر                                                                                                                                                           |          |
| HA     | د کوع وقوم اورجو کلمات اس و قت مشروع ہیں ان کی حکمت<br>سیاس میں اس کر سال                                                                                                                   | į.       |
| 119    | سجدہ اوراس کے متعلقات کی حکمت<br>میرین                                                                                                                                                      |          |
| 14.    | قعدُه اخیراورجن چیزوں بیروه شتمل ہے سب کی حکمت<br>منازیر کر و سر                                                                                                                            | ا ۵      |
| 144    | نماز نیج گاندکو اُن کے خاص اوقات میں اوا کئے جانے کی حکمت<br>برتہ ہے جگرم مر                                                                                                                |          |
| 144    | سنن اور تراو کیج کی حکمت<br>نیستان می                                                                                                                   | ٥٣       |
| :      | جاعت سے نماز بڑھے اور تمبد ہیدین اور ج وغیرہ عباد توں بیں مختبع ہونے کی حکمت<br>نہ کے ک                                                                                                     | ام در    |
| 140    | خطبہ کی حکمت<br>نماذے فوائدا درجولُوگ سے جی چراتے ہیں اوراْس کے فوائد سے محروم دہتے ہیں اُن کی                                                                                              | 00       |
|        | ·                                                                                                                                                                                           | •        |
| 174    | تہدیداوراُن کے واہی تباہی عدروں کامعقول جواب<br>زکوٰۃ کے فرض بوئیک حکمت اور یہ کہ زکوٰۃ مذا وا کرنے کے لئے صلیم بازیاں کمیا خدا کے ہاس معبول نہیں                                           |          |
| اهرا   | روہ عفری و یک صمت ور نیہ در روہ رزا دا کرے نے لیے حقید بازیاں نما حدا نے پاس سوں ہیں۔<br>روزم کے فرعن ہوئی حکمت اور اسکے فوائداور میر کہ خدا نے مسلمانوں کے سکے محل ہوئیکیسی کچھ قوس، وی ہے | 24       |
|        | رور مرح من من ورعے والما ور مرد مرحدے عماموں بے معام میں جو بی بی جو ہوئے وی ہے۔<br>روزہ کے مدر کھنے والوں کی تهدید اور روزہ کے فوائد                                                       |          |
| ۱۳۳۱   | مدروں مر رہے وہ کون مدریہ اور رور ہے ہوا ہر<br>ع کے فرمن ہونے کی حکمت اور اس کے فائد ہے                                                                                                     |          |
| 100    |                                                                                                                                                                                             | <u> </u> |

| صفخمبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المبثرار       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | اس بات کا بیان کا عالی تے کے مقرد کرنے میں ان فی خیالات اور عادات کی جن کو وہ ا بینے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41             |
| :      | دنیادی بادشا ہوں کے ساتھ برتاکرتے ہیں بہت کمچہ رعایت مرنظر رکھی گئی سیمے اوراحرام ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 194    | طواف سعی وغیره کی مکمتیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|        | کعبر کا نام سبت النداور حجراسود کا نام مین الندر کھے جانے کی حکمت اور سیر مخطور است<br>احرام اور تقبیل حجرکی حکمت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74             |
| 1171   | اطرام اور جین بحری سمت ر<br>عال ج ک تعبدی ہونے کی حکمت اور نیزید کھ عبودیت خدا کے لئے ہی ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا سوبد ا       |
| 161    | مران کا میں میں ہوئے کا ملک اور بیر کہ مبودیت مدائے کے اور المرائی ہوئی ہے اور المرائی ملائے ہی ہے اور المرائی<br>مول انترصلی الشرتوالے علیہ وسلم محاثر و اور مان میں عبودیت شمار ہوتی ہے اس کامطلب ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|        | دادی منی میں اتر نے احرام کھولنے اور ایا م عید کے وہاں گزاد نے کی حکمت اور اس بات کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74             |
| 184    | کیات کرمیرسب مجھ مبسر کہ حداورزی صیافت کے سیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4              |
|        | تقداروں کے حقوق کی حفاظت کے لئے جو توانین ٹسریعیت میں ہیںائ پراس فرقد کا<br>میں کریں کر سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( 42           |
| 140    | تطلع ہو کراُن کواعلیٰ ورمبر کا با نا<br>آند مان مرحلہ اگر کر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| ٠,٠٠٠  | وانین از دواج اوراُن کا مناسب باقاعده بهونا ورسبت مصد نقصا نات کے دفع کرنے کے لئے طلاق کا حاکمز بہونا وغیرہ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 15.7   | ورتوں کے بردہ میں رہنے کی حکمت اور یہ کہ بردہ اُن کے حق میں ظلم نہیں بلکہ برموانوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 164    | ے اُن کی حفاظت کا دربعہ ہے ۔ سے اُن کی حفاظت کا دربعہ ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -              |
| 184    | رتوں کی بروگی اوراُن کے اجنبی مردوں سے میل جول کرنے کی خرابیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|        | انلینِ معاملات بیج احارہ دغیرہ کا ٹر بیت محدیہ میں نهایت عدل کےموافق ہوناجس سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | و <b>9</b> اقو |
| 10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1            |
| 10     | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1              |
| 10     | La Cast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1              |
| 10     | يذ عيس المراث ال |                |
| 10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              |
| 13     | قدت اور اُس کے استی ہموسنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 10          |

| تسفحمير | عنوان                                                                                                               | نمبرشمار |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u></u> | شربعیت محدیثیمرائع سابغے احکام کی جامع ہے اورائس نے انسان کی ہروالت کے                                              | 47       |
| 128     | مناسب آداب وقوانين مقرر كئے ہيں ۔                                                                                   |          |
| 1000    | 0,221,000                                                                                                           | 22       |
|         | تمربعیت کامباست مدن کے اعلیٰ قوا عد نمیشتمل ہو نا اور نیزاس کی بحث کو بیول الله صلی الله                            | 41       |
| 120     | عليه والم كالفع خاص أب كي وات اورأب ككنبه والول كرمي محدثي بلكالكانفغ عمر ب                                         |          |
|         | اس فرقه کے لئے جو مال غنیمت میں سے تبل ضمت منی کے لیے اور اس کے فقرار کو دیدیئے کی                                  | 49       |
|         | المكمت ظاہر ہوئی اس كابيان اور نيزيه امركه آب نے اپنی وفات كے بدركسی كو اپنا وارث نبي                               | <br>     |
| 100     | بنایا اور رئسی کے لئے خلافت کی وحتیت کی ملکہ میسلمانوں کی دائے برجھوڑ دیا۔                                          | <b>!</b> |
| 104     | المول الشُّرْسِلى الشُّرعِليه وَلِم في لِينا ورِّمَا مسلما نول كَا بِل وعيال كِي باره بي بهنشه مسأور مدِّنظر لد كهي | ۸۰       |
| 154     | $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 $                                                            | Ai       |
| 104     | کا دارا ورشخص کے لیفے جارہ سے ذائدہی نونڈ مایں رکھنے کی اجازت کی حکمت                                               |          |
| 154     | عام امت كوحيارت زياده نكاح حائز نبين                                                                                |          |
| 104     | تعدداندواج كامكمت                                                                                                   |          |
| 109     | چارشاد بور کی اجازت کی حکمت                                                                                         |          |
| 109     | جوانصاف مذكر سطح أست متعدد شاديون كى احازت نهين                                                                     |          |
| 109     | سُيْرِية بنائے کی حکمت                                                                                              | 1        |
| (41     | المعول الشوطي الشرعلية ولم كى ازواج سيدا ب كع بعد نكاح حرام مونا اوراس كى حكمت                                      | ^4       |
|         | اس فرقد فرقواب فع البعدائف والول كے لئے استدلال كابست اليا درواز و كھول دما خصوص جو                                 | ^^       |
|         | نمان بعثت نبوی کے مرتوں کے بعد آنے والے ہیں اُن کے لئے یہ بابات دلال اور بھی وسیع ہو                                |          |
| 170     | گیاکیونکداتنی مدت کے گزرے کے بعدیمی آپ کی تمراعیت سے احکام ما قاعدہ رہے وختم انہیں ہوئے گ                           |          |
|         | تعمق لوک حوثم تعیت کی حقیقت سے ناوا قعت ہیں اُن کے اس نیمال کی غلطی کے تمریعت کیے 🏻                                 | 1 49     |
|         | فوالمین اس زمانہ سے موافق نہیں رہے اوراصل ہرہے کہ دوسری قوموں کے قواعد ما تو افعل ہم                                |          |
| ,       | التی تمرلعیت سے مانوذ ہیں اور کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ کوئی مفید قاعدہ ایسانہیں کہیں ا                           |          |
| 144     | ور حمد آمر کے لمبر در اسے چیل ہم                                                                                    |          |

| مغنبر | عنوان                                                                                                                                                                                                 | نمبثرار  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 144   | بے فلاح عام کے قوانین حال کرنا مقصود ہوں اُسے بتیج علی بھربعیت کواس کمری تکلیف نیا جا ہے۔<br>جومسلمان قواعد شربعیت کی پابندی نمیں کرتے اُن کی حالت شربعیت برباعتراض کرنا بڑی علطی ہے۔<br>فساق کی مثال | 9=       |
| 149   | جوسلمان قواع شربعیت کی پابندی نمیں کرتے اُن کی مالت تربعیت بریًا عتراض کرنا بڑی علطی ہے۔                                                                                                              | 91       |
| 14.   |                                                                                                                                                                                                       | 1 ' I    |
|       | اُن لوگوں کے حالات سے جن کولوگ علماءِ دین شمار کرتے ہیں اوران کی حالت خراب ہے شریعیت                                                                                                                  | 90       |
| 141   | يراعتراص كرناغلطى بيم اورعلها رآخرت اورعلها دسومين فرق .                                                                                                                                              |          |
| 144   | علماء سو                                                                                                                                                                                              | ام و     |
| 144   | عالموں کی صورت بنا کرکھانے کمانے والوں کے فریب سے بچانا۔                                                                                                                                              | ap       |
| 148   | جابل صوفیوں کی مذمّرت                                                                                                                                                                                 | 94       |
| 140   | سِیتے صوفیوں کے مالات                                                                                                                                                                                 | 94       |
|       | ساتویں فرقہ کا فرق سابقہ کے بالاتغاق دسول الله صلی الله تعا <u>لے علیہ دستم کی ت</u> صدیق کر                                                                                                          | 9,4      |
| 144   | سے آپ کے صدق برا ستدلال                                                                                                                                                                               | -        |
|       | أتفوال سأنتثيفك اورماوه كاقديم مانين والادبهرية فرقه زنهانه كاهزورت يحيوانق                                                                                                                           | 99       |
| 149   | س فرقه سے طول طویل اقتف یکی گئی ہے .                                                                                                                                                                  | 7        |
|       | س فرقہ کے لئے محتملی استرطیر وہم کے عالات سے بحث کرنے کاکب باعث ہوا اوراس فرقہ                                                                                                                        |          |
| JAI   |                                                                                                                                                                                                       | -        |
|       | س فرقه کا اس امرکوجان کر کم ہم تمام چنروں سے بورے بورے وا تعن نہیں اپنے جی کو بھانا                                                                                                                   | 1 1-1    |
| 114   | اس ات کا قائل ہونا کا ورحقائق علی وجود ہوسکتے ہیں تن کا پتہ ہمیں اب کے سیس لگاہے ۔                                                                                                                    | (او      |
|       | س فرقه کااینے اس دعوی برقائم مذرہ سکناکہ معجبر جواس شمسہ کے ادراک کئے ہوئے کسی چنرلو                                                                                                                  | 11.5     |
|       | یں مانتے اور حقائق کو دریا فت کرنے سے اپنے قاصر ہونے کا اعترات کرنا اور نیزیر کی ارکا                                                                                                                 | ان       |
| 119   | لم کے علاو کسی دوسر سے عالم کو بنہ مانٹائحص تخببی مات ہے .                                                                                                                                            | ic       |
|       | ن فرقد كانديشناك مونا كمشاليديول الله صلى الله عليه تولم كا دعوي ستجابي مهادر عرايني بالمخابي س                                                                                                       | 1 1.5    |
| 191   | ون كركان بات كاطعى فيصلاكر ناكم محمر كدوى كي الهي طرح مانخ كرنابي تحييك بعد                                                                                                                           | إخ       |
|       | ربیت محدّیہ کے عقائد ریاد کامطلع ہونا جن اس بعق اندن اپنے علیم کے نما لعب اوم ہوئے ہیں اور کی وجہ                                                                                                     | ۱۰۴۴  تر |
| ٦٩٢   | يب تفاكتر بويك حال سرئبث كرنا في وردي ليكن نس بث كوف كور المحاس الما تعلى ميصله يأوا يا-                                                                                                              | <u>ا</u> |

| مىفىتىر | عنوان                                                                                                                                                                                          | نمبرثار |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 191     | اس فرقد كامسائل شريعيت كے مذاكرہ كے لئے الك شريعية ارعام براعما وكرناكة ق بات الما ہر بوصائے -                                                                                                 | 1.0     |
| 199     | اُس عالم كافلا سفرجد بدك مدمهب كاخلاصه دريافت كرنا اوران كابيان كرنا .                                                                                                                         | 1.4     |
| ۲۰۰     | مساوات ،ا دمنیات ،حیات ،عمل ،انسان وغیرہ کے بار ہب فلاسفہ مدرد کماخیال                                                                                                                         | 1.4     |
| ۲۰،۲۰   | محدی عالم کاما دہ کے حدوث کو ثابت کرنے کے لئے تہید بیان کرنا۔                                                                                                                                  | 1.4     |
| ۲۰۵     | ابطال مذرب فلاسفه كي تمهيد                                                                                                                                                                     |         |
| 4.4     | بطال ندمب فلاسغر كيليئ كخصلات تين قعنيون كولتخاب كمرناا ورما وم كاقدم باطل كرنا                                                                                                                | 11•     |
| 411     | عدوث ما ده کی اقول دلیل منطقی هنیبت پر                                                                                                                                                         | 111     |
| 717     | حدوث ما ده کی دومری دلیل                                                                                                                                                                       | 111     |
| 410     | حدوث ما ره کی دلیل تا نی منطقی مهلیت میں<br>حدوث ماره کی دلیل تا نی منطقی مهلیت میں                                                                                                            | 1190    |
| 710     | وليل ا تبات الديم مقدمات بي بسيد استحال ترجيح بلاجح كى توضيح                                                                                                                                   | 116     |
| PIA     | ثبات اً لم                                                                                                                                                                                     |         |
| 419     | یطلان دور                                                                                                                                                                                      | 1 114   |
| 419     | ورمعيت مائز ہے                                                                                                                                                                                 | 2 114   |
| 119     | بطال سل                                                                                                                                                                                        | I IIA   |
| ۲۲۰     | بطال سلسل محمقدمات كابيان                                                                                                                                                                      | - 1     |
| 44.     | ران طبیق سے سلسل کابطلان ثابت کرنا                                                                                                                                                             | 1       |
| 144     | ر ما ن کمی سے بطلان سلسل کا شوست                                                                                                                                                               | ر الما  |
| 777     | مرا کا قدیم لذاته هو تا                                                                                                                                                                        |         |
| 444     | 1                                                                                                                                                                                              |         |
| 140     | الكه لغة كمال علم وقدرت ثابت كرنا                                                                                                                                                              | 1       |
|         | رى من ل دى كرنداك علم وقدرت كوسمجها نا اوريه ظامر كرنا كد حركت اجزار ماده كوانواع                                                                                                              |         |
| 444     | نے کاسبب قرار دیناغلطی ہے ۔<br>منابر سر                                                                                                                                                        | البر    |
|         | بِ مَنْس كُوبِ تِبْلاناكُهُ وه البِيضَاس قاعده بركه بغيرت بده بم كونس مانتينين ره سيخة اواسط مجور المراجع والم<br>شهدنين بين كرناا ورثابت كرناكه وه قلى استدالالات كے بغیر مانے نہیں ره سکتے ۔ | ابل     |
| 444     | تها تنبي كرناا ورناب كرنا كه وه على استدالات ك بغير ما ني نهب ره سكت .                                                                                                                         | J       |

| صفحتمر | يمخال                                                                      | نمبرشار | صفخم   | عوان                                                                                            | مبرثار |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        | وحدامنيت كم منكرة قوى كمه لنه يمي دليل                                     |         |        | نداكے نابت ہوجانيكے بعد تنوعاً عالم كىليدا                                                      | Ţ      |
| وسه    | وحدانیت کی <i>منرورت ہے</i> ۔<br>میں میں کرچتا ہے۔                         |         |        | 1 / /                                                                                           |        |
|        | قراًن می توحید کی تقلی بر افن اورا قنناعی<br>دونون قسم کی دلیلیں موجود ہیں | 1       |        | ایک وخانی کل کی مثال دیکیرٹا بت کرنا<br>کراہل سائنس کا مذہب تحقیق عالم کے                       |        |
| l .    | دونون تم ی دیمین تو بود ب <sub>ی</sub> ن<br>وحدانیت کی عقلی دلیل           | 1       |        | 1 ' ' ' '                                                                                       | 1      |
|        | دلیل تمانع کالسی تقریرص سے اس کا                                           | i       |        | خدا کاعلم اراده اور قوت ان میں ہر ایک ن                                                         |        |
| سوبهم  | قطعی دلیم مونا ثابت موتا ہے                                                |         |        | كن اشياء كما تقمتعلق بروسكما بي                                                                 |        |
|        | خ <i>واکیلیئسولئے صنعات مٰدکورہ ب</i> الاکے دلیل<br>ر                      |         |        | خداکے ارادہ اور قدرت کا تعلق واحب اور                                                           |        |
| פיקץ   | اثبا <i>ت کما</i> لیہ کے اثبات کی تمہید<br>مذیر کسرید برین دارین           | 1       |        | ممال کے ساٹھ نہیں ہوسکتا<br>میں شیک میں میں میں                                                 | ļ.     |
| م مر   | انسان سی چیز کاخالق نہیں اور وہ<br>کچھ نہیں ببدر اکر سکتے                  |         | 1      | خدام شے کو حانیا ہے خواہ وہ موجود<br>ہو یا گذشتہ یا اُئندہ                                      | 1      |
| 1      | بھ ہے۔ بہتی سرطان ہے<br>انسان جوکھے تھرفات کرتا سے وہ حقیقت                |         |        | - · ·                                                                                           |        |
| 1      | يس مقرد كرده قوانين قدرت كوسقط كر                                          |         |        |                                                                                                 |        |
| ,      | دبیہ اورسے کا لیتہ نے تورقل                                                |         | 7700   | •                                                                                               | 3      |
| 444    | طور پر کچپر نبین کرسکتا ۔<br>برین دیش میں میں کر پر                        |         |        | غدامادہ کے تمام خواص سے متبرا ہے<br>مراکب سمالیں ترین                                           |        |
|        | کوئی شئے اپنےشل یا اپنے سے کمل کو<br>نہیں بناسکتی اوراس بات کاٹبوت کہ مدا  | 1       | 1      | خلامکان اور محل کامحتاج نہیں<br>خدا کے عرصٰ نہ ہونے مردوسری دلیل ا                              | 1      |
| مهر ا  | ین ب می دور ن بات کا جوت رو مادر<br>کی تمام صفاست کا مل ہیں ۔              |         |        | مواعے رس کہ ہوتے پردوسرف ریا .<br>خدامو عبد کامحتاج نہیں                                        |        |
|        | خدا کامیع ہمبیاور کلم وغیرہ ہونا اوران کے                                  |         |        | معنفات خداوندی اورصفات ا <b>نواع</b>                                                            | ŀ      |
|        | معنی کی تشریح اور خلاکے ورحواد ات کے                                       |         | رسوم   | ماده میں محفن اسمی مشارکت ہے                                                                    | 1 3    |
| 444    | مفات کے مابین کیا فرق ہے ؟<br>رین شد                                       |         |        | فلاسفه جدید کے مقابل میں وحدانیت کی<br>المامان کی میں است                                       |        |
|        | فداکے لئے تربعیت محدید نے کچادی مستقاعی<br>الدکہ مدید کرانٹ سے منا         | 1       | מיינץ. | دلیل بیان کر <u>۔ نے کی حا</u> حت نہیں<br>سلمانوں کے عقید ہلا پیل نی <i>ں ملکریقین</i> ی لیل ہے |        |
| J. 4.  | بىلائى بىن ئى كا نبوت ياعدم نبوت محعن<br>عقل سے نبین معلوم بهو سکتا        | L       | ومرير  | مسلانوں مے معید بنا دیں میں جربیبی میں ہے۔<br>من بن اسلنے وحد انست کی دلیا بھی صرورہے           | l .i   |
| ٢      | - 4-56/5 0,20                                                              |         | Ľ.     |                                                                                                 |        |

|        |                                                     |          | 1      |                                             |         |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------|---------|
| صفخمبر | عنوان                                               | نميرشمار | منخمير | عنوان                                       | نمبرشار |
|        | علم بنیت کی دلحیب بحث اور علم کواکت                 | 141      | 40.    | ت<br>صفا خدادندی کے بارہ بِ متشارِیا کا حکم | ۲۵۱     |
| 440    | خدا کی علمت و قدرت پراستدلال                        |          | 401    | خدا كاساء توصيفي بي اورالته علم دات ي       | 107     |
|        | علم كأنن ت جوّ بعني ما دل بموا وغيره ك              | 146      |        | شربیت محدید نے خدائی عظمت وراس کے           | 130     |
|        | دلحيب بحث ورعالم كأننات بتوسع خدا                   |          |        | صفاتِ کما لیہ کے ساتھ موصوت ہونے بچھلی      |         |
| 144    | كعظمست وجبوست براستدلال                             |          |        | قطعى اوراطميزان يخبش دونون قىم كى دسليون    |         |
|        | موشني كى حقيقت وغيره اوراس كے خواص                  | اسودو    | 404    | استدن ل كرف كاطريقة تبلاياب                 |         |
|        | بجرأس كى تغسيه بإعتراضًا حبى سے                     |          |        | أتأ يغداوندى مصغداوندى صفات بر              | 100     |
|        | ابل سأننس كومجبوراكسى فاعل مخبآر                    |          |        | استدلال كرف ك لشمقدم بيان كرناجس            | 1 1     |
| 441    | ندا کا اقرار کرنا پڑتا ہے -                         |          |        | میں تبلایا گیا ہے کہ مادہ کی عام ادرخاص     |         |
| 444    | زمین کے حغرا فیط جی کی دلچیپ بحث                    | سم به و  |        | صفات ک نبست سلمان کیا عقیدہ دکھتے           |         |
|        | سمندر کے حالات اور اس سے خداکی                      | 140      |        | بي اورابلِ سائنس كيسا يحكس مي               |         |
| 424    | عظمن وجبروست پراستدلال                              |          | 754    | موافق بإنخالعت بي اوركيوں ؟                 | ,       |
|        | بیباژوں کا دلحبیب بان اور                           | 144      |        | جم كالشش عام اورشش اتصال اور                | 104     |
| 454    | قدرتِ خدا كا اظهار                                  |          | 700    | مدافعت براكي محققان ربحث                    |         |
| 743    | ىنرەزارون اوروادىدىكى كىفىيت                        | •        |        | قوانينِ قدرت كأتحص عادي سباب موناأوز        |         |
| 424    | ماواکے وادی موت کا بیان                             | .i       | 101    | كجيهيت ماسى كيداكرنسي موجوديونا             |         |
| 444    | کھواورغادوں کا بیان                                 | 149      |        | مسلمانون كاس اعتقادى كي وجرب كم             |         |
|        | رم زمین کابیان جس میں طرح طرح                       |          | i      | موائے خدا کے سی کوئوٹر حقیقی نیں انتے       | 1       |
| 444    | کی نبامات پیدا ہوتی ہیں م                           |          | 144    | · -                                         |         |
| PLA    | مادن کابیان اور نصاوندی قدر کا اظهار                |          | 1      | فداکے لئے سو لئے صفات مذکورہ بالا کے دیگر   | 1       |
|        | قناطیس کے خواص اوا البائن نے جوانگی<br>میں سیار م   | l .      |        | مفاتِ كماليك اثبات كي تهيد                  |         |
|        | جربیان کی ہے آب رحار رہائے منے شکال وارد<br>ریست کر |          |        | نسان سی چیز کا خالتی نہیں وہ کھیے ہمس       | 1       |
|        | تركانكاناقا بالتبليم كرناا ورزخ كارخدا كي ظمت       | 1        |        | مالتون میں ہوتا ہے جلیکے بی کا عجزہ         | / l     |
| 129    | در قدریت برینمایت واضح استدلال                      | pil<br>  | 746    | پاکسی ولی کی کرا مست ۔ ا                    |         |
| Ī      | I                                                   |          |        | <del>- }</del>                              |         |

| عنوان صغفر نمبرا مبراد عنوان صغفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لمبترمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آنت کاسی قدر تفصیلی اور منه ایت ایست ۱۸۹ جانوروں کی عمروں کے اختلات اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بعث اورنباتی دنیاسے فداکے اورنباتی دنیاسے فداکے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| و كاليربهاميت وامنح استدلال ٢٨٢ ١٩٠ جينية كے منقش ہوجائے كى عميب وجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ى نبات كا ذكر ١٩١ ٢٨٣ ميتروجانوركا ذكر وكاث دانغ كربيريني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منات کا ذکر ۲۸۲ مرنابگائسے کردے مانورین جا ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نسكل د كھنے والى نبات ٢٨٢ مارى بحث گذشته كاخلاصيعنى خدابركوئى قانو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معورت رکھنے والی نبات کا عبین زیا اور اللہ میں اور فاعل مختار ہے۔ الاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منف حميديه نے خودمثا بده کيا ۲۸۴ اناثمی اور فزيالوج بعنی علم تشريح اور لم فعال اور متحرک منبات ۲۸۵ افغال الاعصار کے موافق سواس خسین سے الفعال الاعصار کے موافق سواس خسین سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| میں سائٹھ حرکت کرتی ہیں ۔ الم الم الم الم الم الم الم الم الم اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7. The state of th |
| ت كابيان جو نبرافية خور دبين كانتريخ اور روشني كے خواص مراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| با فست الموليل ۱۹۸ مام ۱۹۵ دليف في كيفيت كي نشريج المام ۱۹۸ مين في المام الما |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الله الروثي كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ع درخت (۲۹۲ چزبر التي نظرام ني چا بئيس - المالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۸۲ دوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا درخت ۲۹۲ اشار کی سیتری نظرانیکی قربن قاس وجه ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الما بالانكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لي حاسنے والے خداوندی عظمت <sup>و</sup> استخدار رویجینے کی کیفیت سے خداریات روال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٨٦ علم نبآمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اوريه كه دماغ كادراك كرنبكي حقيقت كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یاده ستی میں ۔ ۲۹۳ بیان کرنے سے اہل سائنس عاجز ہیں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سے ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كابيان اورهيوان عجائب غرائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المت وقدرت براستدلال ۲۹۲ دون کے لئے محص ناکانی ہونا۔ الاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ربین سے نظراتے ہیں ان کابیان ۲۹۷ مرکان اور ابروسے کیا فائد مسے ؟ ۲۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יצ יצט ץ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|       |                                                                                                        |                |                      |                                                                    | <u> </u>       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| منفخر | عنوان                                                                                                  | تمبرشحام       | منختمر               | عنوان                                                              | نبثرار         |
|       | دوح هیات بعتل وغیره کیمباحث میں                                                                        | 4-7            |                      | ناة ومعيدك بنف كے لئے مادد كى غيرادى                               | <b>; Y</b> · 1 |
|       | خالقِ کا آنات کے وجود بیر نهایت ہی                                                                     |                |                      | ركت وغيره كافى نهيں اور عفر قدرت                                   |                |
|       | فوى دلاكن موجود إي اورانساني عقل الحري حقيقة                                                           |                | ۳۲۰                  | یدا پرانستدلال                                                     | <del>;</del>   |
|       | يستجيني سے عاجز ہے اوراس كا داز                                                                        |                | ۲۲۰                  | اً أَي كَاجِمَا لَ طُورِ بِرِمْنَا فِع                             | 1 1            |
|       | بل سأننس كواس بات مص متنب كرناكه                                                                       | ۲.9            | ł                    | من خدا کے دویت بیداکر نے سے ہیں                                    |                |
| بهموم | مجع عقائد كانتبح نهابت بى خطرناك م                                                                     |                |                      | راتا بداوربمر كمتعلق تمام قوابين                                   |                |
|       | لي اسلام اورابل سآنس كى حالت كو                                                                        |                |                      | رت عادی تراتسطیس کوئی قانون                                        | - 1 L          |
|       | ہے درخصوں کی مثال فرص کر کے دکھلا                                                                      |                |                      | شر بالذائة نيس اوراس كي ثبوت<br>ر ر ر ر ر ر ر                      | 1 1            |
|       | واكب قفرين داخل بوكة إوربراكب                                                                          | 2              | 144                  | کالیک امریجہ کے واقعہ کا ذکر ا                                     |                |
| ٣٣٢   | نے مداگانہ داسئے قائم کولی ر                                                                           |                |                      | حیوانی جن اعضار نیرشمل ہے اور حبو<br>سراہ داری مراہ م              | 13             |
|       | انتِ خلاوندی ورتمام عالم کواُس کاعدم<br>سرمنس                                                          | ال¥   فر<br>أم |                      | کے افعال ہیں اُٹ کا اجمالی بیان<br>رخدا تعلیا کے حکمت کا اظہار س   |                |
|       | من سے بیدا کر دیا اوراس کی خلوقات<br>مناسب ایک                                                         |                | 741                  | ر حدر العاسط في المنت كا المهار المام<br>م كاننات جانف دالے فدرائے | 1              |
|       | ساس کا حکم جاری ہو ماوغیرہ جو<br>ریان سام کا کا کا بیاری کا ایکا کا ک |                |                      | م مات جانے والے مدالے<br>دیراس کی فررت دی مکمت                     |                |
|       | ور پہلے تا ہت کئے گئے ابلِ مکنس کے<br>اعتروں ایا کہ سرعوت کی مدینا                                     |                | 1                    | ریب مان دی مدرست دی بمت<br>نے براس طرح اورا وصا دست پر             |                |
| ٣٣    | اعترامنات دراُن مح معتولَ جوابات .<br>رئنس کاری مدین الدین می                                          | ارم<br>درساری  | ,   <sub>  Y</sub> Y | ره از از است                                                       |                |
|       | مائنس کی کتب میں بختر ایسی اشیاء<br>مرکور بہونے سے جن کی حقیقت باعلی                                   |                |                      | وں میں جن میں کہ سائنس اور                                         |                |
|       | مرور ہونے سے بن ی طبیقت ناحوم<br>اُن کے ادراک حقیقت سے                                                 |                |                      | مات وغيره علوم كانناست                                             |                |
|       | مروعاجز ہونے براستدلال - اب                                                                            |                | 1                    | ائے مباتے ہیں تعلیم یانے                                           | يره            |
| 100   | سروعی برا وسے پر اسکدلان اس<br>سائنس کامادہ کی حقیقت کافی طور پر                                       |                |                      | ے عقائر بجائے قوت ایان                                             | والور          |
|       | ا ما ما ده می طبیعت های حوربر<br>لاسکن ۱ در نیز حواس خسسساد در کرنیکی                                  | - 1            |                      | فاسد کیوں ہوتے ہیں اوراس                                           | z'             |
| د س   | ماست، رکزیر می معتصور در این<br>بنقت ہے م <i>یکن سے ن</i> اواقت ہونا۔ م                                |                | r                    | اصلاح کی کیا تدبیر ہے ؟ ام                                         |                |
|       | ن اورعقل کی حقیقت سمجھنے سے اہل                                                                        | ۲ حیار         | 10                   | نِ قدرست کے معنی ایک                                               | ين ۱۰ قانو     |
|       | نس كما عاجب زربها به الم                                                                               |                | 1                    | میں سمجھانا ۔ انام                                                 | أثأ إثال       |
| \ \ ' |                                                                                                        | 1              |                      |                                                                    |                |

| صفخبر  | عنوان                                                                                       | نمبثرام | صغمبر          | عنوان                                                                                                          | نمبرطار   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        | دومرامقدم حسبي يربيان بي كرثرائع                                                            | 444     |                | روشنی کے توانین کے موا فت ہم کوا سشیام                                                                         | 410       |
|        | كامقصو خلق كوخلاكى مائب دمهماتي                                                             |         |                | معكوس نظراني جابتس ليكن تفريمي سيرهى                                                                           | l 1       |
|        | كرناب علوم طبعيه كابيان كرناأن كے                                                           |         |                | د کھائی دیتی بب اوراس کی کو اُقطعی وجہ<br>ریست                                                                 | 1 1       |
|        | منعاصدین داخل نہیں ہاں صرف ایسے                                                             | 1       | 444            | اہل ساننس ہیں بیان کرسکتے ۔<br>ربر                                                                             | i 1       |
|        | اموربیان کرمیئے ماتے ہیں جن سے                                                              |         |                | سرکہنا غلط سے کہ ایمان علم نہیں ہے کنچکتا<br>سرکہنا علط سے کہ ایمان علم نہیں ہے کنچکتا                         | 1 1       |
| 770    |                                                                                             | L       | r              | ایمان تواعلیٰ درمبر (میتین) کا نام به نخدا<br>ایخا کے بین الم بست میں                                          |           |
|        | تقیق علم کے بارہ میں جونصوص شرعیہ<br>المصر میں میں انداز کر ا                               | •       |                | العظمے مقابل میں انسان کی اللی ہی ا<br>مقال ہے بعدے ہادے مقابل میں تورد بن                                     | 1 1       |
|        | داره میں اُن کا بیان اور نیریہ کہ علار<br>نے اُن کے کیا معانی بیان کئے ہیں اور              |         | ארע <i>איי</i> | ان من منظم المنظم المنظم المن الموادي المنظم ال | 1 1       |
| 444    | مے جان سے بیا تھا کی بیان سے ہیں اور<br>اس تدرا عثقاً د کا نی ہے ؟                          | 1       | 1              | باب سائنس کی شال معتزلہ کی سے ہے۔<br>ایس سائنس کی شال معتزلہ کی سے ہے۔                                         | 1 1       |
| ' ''   | ال مدر علقا و ہا ہے ؟<br>علوم طبعیہ میں کائنات کے سفنے                                      | 4       |                | سلامی عالم کا اہلِ سائنس کے زیب                                                                                |           |
|        | کے بارہ میں چو کھید کھا گیا سے محفی تمنی                                                    |         |                | بس مع جارمت اون كوأن ير                                                                                        |           |
|        | بع لنذاا بان اسلام حبب مك قطعي                                                              |         | 101            | منتگو کرنے کے لئے انتخاب کرنا                                                                                  | <i>\$</i> |
|        | ميلين اُس برقائم منه موجانين انهين                                                          | 3       |                | لِ ماننس كے ذہب پرگفتگوكرنے                                                                                    | 1         |
|        | يس مان سكته بال أكرة لمعيت ثابت                                                             |         | ۲۳             | کے لئے دومقدمے بیان کرنا۔                                                                                      |           |
|        | وجائے تواس و قست سیے شک اگر                                                                 | 1       |                | بلامقدّمراس امرے بیان میں کاہلِ                                                                                | 1         |
|        | یں ان کی نصوص سے مخالفت ہوگی تو<br>بریرین                                                   |         |                | سلام متواترا ورشهور نصوص براعتقاد کے                                                                           |           |
| 1 621  | اویل کرکے تھا ہے۔                                                                           |         |                | ره میں اعتماد کرتے ہیں اور نیزیہ کہ<br>مدیقیر کیفور میں میں اور بیترین                                         | 4         |
| Į      | ر سامنس اگراسلامی دین کے معتقد ہو<br>مقدم مصرف بربر میں |         | 1              | س قسم کی نعموص بربلا ما ویل عتما دکونا<br>بن سے اورکس تسم میں دیل عقلی کی فقت                                  | *.        |
|        | میں تودہ عام کے پیامونی کیفیٹ اپنے ا<br>مار معدافتہ المامی مان محصر الرسخة                  |         |                | ر م ہے ورق م یں دیں عملی والم                                                                                  |           |
|        | ال کے موافق اسلامی طرزریھی بیان کریخے<br>ب اگریچہ وہ هرمن معمل رسی کے                       |         |                | ا وابلغ مغرب شمس وجديا تغرب في مين<br>في اوابلغ مغرب شمس وجديا تغرب في مين                                     |           |
|        | ب مربیدره طرک کار بی کے ا<br>پر میموافق ہوا درا تناہمیاُن کی بنی <sup>ت</sup>               | , 1     |                | به کی تا ویل بوجه اسکے کم اسکے ظاہری حتی                                                                       |           |
| J pre- | مے لئے کافی ہوسکتا ہے۔                                                                      |         | 15             | فلي قطعي ولبل مح معار عن جي -                                                                                  |           |

| صفتر     | عنوان .                                                                                                                            | نمتركم | مىفى       | عنوان                                                                           | بشار    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | ملم جيالوج سيجي طريق شوم استال شي بوسكت ب                                                                                          | _      |            | ان نعوص كابيان جن سے بناا ہرنوع                                                 | Yr      |
|          | چاد می قوانین قدر طریق ظلی بریمی نظمتی ہوسکتے ہیا گ <sup>ور</sup><br>میں میں میں کر سر کر      |        |            | انسانی کابطرنق خلق کے مستقل طور مبر                                             |         |
| 14       | نيزبانهم تبائنات كے بيدا كئة جائيكى حكمت.                                                                                          | 1      |            | پیدا ہونامعلوم ہو تاہدا وراہلِ سلام کو                                          |         |
|          | قانون تبائنا <i>ت پر ایک منصفا مذبحث</i> اور<br>م                                                                                  |        |            | ار نفوص کی تاویل کرنا ضروری نهیں<br>اس کر سر نازیتا                             |         |
| 499      |                                                                                                                                    | 1      |            | حب کب که طرای نشور تبطعی دلائل مذ<br>پر                                         | 1       |
|          | قانون انتماب طبعی سے مذہب بستو<br>از میں استان کی اور انتہاں کا میں انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی سے مذہب بستو |        | 124        | 1                                                                               |         |
| 4.4      |                                                                                                                                    |        |            | اگرامل سائنس اسلام قبول کرلیس اوران<br>سرین دروزشته ایران ترکیس                 |         |
|          | انسان کابندرسے ترقی کر کے بن جاما                                                                                                  | L      |            | کے پاس طریق نشور قبطعی دلیل قام ہو<br>منت نصر صر من کر مان آنٹ                  |         |
| س ليد    | ایک لیمرخیال ہے اور اس کے خلاف<br>برعقل لها مرج                                                                                    | 1      |            | مائے تونصوص مذکورہ کوطریق نشو بر<br>منطبق کرسکتے ہیں اور اگروہ اس مقام          |         |
| 4.4      | ایک عقلی دلیل موجود ہے ۔<br>حیات اورعقل کے بارے بی شریعیت                                                                          | ł      |            | عبی رہے ہیں اور امردوا ال معام کے ا                                             |         |
|          | میات اور س مے بارسے یا مرحیا<br>میں جو وار د بھوائے اس میں اور اہل                                                                 | ,      |            | عاده ین بهان داد اسیسام ی ا<br>پدائش بهونی اور جهان که و معدایی                 |         |
| المعلم   | سائنس کے قول کے مابین تلبق دینا                                                                                                    | E      |            | بر برا کرد اور برا می این می این این این این این این این این این ای             |         |
|          | عقل كي تعني معزيّزي ا ورعقل                                                                                                        | 44%    |            | قول مراعماً د كرلس حب بعى اسلامى دين                                            |         |
| (/- A    |                                                                                                                                    |        | YAY        |                                                                                 |         |
|          | أن الى شرعى مسائل كابيان جن سے الل                                                                                                 | •      |            | الخى دىليوں كى وجب كى ماموس ترعيب                                               | <br>  Y |
| 0        | سائنس انكاركرت بي يعيي اسك،                                                                                                        |        | 140        | ماويل مائز ننس ورنه دي كسل مومائ كا                                             |         |
|          | عرش ، كرسى ، لوح ، قلم وغيره حالا نكومتل                                                                                           |        |            | بودداك الم سائنس فطريق نشويية فأم                                               | ۲       |
|          | اور تحقیقات فلکی کے خلاف نہیں اور<br>ر ر                                                                                           |        |            | ی ہیں وہ کلی ہیں اوران کی شہور دسلیں                                            |         |
| ٠١١-     | مسلان ان كوكيوں مانتے ہيں ؟                                                                                                        |        | 144        |                                                                                 | ı       |
|          | فرشتوں اور حبوں کاموجود ہونا اوران کا                                                                                              | ۲4٠    |            | ادنی درجه کی نوع کا علی درجه کی نوع کیجا ترقی کونا                              | ,       |
|          | شكل بدل لينے بير قادر ہونا اورنظر مزآ ما<br>عتد اس                                                                                 |        | ۳9۰        |                                                                                 |         |
| ا به ربه | عق <i>ل کے خ</i> لاف نہیں اورطبیع <i>ات میں سے</i><br>مور سریں سرینر                                                               |        | ادوريا     | بعن حوالات می اعض کے غیر کمل نشانا بائے<br>نہ میں میں میں این کے اور اسانا ہوئے | Y1      |
| לות      | اس کے نظائر سیٹ کرنا ۔                                                                                                             |        | <b>184</b> | جانييه طريقي نشور بإت وال نبين بهو سكتا                                         |         |

|        |                                                   |            |          |                                                      | 1        |
|--------|---------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------|----------|
| منختبر | عنوان                                             | نمترار     | صفحتبر   | عنوان                                                | نمبرشار  |
|        | دوح کی مثال مقناطیس کی سی ہے جب                   | ۲۲۸        |          | ح كاموجود بهونا، قيامت كا قائم                       | الهم ادو |
|        | کسی بدن میتعلق ہوتی ہے تووہ                       |            |          | دنا ، حبنت و دوزخ بین داخل بهونا<br>ت                |          |
|        | زنره بهو حامًا ہے، جیسے کہمتا طبیں                |            | والم     |                                                      | 1 1      |
|        | حب فولاد سيمتعل بوتاب تواس                        |            |          | م عالم کے فنار بہو جانے کے                           | ۲۴۲ آتما |
| 200    | میں بھی فور کیشٹ اُماتی ہے ۔                      |            | 441      | فلق ایکسسے معنمون ر<br>م                             |          |
| 1      | خلاصاًس تقرير كاجوانسان كي دوباره                 | 449        |          | نے کے بعدد وہارہ زندہ ہو ٹااوراس                     |          |
| 444    | دنده كئے جانيكے بارسے بي مذكور بوتى -             |            |          | نسبت مسلمان کیااعتفا د کرتے                          | i (      |
|        | بعث ونشروغيره كاجالي اعتقادح بقرر                 |            |          | ) اوراُن اعتر اهنات کا جواب<br>ر                     |          |
| 1      | کنفوس می علوم ہونا ہے کا ت                        |            | 447      | فلاسغسه وارد کرتے ہیں ۔<br>ر ج ر                     |          |
| 1      | كئے كافی مصاور تعضيل محفن اس غرض سے               | / <b>i</b> |          | ن کے دوقسم کے اجزاء ہوتے ہیں<br>مندن                 |          |
|        | کی جاتی ہے کہ لوگ ال <sup>ا</sup> مور کو محال مذا | / L        | }        | لیہ وفضلیہ اور مرنے کے بعد<br>میں نکر اور مرت کے بعد |          |
|        | مجمين اوراور جرمشبهان آنبين بيدا                  |            | 444      | الهونے کی اس بنا پر توجیب ۔<br>اور کردور             |          |
| عومهم  | ہوتے تھے دفع ہوما ئیں ۔<br>ر بہ بہ ر              |            |          | دازی کااس بات پراستدلال<br>را زی کااس بات پراستدلال  |          |
|        | مت ونشرك واقع بون ربيعلي لأمل                     | •          | 1        | سان بدن کا نام نہیں تجھے ورشے<br>ماں اس کرریت میں    |          |
| 747    | _                                                 | 1          |          | 1 * ' /                                              |          |
| 44.    | یامت کی اقدال دلسی<br>سر                          |            |          | ا آیت میں اولادِ آدم سے عہد ا                        |          |
| 44.    |                                                   |            |          | کا ذکر ہے اُس کی تعنب و توجہد<br>افر داجہ منف کرمانت |          |
| ~~     | شرکی تیسری دلیل کردیا                             | اه ۲ اح    | <b>~</b> | لم فزیالوجی وغیرہ کے موافق اس<br>م                   | l l      |
| رم در  | شرکی چومقی دکیل<br>مریز                           |            |          | ہوست بر<br>اکنس کر عالہ کر در نہ                     |          |
| 44     | شرکی پانچویں دلیل<br>شرک پانچویں دلیل             |            |          | ماننس کے علوم کے موافق<br>ف اور نشر کی تعتب ریر      |          |
|        | ر) بات کا بیان کدانکار بعث                        | - 21       | "        |                                                      |          |
|        | ه باده میں اہلِ سائنس کاخیال<br>مطابقة میں سریہ   |            | 1        | لم فزیالوحی کی عبارات سے کا فریسب الفہم ابت          | 1        |
|        | ابط امرے کو جس کے برابر<br>پ                      |            |          |                                                      | ./       |
| (*(    | ِ فَی دومرا رُمْرِ منیں ہے ۔ اور                  | 9          | 47       |                                                      |          |

| صفخد | عنوان                                                                             | نمثركار | منفر        | عنوان                                                                                     | نمترخار |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | اُس فرقد پرجس نے قرآن کے مقابلہ سے عاجز<br>مرم مصرب استراک سے مرتب مرکبیتہ مرکب   | [ .     |             | اُسمان سے بإنی کے ناذل ہونے کا<br>رسید میں میں سرتیا ہے۔                                  |         |
| d 24 | آگر محمد کے دسول ہوئی تصدیق کہتی اُن کا<br>شہا دار دکر ناا وراس فرقہ کا جواب دینا | ļ       | ray         | مسدا در قوانین علی براس کی ملبیق<br>ابل سائنس کو میاہیے کہ جوشرعی امور                    |         |
| 1 1  | ای کاس فرقه برشه وارد کرناحی قرآن کو<br>صفات فاضار ترشمل باکرتردسی منتظم ور       |         |             | اُن کوعقلی تواعد کے خلاف علی ہوں<br>وہ علیار واقف کاربر بیش کر کے اُن                     | 1       |
|      | باقاعدة موسي وجه ستصديق كي تقى اورأس                                              |         | ,           | ده علمار والفف کارپر پیس کرسے ان<br>کی توجیہ دریا فت کریں اور ناوا قفو <sup>ن</sup>       |         |
|      | فرقہ کا جواب دیا اور خفرت کے تی ہونے کا<br>بٹوت اوراک کو حوکسی دومرے سے کھ لینے   |         | ۲۵۴         | سے بیچے دہیں ۔<br>اس بات کا بیان کہ مولفت عمید رہنے                                       |         |
|      | كيتمت لگائى ماتى ساس كودفع كرنار                                                  |         |             | بعن ناوا قفوں کو یہ کتنے سنا سے کامرکیے                                                   |         |
|      | ان لوگوں کا اس فرقه پرشبهات وار د کرنا<br>جس نے سابق کے مینوں فرقوں کی حالت       | 1       |             | کا وجود اسلامی دین کیموافق نئیں مانا<br>جاسکتا کیونکواس سے زمین کی کروٹ                   |         |
|      | ديكه كرتصديق كرلى تعى اوراس فرقه                                                  |         |             | الازم آق بصاوراس بات كابيانكم                                                             |         |
| 449  | کا اُن کوجواسب دینا -<br>اُن نوگوں کااُس فرقه برشبهان واردِکرنا                   |         | <b>حم</b> ه | زمین کی کروسیت بلائخالفت اسلامی<br>دمین کے مانی جاسکتی ہے ۔                               |         |
|      | حبس في معجزات اورخوارق عادات ديكيكر                                               |         |             | ابلِ سأننس كواسلامى دين كى حقائث                                                          | וויק    |
| 1    | تعدیق کی اوراس فرقه کاجواب نیا اورایکی<br>نسبه سلوم و نیکے احتال کو در د کرنا ۔   |         | ۲۵۲         | براطمینان ہوجانا اور <i>اسل فبول کرلنیا</i><br>اُس فرقه کا ذکرجس کو با وحود بی <i>کتر</i> |         |
|      | اُن لُوكوں كا اُس فرقہ کے پاس اکرشہات                                             |         | <b>.</b>    | دلائل كى وجه مطاسلام كى حقانيت                                                            |         |
|      | واروکر ناجس نے انبیارسابقین اورکتب<br>سابقه کی تبلائی ہوئی علامتون کے آمیے ہیر    |         |             | کانقین ہوگیا تھا بھر بھی اُسے<br>اپنی کسرشان سمجہ کراسلام کا قرار                         |         |
|      | منطبق ہوجائے سے آپ کی دسالت ہر                                                    |         | ;<br>;      | كرنے سے عار آيا اور بھر تمام                                                              |         |
| 440  | استدلال کیا اوراس فرقه کا اُن کو<br>جواب دینا                                     |         |             | مابق الذکر فرقوں کے دلائل بہائی<br>کا شبھے زکالنا اورانُک فرقوں                           |         |
|      |                                                                                   |         | ۸۵۸         | کا جواب دینا ۔<br>ماجواب دینا ۔                                                           |         |

| مفنمر   | عنوان                                                                                            | نبرخمار | منغنر | عنوان                                                                   | نمبرطار            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         | خداکی عادی کرگذا سرگاروں ا درکفارکومغومن                                                         | 444     |       | ان نوگوں کا اُس فرقہ کے پاس اکر شہرا                                    | 747                |
|         | کرتاہے اور اُن کو دنیا و آخرت میں مخلف                                                           |         | . '   | وادد کرنائس نے اولسابقہ کے آپ کے                                        |                    |
|         | مزائي دياب توي جهاد كي شرع بون                                                                   |         |       | صرق پُرِستغی ہومانے سے ستالت کا اور<br>میں مرب                          |                    |
| 494     | سے بھی کوئی امر مانع نہیں ہے ۔<br>مرابر پر سیاسی ہے ۔                                            |         |       | س فرقه کا اُن کوجواب دینا اورنیزاس امر کا<br>مرممر سریر                 | 4 4                |
| ;<br> - | بعضول كالكان كه اسل متوارسة قائم بُوا                                                            | 747     |       | مان کرمجموعه کا حکم اینے فراد کےعلاوہ<br>کرمزاص می مہر میں میں          |                    |
|         | ہے اس کا روا وراس بات کا ٹبوت کر ہما <sup>ت</sup><br>مدیما میں بک <sup>و</sup> مدار کی است میریت |         | 424   | یک فاص حکم بھی ہمو تا ہے۔<br>مِرَّن لُوگوں کا اہلِ سائنس اور مادہ کے    |                    |
| 490     | سے پہلے ہی بکٹرت لوگ اسلام لا چکے تقے۔<br>جعن لوگوں کا غلامی کومرا بجھ نا اعداس کا               |         |       | برن وون ۱۱، برساس وروده که<br>زیم ماننے والے فرشته ریشبهات وار د        |                    |
|         | . ک موون ہ عن ی موہرا جھیا افلاس کا<br>دوکر شمر لعیت میں جس غلامی کی مبازت ہے                    |         |       | ایک می در از این از این از          |                    |
|         | ریب باکسی غلام کیلئے نفع کا باعث اور                                                             | ام      |       | مدأب كي تعديق كي مقى اور ميراس                                          |                    |
| 799     |                                                                                                  | 1       | C/A)  | 1                                                                       | اخ                 |
| }       | مربيت كالمبتين جوغلام كسائح سلوكراني                                                             | 7/0     |       | بمحص نالبمحه فرقه كابيان جس نيولال                                      | 21 1               |
|         | ورگذران بی مساوات کے لیا ظار کھنے کے                                                             |         |       | الجهوبيان مذكيه اور مرابر مكذسب كرتا                                    | 1 '                |
|         | ره میں کی نئی ہے اوراً ذار کرنی ترغیب اور                                                        |         |       | إوراس فرقه كامعذورية بمونامييا                                          |                    |
|         | زادی کے وسائل جو شریعیت نے مقرد<br>رموں میں نام سے مقرد                                          | 75      |       | وة تحض معذور نبيس مجما جا أيما بوترعي<br>بما دسكن بيريغ ف               | ر م<br>اید         |
|         | کے اور نیزغلام کا اپنے مولیٰ کے سامقہ<br>سبت کی طرح دشتہ تائم ہو جانا وغیرہ ۔ ا                  | 1       | CV.   | کام سیکینے سے غفلت کریے ۔<br>البیت خبال فرائر کو کوٹوٹل الڈعلیہ تیلم کا | אר וויע<br>אין אין |
| ] "     | میت می طرح دسته مام موجاما و عیرو - ماه و درائع جو شریعیت نے علاموں کی                           |         |       | بيت بين رم ولان الدرسية ولا مل<br>رنعيوت كرت رسنااوران كيليروم الأمل    |                    |
| 0.4     | 1 .//                                                                                            |         |       | ) کیا کرنا اور معیران کے ہدائیت برائے                                   |                    |
|         | را می او تاریخ او تات<br>ما مول کو بدولت غلای کے بسیا او قات                                     |         | 4     | ایوس به وجانا و را فلی ایزار مانی سنزنگ                                 |                    |
| ]       | ب قدر مست مل حاتی ہے جو بلاغلامی نہ                                                              |         |       | ع بعدجها دكامشروع كياجلنا اوراس كا                                      | <u></u>            |
|         | يسحتى متى اورا بل اسلام كاغلاموں                                                                 |         |       | ت كشريعية محديه كاجهاد مرامانعات                                        | 1                  |
| 5.      | مے ساتھ سلوک ۔                                                                                   | -       |       | اُسانیوں پر مبنی ہے جوٹٹرائع                                            |                    |
|         |                                                                                                  |         | r/A   | بقريس منهنس به                                                          | اسا!               |

| مفونمبر | عنوان                                                                    | نمترثار | منغر                                    | عنوان                                                                                   | نمبڑار |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         | علا وحنفيد كالزعتى صدى كے بعدسے                                          | 40      |                                         | غلاموں كے ساتھ تعبن لوگوں كے سنگدلى                                                     |        |
|         | باب احتماد کے سدود ہو مانے کا<br>یں برصمار                               |         |                                         | سے بیش آنے کی وجہ سے شمر نعیت ہے                                                        |        |
|         | قائل ہومانا اوراس قول کے میخاد کا<br>میں جا رہا ہے۔ زیر ثبہ              |         |                                         | اعتراض اوراس کا جواب اوراس طرت کا<br>نه سر نه سر بر                                     | 1 1    |
| 041     | عین حکمت ہونے کا تبوت ۔<br>علامرابن الحاج کے کلام کو چیقی صدی            |         |                                         | نا درالوجوه مونا اور سنریه که غیرمالک میں<br>نام سند سندی ترک ترک میں ا                 |        |
|         | علامرا بي عان عظام وچي معدد<br>كبعدس باب اجتهاد كيمسدود مو               |         |                                         | غلاموں برزیا دھ تھی کی مباتی ہے جن کا                                                   |        |
| ,       | عے جدے باب، بہادے سدرور ہو<br>مانے کی تا بیدی نقل کرناا در رول للد       |         |                                         | اسلامی <i>مالک بی نشان تبھی نہیں</i> ۔<br>عمد عتین <i>وعد دید</i> کی نعوص سے غلای کا بو | ! I    |
|         | ملی الله علیه وسلم کے قول سے قرون                                        |         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | مهدی و مدخدمیدی کون سے معلی ہے۔<br>اثمر نعیت کا اہل ذمہ کے ساتھ معاملہ                  |        |
| اسوه    | نلشه كى فضيلت تابت بهونا-                                                | l '     |                                         | اور اُن رعائنوں کا بیان جواُن کے                                                        |        |
|         | تعمن فا واقفوں کا ما نام کے علام جی                                      |         | ۵۱۵                                     |                                                                                         |        |
|         | یه کن که صرفت قرآن کولینا بهادست                                         |         |                                         | جولوگ تكذيب برممررسط وقلوبند                                                            |        |
|         | لتے بہتر ہے اور احادیث کے ساتھ                                           |         |                                         | موسكة أن كالحكم اور نيز منافقول كا                                                      |        |
|         | تمك كرنے كى كوئى عزورست بنيں                                             |         | 4ا6                                     | حكم ادرأن كي تسمين اور علامات -                                                         |        |
| يهود    | // /                                                                     |         | ,                                       | دبنِ اسلام كمكمل بهوجان كربعد                                                           |        |
|         | اس بات پرتنبیه که ناظرین دساله بذاکوگر<br>ر بر                           |         |                                         | زمول انترصلی النه علیه وسلم کا دارالبقار کی<br>مرسر                                     |        |
|         | کوئی امرہا دی النظر تیکم علوم ہوتیا ہوتو<br>مرس تنہ ہے ہے کہ سر سرے و    |         | ۸۱۵                                     | جانبانتقال فرماناا دراُس کی حکمت م                                                      | 1      |
|         | اس کی تغلیط میں عجابت مذکریں بلکسیاق<br>اس کی تعلیط میں عجاب کر اس میں ا |         |                                         | خاتماس مات کے بیان میں کاسلام کا                                                        |        |
|         | سباق اورنیزاس امرکود کیمانی کدیساله<br>کیوں لکھا گیاہے اور مؤلف کتاب کا  |         |                                         | ما خذقر آن وحدث وراجاع امت اور<br>معتد مناسات مطاب شاطه                                 |        |
| 044     | ا يون ملها يا به الد تولف الماب 6<br>اين عقا مُدكى تصريح كرنا -          |         | <i>۵</i> 19                             | اجتهاد ہے اور اجتہاد طلق کی تعرفیں۔<br>دین اسلام کا فروع کے عتبار سے منتف               |        |
| 30-     | ا بیصفه ماندی مسرت مرماند.<br>ترجم خاتمهٔ کتاب مصنف علام                 |         |                                         | دی اسلام کافروں سے علبار سے علق<br>مزام ب دکھنا اور سوائے جار مزم کے اور                | 740    |
| 201     | طاتمه الذمترجم<br>خاتمه الذمترجم                                         |         |                                         | مر هب رصه مرورت من من اور مير مب او<br>مذام ب كا باتى مندر من اور مير كدا بس            |        |
|         | تعدد اندواج، برده ، طلاق کے بارہ                                         |         |                                         | يىرمسلانوں ان مياروں مذسب والو <sup>ں</sup>                                             | :      |
| 354     | ين ايك رساله ٠٠٠                                                         |         | ۲۲                                      | ارينا سمين                                                                              |        |

## التماس مترجم

### إسم الثدالزهن الرحسيم

الحمد شَمَامِتِ العالمسين والشَّلَى يَوْ والسَّلَا مرعليْم، سوله محمدٍ وآلهِ

آج كل كا زمان يم عجب ذيار من ي كن كوتوكون مي شف سعيس مي موجوده ذما سفي تر قی نهیں ہو ٹی جو بائیں متعدمین کے کیمی خواب و نیال میں مبی مذکرری ہوں گی وہ آج کل انکو<sup>ں</sup> سے نظراً تی ہیں علم کا منات کی جوشاخ بیجئے اس کی تعقیقات کا پایہ بہت ہی مبندنظراً مے گا۔ صنعت میں وہ وہ ایجادیں ہوئیں کرجن سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صناعان جین کی صناعیا بوكسى ذمائد بس صرب المثل تعين اب كرونظرات بير يعلم الافلاك كووي يحفة توبهت سے خصيا ال وستارون كا وخيره نظر سے گذرى كا جو قدما م كے نمائے ميں موجود مذ تقا ـ خلامديد كم سرت ترقی کادم بھرتی ہے۔ لیکن اگر نظرتعمق دیکھاجائے توجس قدر اورعلوم وفنون میں ترتی ہوتی ہے اسی قدراخلاقی اور مذہبی میلوانحا طاکی مبانب گرتا چلا گیا ہے۔ سائنٹیفک ونیا میں بورپ کے لوگ سب سے ذیادہ مہذب ما نے جاتے ہیں ایکن اخلاقی جرائم کاحب قدر بوری کے لوگ حقد لیتے ہیں شاید دوسرے ممالک میں اس کی نظیر شکل سے ملے گی جس کا ادنی بٹوت یہ ہے کہ پیرپ كے بچوں كى تعداد كے بوراكرنے بي اليے بست سے بچے شامل ہوتے ہيں جن كے بال كا يت نہیں اس کو بھی جانے ویجے شراب نوری کی کم سے حس کوت م اخلاقی براتیوں کی برط کمنا کچھ سالغانیں ۔ چنا پخدای واسطے اس کو ام الخبائٹ کالقب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کنی تہذیب کا حس میں اخلاقی ہر اکیاں زیادہ شائع ہیں۔ کاجس قدر زیادہ حقد کسی ملک سے لیا ہے۔ کسی قدر اس میں اخلاقی ہر اکیاں زیادہ شائع ہیں۔

یسی حالت کیا اسلام ا ور کیا د گیر مذاهب جنهوں سنے نهد بیب ا خلاق کا دمر لیا ہے سب پرقریب قریب صادق آتی ہے کو آل مذہب والا بینہیں کہرسکن کہ ہمارے مذہب کی آب و تاب کا بابہ بلندہے۔ بظاہراگر اُپ کو لُ ایسا مٰہ ہب انتی ب کریں گے توشا ید عیسا ٹیست کا نام لیں گئے کیکن اگر اَپ عیسا ثیوں کے خیالات ٹٹولیں گئے توجن کو عہد عتیق وعد جدید کے موافق عیسا کی کہا جاسکے ایسے لوگوں کی بست ہی کم تعدا دیلے گئ میڈ بدسائنس کی برولت بست کچے دہربیت کا حقد آپ ان کے خیالات بس شامل یائمیں گے۔سائنس کے مقا بلر میں موجودہ مذابب بیں سے بتہ برے تو تھر ہی بنیں سکے اور اگر کوئی مذہب طہرسکہ سے تووہ یانواسل موگا یاوہ مذہب جس بس اسی کے قریب قریب باتیں مانی جاتی ہیں بلکہ بیکسنامجی بیجائیں کہ دنیا بھر میں ابب مزہب اسلام ہی اب ندم بسب مع بوسائنس سے ہم مہلو ہو كرحل سكتا سے وينائي دہرست كافراب الرمبناك ديكر مذابهب برسرا اس قدراسلام برنهين برا اورحس قدركه بنظا برمعلوم بهوتا سب اس كى وحبريه منیں کہ اسلام بی محقق سائین فکا اصول کے خلاف کوئی بات یا فی جاتی ہے بلک اس کی حرف بہوج ہوئی کیمسلمانوں ہی*ں سیسی*ن لوگوں نے علوم کا ٹن ت اورنلسف مبر بدہ کو محاصل كياان ميں اكثر البيع اشخاص شامل ہوستے جو اسینے مذہب سے بالكل ناوا نقف عضیا وه اس قدروا تغیبت مذر کھتے تھے جو اسلام اورساً سنس کومپلوب میلو سے چلنے کے لئے کافی ہونی۔ جِنا نجرهی وجه سعے کہ اکثر تعلیم یا فقہ اشخاص اس بلامیں تعبنس کر عجب مخمصہ میں گرفت رہو گئے ۔ بعضوں سے تو یہ کہ کر ایناجی شمھالیا کہ مدہب کو سا منس سے کوئی علاقہ نہیں اور عفوں نے اسینے سیجے مذہب کے مقابلے میں سائنس کی اس قدر حدستے ذیا وہ وقعست کی کدانہوں نے اسلام کے وہ سلم البٹوست مس کل جو بانی اسلام کے نہانے سے لے کراج ہمک اسلامی دنیا ہیں برابر مأسن مكت شفة اورعقلًا ونقلًا مرقل بوسيط أن كا انكاد كرويا اور اس كا باعث مرون يه ر ر به اکر جدید فلسفه کی مزا دلت کی وجه ست اسلامی همچ مسکد کو اسلامی لباس میں بذیبجان سکے اوراسى بنا بر انبيس سائنتيفك اصول كے وہ خلامت معلوم ہوا ور يذ اگر كوئى جامع تخص وہ مسّلدان کوسا مُنٹیفک لباس بیناکر دکھا تا توسیے دھوک اس پرامیان ہے آ ہے۔ سپاسی <sup>وست</sup> كرفع كرف كرسف ك النربهت سحنت عزورست بقى كه كوتى اليسائنحص بموجو بها رساتعليم بإفته

بھائیوں کو اسلامی مسائل سا ٹنٹیفاک لباس میں دکھا سکے یہ بنی خداتھا ہے ہے اس کا بب سے سامان کردیا اور موں تاحین ا فندی الجسرطرا بلسی کو ایک ایسی عربی کتاب بس کا نام تمیدیہ سے سامان کردیا اور موں تاحین ا فندی الجسرطرا بلسی کو ایک ایسی عربی کتاب بسی کی توفیق دی بوفلسفٹر جدیدہ کے موافق بالسکل سائنٹیفک اصول بہتا ہوئے ہے اور بوجوشہمات ہما دسے نوجوان تعلیم یا فتہ اشی می کواسلامی مسائل میں پیدا ہوئے ہے قریب جوی ان سب کاعلوم جدیدہ کے موافق شافی جو اب دیا ہے۔

وه کتاب بهادسے بزدگ حفرت اقدس مقد آنا و مولانا جناب حاجی ما فنظ قادی شاه مولوی محدا شرون علی معاصب مقانوی مذ طله العالی کے ملا حظرے گزدی بونکه مولانا ما ما موموت کو اجنے دسی بھا بوں کی اصلاح ول سے مرفظ الیکن بقتصائے "الاحر فوق ترجمہ کرنے کا ادشا دیں ۔ میز بچہدان اگرچ اس فابل مذبخا لیکن بقتصائے "الاحر فوق الاحر فوق الاحد ب خوا بر بھروس مرکر کے اس براکا وہ ہوگ اور مبناب موصوب ترجمہ کو من اور الاحد فول بالدان کا الحات ما من مقال بنادان کا الحات ما مولوی دم اللی ماحب کو بنادان کا دیا درین مقال بنادان کا دیا اور این مقاب کو بی عاجز نے کنا دیا اور ان کی دائے سے اور بو مقام کتب سابقہ سے نقل بنادان کی دائے سے ان کی کتاب برا ہین دھی سے معنی حوالی مقیدہ بھی چڑھا دیئے ۔ دیا اور ان کی دائے سے ان کی کتاب برا ہین دھی سے معنی حوالی مقیدہ بھی چڑھا دیئے ۔ مولوی ماحب کو اس بحث خاص میں کا مل دستگا ہ حاصل ہے اور بٹا دائے کتب سابقہ کے ب

خدا کا شکر ہے کہ وہ ترجم اختام کو بہنے گیا۔ ترجم کرنے کی جن صاحبوں نے کبی وقت اٹھائی
ہوگی وہ اندازہ کرسکیں کے کہ عاجز کوکس قدر کلفتیں برداشت کرنا بڑی ہوں گی خصوصًا جب کہ اس کا
بھی لحاظ کبا گیا ہوکہ عبارت حق المقہ ور بامحاورہ دہے اور صنعت کا اصل مطلب بھی فوست بنہ
ہوسنے بائے ۔ عاجز نے اپنے مقد در بھر کوشش کرنے میں اگرچہ کوئی کو تا ہی نہیں کی لیکن بھتا تا تا ہون خصوصًا مجھ الیے
اللہ منسان مرکس سے کہ مستبعد منیں گرتا ہم ناظرین سے امید ہے کہ بیمجھ کر کرمسان فولی سے ایک اون واقع ہونا خولیں
کم استعداد طالب علم سے کچ مستبعد منیں گرتا ہم ناظرین سے امید ہے کہ بیمجھ کر کرمسان فولیں
سے ایک اون درم کے طالب علم نے اپنے دین بھائیوں کی خدمت کرنے کے لئے کوشش کی ہے۔
مسامحات سے قطع نظر کو کے اس تا چیز ترجم کو محبت کی نظر سے دیکھیں سے اوراصلی مقصوو

کالی ظرکھیں گے اور با و جو داس سے جو بزرگوار ملت اس کی بابت کوئی نیک مثورہ دیں گے۔
منابیت شکریہ کے ساتھ جول کی جائے گا اور انشا دانٹراکندہ اس کا کاظری جائے گا۔
کیں ابی اسلام سے عوماً اور تعلیم یا فقہ بارٹی سے نصوصاً اس بات کا لمبتی ہوں کہ اصل کمآب کو یا کم سے کم اس سے ترجہ کومن اولہ الی آخرہ مزور ملاحظ فرما کبی ۔ علا وہ محقیق ت مائل اسلامیہ کے اس بی جرجہ کومن اولہ الی آخرہ مزور ملاحظ فرما کبی ۔ علا وہ محقیق ت مائل اسلامیہ کے اس بی جہری فلسفہ جدیدہ کی دلچسپ بجشیں نظرسے گزریں گے جوفائدہ سے خال نہیں ۔ کاش اس کرتا ہو تیا دہ مفید خال نہیں ۔ کاش اس کرتا ہو تا اور موجہ کوئی بی نواہ قوم انگریزی ذبان بی کرتا تو زیادہ مفید تا بیت ہوتا ہے جبی تو اس تھے میں کو اس میں کہ کو باز دند ارس اب اور کو باز دند ارس اس بات میں کم بھت باندیں ایک اور بہددئی میں امید سے کہ ہمارے گر بجو بیٹ بھا کیوں بیں سے کوئی صاحب اس بات میں کم بھت باندیں گے اور موجودہ اور اکندہ اسلامی نسلوں کو اس بلائے بے ورما ں سے بچا تیں کے اور بہددئی قوم کا علی جوت دیں گے۔

مغتط وائشلام نيرضآم

ستیداسحا ق علی عفی عنسد مدس جامعانعلیم کانپور



#### بشيم الترائر تمن الرحسب

الحمد شهرب العالمير والمقلوة والسلة مرعلى سيد نامهد

بعدحد وصلوٰۃ کے واضح ہو کہ ما سے علوم علی ونعلی میں می الجسرطرابلبی موکعت ہ سالہ سے میں ہوگفت ہ سالہ سید سے سال سید سے اسپنے دیا جہ ہیں وجر تا ہیعت اور وج سمیر تخریر کی تھی نسکین چونکہ بہ وونوں ا مرچنداں مغید اور باحسٹ دل چہی نہ سعتے اس سے اس کو چھوٹر کر اصل مقصوہ سسے ترجمہ کیا گیا ناظرین معاحت فراویں ۔ دھ دھ دا ۔

ایک شہر کے سادے لوگوں میں سے ایک آوی کھڑا ہو ااوراس کی حالت یہ ہے کہ اپنی ابتدائے پیدائش سے تمام لوگوں میں سچائی اور امانت داری کے سابخہ معوون وشہورہے۔ دکھی اس نے کوئی جعلسازی کی مذہبی ناحق حیلہ بازی اس سے وکھی گئی۔ اسی طرح لوگوں کو ریمی نوب معلوم ہے کہ وہ ناخواندہ محصن ہے کمچھ مکھا پڑھا نہیں تو بھر معلا وہ مرے کے خوط کی نقل کرنا تو در کنار اور زمیری اس نے شاہی قوانین اور قاعدے ہی بنانے کی مشقت المحائی جن میں تو در کنار اور زمیری اس نے شاہی قوانین اور قاعدے ہی بنانے کی مشقت المحائی جن میں کوئی سے میں کھڑے ہو کہ اس شخص نے با واز بلندسادے عام دعایا کی معلمتوں کی دعایت ہوتی ہے۔ بس کھڑے ہو کہ اس شخص نے با واز بلندسادے لوگو بشن لوکہ میں تمہادے پاس تمہادے بادشاہ کی طون سے سفیرین کر آیا ہوں۔ بادشاہ کی طون سے سفیرین کر آیا ہوں۔ بادشاہ کی طون سے سفیرین کر آیا ہوں۔ بادشاہ کی طون سے بخری تشریح کہ دوں اور اس کے اُن قوانین کی جنیں اس نے تمہادے لیے حال ہی میں جادی کیا ہے بخری تشریح کہ دوں۔

له وجهالین کاخلاصه به سهد کوکسی انگریز نے عیدائیوں اور مسلانوں کے عقائد میں تبطیق دینی جا ہی تھی اور اسلای مسائل کی تحقیق کا دارادہ کی سخالیکن بچ نکواس کی تحقیق ست ناکا فی تحقیق اور اس وجہ سے الحمینان نجش بھی مز بھوسکتی تعقیق است ناکا فی تحقیق اس کے نام ہی سے فا ہر ہے کہ بوسکتی تحقیق اس کے نام ہی سے فا ہر ہے کہ سعد کا جہ سے کہ سعد کا جہ سالمان عبد لحمید خاں لاذالت ایام دولتہ الباہم وسلطنۃ القاہرہ کے اسم مبارک کی طون منسوب سے معتبر م

اس کا حکم ہے کہ تم لوگ ان قوائین کے مقتصیٰ پر حبلوا ورا آن کے مفون کے موافق عملد آمد کرو۔
اور یہ کوئی نئی بات توہیے بھی نہیں اُس نے تو زمان گزشتہ ہیں بھی میرے علاوہ تہار سے
پاس متعدد سفیر بھیجے سقے اورا منوں سنے اس زمانہ کے مناسب بو قوائین ہے تہبیں بادشاہ ک
جانب سے بہنچائے بھی متعے بیکن اب بادشاہ حکم دیتا ہے کہ ان بہرانے قوائین ہیں سے بہت
میمنسوخ ہوگئے ہیں اجہیں جو ڈ و کمو نکہ جو زمانہ اُن کے مناسب مقاوہ گزرگیا۔ اب
تہماد سے ذمہ یہ حزوری ہے کہ ان منتے قوائین کی بیروی کر وجو اس نے میرسے ساتھ کہ دیے
ہیں۔اسی طرح اُس کا بیجی حکم ہے کہ ان ایموں کو ترک کر دوجو تم نے اپنے آبا واحباد سے
ہیں۔اسی طرح اُس کا بیجی حکم ہے کہ ان ایموں کو ترک کر دوجو تم نے اپنے آبا واحباد سے
ہیں۔اسی طرح اُس کا بیجی حکم ہے کہ ان ایموں کو ترک کر دوجو تم نے اپنے آبا واحباد سے
ہیں۔اسی طرح اُس کا بیجی حکم ہے کہ ان ایموں کو ترک کر دوجو تم نے اپنے آبا واحباد سے
ہیں ہیں بارتی خواہم شرب سے اختراع کہ لی ہیں کیونکہ اس نے ان کا ما ورطبیعت نفر ت
کرت سے اور ان ہیں تہا دا سراس مرز دہی حزد ہے اور ان ہیں سے بتہ بری میمیں تو اسی ہیں
بادشاہ کی علیم کے کرمیری تصدیق کر د اور میری داہ جہنا اپنے اوپر لازم کہ لوتاکہ تمہیں بادوں کہ
بادشاہ کی مات سے خوش ہوتا ہے اور سے نادامن ہوتا اپنے اوپر لازم کہ لوتاکہ تمہیں بادوں کہ
بادشاہ کی مات سے خوش ہوتا ہے اور سے نادامن ہوتا ہے ۔

یسن کرسب لوگوں نے اُسے جواب و پاکداس سے کھنے گئے کہ اے مقام عظیم اور منفسب عالی کے دعو بداد ؛ ذرا تھر ؛ تونے تو اپنے اس دعوے سے ہمیں اسی داہ چلنے کا تکلیعت دی ہے جس بر حلیا ہمیں سے ت و توار معلوم ہوتا ہے اور ہماد سے نفوس اس سے نفرت کہ سے ہیں بعقلین مقبق ہوتی ہیں اور ہمادی فکریں اس کے تحل کے خیال سے مضطرب ہو گئی ہیں ۔ باں حب ہما دسے نزد کیہ یہ بات تحقق ہوجائے کہ ہما دا بادشاہ جس کے ہم پر بکڑت احسانات ہیں اور جو ہما دی جا نوں کو اپنی بخشش سے غلام بنائے ہوئے ہے وہاں کا حکم کرتا ہے اور اسی سے نہا درجو ہما دی جا نوں کو اپنی بخشش سے غلام بنائے ہوئے ہے وہاں کا حکم کرتا ہے اور اسی نے ہما در سے گئی اور تیری بات مانیا نیری سفارت کی تصدیق کرنا اور تیری بیروی کرنا ہمیں صور دری ہوجائے گا ۔ ایک تواس و جہ سے کہ اور تیری بیروی کرنا ہمیں صور دری ہوجائے گا ۔ ایک تواس و جہ سے کہ ہما دسے کہ دشاہ کو ہم پر احکام نا فذکر سے کا استحقا تی صاصل ہے اور اس کی ہم پر ذور دار

حکومت بھی ہے اور دو سرے اس و ب سے کہ ہیں نوب معلوم سے کہ وہ ہمادسے لئے اسی ہی چیزیپندکر تاسیع جس میں ہما دی مرامر ظاہری و بالمنی مصلحت ہی مصلحت ہو۔ لیکن یہ تو تباکہ تیرے دیوسط کے میچ ہوسنے کی کوئی بر بان کوئی دلیل بھی سے ؟ بوہیں تیرسے سلسے بست بوجانے اور تیری بات کے تقین کرنے سم مجبود کر دسے ۔ تو اس شخص سنے کہا کہ باں! اسے عقلمندوب اور معلاعقلمند کو کیا یہ زیبا ہے کہ بلاکسی حق کیک پہنجانے والی دبیل کے کسی کے دعولے کی تصدیق کرلے ؟ بودیکھو! بادشاہ کے خط کا۔ بادشاہ کی مہر کا. بادشاہ کی طرزیخ پر ۔ کا حصے تم بھی پہچانتے ہومیرے پاس ایک فرمان ہے اُس بیں وہ کہتا ہے کہ فلان خص بعنی میرے اس فرمان کاحال فلاں فلاں صفات سے آداستہ معجومعا کنہ کرنے کے وقت اس میں ظاہر ہیں جو کمچہ میری طرف سے تمہیں مین پانچ کے سب میں سچاہے اور کمیں نے تہا ہے یاس اسے سفیربن کر بھیجا ہے تاکہ آن قوانین کی تما دے لئے تنٹریج کردے جہنیں میں نے تمارے تفع کے بے مقرد کیا ہے سپاس کے مکموں کی تعمیل کروا وراس کے منہات سے بچتے دہور تواكن لوگوں نے كها كد احجا تومچروه فرمان حس كا تو وعوسے اكد تاسيع بهارسے دوبرد پیش کم ہم دیکھیں کم تیرا حجوث سے کھل جائے اور ہماراشبرمط جائے۔ سی اس وقت ائس نے وہ فرمان نکا لا اوران کے سامنے ڈال دیا اورہراد نی اوراعلے اس میں غور كمسن كے لئے جمع ہو گئے اورسب كے سب سنے اس بين غور كيا اس كو برط ها أس كے معا نی سمجھے تو باوشاہ کی طرف سے اس کے کہنے کے موافق ہوگوں کے لیے صاف بہی فرمان نکلا كريشخص ميرسي اس فرمان كاحامل فلال فلال علامات سے آراستہ جواس بي ظاہر ہيں تہادے پاس میراسفیر بن کر آ ماہے اور جو تھوٹی بڑی بات میری طرف سے تہیں پہنے انے سب میں ستیا ہے اس کے ملکوں کو مانوا وراس کی منہیات سے بچوا ور جو قوانین کیں سفے تهادے لئے جاری کئے ہیں اس سے سبجھوراسی طرح حس میں بان کا وہ دعویٰ کرنا تھاکہ بادشاہ نے فلاں فلاں کام میرے سپر دکھے ہیں اس میں اول سے آخر نک سب کے سب بھلے اور چونکه وه سب لوگ قوتِ ا دراک اور طریقِ استدلال کی شناخت میں متفادت تھے اس لیے کئی فرقون مين منقسم ہو گئے كيونكه بيان معلوم سبع كه سارا علم شخص واحد كے پاس نبیں مل سكتا

البّتہ بی*دی جا عت کے ساتھ* مل *سکتا ہے* ۔

### بهلافرقه لوگون كاشابى خطكومهيان كراسى مفاركى تعديق كرنا

چنائچان ہیں سے ایک فرقہ کے لوگ شاہی خطاکو کما حقہ بیچانے سے اور اس ہیں دھوکہ مذکلی سکتے سے اور اس کا بھی انہیں بقیل مقاکہ وہ شخص نقل نہیں کرسکتا ہیں حب انہوں نے یہ فرمان دیکھا تو کئے گئے یہ تو ہما دے بادشاہ ہی کا خط ہے اس لئے ہونہ ہو بلا شہریہ اس کا بھیجا ہوا فرمان ہے تو ہم نے تو موکھچاس ہیں ہے یہ دسے طور سے اس کا بقین کر لیا اوران شخص کے دعوی ہیں اس کی تصدیق کر لی ۔

#### دُومرافرقه رشابی مُهركوبهجان كرتصديق كرنا

ان یں سے ایک فرقہ کے لوگ شاہی مہ بچ دسے طور سے بہچا ہے تھے اور یہ ہمی انسین خوب معلوم میں کہ شخص تھے اور یہ ہمی انسین خوب معلوم میں کہ شخص تھا تہ ہم کہ مسکم میں جو منی انہوں نے ہی وال کو دیکیا تو وہ بول اسٹے کہ بے شک یہ ہما اسٹے کہ بے شک یہ ہما ہے کہ مہر ہے اس بی کسی طرح کا جبل بیس ہو سکما ہی ہم ہے اس بی کسی طرح کا جبل بیس ہو سکما ہی ہم ہے اس بھی اسٹی تھی کہ لی ۔ بھی اسٹی تھی کہ لی ۔

#### تبیرافرقه راوگون کا بادشاه کی انشا دیردازی اور طرز بخریر اورسلطانی خطایا کوبیجان کرتصدیق کرنا

ان میں سے ابک فرقہ کے لوگ بادشاہ کی انش دیر دازی اس کے شاہی طرنہ تو یرا در سلطانی خطا بان سنے بخوبی وا تعت سے جس کی بلاغست سنے اور لوگ عاج زمحن ہیں ہیں وہ لوگ کھنے گئے کہ اس میں کچھ شک شیں کہ اس فرمان کا طرنہ تو یر ہما رہے بادشاہ ہی کا طرز تو یر ہما رہے ادر بیخ طاب بھی اس کا سا تھ خاص سبے اور بیخ طاب بھی اس کا سا خطاب ہے کہ بیطرنہ تو یم ما جا کہ بیطرنہ تو یہ اس کا ساتھالی کے ساتھ خاص سبے اور بیخ طاب بھی اس کے ساتھ خاص سبے اور بیخ طاب بھی اس کے ساتھ خاص سبے اور بیخ طاب بھی اس کے ساتھ خاص سبے جس کو ہم نے اسے اپنی دعا یا کی مخاطبات میں استعمال کرتے ہوئے بار ہا د کیا ہے اس کے ساتھ کے خطاب ہے جس کو ہم نے اسے اپنی دعا یا کی مخاطبات میں استعمال کرتے ہوئے بار ہا د کیا ہے اس کے ساتھ کی استعمال کرتے ہوئے بار ہا د کیا ہے اسے اس کے ساتھ کی استعمال کرتے ہوئے بار ہا د کیا ہے اس کے ساتھ کی استعمال کرتے ہوئے بار ہا د کیا ہے اس کے ساتھ کی استعمال کرتے ہوئے بار ہا د کیا ہے اس کے ساتھ کی استعمال کرتے ہوئے بار ہا د کیا ہے اس کے ساتھ کی استعمال کی سے جس کو ہم نے اسے اپنی دعا یا کی مخاطب سے جسے کہ بیک کے ساتھ کی اس کی استعمال کرتے ہوئے بار ہا د کیا ہے اس کی استعمال کو ساتھ کی اس کے ساتھ کی سے اس کے ساتھ کی استعمال کی ساتھ کی اس کی ساتھ کی ساتھ کی کے ساتھ کی کی کھیل کی کھی کے ساتھ کی کا موجوز کے کہ کے ساتھ کی اس کی کا کھی کے ساتھ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کے کہ کی کے کہ کو کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کے کہ کے

ہم نے بھی استخف کی اس کے دعوے میں تصدیق کر لی۔

بحتقافرقه السي تخفي طلب كرنا جوبادشاه كيوا

اورکسی کے پاس سہنے!

ان میں سسے ایک فرقہ کے لوگ امور مذکورہ با لا کی سسے نوکچے بھی نہ جاسنے تھے لیک انہیں یمعلوم مقاکر ہمادے باوٹناہ کے پاس قسم قسم کی نایاب چیزوں کے و خیرے ہیں کہ اس کے سوابڑے بڑسے مالداروں اور مادشا ہوں کے پالس می نہیں مل سکتے تودہ لوگ اس شفس سے کنے لگے کہ ہما دے نز دیک تو تیرے سیمے ہونے کی ہی دلیل ہے کہ اس کے فوائڈ خاص ک فلاں مکاں ناوراشیا و باوشاہ کے پاس سے لاکرما حرکروسے تواس نے اسیں جواب ویا کئیں انشا د انٹر بریمی کروں گا اور مچر بخوڑی حدیث کے بعد جو کچیہ انسوں سے مانکا مقااس سنه لاكرما مركر دیا ا وربوگوں سنے اکسے د محصا اور بہجان لیا ا مدانیں یہ جی نو ب معلوم تقا کہ باوشاہ کی امیازت اورادادہ سے بغیراً ن نا دراسٹیا مکا مامزکر دیٹا بالکل نامکن ہے کیونکہ وہ سب انتہا درہ کی حفاظت کے ساتھ اس کے خزانوں میں محفوظ ہیں بسیاس وقت اس فرقہ نے اس شخص کے دعوی کی کامل طور بر تصدیق کرلی ۔

> بالنجوان فرقه گذشته سفيرون كے قول سے استدلال جوايك سفرك أنبى خبرك كئے اوراس كى علامتيں تبلا كئے تقے

ان بس سے ایک فرقہ بولا کہ ہمادے بادشاہ نے گذشتہ زمان سی کچے مفر بھیجے عقدا ور اس زمادز کے مناسب قوانین ان کے سابھ کر دیسے تھے جواس زمادزکی حزوریت سکے لیے و بالكل كا فى عقد اوراننوں نے اسپنے دعوى كے ثابت كرسنے واسلے دلائل قائم كركے بدامر مدال كرديا تقاكه انهيس باوشاه بي نعيج المعيج العلام وه يريجي كية عقدكم باوشاه اس بات

کوٹھان چکا ہے کہ ہمارے اس ز مارنے بعد وہ ایک اورسفیر بھیجے گا اور ایسے تو انبن اس کے سائق کردے گا جو تہا دے حالات کی اصلات کے بورے کفیل ہوں سے اورجس زمان میں اُسے بھیجے گا اس کے مناسب اورا**س کی عزورتوں کے کا فی طور می**رزمہ دارہوں گے اوراس سفیر میں فلاں فلاں علامتیں موجود ہوں گی ۔ جنا پنہ وہ ہیں بہت سی علامتیں تبلابھی کے سفے کہن سب كا اجتماعي طور مير ووتحفول مين معى يا ما حا ماعقل نهين مان يحتى رسي اب مهم حو كميم سيخف لايا ہے اور صب کی نسبت اس کا وعوسے ہے کہ ہمارے بادشاہ کے پاس سے اسے ملا ہے۔ اس میں غور کرتے ہیں اگریرسغیران گذشتہ کے قول کے موافق نکلا اوراس شخص میں اس فیرس کی بتلائی ہوئی علامتیں پائی گئیں تو ہم جان لیں گئے کہ یہ ا چنے دعوسے ہیں سچاہہےاوراگر معاملہ بالعکس بڑوا تو بے کھٹے اس کے وعو سے کوالگ کریں گے میں یہ کر کر حب انہوں نے ان قوانین میں تامل کی جن کی نسبست اس کا دعولے تھا کہ باوشا ہ سے بھیجے ہوئے ہیں تواسي سفيران گذشته كى خبرك سراسموافق با با اورحب ان سفيرون كى بتلائى موكى علامون کی تفتیش کی توبگاکسی بناوٹ کے کعلم کھلا وہ اس میں نظراً ہیں ۔ سیں جسب انہوں نے ہرطرح سے اینا اطمینان کرلیا تواس وقت وہ بھی اس کے دعوے کےمصدق بن سے اورانسوں نے بھی کامل طور براس کی پیروی ا نمتیا رکرلی ۔

# چھٹا فرقہ -اس کے بتلائے ہوئے قوانین کوتمام رعایا کے اسے مفیداور نافع عام دیجھ کر استدلال کرنا

ان بین سے ایک فرقہ کے لوگ کینے لگے کہ احتیاط کی بات بیہ ہے کہ اسٹنفس کے اوامرو نواہی بین ہم غور کریں اور اُن قوانین کوسوجیں جن کے بادشاہ کے پاس سے ہونے کا پیدی ہے اگرایسی چنروں کا حکم کر ہے جن کو ہم بادشاہ کی مرحنی کے موافق سیمجھتے ہیں اور ایسی ہی چیزوں سے منع کر سے جن کو ہم بادشاہ کی مرحنی کے خلاف جانتے ہیں اور اس کے لائے ہوئے قوانین کو بھی امان کی طرح جن کو ہم شاہی قوانین کو بھی اصلاح کا متکفل اور قوانین کو بھی امان کی طرح جن کو ہم شاہی قوانین کے بی اصلاح کا متکفل اور

## ساتواں فرقہ کافی مرت کک انتظار کرنے کے بعد بھی بادشاہ کی جانہ سے اس خلاف کوئی کاروائی رزیجی کوسیات کرنا

کے گرفتا دکرسے اور ان سب کوسمنت سزاد سے اور اگر می جھوٹا ہو گا اور با دشاہ پراس کے خط کا ۔ائس کی مہر کا حبل با ندھا ہو گا اوراس کی دعیت کو اپنی خواہشوں کا کھیل بنار کھاہوگا تواس میں مجھ شک منیں کہ بادشاہ خبر پاتے ہی بہت جاکسی ایسے کو مجھے گاجواس کی تکذیب كرسيا ورأس كومع اس كے ساتھيوں كے گرفية دكرسا اور ان سب كورشي عبرتناك سزا دے اس لئے کرامیساجل اورایسی افترا پروازی ہمارسے دانا اور عاقل بادشاہ کے نزدیک کوئی حیوتی بات نہیں ہے بلکہ وہ بڑی ہی سخست بات سے یمکن نہیں کراسی ہات کو وہ معان كرسے يات بل وحيثم بوشى سے كام لے دىس بيسوچ كريد لوگ ايك كافى زمان كك توقعت کئے دسیے تاکہ با دشا ہ کواس کی خبرعلوم ہوجا سنے اور اتنا زمارہ گزرگیا کہی طرح اتنے زمانہ تک بادشاہ سے اُس خبر کامحفیٰ رہن عظل میں نہیں اُ سکتا اور باوجود اس کے بلوشاه کی مبانب سے کوئی مذایا جواس تخص کی کندیب کم نا اوراس کواس سے ساتھیوں سمیت گرفتاً دکرلیا اوران کومزا دیا اورلوگوں کواس کے شائع کردہ قوانین بیعل کرنے سے با ذرکعت بلکہ دوز بروزاس کے سائتی بڑھتے ہی گئے اور وقتًا فوقت اس کی حالہت میں ۔ ترقی ہوتی دہی جب ان لوگوں کا سب طرح سیے المینان ہوگی توانہوں نے بھی استخص کی تعديق كرلى اوراس كے يور سے بيرو بن كيئے-

## آمهوان فرقه ـ گذشته فرقون کی اجتماعی طور برتصد لبی کرنے کی ایک مستقل دلیل قراد دیے کرایک فرقه کااستدلال کرنا

ان بیں سے ایک فرقہ کی سمجھ میں بیسادی دلیلیں تو آئی نمیں الیکن انہوں نے اس نخص کی اور اس کے ساتھیوں کی حالت میں غور کرنا ٹروع کیا اور ان دلیلوں کو سو چنے سگے جن کی وجہ سے بیر سارے فرقے اس شخص کی اطاعت پر کرلب نہ ہو گئے سے میں ارسے فرقے اس شخص کی اطاعت پر کرلب نہ ہو گئے سے میں اور قدیم شاہی قوانین کیوں جھوٹر دیئے ہے شک یہ بڑا امشکل امر ہے ہو اپنی آبائی تیمیں اور قدیم شاہی قوانین کیوں جھوٹر دیئے ہے شک یہ بڑا امشکل امر ہے ہو اپنی آبائی تیمیں اور قدیم شاہی قوانین کیوں جھوٹر دیئے ہے شک یہ بڑا امشکل امر ہے

کیونکہ وہ نوب جانتے ہیں کہ اگر پہلے بادشاہ کے قانون کا بچوڑ نا اس کی مرمی کے خلاف پڑا تو اُن پہ بڑی معیبت نا ذل ہوجائے گی ہو نہ ہویہی بات ہے کہ اس شخص کی داستی کی دبییں انہیں خاطر خواہ معلوم ہوگئی ہیں جن پر سے بھروسہ کر بیٹھے ہیں ور نہ انہیں کیا ہوا تھا جوابنی عادتوں کو چھوڈتے اوران کی عقلیں انہیں اس کی اجازت دیتیں لیس ہے خطرہ میں پڑتے اوران کی عقلیں انہیں اس کی کافی دبیل بے دیتیں لیس ہے شک استی فی داستی بہران سب کا اتفاق کر لینا اتفاقی بات ہے عقل اور یہ کہنا کہ ماد کی دیلے تو اور یہ کہنا کہ مادی دلیوں کا جمعے ہو جانا اوران سب کا اتفاق کر لینا اتفاقی بات ہے عقل میں کسی طرح نہیں آیا وراس کا کوئی جھملار قائل نہیں ہوئی اور ہم نے اس کی تعددی کر لیا ترب کی اور یہ کہنا ہوں کی معددی کر لیا ترب کی داور ہم نے اس کی تعددی کر لیا ترب کی اور ہی سفارت کا اقراد کر کے اس کی معددی کر لیا ترد دراس کی سفارت کا اقراد کرکے اس کے مطبع بن گئے۔

#### 

نیں سک یہ وہ اسی قابل سے کہ انہیں تما ہی سفیروں اورسلطانی قوانین واختیا دات
کی اطلاع مذہ ہولیکن جب انہوں نے اس شخص کا علی الاعلان دعوی سنا اورلوگوں کو دیکھا
کہ پہلے تواسع جھٹلات تھے بھراس سے گفتگو کر کے اس کے پیروبن گئے تب تو یہ لوگ بچہ کے
اور ان کے کان کھڑے ہوئے اور کنے سگے کہ اس بات کا تقیق کر نانہا بیت مزودی ہے
اگر فی الواقع لوگوں کا کوئی باوشاہ ہو اجوان بہما کم ہے اوراسی نے است فعلی کو بیجا ہے
اگر فی الواقع لوگوں کا کوئی باوشاہ ہم غفلت میں بڑے دیں اوراس کی بات منسیں تو بیٹ ہم ہما دا ہما اس کا کہ ما نیس اور بھر جھی ہم غفلت میں بڑے دیا ہی اوراس کی بات منسیں تو بیٹ ہما مہا انہا انہا م ہوگا کیونکہ نیٹون ہماری سے برواہی کی خبر بہنی دے گا اور مجرورہ بادشاہ
ہما دی ایک مذہب کہ ہمیں صفیقت مال کا بہتہ جل جا دی ہو اگر وہ با ہوگا لو مالی اس کے دیوے اور آس کی گئر ہو ہوگا کو مالی بیتہ جل جا وے بھراگر وہ بیا ہوگا کو مالی بیتہ جل جا وے بھراگر وہ بیا ہوگا کو مالی بیتہ جل جا وے بھراگر وہ بیا ہوگا کو مالی بیتہ جل جا وے بھراگر وہ بیا ہوگا کو مالی بیتہ جل جا وے بھراگر وہ بیا ہوگا کو مالی بیتہ جل جا وے بھراگر وہ بیا ہوگا کو مالی بیتہ جل جا وے بھراگر وہ بیا ہوگا کو مالی بیتہ جل جا وے بھراگر وہ بیا ہوگا کو مالی بیتہ جل جا وے بھراگر وہ بیا ہوگا کو مالی بیتہ جل جا وہ دے بھراگر وہ بیا ہوگا کو مالی بیتہ جل جا وہ دے بھراگر وہ بیا ہوگا کو مالی بیتہ جل جا وہ دے بھراگر وہ بیا ہموگا کو مالی بیتہ جل جا وہ دے بھراگر وہ بیا ہموگا کو مالی بیتہ جل جا وہ دے بھراگر وہ بیا ہموگا کو مالی بیتہ جل جا وہ دے بھراگر وہ بیا ہموگا کو مالی بیتہ جل جا وہ دیا کھرائی بیتہ بیس مقبل ہیں ہموگا کو مالی ہیں ہموگا کو مالی ہیں ہموگر کو بیت کی جو در نے کھر کو میں کو بیس مقبل ہو بیا ہوگی ہو کہ بیا ہوگی ہو کی خور کی میں میں ہو بیا ہو کی کو میں ہو بیا ہوگا کو مالی ہو کیا ہو کی خور کی میں ہو بیا ہوگی ہو کی کوئی ہو کی ہو کی میں ہو کی ہو کی ہو کی میں ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی ہو کی

یدکدکروہ سوچنے گئے اور بٹری غور و فکر کے بعدا نہوں نے نیتجہ نکالاجس کا خلاصہ یہ ہے

کہ اگرچہ ہم یا دشاہ کو نہیں جانے اور مذہم کو اس سے خطیا مہر یا اس کی طرز تحریر کی خرج

اور مذاس سے قانون سے ہم آگاہ ہیں جن سے اسٹ خص کے فانون کا مقابلہ کہ میں اور مذ

یہ ہے ہی سفیروں کی بتلائی ہوتی علامتیں ہی ہمیں معلوم ہیں تو کیا ہم اس سے بھی گذر سے کہ کن ملاک تم اور کے تمام لوگوں کی شہادت براعتبار کہ لیں جہنوں نے کہ ان سب باتوں کی تفقیق کر سے اس کی بیروی کرئی ہے ۔ لہذا ہمارے لئے اس کی ماستی پراتنے وانسٹمندوں کا اتفاق کر لینا اور اپنی آبائی کہوں کا چھوٹر بیٹھنا کا فی دلیل ہے کیونکہ یہ بیروی کرئی ہے۔ لہذا ہمارے لئے اس خص کی داستے خوانسٹمندوں کا اتفاق کر لینا اور بیا آبائی کہوں کا چھوٹر بیٹھنا کا فی دلیل ہے کیونکہ یہ اس باتیں اتفاقی نہیں ہوسکتی اور سب باتیں اتفاقی نہیں ہوسکتی اور اسے لوگوں کی شہادت بھی جانے دیں تو یہ نہیں ہوسکتا کہ اس شخص کے دار نے ہوئے نہیں بات ہے کہ اس کے باس تواہے سے نہیں باتے جاسکتے اس کے جوئے اس کو کی اس کو کی اس کے جاس کے جاس کے باس تواہے سے نہیں باتے جاسکتے میں کہو خوال نہی کہوں کو کہ اس کے باس تواہے سے نہیں باتے جاسکتے میں کو کی آدائی کہ کہونے کی نہیں ہوئے جاسکتے ہیں کو کی آدائی کے دل وجان و مال میں جسے جاسے تھون کی جاس کے جاس کو کی آدائی کو کی آدائی کی دوبان و مال میں جسے جاسے تھون

کرسے اس کے پاس ہوسے ہیں۔ بس اس شخص کے یہ تمام محفے مامز کر دسینے سے مان علوم ہوتا ہے کہ کوئی الیا شخص عزور ہے جس میں یہ سب باتیں پائی جائی ہیں جس کا نام یہ "بادشاہ" بنلا تاہے اور ہونہواسی نے اس کو یہ تحفے و سے کر ہمارے پاس بھیجا ہے بس ان سب باتوں پر اعتماد کر کے ہم نے تو بقین کر لیا کہ لوگوں کا عزور کوئی بادشاہ ہے جس نے اس شخص کو ہما در بیاں بھیجا ہے اور وہ بھی اس کے پورے پیرو بن گئے۔

# ایک فرقہ جس کواس خص کی بجائی کا پورایقین تھا تاہم اس نے اپنی طرائی اور یاستے عم میں اس کی سفارت قرارسے عاد کیا

اب ادرسنے ان سب فرقوں میں چندمتگر اورا بنی آبائی تیموں پر جان دبنے والے لوگ بھی سے اوربعض اپنی قوم کے معروار سے انہوں نے خیال کیا کہ اگریم نے استحض کے دعوے کو مان لیا تواس سے دب کو دہنا بڑے گا اور بہ ہم پر حکومت کرے گا بیسوچ کر بنظا ہر تکذیب ہی کرمتے دہ ہے اگرچہ ان کے دل اس کی تصدیق کے صفون سے پُر سے اوران کی خوا ہشوں نے ان کی حقوں سے بازی جو بہت کی اوران کوشا ہی انتقام اکسان معلوم ہونے لگا اور کیوں نہ ہو ان کی حقوں سے بازی جو تکریل تعصب کی وجہ سے یا غصہ اور غیرت کے مادے حق سے الیے بہیر سے احق میں بیشیان ہونا پڑتا ہے انہوں سے عیر کوئی نفع منس ہونا۔

خلاصہ یہ کہ ان لوگوں نے عنادے ما دے اُن دلیلوں کی طرح کی تاویلیں تمروع کیں کیمبی مہمل اور رساقط الاعتبار باتوں سے کامیا ہی حاص کرنی چاہی کیمبی دھوکے بازیوں سے کام نکا لنا چاہا اوروہ الیبی الیبی ظاہر باتوں سے انکا دکر سے نگاجن کوہر عامی آدمی جی تحصر کے اس کے اس کے اور لیج کے کہ اگر تمام دسیوں کی علیا کہ ہ علیا دہ تا دیلی ان کی ظاہر سے مان بھی لی جا و بے توعقل سیم اور کو لیج کے کہ اگر تمام دسیوں ما نے لگی کہ ساری دلیلیں انفاق سے جمع ہوگئیں اور تیجنی میں علیا دراتے لوگوں کو دھوکہ وے کر اپنی داست با ذی اور دسیوں کو سے جمع میں دلائل کا جامر بہنا سے اور اتنے لوگوں کو دھوکہ وے کر اپنی داست با ذی اور

حقائیت کاکیو بحریقین دلاسکا اور طرق تویہ ہے کہ بہیری دلیلیں اس کے اختیا دسے ما ہر تھیں نہ اس نے انہیں قائم کیا مذان کے جمع کرنے کی کوشش کی بلکہ لوگوں کوفود دفکر کرسنے سے خود ہی معلوم ہو گئیں ۔ انہی علامتوں کو دیکھٹے جو پہلے سفیر بیان کر گئے تھے بھلا یہ سادی علامتیں وہ اپنے میں کیونکر پیدا کرلیت اور مجوامتحان کرتے وقت سب کی سب ٹھیک اثر تیں ۔ خوبی تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو اتن ہی بھی ہمینیں کہ جند چریں جب مجتمع ہموجاتی ہیں توان کا کچھا ور ہی اثر ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہی اور ہے اور ایک اور ہے اور ایک ہوجات ہو بات ہی اور ہے اور یہ قاعدہ تو محسوسات اور معقولات دونوں میں سلم ہے کہ جاعت کئیر کی شہادت سے جو بات ہوتی تا ہے وہ ایک تخص سے ہنیں ۔ اگر کسی دعوے پر بہبت سی دلیلیں قائم ہموجا تمیں تواس میں ندا بھی شبر مہیں در ایک ہو وہ ایک وہ اور ایک دو دلیلوں سے یہ بات پیدا نہیں ہوتی ۔

بین جب یہ مان بھی لین کہ شا بدا شخص نے شاہی خط کی نقل کہ لی ہوگی توعقل ہی یہ بیسب با تین کیسے آنے لگیں کہ سلطانی مہرکی نقل بھی آنا دنا اسے آسان ہوگیا۔ شاہی طرزیحریر بھی اس نے سیکھ لیا اس کے قوانین بھی شاہی قوانین کے موافق ہوگئے اور اسے وہ تحفی بھی مل گئے جو بیسلطانی احبازی کے دستیاب نہیں ہوسکتے اور پہلے سفیروں کی تبلائی ہوئی علامتین بھی اس میں سب آپ سے آپ جمع ہوگئیں اور اس کا حال کو زمانہ بھریں شاتع ہوگیا تفالکین تاہم باوشاہ کو اتنی کافی مدت گزرتے پر بھی مذمعلوم ہوا اور مذباد شاہ سنے اس کو منزاد سینے اور اس کا وہی قائل ہوگا جو اپنی بڑائی مارتے بر تلا بیٹھا ہوا ور ان سب باتوں کے اتفاقی طور پر کا وہی قائل ہوگا جو اپنی بڑائی مارتے بر تلا بیٹھا ہوا ور ان سب باتوں کے اتفاقی طور پر بھی اور ان سب باتوں کے اتفاقی طور پر بین اور مذابا دیا ہو۔ ایسا آدی گفتگو کے لائق بھیں اور مذاب و ایسا آدی گفتگو کے لائق نہیں اور مذابی کو جو اب دنا مناسب ہے۔

کے بارہ میں اپنی عقل سے کام ہی تنیں لیا- بڑی ہات انہوں نے بیرکی کہ وہ اپنی آبائی دیموں بمراندهوں کی طرخ مجے رہے اور ہی کتے دہے کہم تو ان دیموں کو مذجبوطیں سے اور حبب ان سے کوئی بیکت مقاکد اگر بیرا دی اینے دعوسے سی سیا تکلا تواس کی نا فرمانی کی وجسے یادشاہ كهيس تم سع انتقام مذسلے ورا اس سع تو در روتوان كا يرجابلا مزجواب بهو تا تھا كماجي وه تو جهوا مصهم اس کی بات نهیں مانتے ایسا جواب دینا مرامران کی سیفقلی اور نافهمی نیس مقی تواور كيا تقاراب بيرتو نبلا وكه ايب لوگورس انتقام ليين برَيمي كيا بادشاه ظالم قراد ديا جا سكتاب ؟ تم جوچا بموكهوبم توقسميه كه سكت بين كه حب بادشا ه انبين مزادين لك اوراس کوئی یہ کے کہ یہ سے چامسے تواس سفیر کے مذمانے میں معذور میں کیا کریں ان کواکسس کی راستی کی کوئی دلیل ہی نہیں ملی تو وہ مے شک یہ جواب و سے سکتا ہے کہ اگر بیا سی معاش کے باره میں بے شعور ہوتے اور اسے مذہمجھ کیے توالنبتہ ئیں انہیں معذور مجھتا اور ان کی خطاسے در گزر کرنا نیکن میں تو انہیں صافت دیجھتا ہوں کہ اسٹے کا دوبار میں نفع و نقصان کے سمجھنے میں بڑے بیدادمغز اور دانشمند ہیں وانسی اپنی حاجوں اورادوں میں کامیاب ہونے کے لٹے بڑی کا فی عقل ہے - پھرا نہوں نے اپنی امنی قوتوں کوجن سے اپنے معاملات بیں کام لیتے ہیں اُس شخص کے صدق اور کذب دریا فت کرنے سے لئے کبوں نہیں استعمال کیا اور جیسے کہ وہ چھگڑسے کے وقت اپنے معاملہ والوں کے سامنے اپنے اغراض ٹا بت کرسٹے کے لئے انتدال پیش کرتے محقے ویسے ہی ان قوتوں کو اسٹخص سے بارہ میں برتا ہوتا رمیرے نزد کی تواب وہ معذور نہیں تھہرسکتے۔ بلکہ انہوں نے مبرئے سفیری بات سننے سے کاہلی کی اوراسی وجہ سے ان کے کا بوں پر بر دسے بیڑھئے اورا ننوں نے اس کی تکذیب کی لٹذا بیشک وہ مزامیے تی ہاہے۔ انف و كيموانق بيس أن سع حزورانتقام لوس كا-

پھراس سفیر کے استے آدمی معلیع ہو کئے شب بھی وہ ہمیشہ اس فکر میں لگارہا اور سی بلیغ کرتا دہا کہ کسی طرح ان مندی منکبروا ہی تبا ہی باتیں بکنے والے اور حیلہ بازمنکوفرقوں کا بھی املینان کر دیا جائے اور خیرخوا ہی کے مارے طرح طرح کی دلیلیں ان کے سامنے بیش کرتا دہا اُن کی مبلائی کی باتیں انہیں ہماکرمتنبہ کرتا دہا اور وہ ستھے کہ اُن کی ضداور نفرت دن بدن

بڑھتی گئی۔ آخرکو بہاں یک نوبت بہنی کہ وہ سفیران کو مجھاتے بھے اتے تھے گیا اوراس کوان کے اصلاح پذیر بہونے سے مایوسی ہوگئی اور بہتین ہوگیا کہ اب مجھانے سے کام بہ چلے گااور وہ لوگ اس کی اوراس کے ساتھیوں کی عدا دت بہر کمر بائدھ چکے اور ان کی ایڈارسانی کے لئے سوقع ومحل کے منتظر ہیں۔ آخرنا چار اپنے بادشاہ کی اجازت سے وہ بھی لڑائی بہرا مادہ ہوگیا اور اس نے بھی تلوار کھینے کی کیونکی ظاہر ہے کہ حب آدمی کونھیت کا دگر منہیں ہوتی اور وہ باز منیں آنا تواس کے دو کھی کے لئے مار پیٹ سے کام لینا بڑتا ہے۔

## مثال مشروعیت جها د

لیں اس شخص نے اپنے ساتھیوں سے مدولے کر ڈمنوں کا مقابلہ کیا اور آپس ہیں بڑی گرماگری سے لڑائی ہونے لگی ۔ بھر کھے دنوں یوں ہی ہوتا رہا کہ بھی میدان ان کے باتھ دہا اور کہی اُن کے باتھ دہا جسے اُخرکواسی سفیر کونتے ہوئی اور کہیں اُن کے باتھ دہا جسے ۔ فلا صدید کہ حبب اُس نے سوائے اور کہیں نہ ہو بیر ہمیز گاروں کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے ۔ فلا صدید کہ حبب اُس نے سوائے قتل کے اُن کی ایڈا رسانی مسدو و کر سنے کا کوئی چارہ نہ دیکھا تو اُس نے بعضوں کوقتل کیا او کیونکھ عقل کا بیمی فتوئی ہے کہ مفسدا ورموزی قتل کئے جائیں تاکہ ملک کے اور لوگ باکت سے بخات با بین اس لیے کہ بیما دعفو کا کا طب ڈوالنا نہا بت صروری سے اگر اُس سے اُدی جائے ہیں ہوا ور اُس سے بخات با بین اس کے کہ بیما دعفوں کو گرفتا دکرے غلام بنا لیا کہ بیم رہ اُٹھا سکیں اور بادشاہ سے بغاون کر سنے کی ایجی طرح مزا بائیں ۔ اور بادشاہ سے بغاون کر سنے کی ایجی طرح مزا بائیں ۔

### مثال اہل ذمیرو جزییہ

اور معنوں کو ا پنامطیع بنا لیا تا کہ اسی طرح اس کی اور اس کے ساتھیوں کی ایذارسانی سے بازر ہیں اور اس کے ساتھی دیکھی گڑ بڑے نہ مچائیں اور اُس کی شان و شوکمت ہیں فرق مذائے ہے گئیں اس کے ساتھی دیکھا دیکھی گڑ بڑے نہ مچائیں اور اُس کی شان و شوکمت ہیں فرق مذائے ہے اُس نے کھلم کھلا ککذیب کرنے سے منع کر دیا اور بہمکم دے دیا کہ وہ اپنی کما کی کا بست معود احصد دیتے کہ ہیں تا کہ اس سے کچھے مددملتی دہے اور ملک کے

انتظام میں خلل مذ بیڑنے بائے اور بادشاہ کی دو بسکاری کمک اس نے ان کی ہی سزامقرد
کی اوربعف اس ملک سے نکل کوتلعوں اور بہاڈوں میں جاکر پناہ گزیں ہوئے۔ وہ ان سے
اس امید برکہ کمیں اب بھی اس کی تصدیق کرنے لگیں اوراس خیال سے کہ مباد اوہ موقع پاکرائس
بر جڑھائی مذکر بیٹیں لڑتا رہا اور ڈر اتا دہا کہ جمعہ لوکہ اگرتم اب قلعہ بند بہونے کی وجہ سے مجھ
سے محفوظ بھی دہے لیکن بادشاہ حب اً موجود ہوگا اور جڑھائی کرے گاتواس سے ہرگز نہیں پری سے وہ عدل اور حکمت کے موافق بغیر مزاد سے نہیں دہے گا۔

## مثال منافقين

اوران میں سے بعن خوب یا لا رہے کے مارے محص اوپر کے دل سے تعدیق کرنے لگے ا درجی میں اُسے حجوثا محصے محصاس نے انہیں بھی اپنے ساتھیوں کے زمرہ میں واخل کر نیاا ور وہی برتا و ان کے ساتھ بھی برتا کیونکہ اس کا توبہ قول تھا کہ جوکوئی بنظا ہرا طاعت کہنے بادشاه کا حکم سے کہ اسے بھی اپنے ساتھیوں میں داخل کر لوراس لئے کہ تفتیش کرنے سے بتميرے لوگ جو بیچے ہیں بھی کھٹک جائیں گے اور شمنوں کو پرکھنے کامو قع ملے گا کہ اسے اپنے سائتیوں پراطمینا ن ہیں ان کی نسبت ٹیک کیا کرنا ہے اور ہاوٹیا ہ بہرجب مال کھلے گا كديه لوگ محفن خوف ماطمع كى وجرست بنظا مرطبع سنتے ہوئے تھے اوران كاد لى اداد ہ بير تقا کیموقع پاکراس کواور اس *کے ساتھیوں کو خو*ب ایذا دیں تو وہ خود ان کوخوب مزا دیے لے گا اوران کوان کے بغفن وعداوست کامزہ اچی طرح حکھا دسے گاکیونکہ بہلوگ اووں سے عداوت میں بڑھے چڑھے ہوئے اور گھرے ہمیدی تقے اور ہروقت ان سے کھڑکا لگا مهتا بقا اوربعبن بوگ گودل میں حموما سمجتے ہفتے لیکن اس مال کی طمعے سے حبو و شخص ملک كى اصلاح كے لئے جمع كرتا تھا بغلا ہراس كمطبع بن كئے اوراس طرح انہيں اس كى جانچ كا موقع ملااور حبب اس کے معاملات اور قوانین کوراستی پرمبنی پایا اور دیکھاکہ وہ تعلی باتیں بتلاتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے تو ان کے جی کو بیسب باتیں لگ سیس اور ول کھول کے ظا ہرو باطن سے اس کی تصدیق کرنے ملکے اوراس طرح اس کے خیرخوا ہ اور مدد گا مین گئے۔

بھرجب آپ کوریمعلوم ہوگیا کہ طرفداری اورتعصیب کی پابندیوں سے چھوٹی ہوئی اور اُڈاد عقل ایسٹی خص کی سفارت میں نورا بھی شک نہ کرے گی اور اس سے سفیر ہمونے کا بلا تمرد دیقین کرسے گی اور اس سے سفیر ہمونے کا بلا تمرد دیقین کرسے گی ۔ کیونکہ دانا اور بیدا رمغز کے نزدییب بیسب دیییں اتفاقی طور نیرجمع نہیں ہوسکتیں ۔

# مثال سابق کو محمد کی النه علیہ ولم کے دعوی دسالت اور ان ت منطب کرنا ہو اب کو لوگوں کے ساتھ بین اسٹے حالا بیر مطبق کرنا ہو آپ کو لوگوں کے ساتھ بین آسٹے

تواکب سنیے کرمی بن عبداللہ بالمطلب علیالقلوۃ والسّلام کی تشریف اوری کی خبر ہم کوتوا تر سے معلوم ہموئی۔ توا تر تو ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ اس کے عنی سمجھ لیمئے بعنی اَپ کی خبراستے تہ بادہ اُدمیوں کے نقل کرنے سے ہم کل جبنی کہ ان سب کا جموط پرمتفق ہوجانا عقل میں نہیں اُ تا اور بر نہیں ہموسکنا کہ آپ تشریف نہ لاستے ہموں اور سب اُدمی جموط ہوں یا نہیں ہی بات ہے کہ اگر کمہ یا لندن موجود نہ ہموتا تواستے بہرت سے اور اس کے جوجود کی جوجود کی خبر بالا تفاق نہ و بیتے چلے اُستے۔ ایس اسی طرح اس کوجی بھے کہ آپ کے احوال کے بھی بیشارلوگ ہم زمانہ میں بیران سے اور وہ ان سے حتیٰ کہ آخر میں ان لوگوں سے خبرد بیتے چلے اُستے۔ ایس اسی طرح اس کوجی تھا تھا اور آپ سے حبلہ احوال کے بھی بیشارلوگ ہم زمانہ میں بیران سے اور وہ ان سے حتیٰ کہ آخر میں ان لوگوں سے خبرد بیتے چلے اُستے جب کہ اُس کی حقی ہم بیشا اور آپ سے حبلہ حالات کی اُن کو خبر حتی اور وہ کو خبر اُس کو حکم کے ساتھ اپنی نہ نہ کی تو بیش آیا ہے اُس کو حکم کے ساتھ اپنی نہ نہ کی تو بیش آیا ہے اُس کو حکم کے ساتھ اپنی نہ نہ کی تو بیش آیا ہے اُس کی سے جب کہ وہ کوئی وہ تھے۔ بہ موال ہم کو حکم کے ساتھ اپنی نہ نہ کی تو بیش آیا ہے اُس کو سے میں وہ نبو ہی وہ تھ نہ وہ تھے۔ بہ موال ہم کو حتی طور رپر بیز خبر کہنی ۔

## دعویٰ دسالت کے وقت اُپ کی حالت

اَپ ان لوگوں میں چالیس برس کے ہوگئے تھے اور برابر داستبانہ ی اورامانست داری کے سے ساتھ شہرہ اَفا ق دسہے دیہاں تک کہ امانت داری کی وجہسے لوگ اَپ کومحد اُسین کہا کمرنے تھے اوراس مدت میں اَپ کوہمی کسے بھے بڑھے نے اوراس مدت میں اَپ کوہمی کسے بڑھے

لوگوں کے ساتھ دہنے کا اتفاق ہُوا کہ آپ ان سے لکھ بڑھ لیتے یا مختلف اقوام کے احوال دریا فت كراية يا گذشته امتون كى تمريعت بمعلع موت يامخنلف ملكون كے قوانبن سيھتے با وجودان ب باتوں کے آپ سادے عرب اور عم کے لوگوں میں اُکھ کھڑے ہوئے اور حالت بیتی کہ رز آپ کو کچھ ذاتی ٹروت ماس متی اور رز کچے بہت لوگ آپ کے مدد گادیتے اور رز آپ کے خاندان سے سلطنت ذائل ہوگئ متی ورزشا پراوگ شبر كرتے كه اسى صلى سے آپ كواپى آ با أى سلطنت کا بھرا بنے قبعنہ میں لانامقعود سے اس حالت سے کوسے ہوکراپ نے یروی فاہر کیا کہ سارے عالم معبود الند "ف مجع تمام لوگوں کے باس بھیجا ہے کہ بیں ان کو خداکی ایسی تربعیت بسنيادون جودين ا وردنيا دونون كى بعلال كى دروارسها دربيتمراعيت وه قانون سهكاس زمان سے قیامت کک کے لئے بخوبی مناسب اورموزوں ہے اورسارے وا تعات کے لئے کفا بیت کرے گا اور پہلے دمولوں کی تمریعیت کے بتہ برے اسکام کومنسوخ کردے گا کیونکھ حبی زمانے کی منسبست کالی ظاکر کے وہ قواعدا تا رہے گئے بھتے اب وہ زمانہ نہیں رہاا ور ہم کویر معی معلوم ہموا کہ آپ بری رسموں اور عاوتوں سے می منع فرماتے ستھے ہو لوگوں نے لینے ا با د واحداد سے کیمی تقیں باشیطان نے آن کی خوبی ان کے دس نشین کروئی تھی سبسے بیسے تر آپ نے یہ باست قرار دی متی کہ بتوں ک پرستش کی جائے یا آگ اور ستھروں اور وزختوں کومعبور بنایا جاستے اور آب کی تعلیم بیری کہ خدا کو البیسمجھور اس کو تمام صفات کمالیہ کے سائقة موصوف وانوسار معيوب اور نقائص سے پاک اور متراجا نو اور على وه بري ا ن كو ا بنے پیدا کرنے والے کی متوں کے شکر کا طریقہ بھی تعلیم فرمایا تھا گو حقیقت میں اس شکر کا نفع اننی کوسطنے واللا مقیا اس کے سوا اور بہست سی ایسی باتیں بتائی مقیں جن میں سراسراُن کا نفع اورنعمان سے بیاؤ تھا۔

پس جب وہاں کے اوسانے اوراعلے لوگوں نے آپ کا اتنا بڑا دعویٰ سنا تو آپ کی ہا ما ننے سے نفرت ظاہر کرسنے ملکے اورسب کے سب درسیئے عدادت ہو گئے یہاں کک کہ آپ کے بھائی بندوں نے بھی آپ کا ساتھ نہ ویا اور سارے دوست ڈیمن نظرآنے ملکے اور آپ کی تکذیب کے لئے ہرشنے وشاہ نے زبان دراز کی اور آپ سے منا ذعت کرنے پر آمادہ ہوگئے اور ہراکیہ آپ سے طالب دلیل ہواا ورکوشش کمنے لگا کہی طرح آپ کوعاجز کر دے اور آپ کا بیمال تھا کہ اُن کے لئے دلیل بیرولیل بیان کرتے تھے اور ہر سوال کا معقول جواب بیتے تھے اور ہر طرح سے ان کواطینان دلانے کے لئے سمی بلیخ فرائے تھے اور آپ نے لیے دعور لیے اثبات بی سب سے بڑی ہا بیت مستنداور قابل اعتاد جودلیل بیش کی وہ عربی معلام کا مجموعہ تھا جس کو آپ قرآن شریعی کے براد کہ لقب سے یاد فرائے تھے ۔ اُس کی نسبت آپ کا ایر دعوی تھا کہ یہ کلام خواتفا لے نے مجھ لبطور سند کے دے کر ہی جا ہے اور اس یں آپ کا یہ دعوی تھا کہ یہ کلام خواتفا لے نے مجھ لبطور سند کے دے کر ہی جا ہے اور اس یں اور جن باتوں کی آپ خبر دیں وہ سب سے ہی ہیں اور قرآن میں ان قوانین کا بیان ہے جو اور اس ان خواتفا لے نے مقرد کے ہیں اور قرآن میں ان قوانین کا بیان ہے جو خواتفا لے نے مقرد کے ہیں۔

قرآن تمریون کے جوٹے سے جبوٹے گڑے کوجے آپ مورت کتے تھے مقابلہ کے لئے بہت کرتے ہے اور فرمانے ہے کہ اس کلام کی مقابیت اور منجانب اللہ ہونے کی یہ وہیل بی کہ نم لوگ اگروپوئی نہ ذبان کے بڑے ما ہراور فصاحت وبلاعت بیں گائد دوز گار ہولیکن کوئی ایسا کلام ہر گرنہیں لا سکتے جوقرآن تمریعین کی جبوٹی می چبوٹی سورت کے ساتھ بھی فصاحت و بلاعنت میں دگا کھا سکے رین کئے ایسا ہی ہُوا گوع بی زبان کے ایسے کا ملین موجود ہے کہ فصاحت و بلاعت بین دگا کھا سکے رین کئے ایسا ہی ہُوا گوع بی زبان کے ایسے کا ملین موجود تھے کہ فصاحت و بلاعت جن کے قبعنہ و قدار میں تھی اور وہ اس کے مالک کہ ماسی مستحق سکتے بیکھاں میں ایسے لوگ بھی ملتے ہے جن کواس فن میں دستگاہ کا مل حامل تھی اور تمام لوگ ان کے مقابلہ سے عاجز تھے اور انسا نی قوت کے لئے اس سے بڑھ کی کم تربہ حاسل کرنا ممکن مذہ تھا ۔ تا ہم کسی کو ہے جرائت مذہ ہوئی کہ قرآن کریم کی بہت بھیوٹی میں مورت کی مثل بھی بنا لیتے ۔

کھراس سیس میں میں سکے بعد تمام لوگ معزت محمصلی اللہ تعالیا وسلم کے ساتھ ہو نے نگے اور آپ کے مطبع ہوکر انہوں سنے آپ کا دین اختیا دکرنا تروع کیا اور آپ کے مطبع ہوکر انہوں سنے آپ کا دین اختیا دکرنا تروع کیا اور گروہ آپ کے بیرو بن کر آپ کوخدا کا دسول اینے نگے رہاں وہی لوگاس سے محروم دس جنہیں خدا سنے نہ چاہا ۔

# لوگوں کا اپنی عقل ورطر بقد استدلال کے اعتبار سے مسلطین از میں مختلف فرقوں منتقسم ہموجانا مختلف فرقوں برمنقسم ہموجانا

بن قوروں کامعاملہ آپ کے ساتھ بڑا۔ چونکہ ہم کوان کے حالات کی جہاں کہ انبارہ مجہ سے معلوم ہوسکا یاعقل نے بخونیز کیا نمٹیل دیا مقصود تھی اس لیٹے ہم نے آپ کے ساتھ ان لوگوں کے معاملات غور کے تو وہ لوگ ابنی عقلوں کی بلند پروازی اور کم فہمی کے اعتبار اور استعتداد وں کے اختلاف سے معتلف فرقے منظرائے۔ ان میں سے بعض عددی فعا صت و بلا عنت میں طاق نکلے جس کا اُس ذما نہ میں ملک عرب میں بہت کچھ دواج تھا اور جن کو انہوں نے اپنا مائیٹر ناز بنا رکھا تھا اور وہ لوگ فعما حت و بلا عنت کے جملہ اسلوب سے بخوبی واقعن میں اس کے ان سارے مرتبوں پر اپنا مائیٹر ناز بنا رکھا تھا اور وہ لوگ فعما حت و بلا عنت کے جملہ اسلوب سے بخوبی واقعن میں اسے مرتبوں پر اپنا مائیڈ ناز بنا رکھا تھا اور وہ لوگ فعما حت و بلا عنت کے جملہ اسلوب سے بخوبی واقعن کے اور اس کے اس کے ان سارے مرتبوں پر پورے طور سے صاوی تھے جس قدر کہ انسانی طاقت میں اسکے ہیں اور میں نہیں بلکہ ان کے بڑے ذور وہور کے قصیدے میں ہوتے تھے۔

فصحاء وبلغاء عرب كاقرآن كے معارضه سے عاجزرمنا

# اوراس كى حقانيت تسليم كرلينا

کی قباحت دکھا دکھا کہ انہیں ہے وقوت بنایا ۔ اُن کے باطل خداو کی کوب ہجو کی ان کی میرستش میں طرح طرح کے نقص تا بت کئے اور ہرطرح سے انہیں غیرت دلائی کہی طرح قران کے مثل لانے کی سعی کریں لیکن ہو نا کیا مقا آخر کو قران میں غور کرنے کے لئے جبک بیڑے اور زبا ندانی کے اصول کے موافق اس کی توب مبائخ و بیڑتال کی اور اسے توب السطے بچیر کے دیکھا اور بڑی غور وفکرسے برکھا یہاں ٹک کراس کے امتحان میں کوئی قیقہ فروگذا سٹت نہیں ہونے پایا ۔ بالا خرا نہوں نے یہ دائے قائم کی کہ قرآن ٹردین فعامت و مبلا عنت کے اعتبارت ایسے عالی مرتب بریہ بیخ گیا ہے کہ و ہاں تک انسانی تو وہ قرآن کے سامنے طرح دسائی نہیں اور حب کسی نے اپنی بڑائی کے دعم میں مجھ کہ وہاں تک انسانی تو وہ قرآن کے سامنے طرح دسائی نہیں اور حب کسی نے اپنی بڑائی کے دعم میں مجھ کہ کہ تا ہو ہے کہ کوئی جزئی نفسہ کسی یہ بی عالی کیوں بذ ہو دیکن جب آس کا مسیل کے بین ایس کی بریوا اور ٹرون و فعنل کسی ایسی جزرجہا بڑھی چڑھی ہو اور ٹرون و فعنل میں اس کا یا یہ بند ہو تو تو اہ مواہ وہ نظوں سے بدرجہا بڑھی چڑھی ہو اور ٹرون و فعنل میں اس کا یا یہ بند ہو تو تو اہ مواہ وہ نظوں سے گرمائے گی اور عقل اسے ولی اور حسیس شمعنے لگے گی۔

پس بر معاملہ قرآن شریف کے سامنے اُن کے زیادہ سے ذیادہ فیرے وبلیغ کلام کا ہوا اوراجی طرح سے ثابت ہوگیا کہ وہ فعما حت وبلاعنت میں فردہ اور سادی کلام اس کے مقابل میں گرونظراتے ہیں اوراس کی چھوٹی سی سورت کی مثل جی لوگ نیس بناسکتے اوران لوگوں کو اقراد کرنا بڑا کہم کیا بلکہ سادے اُدی بھی ایسا کلام ہرگز نہیں بناسکتے اور اِن لوگوں کو اقراد کرنا بڑا کہم کیا بلکہ سادے اُدی بھی ایسا کلام ہرگز نہیں بناسکتے اور یہ اس بات کی کھی دلیل ہے کہ قرآن شریف خدا تعالیے کے پاس سے آیا ہے۔ بھران سب نے محمد علیرا مصلوۃ والسّلام کے دسول ہونے کی تعدلی کی اورائپ کا حکم ماننے کے لئے گردن جبکادی ۔



### ایک فرقه کا فرآن کے غیبتیا ست برشتل ہونے اور مختلف ایک فرقه کا فرآن کے غیبتیا ست برشتال کی حقانبت پراستال ای دا ب و اخلاق برجاوی ہونیسے اس کی حقانبت پراستال

ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جوہات کوخوب برکھتا تھا اور کلام کے برے اور تحطيمه هنون كى أسيرخوب شناخت بهى اوراس كيعجبيب اورعمده اسلوب سيرخوب واقف تھا۔ بیں حبب ان لوگوں نے قرآک میں انعا ہے کی نظریسے تامل شروع کیا تواہیں معلوم ہوا کہ اس میں اعلیٰ درجہ کی خصوصیتیں موجود ہیں جوعقل کے نزدیکسی کلام میں ہرگز نہیں یا ان جاسكتين - كواس كابنانے والا من بيت كامل اور برا قاديخ وال اور تمام علوم و نون كا پورا ما سراور مکیم اورسیاسیات بربع دسیطورست حاوی بی کیوں مذہبوا وراس نے اس باست کا اہمّام بھی کیا ہو کہ اس کے معنا میں میں کہیں میٰ لفت اورمنا قعنیت یہ ہونے پائے ا درعرب كسادس اسلوب سيماس كاطرند نرالا اورانوكها بمويان البتدحب اس كاقائل خداكومانا جاوے جوان سب باتوں کوحس کلام میں جا ہے جمع کرنے پرمخوبی قاور سے توسب کچھ ہوسکتا ہے اوران کے اس خیال کی یہ وجر ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کر قرآن ائندہ کے واقع كى من وعن خبرويماسې عبياكماس مي يه خبروى كنى كدسى دكسى دن محم عليه العملوة والسلام کے ساتھی مکہ میں مامن وا مان حاکیں گئے ۔ جینا بخیرایسا ہی ہموا اور وہ پہلے لوگوں کے حالات اورمتعدمین کے واقعات اس طرح بیان کرتا ہے کد گویاکوئی اس موقع پرموجود مقا اور المنكحول دنكيى بائيس شنار بإسب اوروه لوگول كه دل كى بات صاف ماف بتا ديتا سيجبيسا كدأك وا تعامت معظا برسيع جومحم عليه العلوة و السّلام كي ساعتبون اور آب ك دشمنوں کو پیش آئے۔ (حیانجہ ان کا حال حدیث وتعسیری کتا ہوں ہیں مشرح طور پر وجودہے) اوروہ استے بے شمادمعنا بین ٹیشنل سے کداس کی نسبست یہ کہنا بھی ہے جانہیں کہ اکسس نے متعدین اور متاخرین کے علوم میں سے کسی کونیس حجود ایکیس مذکبیں یا توصراحتہ اس کا ذكرافيا ياكسى عجيب وغزيب اسلوب ستدجو بالكل بالوث بهواس كى طروت اشاده كر

#### دیا ہے۔ اس کے معنا بن کی بہت مختصر فہرست سے آپ کو کچے نہ کچھے اندازہ ہوجائے گا۔ برسر رسمی فہرست معنا مین قران کی مختصر سی فہرست

لیجے سنیے اس میں گرشہ اور آئدہ لوگوں کی خبریں ہیں۔ طرح طرح کے اسحام ہیں تیں ، لوگوں کے ہم سنیے اس میں گرشہ اور آئدہ لوگوں کی خبریں ہیں ، لوگوں کے ہم سالیں میان کی گئی ہیں اخلاق اور آؤاب کا ذکر کی گیا ہے۔

نیک کاموں کی ترفیب دلائی گئی ہے ۔ ہم ی خصلتوں اور کیننگ سے ، پچا ناچا ہے ۔ انتظام ملکی کی نافر مانوں کی مذمت بیان کی ہے ۔ ہم ی خصلتوں اور کیننگ سے ، پچا ناچا ہے ۔ انتظام ملکی کی تدبیر سکھائی ہے و و توں کی دعایات کرنے اور تیمنوں کو دفع کرنے اور اُن سے گفتگو کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور مشرون کی دعایات کرنے اور تیمنوں کو دفع کرنے اور اُن سے گفتگو کرنے اور حشرون شرکو دلائل سے ٹا بہت کیا ہے اور سالی کی ہوا بہت کی ہے ۔ خدا کا وجوداس کی وحدا نیت اور حشرون شرکو دلائل سے ٹا بہت کیا ہے اور سارے شکو کو و شہرات کی مدان ہے ، جہنم اور اس کی ہولوں سے مطلع کر دیا اور حبر سالی میں عالم سلولت اور اس سے مسواجو کچھ عالم علوی میں آ ٹار قدر سے اور عجا تبات مثل ستا دوں ۔ بادش ۔ بادل ۔ دعدا ور مرق وغیرہ کے پائے جاتے ہیں اُس کا تذکرہ ہے مثل ستا دوں ۔ بادش ۔ بادل ۔ دعدا ور مرق وغیرہ کے پائے جاتے ہیں اُس کا تذکرہ ہے مثل ستا دوں ۔ بادش ۔ بادل ۔ دعدا ور مرق وغیرہ کے پائے جاتے ہیں اُس کا تذکرہ ہے مثل ستا دوں ۔ بادش ۔ بوانات ۔ بھیل بھیول مورخس ۔ بچرند ، پرند ۔ بادشی اور تنہوں اور تنہوں ور میدان ۔ بہا ڈ ۔ دریا جنہوں اور نہروں کے بین اور اس میں مذکور ہیں ۔ بین اور اس میں مذکور ہیں ۔

فلاصدید کداس میں سمی کمچھ ہے اور بھراس کا طرنے بیان الیا انوکھ ہے کہ کوئی شب کمرہی نہیں سکتا کدسی دو مرے کی ہیروی کی گئی ہے یکیونکورند اس میں ع بی قصیدوں کا خاک کر اگار نے کی کوشش کی ہے مذان کے بلیغ خطبوں کا طرنہ اختیار کیا ہے اور اس پر بھی عقلوں کے المار نے کی کوشش کی ہے مذان کے بلیغ خطبوں کا طرنہ اختیار کیا ہے اور اس کے ساتھ کھا ہیں نزد کی بہندیدہ ۔ ولکش شہریں اور بیا داکلام ہے اور کا نوں کو تو اس کے ساتھ کھا ہیں الفت معلوم ہوتی ہوتی ہوتی کیوں نہ بڑھ ۔ الفت معلوم ہوتی ہے کہ جوں جو ں شنیئے قند مکر رکا مزہ آتا ہے اور اسے کوئی کیوں نہ بڑھ ۔ لیکن اس کی قدر وقیمت میں کیا مجال کہ زرا فرق آجا و سے اور باں اگرخد اسمجھ و سے تو کوئی بہن کمہ سکتا کہ بیسب باتیں اتفاق سے مجمع ہوگئی ہوں گی کیونکہ میجے اوراً ذاؤ عقل کوئی بہن کمہ سکتا کہ بیسب باتیں اتفاق سے مجمع ہوگئی ہوں گی کیونکہ میجے اوراً ذاؤ عقل

میں ان سب باتوں کا اتفاقیہ جمع ہوجانا ہر گزنہیں آتا۔ سب جب ان لوگوں نے قرآن کے براومان دیکھے توبول آسے کہ سالسے آدی مل کیوں نہ جائیں لیکن ایسا کلام بنانا آت کی قوت سے با ہرسے ادر یہ بات توعادہ محال سبے کہ ایسا کلام کوئی بڑا بھاری عالم نہا یہ ہی ما ہر فلسفی بڑا تاریخ داں اور امور مملکت میں اعلے ورحبہ کا مد بر بھی بناسکے اور جب یہ ظہری تو محد علیا بسلاہ والتلام کے ایسے بے بڑھ سے لکھے تعمل کا اسے لے آنا اس بات کی کھی دلیل ہے کہ خداتن کے دالتلام کے ایسے بے بڑھ سے اور یہ کلام آب کام مجزہ قرار دیا ہے۔ سب ہم سنے آپ کی دسالت کی تصدیق کی اور آب جو کھیے فرمائیں بی اور درست سبے راس طرح یہ لوگ کی دسالت کی تصدیق کی اور آب جو کھیے فرمائیں بی اور درست سبے راس طرح یہ لوگ بھی آپ کی دسالت کی تصدیق کی اور آب جو کھیے فرمائیں بی اور درست سبے راس طرح یہ لوگ بھی آپ کی دسالت کی تصدیق کی اور آب جو کھیے فرمائیں بی اور درست سبے راس طرح یہ لوگ بھی آپ کے مطبع بن گئے۔

حب نے فصعاء وبلغاءا ورهنمون شن س فرقه کی شهادت کا اعتبار کر کے آپ کی تصدیق کی اور نبراس کواس نے دلیل قرار دیا کہ ہمیرے فصحاء بلغاء باوجود بيجهم صبيب ميں پڑے كيكن قرآن كامثل منہ لاسكے ا اوران میں سے ایک فرقہ کا حال بریخا کہ ہذوہ فصاحت و بلاغنت سے داقعت بھا اور مذاس بین اتنی قوت تھی کہ قراک شریعیت کے مفعون میں غور وفکر کمریجے مجھنا کہ اتنی صفات اُ دمی کے کٹے نہیں ہوسکتیں اس لئے میہ خدا کے پاس سے آیا ہے نمیکن اُن لوگوں نے یہ سارا قصتہ ا بنی انکھوں سے دیکیا تھا کہ محد علیہ رانسلام نے اپنے اسول ہونے کا دعوی کیا اور قرآن مجید کوخلاتعاسلے کے پاس سے بتلا با اوراس کی چیوٹن سی چوٹن مورت بیٹی کرے کھلے خزاینہ یه ظا مرکم دیا کمراس کیمثل کوئی نہیں لاسکتا ا ور عام لوگوں میں اہل عفعا حست و بلاغت کوالیسے كلام كحمثل لان سعاجزا ورقاص ثابت كركان كع بمهمرياز استقبل ويعبنون ن ویکها که کهنے کو تو فغاحت و بلاعنت میں اُن کا نمبر بہت چڑھا ہو ابھالیکن اس کے مقابلسها مهون سندمنصفا مذاسيف عجز كااقرار كربيا اوراسين آبائ مذبب اورقديم رسموں کو چپوٹر سیٹھے اور محمد ملی التلہ تعالیہ وسیلم کے دین کی پیروی کے پیھےالیں اواختیار کرلی کداگرانیں آپ کی رسالت کابقین کامل مذہو تا تو انہیں بیرطریق نہایت ہی دشوادگرا نظر
آ اور نیزانہوں نے بعنوں کو دیکھاجنہیں کھوٹے کھرے کی اچھی پر کھتی اور کلام کی عمدہ صفات
کوخوب بہچانے تعتے کہ انہوں نے اس بات کی کانی شہا دت دی کہ اگریے قرآن فعا تعلیہ کے پاس سے مذہوتا تواتنی کامل اورعدہ صفات پر اس کا حاوی ہونا نامکن تھا اوراس بنا پر انہوں نے محمد کی الشرعلیہ وستم کی تعدیق کی اورا پنا طریق چھوٹر کر آ ب کے بیرو ہو سے اور بعضوں کی یہ حالت دیے نزدیک فعا حت و بلاعنت کے اعتبار سے سے سلم الشوت محمد کی کروہ فعیاء و بلغا دے نزدیک فعا حت و بلاعنت کے اعتبار انہیں جان چرائے ہی بن پڑا۔ اگر جہ دمول انٹرملی انٹر تعاسط علیہ وسلم اس کی جھوٹی سے جھوٹی انہیں جان چرائے ہی بن پڑا۔ اگر جہ دمول انٹرملی انٹر تعاسلے اور کی مبسہ کیا جمع عام دو نوں ہیں پکا کہ بہت بہت کہ نے دسے ہوٹی سے جھوٹی بہت کرنے دسے اور کی مبسہ کیا جمع عام دو نوں ہیں پکا کہ بہت کرنے دسے اور کی مبسہ کیا جمع عام دو نوں ہیں پکا کہ بہت کرنے دسے داور کی مبسہ کیا جمع عام دو نوں ہیں پکا کہ بہت کرنے در کے دائے گو ان سے بیتو ہوند سکا صند کے بہت کہتے دیا ہو اور کیا مبسہ کیا جمع عام دو نوں ہی پکا کہ کو بی جائے نے بال نہ کے قید کر ساخ جائیں ان کے گھریار آ جاؤٹر سے جائیں اور اپنا دور اپنا دور نیا جائے ان کے عار مدے اور کیا جائے اس کے ایک کی دائے ہیاں اور اپنا دون جھوٹر کرمادے مادے بھریں۔

ہملاً جھوتوسی کہ اگر اُن کی وسعت ہیں ہہ ہوتا کہ قران کی جوٹی سے جھوٹی سورت
کی شل جی بناسکتے توبنا بنرلائے اوراس سے کیوں بازرہتے اور بیٹھے بچھائے اپنے کو
مصیبت ہیں بھنساتے بہ تو بڑی اسان باسنے کی کہ قرآن کی سی جھوٹی سے جھوٹی سورت کے
برابر کوئی فسیح و بلیخ کلام بنا کرمح ملی اللہ تغالا کے الیا علیہ قِتم سے کہ دی بہت کہ کہ دیتے کہ لیے ماحب ہم
نے آپ کے قرآن کا مقا بلہ کر لیا اور آپ کی دلیل باطل کر دی بہت کہ اگر کی طرح آوی جھا کو اُن کی طرح آوی جھی کو اُن کی طرح آوی جھی نیا سکتا ہے اور حق تو یہ سبے کہ اُن سے ہوہی نہ سکا کیونکہ اگر اس کا ایسا تو کیا اُن کے قریب قریب جب اگر کو تی کلام بھی لائے ہوئے تو بھلا یہ بات مکن بھی کہ اُن سے ہو ہی ذریقل کرتے جس طرح اور سب
کے ہونے پر جھی ہم کے خبر نہ بہنچی تو گر اسے عزد رنقل کرتے جس طرح اور سب
باسی نقل کی ہیں مثلاً انہوں نے آپ کی ہیجو کی آپ پر اتہ مام باندھا آپ کے ساتھ

سفاہت اور در شق سے بیش آئے۔ آپ کے متبع شاعوں او ترطیبوں سے مقابل کیا۔ وہ کیا کہیں اس بات ہیں مجبود سے ور ہذا تنی بڑی معیبت بیں کیوں گرفتا دہوتے اور اپنے کو خطرہ علی خطرہ عظیم میں ڈوالئے۔ کمچھ توسعے ہی نہیں علمند سے بھر بھلاان کی عقلیں ایسے اسان داستہ کو جھ وٹر کر نہا سے مشکل اور خطر ناک دا ہ کواختیا دکر نے کی کیوں اجازت و یہیں ۔ علاوہ اذیں دنیا میں کون عاقل ایسا کم سے گا کہ بلاکسی صرورت شدیدہ کے جس سے کہ اس کابس جل ہی مذسکے اور خواہ مخواہ معیبیت اعلمان ہی بڑے ہے اپنی جان و مال اور اس کابس جل ہی مذسکے اور خواہ مخواہ معیبیت اعلمان ہی بڑے ہوئی کولپند کر ہے گا۔ اور اپنے گھر بابہ کی خوا بی اور ترک وطن کولپند کر ہے گا۔ بال بجوں کو بلاکت بیں ڈوالے گا۔ اور اپنے گھر بابہ کی خوا بی اور ترک وطن کولپند کر ہے گا۔ ور اپنے گھر بابہ کی خواہ شخفے ہے بال جب اور کمچ بن ہی مذہ برخرے تھے تو اپنے کو آفت میں ڈوالے پر کھوں آمادہ ہوگئے۔ دس بہاں بھی اگر وہ مجبور مذہ سے تو اپنے کو آفت میں ڈوالے پر کھوں آمادہ ہوگئے۔ بس بہاں بھی اگر وہ مجبور مذہ تھے تو اپنے کو آفت میں ڈوالے کے اس بات کی ان کوا جازت اپنے آپ کو قرائ مجید کے مقابلہ کرنے سے عاجزیایا اور اس کی بسٹ دھری نے جن کا اقراد کر لیتے۔ اس بہات کی ان کوا جازت بدی کہ اپنے عز کا آفراد کر لیتے۔

میں جب ان لوگوں نے ان تینوں فرقوں کے حالات میں غور کیا توخوب مو پہ جھے کہ ایر کھنے لگے کہ ایک فرقر جو بڑافیسے وبلیغ تھا جس کی نسبت ہے پر وا ہی اور کا بلی کا گما ن ہموہ ہی نمیں سکتا قرآن سے مقابلہ سے آخرا پنے عجز کا اقراد کر سے قرصلی الشرعلیہ وسلم کی تعدیق کرہی چکا اور دو سرے فرقہ نے بھی جو مفہون شناسی میں در ترگاہ کہ بل دکھتا تھا آل بات کومان لیا کہ قرآن میں اتنی صفا ہے کما کیا موجود ہیں جو خدا تعالیے کے سوا اور کسی کے بحث نہیں ہوسکتیں اور یہ کہ کر سوائے اطاعت کرنے کے کوئی چا دہ ندد کیا۔ اب دہا تیں سرافر قد جس کی فعا حت میں تو کھے بھی کلام مذر تھا اس نے اپنے کوعاجز پاکہ قرآن شریعت کے معارضہ سے تو کن اور تعصیب نے اقراد عجز کی اجازت مذدی۔ قرآن شریعت کے معارضہ سے تو کن اور کھیا۔ ایس یہ کھنے گئے کہ ہو دہ ہو گروم کیا دہا تھید ہو گروم کیا دہا تھید ہو گروم کی اور تعصیب نے اقراد عجز کی اجازت مذدی۔ آخر کو مجبولہ ہو کہ اس کے مقد لی کہ ہو دہ ہو کہ معارضہ سے تو کن اور گروم کی اور آئن تا بنوں فرقوں کا تعد لی کر لین

ہما دے لئے کافی ولیل ہے۔

## قرآن كى حقانيت برجاحظ كالسدلال

اب کیں کچھ کہتا ہوں اسے بھی سُن لیجے۔ اہلِ عرب سے قرآن حکیم کے مقابل سے عاجز ہونے سے جاحظ دج نے جس طرح استدلال اپنی کسی کتا بیں بیان کیا ہے اُسی طرز براس فرقه نے بھی اینا مطلب مصل کی ۔ جو نکدان کا کلام جی کولگٹ ہواہے اوراُس سے سارے سشبہ دفع ہو مائے ہیں تواس موقع پر اُس کا ذکر کرنا فائدہ سے خالی نہیں - وہ کہتے ہیں كه خدا تعاسلے نے محرصلی الله تعاسلے علیہ وسلّم كواس زمان ميں بھيجا جب كدعرب كى شاعرى ا ورخطبه گوئی نها بت عروج بریمتی ران سے گفت کو بہت کچھ استحکام ماصل ہمومیکا تھا سا دے سانہ وسامان سے درست مقے سب آپ نے تشریف لاکران کے ا دنے <u>اورا علا</u> کو خدا تعا<u>لے کی</u> ومدانبیت اورا بنی رسالت کی تصدیق کی طرمت متوجہ کیا اور د پیلیں قائم کمرکے این دعوی ٹا بت کر دیا اورسارے شبے دفع کردیئے اوران کے لیے نا واقعنی کے عذر کرنے کا کوئی موقع مذھیوڑا اب ان کا اعراض کرنامحصٰ ہواؤ ہوس یا ناسی طرفداری کی وجہ سے دہ گیا اور بھرائیس بیں نٹرا نی کھٹ گئی اور میول اللہ ملی اللّٰدتنا لے علیہ وہم نے ان کے عالم اور فاضل اورکینے والوں کوقتل کیا اورائی اُن سے دات و دن بین کہا کرتے تھے کہ اگر کمی جھوٹا ہوں توتم اس قرآن کی ایک سورت بایندا میوں ہی کی مثل لے کیوں نہیں اتے اور ای حب کیجی اس طرح انہیں عا جز کرتے ہتے توکوئی دلیل تو اُن سے بیان نہیں کی جاتی تھی یہ حیلہ کیا کرتے تھے کہ صاب آپ کوتوامتوں کے حالات معلوم میں اور ہم جانتے نہیں بھر اگر آپ نے السا کلام بنا لیا اور ہم مذبر سکے توکمال کیا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا احجا اپنے جی سے کیجے نباکر کے آؤ۔اس بہمی نکسی خطیب نے ادادہ کیا نکسی شاعرنے ہمت باندھی۔ اگر کوئی ہمت کمتا تو کیجہ تو دکھلائی دیتا اور تھراس کی طرفداری کرنے والے بتہیرے کھڑے ہوجاتے اور منرورشورم ج مباتا كه ليجيع قران كامقا بله كمركيا اور و بيبا كلام بن كبار نسواس دانشمند

نے ان سب با توں سے قوم عرب کا عجر سمھے لیا اور یہی اُن کے عاجر ہونے کی دلیل عظہ اِ گی۔

کیونکہ حبب ان سے بہمیرے آپ کے سامقیوں کی ہجو کرتے سے مسلمان شاع و ب او تبطیب ب سے مقابلہ کرتے سے اور انہیں بھی ذرا دقت نہیں معلوم ہوتی تنی تو بھریہ کی شکل امر مقاکہ قرائن کے مقابلے میں کچہ لکھ والے ۔ ایک جھوٹی سی سورت یا جندا تیوں میں تو قعتہ باک ہوتا مقا اور سارا بنا بنایا کھیل بگڑتا مقارت است ہی میں تو آپ کا دعوی باطل ہوتا مقا اور سارا بنا بنایا کھیل بگڑتا مقارت است ہی میں مندائس کے اس سے مربع الاثر تو کوئی نسخ ہی نہ تھا اس کی کیا عنرورت تھی کہ اپنی جان و مال کو معرض بلاکت میں والیس اور گھر بار محبور کو گورلے قبیلوں کی کیا عنرورت تھی کہ اپنی جان و مال کو معرض بلاکت میں والیس اور گھر بار محبور کے قبیلوں مادے بھی یہ قبیل و مقید ہے نہ میں تو موجو ہے قبیلوں برجھی یہ امروشوار دنہ تھا اگران کے اختیار میں ہوتا تو یہ کون سی بڑی بات مقی ان فر بیٹے و بلیغ سے تھی دوغریب قعید ہے نہا بیت طویل وع دھین خیطید ۔

فلاصر بدکدان کا ہرطرح کا نظم و نشر کلام مشہور ہی تھا بھر بدکب ہوسکتا ہے کہ اسی ظاہری باست سی کی مجھ میں بھی بذاتی اور قران حکیم کے مقا بلہ سے ان کا عجز بربان کر کے لعن وطعن کرنے بربھی انہیں غیرت بن معلوم ہوتی اور وہ چپ بیا پ بیٹھے سُن کر سے اور میم ان کا حال یہ کہ ابنی آن بان میں بیٹے رکڑے تھے اور دنیا بھرسے زیا وہ فخر کرتے تھے وحد میں کلام کی فصاحت و بلاغست پر تو اُن کو نا زیخا اور بربی تھا۔ نیم کر سے نے بخصوص کلام کی فصاحت و بلاغست پر تو اُن کو نا زیخا اور بربی تھا۔ نیس جس طرح کہ باست محال ہے کہ تنگیس برس بک انہیں ایسے ظاہرا ورخیرالمنفعت امری خرز ہوتی اور نیم لئل میں بڑے دہ سے کہ تنگیس برس کی انہیں ایسے کہ جان بوجھ کراس سے بہلوتہی کرتے اور قران کر بم سے کہ مثل بنا سنے پر قاور ہونے کی صور سے میں بھی کچھ بنا کا سنے حالان کہ اس سے کمیں نہیا وہ وہ سول انٹر صلی انٹر تعالے علیہ ہولم کی مخالفت بن کوششش کی کرتے ہوئے ۔

# جوتها فرقه جس نے مُعجزات طلب کئے اور امور خارق عادات سے آب کی دسالت براستدلال کیا

ان میں سے ایک اور گروہ تھاجس میں اکثر ایسے ہی لوگ تھے بو نہ فصاحت و بلاغت میں بھیرت رکھتے تھے اور دنہ قرآن تحکیم کے عمدہ صفات کو مجھ سکتے تھے کہ یہ سوائے خلاتعالی کے اور کوئی نہیں جمع کرسکتا اور دنہ انہوں نے اس کا خیال کیا تھا کہ یہ دونوں فرقے قرآن کے مقابلہ سے اپنے عجز کا قرار کر جکے جب اور لعضے عجز کی وجہ سے لڑائی کرنے پر آما دہ ہوگئے ہیں اُن کی بڑی توجہ عالم طبعیات اور قوانین قدرت کی جانب معرون تھی جن کے موافق عالم کا کا دخا دہ جل میا در وہ جانتے تھے کہ ان قوانین کے خلاف عملا در کا مدر کے موافق عالم کا کا دخا دہ جل میں اور وہ جانتے تھے کہ ان قوانین کے خلاف عملا در کا مدر کے مدر کے مدان توانین سے مد

پس وہ کفض گئے کہ اُومحسلی اسٹرعلیہ وہم سے ہماسی باتیں طلب کریں جن سے قوابین قدرت ٹوٹ جائیں معنی اس عالم میں جو خدا تعاسلے کی عام طور پرعادت جادی ہے اس کے خلاف لازم اُسے ۔ بس براگر ایسا کمریں کے توبے سک سیحے ہموں کے کیونکہ جب ہماری طلب کے موافق کوئی امرخارق عادت اُن سے ظاہر ہوگا تو ہم مجھ لیں گئے کہ اللہ تعلیا نے اور یہ امرخدا فیا ہی موجو سے دسالہ کی تصدیق کے لئے عادت کے خلاف کر دیا اور یہ امرخدا کے اس قول کے قائم مقام ہموجائے گا کہ جو بات محصلی اللہ علیہ وسٹم کسیں اس میں انہیں سی ہمجھ و ۔ اُپ اسے اس طرح سمجھ کہ اگر کوئی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہموکر حاض بن سے یہ کہ یہ بادشاہ تھیں میری اطاعت کا حکم دیتا ہے اور لوگ کمیں کہ ہم تو میب جانبی کہ بادشاہ ابنی جگہ سے انہیں کہ ہم تو میب جانبی کہ بادشاہ ابنی جگہ سے انہیں کہ ہم تو میب جانبی کہ اسٹم کی اسٹنے ہی ابنی جگہ سے انہیں کہ بادشاہ یہ سنتے ہی ابنی جگہ سے انہیں کہ میں اس شخص کی مثلاً وہ بیا کہ باوشاہ اپنے مرکا تاج ذرا دیر کے لئے کسی دومرے سے بی مرکز بادشاہ سنے یہ اوشاہ سنے یہ کہ بادشاہ سنے اور اور اور بادشاہ سنے یہ کہ بی تو میں کہ می بار شاہ سنے کی اسٹنے می کا تاج ذرا دیر کے لئے کسی دومرے سے بی مرکز بین دھ میں کہ میں کہ بی مرکز بادشاہ سنے یہ کی بار شاہ سنے یہ کے لئے درخواست کی ۔ مثلاً وہ بیا کہ باوشاہ اپنے مرکز بایت کی اسٹنے میں دومرے سے بی مرکز بین دومرے بار میں دومرے سے بی مرکز بین دیے کہ بی کا تو میں کہ بی مرکز بین دومرے سے بی جو سات قدم جال کہ میرا بین حگر میا جو جائے اور بادشاہ سنے بی مرکز بیا دیا در بادشاہ سنے بی مرکز بی بادشاہ سنے بی مرکز بادشاہ سنے بی مرکز بادشاہ سنے بی مرکز بین در بادشاہ سنے بی مرکز بیا دستا کہ میرا بین حگر میری بات کی اسٹنے درا دیر کے لئے کسی دومرے سنے مرکز بی کی درا دیر کے لئے کسی دومرے سے بی جو سات قدم جال کہ میرا بین حگر میری بات کی اس شخص کے لئے در اور دیر کے لئے کسی دومرے سے مرکز بی کی اسٹنے میں کی درا دیر کے لئے کسی دومرے سے مرکز بی کی درا دیر کے لئے کسی دومرے سے مرکز بی کی درا دیر کے لئے کسی دومرے سے مرکز بی کی درا دیر کے دیا کہ میرا کی درا دیر کے لئے کسی کی درا دیر کے دیا کہ میرا کی کی درا دیر کے لئے کسی دی درا دیر کے دیا کہ میرا کی درا دیر کے دیا کہ کی کی درا دیر کے دیا کی درا دیر کی دیرا کی دیر کی دی کسی کی درا دیر کی دیرا کی دیرا کی

کردیا - اب اس صورت بیں کچھ شک بنیں رہ سکتا کہ اکن لوگوں کے کلام کوسنتے ہی بادشاہ کا ایسے افغال کا کہ دکھا نا ہرگز اتفاقی نہیں ہے بلکہ اُس کے اس قول کے قائم مقام ہے کہ کی تم سب کو اس شخص کی افا عت کا حکم کرتا ہوں اور حج کوئی اس بات کے اتفاقی ہونے کا قائل مہوگا تولوگ حزورا سے احمق خیال کریں گے۔

یس وہ لوگ پینفدوں با ندھ کرکنے لگے کہ اگر محرصلی الشرتعا سے علیہ وسلم ہماری طلب کے موافق خلا من عادت باتیں ظا ہر دنہ کریں گے تویہ ان کے کذب کی دلیل ہموگی اور ہم مجھیں گے کہ خدا نے انہیں جھوٹا کر دیا ۔ لیس وہ ایسی باتیں آپ سے طلب کرنے لگے جو اس عالم میں عادت شمرہ کے خلاف خقیں ۔

## مُعجزةُ شق القمسهر

بیں بعفوں نے آپ سے جاہا کہ جاند کے دو کھرے ہوجائیں ۔ جہائی آئ نے کے کئے کے موافق اسے بھی کرد کھا با اور فقط حاضرین ہی سنے نہیں بلکہ ان سب لوگوں نے بھی جو کسیں دور سے آدہے نئے اور ان کا افق وہاں کے لوگوں کے موافق مقا ابنی کھلی انکھوں سے آسے دیکھ لیا اور آکراس بات کی خبردی کہ تم لوگوں کی طرح ہم نے بھی چاند کے دو ٹکھر سے ہموتے دیکھا ہے۔ چاند کے دو ٹکھر سے ہموجان ابساہی سمجھئے جس طرح ندنزلہ کے وقت اکٹر بڑے بڑے بہاڈ بھٹ جاتے ہیں اور وہ فرقلہ کا خوطہ تنہ و بالا ہموجان آب ہے۔ یا حس طرح اور سیاد سے والے سے مواہ ہوئے ہیں اور جو ان کا نیال ہے کہ زبین اور سی طرح اور سیاد سے آفق ہوئے ہیں اور بھر ایک مذاب سے جوا ہموئے ہیں اور بھر ایک دن آفقہ سے جا موسی گھرے ہوتا نہیں ہے اور عادت کے جا ملیں گے اور میر ہما کی قدرت میں داخل سے اگرچ ہوتا نہیں ہے اور عادت کے خوان نہا در طرح طرح کے کام کمرنے کے لئے جوطول ندما دنہ کو ذیاوتی قوت کے عومن حیات کے لئے ٹر ط

کاموں میں میر زمامذ اور اسباب اس لئے مقرد کئے ہیں کہ ذراعقلمندوں کی آزمانش کرے اور بیکنے والے بیک مبائیں اور دوسروں کی امرواقعی مک دسائی ہو ما دے۔

## آب کی رسالت بردرخست شهاد و بنا

بعفنوں نے بیر ملنب کیا کہ آپ کی طرف درخت دوڑنے لگے مآپ سے باتیں کرے اور آپ کی دسالت کی شما دت دے آپ نے اسے جسی کر دیا ۔

#### سوسمار كاشها دست دبنا

بعفنوں نے سوسمار کے بوسے لیے کی درخواست کی اور کھا کہ ریجی آپ کی دسالت کی شہا دت دے توہم جانیں ۔ آپ نے ان کی یہ درخواست بھی بوری کردی (ان چیزوں کا بول اُٹھنا کمال منسیم جنے ۔ کیونکھ اگر حیات ۔ اوراک اور اُلات نبطق وغیرہ کو بولنے کے لئے شروط عاور ہیں سے شمار کیا جائے بعنی بغیران کے جمی بولن ممکن ہے تب تو ظا ہر ہے کہ خواتعا ہے کا موالا میں بیدا کردیا ہو اور ان سے معادر ہوگی ہواور اگران چیزوں کو بالغرض اُزی شرط بھی قرار دیا جائے جبیا کر بھن کا گمان ہے تب بھی کھی شکل نہیں اس لئے کہ خواان شرطوں کو بھی بیدا کر مدان ٹرطوں کی قدرت سے با ہزئیں ہیں ۔

## ایپ کی انگلیوں کی گھائیوں سے یانی کا جوشس مارنا

پانی سے س گئی ہوا ور لوگوں کو نظر آتا ہوکہ انگلیوں کے بیج سے پانی نکل دہا ہے اس لئے کہ خدا تقا سلانے وہیں اتنا پانی پیدا کمر دیا ہوا ور پیدا کرنے والا توخدا ہے۔ وہی سب کمچھ بیدا کہ تاہے اس میں تعجب کی کون سی بات ہے اور علاوہ اس کے حبب ہوا کو پانی سے منعلب کرد نیا علم کیمیا (لیجی کیمی طری) جانے والوں کے اختیا دہیں ہے تو بھر خدا کا کیا پوچینا ہے وہ تو کیا عنام اور کیا عالم کیمیا اور کیمیا وال بھی اور کیمیا وال کے والا ہے اور اس کا مرب ہونی اس من خوری کی ہوئی ہوں کا بیدا کرنے والا ہے اور اس کا مرب ہونی کہ مرب ہونی اس من فرد تو است کی منے پر آپ سے صاور ہوئیں جن کی ہم کو معتبر ودلی سے خوری ہی ہوں کہ درخواست کم سے بر اگر جوان میں الیمی خبریں بھی ہیں کہ تنہا حدتوا ترکو نوا تر کو نوا تر موئی ہیں ہیں۔ بلکہ ہم بلا تدو در کہ سکتے ہیں کہ محملی اللہ تن سے اور الیے توا ترکو توا تر معنوی کہ جب کو ارت کا اتفاق ہے جواری کا ان کا دو ہوں کی درس کا ان کا دو ہی کر سکتا ہے جس کو جس کے معتبر ہونے برحق عنی عقل دکا اتفاق ہوا در اور کوں بین اپنی وقعت ثابت کرنے کی برس بدی باتوں کے انکا در سے بیا تا نا کا دکھ بیا تھی ہوا ور لوگوں بین اپنی وقعت ثابت کرنے کی خوان سے جو درط کی بدیریا سے کا انکا در کر بیا ہے ہوں ہوتی ہوا ور لوگوں بین اپنی وقعت ثابت کرنے کی خوان سے بیدی باتوں کے انکا در بربیا سے کا انکا در کر بیا ہو۔

بین اس گرو و نے حب بیر دیکھا کہ محتملی التر تعالیٰ اللہ وسلم نے نواد ق عاداست اور ان قوانین کے خلاف کر دکھا یا جن کے خلاف کر سے نہیں وائین کے خلاف کر سے نہیں وائین کے خلاف کر سے نہیں اور نہیں بھرگیا کہ ہو نہو درخواست کرنے برخدا ہی نے آپ کی تعدیق کے لئے الیبی باتیں آپ سے کرا دی ہیں اور بھر ایپ کی تعدیق کر لی اور آپ کی دسالت کے معتقد ہوگئے۔

اس کوخو سیم ہے لیے کہ ایسے مجزات عرف انہی کوگوں کی عقلوں کے مجھانے کے لئے ہیں جن کے افہام معجزات او بدیر سے محصنے سے قاصر ہیں اور ان کی قابلیت نہیں الدکھتے ور تہمجارو کے لئے تومع جزات او بدیر ہی موزوں ہیں جیسا کہ قرآن کے احوال میں ان کا کچہ تو ذکر ہو بھی چکا ہے اور اُئندہ بھی ان کا بیان اُئے گا جہاں کہ شریعیت محد تیر کے مین انتظام کی شان دکھائی ہے اور قاہر کیا ہے کہ خداتی سے ہونے کی اس میں ملاں فلال دلیلیں

موجود ہیں ا ورجہاں کہ محدصلی انٹرتعاسے علیہ وسلم پرمتقدمین کی کتا بوں ہیں جوعلامتیں مذکور ہیں منطبق کر د کھائی ہیں اور ہمیں ان لوگوں سے جواپنے ادراک کومعجزات ا دبیہ کی عزت اس وجرسے کرتے ہیں کہ میامیدہے اس خیال سے کہ بدان کے ان علوم کے مخالف ہیں جن كوالنون في اليف الكولون مين مان كي سع اوران كي عقلين النين قبول منس كرتين ، دھوکے میں رز بڑس گےاور معجزات حسیر کواپنے ایمان کے طریق میں ستراہ رز بنا میں گے۔ بلكران كى شان كے لياظ سيے تق اور ان كى عزم واحتياط كے مناسب تويدام سے كدان خور ت کوان ہی لوگوں کے مجھانے کے لئے خیال کرس جہنیں معجزات ادبیہ کے ادراک کاسلیقه نهیں اورخو دانسی اشیا ب<mark>رختیا</mark> دکریں جنہیں ان کی عقلیں قبول کرتی ہوں اور بھر اگر کوئی ایسی چیز بیش اسے جوان کی تعلوں میں نہیں اُتی اور بینی دلیل عقلی کے خلاصت ہوتو ایسا طرزا ختیا رکریں جونقل اوعقل کا جامع ہوا ورتاویل کرکے دونوں کوموافق بنالیں۔ جیداکد آئندہ ذکر ہوگا کہ شریعیت محدمد کا یہ عام قاعدہ ہے کدا گرکوئی چیزان سے یہاں منقول ہوا وربظام بقینی دلیل مے خلاف ہو تواس میں تا ویل کر دیتے ہیں کیونکہ اگر ابیا ہذکریں توان کی حالت اس شخص کی مثل ہو جائے گی جودن دوپہر آفا ب کو دیکھ ر باہے اور گیان کرسے کہ اس وقت دات موجود ہے اس لئے کہ اس کو بہ خیال بندھ كياسية كركسي نيكلے ہوئے متارے كووہ ديجورہا ہے۔

سپ وہ دن کے موجود ہونے کی واضح دلیل کوتعین اُ فاتب جرصاف نیغ اُ اُر ہے جھپوڑ درے اوراس نویا لی سستارہ کوجس کا کہیں پتہ بھی نہیں سلے بنتھے ۔ ایسا اُدمی غلطی کے اسباب میں سے کسی دنھی سبیب سے ستارہ کو دیکھنے اور اس کوموجود سمجھنے میں بسیا اوقاست غلطی کم سکتا ہے ۔

ابی مالت میں چاہیے یہ تھا کہ اگرستارہ کے ہونے کا اس کویقبن بھی ہوتا ہم اپنے دیکھنے کی کوئی تا ویل عزور کرسے اور اس آفتا سب درخشاں کوجو ون کے وجود کی کھلی ولیل ہے مہمل بذ جائے دسے ۔ امل یہ سبے کہ خدا تعالیٰے جیے چاہتا ہے اسی کورا و راست دکھا تا ہے۔

# بالخوا فرقه حسن فيسل سابقه كى تبلائى بهوئى علامتون استدلال كبا

ان میں سے ایک فرقہ بیر کھنے لگا کہ اللہ تعالی سے گذشتہ نہ مانہ میں بھی سولوں کو بھیجا تھا اوران کی شریعیت ان کے نہ ما مذکے مناسب اور ہماری اصلاح کی پیری بیوری زمہ دا ہر مغی وہ خود بمبی کہتے تھے اوران کی باتوں سے بھی محید اسیابی معلوم بہوتا تھا کہ خدا وند تعالیٰ كيه ذما رزك بعدتمام لوگوں كى طرف ايك دسول بھيج كا اس كى شريعت بھى اُس ك زمایہ کے مناسب اورمے خابین اصلاح مرکا فی طور سے حاوی ہوگی اوراس دسول ہیں فلاں فلاں علامتیں موجود ہوں گی جن میں سیے بہت سی علامتیں اب یہ سیمی ان کتابوں میں بائی جاتی ہیں جوان میولوں کی جانب منسوب ہیں ۔سیس آف ہم محرصلی اللہ تعالیہ وسلم کے مالات می غورکریں ۔ اگراُن کی شریعیت ان دسولوں کے کئے کے موافق ہوگی اوران میں ان کی بتلائی ہمول علامتیں بھی موجود ہموں گی توہم یقینًا سمجھ لیں گئے کہ یہ اپنے وعوے میں سیتے ہیں اور اگریہ بات نہ نکلی توان کے دعولے کو الگ کریں گے اوراُن کی بات بھی رشنیں گے۔ اس کے بعد حبب ان لوگوں نے آپ کے سادے احوال بیں غور کیا تو انہیں معلوم ہوا که آب کی شربیت جیدا کہ چا جیئے اُسی طرح لوگوں کی اصلاح کی تفیل ہے دجیدا کہ آ سپ کو اس کے بعد والے فرقہ کے بیان میں معلوم ہوگا) اوران لوگوںنے آئے میں ان لوگوں کی بتلائی ہوئی علامتیں بالکل صاف طور بر وکھیں جن کے بائے جانے میں اُستخص کو تو ذراہی سک بنیں رہ سکتا جو اپنے تعصب کو چھوٹ دسے اور واسی تباہی تا دملوں کے دریے بنہو۔ اوروہ حابت ہوکہت باست واضح ہوجاستے اورانجام بدستے اسے کانت ملے اور اپنے نفس کے ساتھ خیرخوا ہی کرے اوراس مقصد میں اپنی قوم کی ملامدت اورلعن طعن کی دراہمی پرواہ ىندىكى مواورى علامتىن ان كەبول مىن أچ كىلىماملى حلى أئى بىن -

اب لیجے ان کی تفصیل سننے ۔ اول توریک اشعیا علیاںسلام نے محد لی اللہ اسلام کے محد لی اللہ اسلام کے اسلام کے بادے میں جوکن یہ کیا مصاب نم بنطبی ہوگیا اشعیا کا قول بہ ہے : ۔
دا) بیشک دب فادان کے بہاڑوں سے ظاہر ہُوا اور ہزادوں پاک لوگ اس کے ہمراہ

ہیں اور اس کی آ وکھ میں آتشی طرز سہے اور یہ کن بہ ایسا ہی ہے جس طرح استعیا کے کلام میں سین دطور سینین کے سے دب کی آ مر' موسی علیہ استلام سے کن بہ ہے اور دب کا ساعیر میں دوشن ہونا عیسے علیہ السلام سے کن بہ سے ۔ اب آپ کے اوپر اشعیا کے قول کا انطباق دیکھئے کیسا صاف ہے کیونکہ فاران کے بہاڈ سے مراد مکہ سے جسیا کہ سفر تکوین میں حالات آسمیل میں منقول ہے کہ وہ فاران میں دہے ہے۔

دلا) اوران کا (اشعباکا) یہ قول کہ ہزادوں پاک لوگ اس کے ساتھ ہیں اب کے ساتھ والوں سے کن یہ ہے ہوتمام عیبوں سے پاک سے جیسا کہ لوگوں نے انہیں مثا ہرہ کیا ہے۔
دس ) اوران کا یہ قول کہ اس کی انکھ میں اتشی طرز ہے "اپ کی شریعت میں جہاد کے مشروع ہونے سے کنا یہ ہے اور آپ بہر جو کچھ تثنیہ میں ہے وہ بھی معادق آیا ہے۔ بعنی دم شروع ہونے سے کنا یہ ہے اور آپ بہر جو کچھ تثنیہ میں ہے وہ بھی معادق آیا ہے۔ بعنی در اس کوان کے ربعنی بنی اسرائیل) بھائیوں میں سے نبی بنا کہ اطفا کھڑا کرے گا۔
اور ظا ہر سے کہ بنی امرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہی ہیں ۔

۵) ا دریه که اکب موسی علیالسلام کےمشابہ ہیں بینی تمریعیت اورمشروعیت احکا) اور جہاد کے اعتبا دستے ان کی طرح ہیں ۔

(۱) اور بیکہ خدا کا کلام ان کے منہ میں مدکھاگیا ہے۔ اور وہ بیی باکمال قرآن ہے جس کواکپ لائے ہیں اس کے سواجو بوحن بیں ہے وہ بھی آپ بیرصادق آتاہے۔ بعینی دیا آپ فارقلیط اور معزی ہوں گئے جو تمام جیزوں کوسکھلائیں گئے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام حقائق اور معارف کوسکھلائیں گئے۔ جب کہ تمام حقائق اور معارف کوسکھلائیں گئے۔ جب کہ آپ کے متبعین کے حالات سے ظاہر ہے۔

دم) اوربیک آپ علیا لسلام کی کهی ہموئی باتیں یا دولائیں گے۔ اور وہ

(بقیر حالت مسلاے آگے) تومیرے لئے شکار کراور مجھے لذیر کھانے کھلا تاکہ میں تخبے برکت مختوں۔ يعقوب كى مان دىقرنے يەخىرى كراپنے بيٹے يعقوب كے إنتقان كوعين كائيس بدنواكراسا ق عديان كى ياس کھانے لے کہمیا ۔ چزبی نابنیا سنے بہمان نہ سکے اورعیق سمجھ کریفقوب علیہ اللام کو معاری برکست مختی۔ جب عیں علیہ انسلام آئے اور انہوں نے بھی برکت مانگی تو بجائے برکت و بینے کے انہیں تعقوب کی اطاعت کا حکم دیا اور برکت نئیں دی جس کی وم سے وہ تعقوب کے شمن ہوگئے اور آ مادہ قبل ہوئے ، د بغے نے یہ بات معلوم کر کے معقوب کو اسپنے معالی لابن سے پاس ماران جلنے کا حکم کیا یس معزت عیف تولین حق کے تعیقوت کے باتھ نیکھنے اور نیز تعیقوت کے اسحاق علیانسلام سے حق عیمیٰ لے لینے کے باعث اس عموم سے خارج ہوئے۔ دہی ابراہیم علیہ السلام کے دومرے بیٹوں کی اولا و وہ ابراہیم علیہ السّلام کے خارج کر دینے کی وجرسے بیلی ہی سے فادح سے سنداس کی کتاب پیدائش بات درس (۵) اور ابر بام نے ا پاسب کچدا مناق کو دیا (۱) نیکن حمول کے بیٹوں کو جابر ہم سے ہوئے ابر ہم نے کچدانعام وسے کہ البيخ بينة جي ان كواسيف بلين اصخاق كم باس من بي يورب كرين بين مي دياد) اور ار لم کی حیات کے برسوں کے دن جن میں وہ جیتیا رہا ایک سوچھ پہتر برس مقے تب ابر ہام جاں بحق مہوا اوراهي عرورازى مين بورهاا ورأسوده موك مرااورا بني لوگون مين حاملا اورس كيبيط اصفاق أورامعيل في لفيليك مناده بی حتی صخرا کوبیٹی غفروں کے کعیت میں ہو قمر کے اُگھے ہے گاڑا۔ ۱۶ برا ہیں دھمیدمع انعتصار باتیں توحیداورایان اور دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم اور اُخرت کی ترغیب دیا ہے۔

(9) اور یہ کہ آپ علیٰ علیہ السّلام کے لئے شہادت دہیں گے بعیٰ ان کی نبوّت ورسالت
اورلوگوں کے افتراء سے اُن کی برادت کے شا بر بنیں گے ۔

(۱) اور یہ کہ آپ جب کک کمیسیٰ علیہ السّلام تشریف بذلے جائیں گے تشریف فر مان

ہوں گے دیا بحدایہا ہی ہوا۔

(۱۱) اور یہ کہ گنہوں پرلوگوں کو سرزنش کریں گے۔ چنا نخیہ ہم دیجھے ہیں کہ آپ ہر خطاکا مہ اور گن ہ کہ نے وہ بھی آپ بہر خطاکا مہ اور جو کھیے مزامیر بیں ہے وہ بھی آپ بہر خطاکا مہ دہا) اور یہ کہ آپ خوبر وہوں گے۔ جنانچہ آپ اعلیٰ درجہ کاشن دکھتے تھے ۔

دسا) اور یہ کہ حکمت آپ کے ابوں سے گئی ہوگی اور یہ بات آپ کے قرآن مجید جس کی آپ تلادت فرائے تھے اور آپ کے معادون و حکم کے دیجھنے سے میان ظاہر ہے ۔

دہاں اور یہ کہ آپ تلوالہ لٹکائے ہوں گے 'ونیا نچہ آپ اعداء دین کے ساتھ لڑا نی میں برابر لگے دسے ۔

برابر لگے دسے ۔

ده) اور ریرگر آپ قوی ہوں گے "نیس ظاہر ہے کہ آپ قوت دلیل انتظام مکی اور قوت دلیل انتظام مکی اور قوت جبمانی ہرا عتبار سے قوی عقے میاں کک کہ آپ نے اپنی جبمی قوت سے بڑے براسے براہ کھنے والے بہلوانا ن عرب کو گرا دیا اور دید کہ آپ (۱۲) حق کے بیرو دا) طبیعت کو قابویں دکھنے والے در) اور در استباز ہوں گے۔ جنانچہ برتمیوں باتیں آپ میں واضح طور برموجو دکھنیں -

(۱۹) اور یہ کہ تیراندازی آپ کا طریق ہوگا۔ حیا نیچہ ڈیمنوں سے سنے آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا سامان تیراندازی سنے طیار دہنامشہور ہابت ہے اور آپ کی شریعیت ہیں لوگوں کو حکم ہے کہ تیراندازی سیکھیں اور کوئی اگر سیکھ کرچھول حاسے تو وہ گنا ہمگا دیمجھا جاتا ہے اور دیر کہ دوی کا دہن کا بہت بڑا حصہ آپ کے تحت تصرف میں ہوگا۔ چنا کی آپ قریب قریب تمام ملک عرب پر قالبون سے ۔

دام) اور ریر که آپ نوپردوست (۲۲) اور گنا هست بے زار ہونے والے ہوں گے چنا بنے یہ دونوں باتیں بھی آپ میں ابیسے کھلے طور پرٹا بہت ہیں جن کا آپکے وشمن بھی اقرار کہتے میں ر۲۳) اور میر کوشهرا ویاں آپ کی خدمت کریں گی یسی میجی ہو لیا کیونکہ سرواران عرب كى لۈكى ن جو أب كے ياس مقيد كرك لائى جاتى تفين شهر اديوں سے كيد كم نزمقيں أعلاه و برس صفیهٔ بنت انطب جو ایک بهودی باوشا ه کی صاحبزادی تقیس آب کی مُروجه بهی تقیس (۲۲) اور پیر کہ بادشا ہوں کے بیاں سے آپ کے پاس ہریئے اُمیں گے جہانچے صبشہ کا بادشا ہخاشی اور معوض شاہ معروغیرہ نے آپ کے پاس بریعے بھیجے۔ (۲۵) اور بیکہ مالدار بھی آپ کی اطاعت كريك اوراس كمصداق امت كوه مالدار جي جواب كارشاد كموافق اپنے مال کی ذکوٰة دیتے ہیں اور علادہ بریں (۲۶) اشعیا ہیں یہ جوداقع ہوا ہے کہ آپ کی نماز اکیسنٹی طرند کی عبادت ہوگی ، تمریعیت محدریہ کی نما زیر بورسے طور سے مما دق ہے کیونکہ اس نماذ کے مشابر تمرا کے سابقہ میں کوئی عبادت رہ تھی اور بیا کہ (۲۰) آب اس نما ذکو على العموم بشى بشرى دور كے دہنے والوں بریمی واجب كريں گے حتىٰ كر مزائر اور بايا اوں یں بسنے والے بھی اس سے تشنی نہ ہوں گے۔ نس کا ہرہے کہ بعدا یان کے سب سے اول درجه نماز می کا ہے کہ جس سے کوئی عاقل ما نغ مشٹنی نہیں ر۲۸) اور میر کہ بیا بان نعِیٰ وہ مقامات جس میں قیداورسکونٹ پذریہ تھے آپ کے ذکرسے گونج اٹھے گا اور قیداراسماعیل علیہ السّلام کے بیٹے ہیں اور آپ کے نعین محرسلی الشرنعا کے علیہ وسلم کے احداد كااننى كي ذرىيد سي سلسل نسب اسمالي عليه السّلام سے جا ملا ہے اوروہ مقام یسی عرب کے شہر ہیں جن سے ہر مرکوحیر میں جہاں دیکھو آپ اُسی کا ذکر ہے دور) اور ر ملہ اللہ کے بینے والے آپ کا گیت گائیں گے بس برلوگ آٹ کے سامتی ہی جو بہاڑوں ا

مله - سلع دیمنر بین ایک بها فرسید اوراسی بها فری جا بر بیخر و ه خندق مین جس کا دکر دنبا رات بیبل سے بیان غزوات بین ان دانند آئے گاخند ق کھدی متی اوریہ پھا فر مدینہ میں شہور ہے مگر تبکیت نصم کے لئے سندی فرور ہے قاموس کے بابلیعین فیصل السین میں ہے وسلع جبل فی المد میز بیبی سلع ایک بہا وہ ہے مدینہ منوہ میں فرور ہے قاموس کے بابلیعین فیصل السین میں ہے وسلع جبل فی المد میز بیبی سلع ایک بہا وہ بی بدور میث منقول ہے تعن انس بن مامک ان رحاب وضل المسجد یوم المجمد یوم المجمد یوم المجمد یوم المجمد یوم المجمد یوم المب من باب کان نخود ادالقفاء و رسول انڈ صلی افتاد تعالی علیہ والم ما کم نی طب فاستعبل پیول المد صلی افتاد علیہ والم من باب کان نخود ادالقفاء و رسول انڈ صلی افتاد تعالیہ والم من باب کان نخود ادالقفاء و رسول انڈ صلی افتاد تعالیہ والم من باب کان نود دا دالقفاء و رسول انڈ ملی افتاد تعالیہ والم من باب کان نود دا دالقفاء و رسول انڈ ملی افتاد تعالیہ والم من باب کان نود دا دالقفاء و رسول انڈ ملی افتاد تعالیہ والم من باب کان نود دا دالقفاء و رسول انڈ ملی افتاد تعالیہ والم من باب کان نود دا دالقفاء و رسول انڈ ملی افتاد تعالیہ والم من باب کان نود دا دالقفاء و رسول انڈ مین باب کان نود دا دالفقاء و رسول انڈ مند تعالیہ والم من باب کان نود دا دالفقاء و رسول انڈ مین باب کان نود دا دالفقاء و رسول انڈ میان باب کان نود دا دالفقاء و رسول انڈ دائی دائین کی دائیس کے دور اندالفقاء و رسول انڈ دائیس کان نود دائیس کان نود دائیس کے دور اندالفقاء و رسول انڈ دائیس کان نود دائیس کے دور اندالفقاء کیم کے دور اندالفقاء کور اندالفقاء کے دور اندالفقاء کیم کے دور اندالفقاء کور اندالفقاء کیم کے دور اندالفقاء کیم کے دور اندالفقاء کور اندالفقاء کور اندالفقاء کیم کے دور اندالفقاء کا میں میں دور اندالفقاء کور اندالفقاء کیم کے دور اندالفقاء کور اندالفقاء کیم کے دور اندالفقاء کیم کے دور اندالفقاء کور اندالفقاء کیم کے دور اندال

کی چڑیوں اور بلند مقامات میں ہروقت ہا واز بلند نماذ یا اذان میں اُپ کا ذکر کیا کرنے ہیں۔ ربس) اور یہ کہ وہ رسلے کے بسنے والے ) آپ کی ثنا نوانی کریں گے اور یہ دات و دن یں پانچ وقت کی اذان ہے جس میں آپ کا نام مبارک لیا جا ہے اور اُپ کی دسالت کی شہادت دی جا تی ہے۔ داس) اور یہ کہ اب بہا در کی طرح نکلے گا اور یہ جہا دسے کنا یہ ہے جو آپ کی تمراحیت میں مشروع ہے اور چونکے جہا و میں نیت کے خالص کھنے کی بڑی سخت ناکید ہے دو آپ کی تمراحیت میں مشروع ہے اور چونکے جہا و میں نیت کے خالص کھنے کی بڑی سخت ناکید اعزاز دین کے لئے شمن سے لیڑنے کا نام ہے تو اب اگر اس کے بہا در کی طرح نکلے " اعزاز دین کے لئے شمن سے لیڑنے کا نام ہے تو اب اگر اس کے بہا در کی طرح نکلے " سے جہا و سے کن یہ کیا جائے تو کچھ مضا کھ نہیں ہے۔ ر۲۲ ) اور یہ کہ اندھوں کو آپ لیس لا امیں لے طبی سے جہا دی جا دی ہوں گے اور یہ دین کے بادے میں نہا نہ مرسے جہا ہی ہوں کو آپ دین کی المیں دا ہ پر سے جا ہیں جس کی اسے خبر مرسے ہی درسے کہ اور یہ کہ ہی جس کی اسے خبر بھی درس ) اور یہ کہ آپ بتوں اور تراشی ہوئی میکھوں کے بو جنے والوں کی بھی درسے کی درسے والوں کی بھی درسے ) اور یہ کہ آپ بتوں اور تراشی ہوئی میکھوں کے بو جنے والوں کی بھی درسے والی کی بھی درسے والوں کی بھی درسے والوں کی بھی درسے والوں کی بھی درسے والی کی بھی درسے والی کی بھی درسے والی کی بھی درسے والی کی ان کی الیسے کو بھی درسے والی کی درسے والی کی بھی درسے والی کی بھی درسے والی کی درسے کی ان کی الیسے کی ان کی الیسے کی ان کی الیسے کیا کی بھی درسے والی کی بھی درسے کی بھی درسے والی کی بھی درسے کی بھی درسے والی کی بھی درسے کی بھی کی بھی درسے کی بھی کی بھی درسے کی بھی درسے کی بھی کی بھی کر کی بھی کی کر کرنے کی کر کی کی کر کر ب

که جنب مولوی دیم اللی صاحب شاگر دجنب مولوی دیمت الشده صبیم رحیم نے اپنی کتب برا بین دیمیئی کتب برا بین دیمیئی کتب کت دیمیئی کتاب کا محاورہ ہے کہ کلام اللی کو گیبت کتے ہیں ۔ جن بخید اب بھی اور بدان کا محاورہ ہے کہ کلام اللی کو گیبت کتے ہیں ۔ حن بخید اب بھی ادب ہے کہ مدینہ منورہ ہی بھی کلام اللی اب بھی اور دو بال آپ ہجرت کر سے جائیں گے۔ جن بخید اب اب ہموا اور اس کا تفصیلی بیان برا بین دیمی دیکھ سیھیے۔ ۱۲ مترجم

یں بیان دھیہ میں بیر بشارت اس طرح سے کو سلع کے بہنے دانے ایک گیت گائیں سے اور بجری مالک یں اس کی ثنا وخوانی کریں گئے۔ اوا مترجم من کمیں گے رچانچ ظا ہرسہے کہ الیہوں پر آپ خدا تعاسلے کی ساری مخلوق سے ذیا و ہ ترسخت ہیں اور آپ کاسارا قرآن ان کی عقلوں کی سفاہت کے اظہار اور ان کے بتوں کی طعن وشنیع سے بھرا بگواہدا وراس قسم کے بے شادمنا مین اس میں موجود ہیں رہم) اور پر کہ آپ بڑے لرسنے دالے ہوں گے جوم شرکوں سے ہلاک کرنے سے لئے پیدا کئے گئے اور آپ بروہ صنون بھی صادق أناس عجومتی لیس سے روس اور یہ کداپ کی مثال اس بیقری سی جے جے معاروں نے دد کیا اور وہ کونے کامِرا ہوگیا رہی آپ کا محافظ قصر نبوت ہوئے اگرچ ان کوجن ک اولاد میں اُپ ہیں بنی اسرائیل حقیر مجھتے تقے اس لئے کداہت ما جرہ کی نسل سے ہیں اوران کی اولاد سبی اساعیل کوبنی امرائیل حقارت کی نظرسے دیکھتے تنے اور کہا کمیتے تھے کہ برلوگ کنیزک زادے ہیں اور خدا تعالے نے ان ہی میں سے آپ کو نبی بنا دیا اور حوکم مشاہرات الجيل ميں سے وہ جى اُپ بر بخوبى صادق آ تا ہے (٣١) اور يد كدا ب كى حكومت برك بڑے فرقوں بہہو گی اور آب لوسعے کی چھڑی ستھان کی نگہانی کریں سے کیونکدسب جانتے ہیں کہ آپ کی الیبی حکومیت ہوچی ہے کہ بڑی سے بڑی مشکر قویں آپ کے سامنے کردن جبکاتی تقیں اور لوسید کی چیڑی یہی آپ کی تلوا دہے جس سے آپ بے حکمی کرنے والوں کو ڈانشنے ڈ بیٹے سے (۷۷) اور حبب ہم ایٹ کے لائے ہوئے قرآن میں غور کرتے بي تومعلوم بهومًا سبع كدوه بعلائي كى دابين تبلاتًا سبع اس سلة اس كو و بي سبع كاستاره سمحناجا سیکے جواب کو ملنے والا تھا (مس) اور مزامیر بیں یہ جو سے کہ حبشہ اب کے

که ۱س کے تفقیل بیان کا اگر شوق ہو تو برا ہین دھمیہ کو دیجھٹے وہ بٹ دات کتب سابقہ کی باب میں نہا بت عدہ اور کا فی کم تب ہے ۔ انعما حت توبیہ ہے کہ شا یدائیں کم آب اس بحث خاص میں اکس سے بیشتر نہیں تھی گئی سے سے بر مولوی میں حسب موقوف نے نبو ہوت اوا کی سے اور مجبت ختم کر دی ۔ اوا متر جم

سے جناب مولوی دمم الہی صاحب ساکن قصبہ منگلور۔ منلع سہارت پلور۔ (میی پترسیع) ساسنے گھٹنوں کے بل گر بڑے گا۔ وہ بھی آپ پرصا دق سے کیونکہ حبیشہ کا باوٹنا ہ نجاثی آپ بر اہیان ہے آیا بھا روس) اورسلاطبین مین آپ کی خدمت میں قربانیاں سے کمرحا صر ہموتے محقے دوہم) اور تمام قومیں آپ کی اطاعت اختیا دکرتی تقیں زاہم ) اور بیر کہ آپ تطلعم بیجاروں کو قوی لوگوں سے حپھڑا دینے والے ہوں گئے ۔ کیونکرا ّے سے نزدیک زہر دستوں کا کمزوروں پرظلم کرناگناہ سے اور آپ اس سے مبستینی سے منع فرماتے بھے اور ظالم کوظلم کرنے سے برطرح سے بازد کھتے تھے. دام ) اور یہ کہ آئ ایسے کمزوروں کومن کا کوئی یادوردگارن ہو رظلم وغیرہ سے ، حیرائیں گے۔ چنا نچہ سب حانتے ہیں کہ آب ایسے تھے رسوم) اور یہ کہ آیں عیفوں اوٹرسکینوں کے ساتھ نہا ہت شفقت سے پیش آتے ہوں گے۔ جیسا کہ اک کے حالات سے ظاہر ہے اور آپ کو ان سے نہایت محبت بھی بہاں مک کہ لینے آپ کوسکینوں ہی میں شارکرتے تھے اوراپنے دنب سے یہ دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ ! مجھے ارندگی میں ہم سکبن ہی بنائے رکھ اور مرتے دم بھی مجھے سکین ہی رکھیو اور قبیامت میں بھی مجھے سکینوں ہی کے زمرہ میں اٹھا ٹیو (۱۹۲۱) اور میک آب لوگوں سے سود لین جھڑا دیں گے رچانچہ آب سووسے نہایت عنی کے ساتھ ممانعت فرماتے تھے اوراس كا باعث حاجبت مندوں كے حال بيشفقيت فرمانا بھاجن كو قرصٰ لينے كى عنرورت بيرتی سيعا در دولت مندوں كواس بات بر مرائكيخته كرنامقصود يقاكه برابل ماحبت كوقرض دے ولاکران کے ساتھ سلوک کیا کریں اور ایپ نے اپنے تعین خطبوں میں بہاں نک فرمایا کہ تمام سودمیرے قدموں کے تلے یا مال ہیں (۵۴) اور بیر کہ آپ شہرسیا کا حونا جوئین ے اطراب ٰ میں کسی طرف واقع ہے لوگوں کو دیں سے اور بہ اس طرح صادق ہوا کہ آپ کے پاس اس کا افراج آیا کوتا متعا۔

را الم) اور یہ کہ آپ کے لئے دوزمرہ برکت کی دعا کی جائے گی جیسا کہ یہ آپ کے مطبیعین کی عبادت میں واخل ہے ۔ جہا بی وہ دوزا نہ اپنی نما ذہیں ہیں مرتبے سے بھی کچھ ذیارہ ہیں ہیں مرتبے سے بھی کچھ ذیارہ ہیں اسسان حرعیالی ایھا النبی ویر حدیدہ اللہ ویو کا ڈہ نعنی اے بی ایسلام بہنچے اور آپ پرخدا تعاسلے کی نوازش اور برکتیں نازل ہوں اور ہر بنی بازل ہوں اور ہر

روز دس بار می زیادہ خدا تعالے سے بیر دعا کرتے ہیں کہ بارک علی محدوعلی آل محد بعین اسے خدا محدصلی النُّدعلیہ وَلم اوران سکے کینے والوں پربرکست نا ذل کر : زہ ہم ) اور بہ بات ہم صاحت طود پر مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جس دن سے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس دن سے لے کر آج کک برابر آپ کے متبعین سنرہ کی طرح مروئے زمین بر بڑھتے چلے ماتے ہیں جو مفہون اشعبا ہیں آپ کی نسبت واقع ہے وہ بھی بخوبی آپ پرمیاد ق آتا ہے دمہی یہ کہ آپ موید اور سیندیدہ ہوں گے اوراس کا پتراس طرح لگتا ہے کہ دن بدن آپ کاعودج ہوتا چلا ما آسے ۔ رومی اور بیر کہ جس دین کو آپ خدا کا دین کہیں گئے اس کے اظہار میں یہ گھبائیں گئے یہ اکتائیں گے۔ اوراشعیامیں جو آپ کی نسبت میمانی علامتیں مذکورتھیں وہ بھی آپ میں بخوبی طا ہر تھیں۔ د ، ه) بعنی کبوتر کے بیفنہ کے برابر آپ کے شانہ پرشاہی مہر ہوگی اور آب اس کومرنوت سے تعبیر فرماتے محتے واہ) اور برکہ اب سنے نام سے کہادے جائیں گے جنا بچہ آپ واہم مہار محسسد تقاکہ برنام آپ کے احداد میں کامجی نز ہوا تھا۔اس کے علاوہ آپ کا نام احمد بھی تھا۔اس کے ساتھ بھی آپ سے پہلے کوئی موسوم نہیں ہوا تھار ۱۵) اور برکہ خدا تعالیٰ سے مشوره كري گے اس لئے كه آپ دعوسے سے كتے اعقے كدي كوئى بات اپنى خوائ نفسان کے موافق منیں کہہ دیا کرتا ہوں ، جو کچھ میں تم لوگوں کوتعلیم کرتا ہوں وہ خدا کے پاس سے وحی تی آیا کمرتی ہے۔ رسوم) اور بیر کہ تمام عالم کے آپ باب ہوں گے اور بر بات بھی کچھ جھوط نہیں کیونکہ آپ کے متبعین آپ کی اطاعت کے اعتبار سے بیٹوں ہی کی طرح ہیں اور آپ بھی شغفست اور تربمیت کے لحاظ سے گویا بالکل باپ، ی ہیں رہ ہ) اور یہ کہ آپ امن قائم کرنے والے ممردار ہوں گے حینا نخیر آپ نے جا ہلیت کی لڑائیوں ہیں جوعرب میں ہوا کرتی تقیٰں اور من کا نیتجہ سوائے لوگوں سے ہلاک کم نے کے اور کمچے بھی مذیخا بالمکی مسدود كمرديا - رباأب كا دمنون سي الونا . و محن اس غرض سيد سقا كه وه دين بي كنسبت آپ دعوسائے سے کہتے تھے کہ میرخدا کا دین ہے ممکم ہوجا وسے اور عالم میں امن قائم ہو۔ پس یہ تواس وی مثل کے موافق ہو گیا جس کا ترجمہ یہ سے کوفتل کرنا ہی قتل کرنے کو خوب روکنا ہے تعنی فسادیوں کوقتل کرنے سے اورلوگ محفوظ رہمتے ہیں (۵۵) اور پر کرا ہا کی

عكومت كودن بدن عووج بموتا دسيم كاچنائي بيكلي أنكمون نظراً تا سبع (٥٦) اوربيكراً ب کی وجہسے ہست کچھامن قائم ہوجا سے گا۔ جنا بخہ جوں جوں اُپ کے مطیعین بڑھتے گئے لوگوں کی حالتیں درست ہوتی گئیں اور جاہلیت کے فتنے مٹنے گئے (، ۵)اور میر کہ آپ شترسواد ہوں گے اس لئے کہ آپ اہلِ عرب سے ہیں جولوگ بڑے شترسوا مشہور ہیں جس طرح كوتىسى علىدالسلام درازگوش بيسوار جوف والے بي - (٨٥) ا درىد كه أب كاتسلط كے بعد بُت توف مِآملِ كے اور زمين پر بھنيك ديئے مائيں كے جياكہ آپ فاس قت کی جب کد مکفتح ہموا اور آپ کعبر پرسے گراتے جاتے ستے اور بن شکست ہمور ہے تھے اور جرکید یوسن کے خواب کے بیان میں سے وہ بھی آپ پر صادق آیا ہے دوم) کہ آپ امین کے نقب سے شہور ہوں مے ۔ چنانخپر آپ اس نام سے دعویٰ دسالت کے قبل ہی مشہور ہو چکے مقے اور آپ کولوگ محدامین کہا کرتے تھے۔ (۲۰) اور بیرکہ آپ کا حکم کرنا اور جنگ كرناعدل برمبنى موگارچنانچر آپكويم فيايساسى يا ياحتى كر آپ في ايني اُمّت بدیه بات فرمن کمردی کمه اینے پریا اپنی اولاد پی پرکیوں مذعکم کرتا ہموسکین سی طرح اُکس ك با تقد عدل مذجان بإ وس على بذا العيس - آپ كاجنگ كمنامجى محفن عدل كے موافق مقاكيونكه عدر نف كے بعد بدعهدى جانتے ہى دنه ستھے اور دنہ جما دسي سى عورت اور بچے کو قتل کرتے تھے اور رہ کسی ایسے کو مادیتے تھے جو لڑائی لڑنے اور تدہیر بتانے سے عابز ہوا ور ہذاتس شخص کو مارتے تھے جواپنے زعم کے موافق گوٹ عباوت میں بیه بود (۱۱) اور رکه آپ کے اشکر کالباس سفیداور پاکیره ہوگاجیا کہم دیکھتے ہیں كرات كوسفيدلباس اورسب لباسون سے ذیادہ لیسند تقا اور ایپ ك است نے بھی استداختيادكيا بيداور مبعرك دوزكو ياجومسلمانون كسفة وارعيد بعدآب كالمربيت میں سفید باس بین بہت مناسب خیال کیا گیاہے (۱۲) اور سے کہ آپ کے منہ سے ایک تینے د واں نکلے گی تاکہ آپ لوگوں کواس سے مادیں ہے آپ کے لائے بھونے قرآن پربورے طور منطبق ہے کیونکہ آپ نے عزب کے لوگوں کو اُس کے مقابلہ کرنے سے عاجز کیا گیا ملکہ سے یج اس سے انہیں تو مارہی ویا۔ (۱۳) اور ریم کہ پر ندے ان بادشا ہوں کا گوشت کھائیں

کے بوات سے او کرمفتول ہوں گے۔ یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ آپ نے کتنے ہی میدانوں کو بادشا ہوں کی لاشوں سے بھر دیا اور انہیں پر ندوں کی خور اک بنا دبا۔

(۱۲) اور یہ کہ ہروقت خداکی عظمت بیان کریں گے ہیں اس کی معداق ان کی نماز ہو ہے کہ اس سے پہلے ہی افران میں تجمیر کتے ہیں اور بغیر تجمیر کے توائن کی نماز شروع ہی نیں ہوستی و اس کے علاوہ ایک دکن سے دو سرے دکن کی طرف نمتقل ہوتے وقت بھی وہ تجمیر کتے ہیں اور عیدالا صفح کی تجمیرات نومشہور ہی ہیں بہر حال اُن کی نماذکے ہر سرخول سے خداتفا سلے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور ان پر وہ هغمون بھی معاوق آ آ ہے جو تثیر نہ میں ہیں جہ ر ۱۹ ) ہر کہ خدا تعاسلے بنی اسرائیل کو ان سے غیرت دلائے گا اور ایک جاہل فرقہ سے ان کوغیرت دلا کرغھنباک کرے گااس لئے کہ قوم ہو بمحملی اللہ تعالی علیہ وہ کم کی در تری کی در بنی تنی کے در ہی ہوں گے جہ ہو کا حدمسلی نوں کے ساتھ مشہور ہے ۔ در ای اور یہ کہ در بنی اور اس وقت کے بیوو کا حدمسلی نوں کے ساتھ مشہور ہے ۔ در ای اور یہ کی در نواست نہیں کی حق اور محملی اللہ تعالی اللہ تعالی وسلم کے شہر مکد پر وہ معمون جواشعیا میں ہوں گا ہوں کے در نواست نہیں کی حق اور ای اور یہ کہ وہ با بنچہ ہوگا کیون کہ بعدا ساتھ یا علیہ السلام کے میں ہوں گا ہوں ایک اور وہ وہ شی رہنی خانماں بربادی عور سے کے در نواست نہیں کا تی اور یہ کہ وہ با بنچہ ہوگا کیون کہ بعدا ساتھ یا علیہ السلام کے میں کوئی نئی نئی نئی نوانماں بربادی عور سے کے در نوان کی نئی نئی نئی نوانماں بربادی عور سے کے در نوان کی نئی نئی نئی نئی نوانماں بربادی عور سے کے در نوان کی نئی نئی نئی نئی نوانماں بربادی عور سے کے در نوان کی نئی نئی نئی نئی نوانماں بربادی عور نوانہ کوئی نئی نئی نئی نوانماں بربادی عور نوانہ کے در نوانہ کی نوانماں بربادی عور نوانہ کا در بربادی کا در نوانہ کے در نوانہ کا در بربادی کا در وہ وہ نی دونی نوانماں بربادی عور نے کا در نوانہ کوئی نئی نوانماں بربادی عور نوانہ کی در نوانہ کا در نوانہ کا در بربادی کا در بربادی کوئی نون نوانماں بربادی عور نوانہ کوئی نی نوانماں بربادی عور نوانہ کوئی نوانماں بربادی عور نوانہ کوئی نوانہ کوئی نوانماں بربادی کوئی نوانماں بربادی عور نوانہ کوئی نوانماں بربادی کوئی نوانماں بربادی کوئی نوانماں بربادی عور نوانہ کوئی نوانماں بربادی کوئی نوانہ کوئی نوانماں بربادی کوئی کوئی نوانماں بربادی کوئی نوانماں بربادی کوئی نوانماں بربادی کوئی

بیٹے میں عرب کے لوگ ہیں کیونگہ یہ ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد ہیں ہیں جو بہنزلہ مطلقہ کے
ہور سی تقیں اور دوسرا قرینہ اس کا یہ ہے کہ اسم عبل کے حق میں یہ واقع ہوا ہے کہ وہ
وشنی آوی ہوں گے۔ جیسا کہ سفر تکوین میں مذکور سبے اور شوہروالی عورت کے بیٹوں سے
سادا علبہ السلام کی اولاد مراد ہے۔ رسی مکہ کو جربا بخھ عورت کے لقب سے پکا کہ اگیا ہے
اس خطاب کرنے کا داز ظاہر ہوگیا کہ تو خدا تعالیٰ کی پاکی اور وحدانیت بیان کرے گا اور
شکم کا اظہاد کرے گا۔ کیونکہ فائمال ہر باو ہا جرت کی اولاد سے جو بمنز کہ مطلقہ کے ہو دہی مخصل ، ہمیرے سار آگی اولاد سے افضل نکلے جوشو ہر دار کے مبارک لقب سے یا و کی
جوئی مقبل ، ہمیرے سار آگی اولاد سے افضل نکلے جوشو ہر دار کے مبارک لقب سے یا و کی
جاتی تقیبی ، رس ) اور یہ کہ محدصلی النہ تعالیٰ وظم کے طفیل سے مکہ کو جو وسعت مال
ہوئی ہے وہ عبادت گا ہوں میں سے کسی کو بھی مامل مذہوئی ہوگی ۔ رہی ) اور سرمال
مربی ہے وہ عبادت گا ہوں میں سے کسی کو بھی مامل مذہوئی ہوگی ۔ رہی ) اور سرمال

له ایسامعدی ہو تاہیے کہ آج کل جواس موقع پر انجیل ہیں لفظ وحثی یا یا جاتاہے وہ تحریب ہے ،

بجائے اس کے شاید کوئی اور لفظ ہوگا ۔ چائی مولوی دیم النی صاحب نے ایک دوسری بشارت کے ذیل میں برا ہیں دھید میں اس کی تقریح کر دی ہے ہم اُن کی عبارت نقل کرستے ہیں اس سے ایک اور بیدائش کے موجو کے گی محمیفہ بیسیوی یا باب ۱۹۰ درس ۱۱۰ باب وہ وشق کے سے ہو شول اور خبی زبان سے سے اس گروہ کے ساتھ باتیں کرے گا اور پیدائش کے مولوی باب کے درس ۱۱ بین نسب سے عیل علیالسلام کی مسلم کی وہ وشق آ دی ہو گا اس کا باحقہ سب کے اور سب کے باتھ اس کے برخلات ہوں گے دروہ وشی آ دی ہو گا اس کا باحقہ سب کے اور سب کے باتھ اس کے برخلات ہوں گے دروہ وشی تعوف بالشری التحریب التحریب کے باتھ اس کے برخلات ہوں گے دروہ کا اور خبی نعوف بالشری التحریب التحریب التحریب التحریب کے علیالسلام کری اللسان سے اور کل م افتد اور کلام افتد اور کلام احتریب کے درس ۱۲ ہیں قریب کے میں موجو ہے گا کیون کر بیب وشی اسٹا بیل کی تربان ہوگا کے دروس ۱۱ ہیں وصل کے کا دروہ کی نہاں بور کی نہاں بورگ کوئی کوئی کوئی کوئی نہاں بورگ کی بورگ کی بورگ کی نہاں بورگ کی بورگ کی بورگ کی نہاں بورگ کی بورگ کی

بس اس کے بولنے والے محمول الشرعليہ ولم بيں مذكر عليس عليائسلام اوراس زبان ميں جوكما سبائن الله بيان وه قرآن شريعيت ہے مذكر الجبيل كبير بحدوہ عبري تقى - برا مترجم . . .

#### کونصیب ہوئی ہو۔

یس یہ فرقہ رسل ماضیہ کی بتلائی ہوئی علامتوں کومحصلی التعرق کے علیہ وسلم اور آپ کے مطيعين كحالات سعمقا بله كرحكا اوربالا استناءتمام علامتين أب ك حالات بينطبق أبي اورعلامتين بمى ايك دونهيس سترين يحيد زياده اور معرستر كاعدوم كرت كاظهار میں بہت کھے بڑھا ہوا۔ بہان نک کرمبالغہ کے موقع میں زبان زوسے تب توان میں سے ایب دوسرے سے یوں کنے لگا کہ جب سے کہ یہ علامتیں کتب سابقہ میں بیان کی گئی ہی اس نه مان سے اُج کیک کوئی ایس اسول محرصلی الله تعالی علیه وسلم سے قبل نہیں گرزدا کے جب بی آب كى طرح سارى علامتين موجود موتين - أكرم بيعف دسولون مين كمجه كجيه علامتين يا أي هيكنين سکن اس کے ساتھ ہی بیرجمی ہوا ہے کہ بعض علامتیں یا قی بھی رہ گئی ہیں اور یہ نوبیت نیں اً نے یا ٹی کہ ساری علامتوں کے حامع ہونے کا اطلاق ان پر ہو سکھے۔ کیونکہ اُن کے حالات اورعلامات مي كمجه منه كيمه مخالفت اورمنافات هميشه يا يُ كَتَى - مثلاً به بات يا يَ گٹی کمنیکی کولیسندا ورگناہ کونالسند کرتے تھے۔لیکن سلاطین ان کےمطیع نہیں ہوئے۔ اور مذا نهوں نے لوسمے کی چیڑی سے لوگوں کو داہ داست پر حیایا یا اور مذوہ وہ منمنوں سے بڑے لرانے وا سے نکلے -اسی طرح اور علامتوں کا حال سمجھے اور بھران سب علامتوں کا باوجود اپنی کثرت اورگوناں گوں ہونے کے محدصلی التعلیہ وسلم پیس محص اتفاقی طور برجمع ہوماناکسی طرح عقل میں نہیں آیا۔ اور کوئی منصف ان سب کے اتفاقی طور برمجتمع ہونے کا ہرگز قائل نہیں ہوسکتا۔ ہاں ؛ کوئی اپنی و قعست ٹابت کرنے کے بلتے باعداوت کی داہ سے کد دے تو بات ہی دوسری ہے .

پھربعداس کے کہ اتنی زیادہ علامتیں محرسلی الندتعا سے علیہ وہم میں مجتمع ہو جائیں اور اس بات کا کوئی عقلی یاعرفی ما نع بھی نہ پا یا جا وے اور نہ عادت یا شرع کی من لفت لازم آئے کہ جن کی نسبست یہ علامتیں بتلائی گئی تقیں وہ آپ ہی ہیں تواب بھی اگرکوئی یہ کے کہ شاید وہ کوئی دوسرے شخص موں کے جو ابھی آئے منیں آئدہ آئیں گئے تویہ بات ناعا قبت اندسی اور عداوت ہم مبنی نہیں تو اور کیا ہے اور الیا کہن محف لغوا ورسرا اس

بے سود ہے اور یہ کہ کرا بینے خص کی اطاعت سے جس میں کہ ساری علامتیں تحقق ہو حکیس دوگڑا نی کہ نا اودکسی دو سرے کا انتظاد کرنا جس کی اً مدشٹوک اور محمن ایک گمان ہی گمان ہمونہا بیت بے عقلی کی ہات ہے ۔

شخص کو دیے دینا جو تقوی*ڑ ہے عومہ میں تیرے پاس اسئے گاا ور کے گا کہ* میں ہی وہی خص ہو<sup>ں</sup> جے کہ تیرے مالک نے خط دلوایا ہے اور اُس کو اُس خف کی جندعلامتیں بھی بتلا سے جن كا دو اً دميوں ميں بھى مجتمع مهو جاناعقل كے نز دكي مستبعد نعيا ل كيا جاتا ہے اور ميم وہ شخص نوکرے باس اکراس کے مالک کے تبلانے کے موافق وہ خططلب کرے اور نوکر اس میں اپنے مالک کی تبلدئی ہوئی علامتیں ویکھنے پریھی اُسےخط مذ دھے اوراس مذوینے کی وجہ بوں بیان کرے کہ شاید میرے مالک کا بتلایا ہواٹیفس تو نہیں سے کوئی اور ہوگا۔ اب تبلاینے کے کونس ایسا عاقل ہموگا جیے اس بات میں فراہی سنبہ ہو کہ اس نوکہ نے اپنے مالک کے کینے برعل نہیں کی اور بینرا کاستی تھہرا اور محقق بات کوچپوڑ کمرایک امرموہوم کامنتظر ہو بیطاحی کی وجسوائے اس کے وسوسے یا اسبی ہی کوئی دومری شے کے اور کیا ہوسکتی ہے ۔ سی ہم لوگ بھی محرصلی الشرقعالے علیہ وسلم برساری المتیں منطبق ہونے کے بعد بھی اکر آپ کا اتباع مذکریں اورکسی دوسرے کا انتظار کرنے لگیں دخصومیً ایسی حالت میں کہ جب سینکٹوں برس کا ذمانہ گزر بھی گیا ہمواور کو لُ دوسراینه آیا ہو) توبے شکعقل سیم بم کوہمی اسی نوکر کی طرح دا ہ داست سے نمون

که مترجم کت ہے کہ علادہ علامات مذکورہ کے کتب سابقہ زبیبل ، سے بعثت محد مسلفظ ملی التو تعاسلے علیہ وسلم کے ذما نہ کا پتر بھی لگتاہے ۔ چانچہ جناب مولوی دیم الئی صاحب نے اپنی کتا ب براہین دیم یہ کے باب فعل سوم میں متالا سے لے کرصتا ہی کساس بحدث کو بندا بین تفعیل کے سابھ لکھا ہے اور متعدد بشارات بیبل سے ذما نہ بعثت دیول اکرم سلی الشرقع الی علیہ وسلم کو نجوبی ٹا بت کر دکھا با ہے بخوف طوالت کی اس کو بہاں نقل نہیں کردکھا با ہے بخوف طوالت کی اس کو بہاں نقل نہیں کردکھا با ہے بخوف طوالت کی اس کو بہاں نقل نہیں کردسکتا شاکھین اس میں دیکھ لیں۔ ۱۲ مترجم بن

ہونے والا تھہرانے میں تابل مذکرے گی میں اگر بعداس بات کے معی محملی اللہ تعالیٰ علیم مادق عمر جکے اور اُن میں ساری علامتی بم لوگوں نے دیکھلیں ہم آب کی تصدیق نہ کریں اورکسی دوسرے کے انتظار میں رہیں تو تبلا میے کہ اپنے رب کوہم کیا جواب دے سکتے ہیں -کیا الندسیجان کے سامنے جس سے ایک ورہ مجی منفی نہیں بید کہ دیں سے کہ آپ کی بتلائی ہوئی علامتين محصلى الترتعا في عليه وللم بمنطبق نهيل بهوتيل اوراس طرح بهوسف بول كرعبات پاجا تیں گے ؟ یا ہم یہ کہ سکیں گے کہ ہم نے توان کی تصدیق اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ ہیں انتظام تقاكداً ن كے بعد كوئى دو ماتنحص أكے كا ورى براكر خدا اسم سعے بوجھنے لگے كه ايساتم نے کیوں کیا اورکس دلیل سے تم اُن کی تصدیق جیوڑ کرکسی دو سرے کے منتظر بن بنیطے تو جملا سوائے اس کے ہم کیا جواب دیے سکتے ہیں کہ صاحب اب تو ہم نے ایسا ہی کی محقق امر كوجهور ديا اورام موهوم كاانتظاد كرسف مكاوركيا ايسا جواب ديناهي بخات ولان کے لئے کافی مھرسکتا ہے ؟ مبرگز نہیں ہی ہمادے می میں مٹیک بات ہی ہے کہ محمل الله نغال عليه وسلم كا انباع اختيا وكرس اوراً بب ك دعوى كو سِح جانيس اوراً كراس طور پر جیسے کہی پر استدلال کرنے کے لئے کہی محال بھی فرمن کر دیاجا تا ہے ہم یہ بھی فرمن کرلیں کہ محدملی المندتعا لے علیہ وسلم و شخص نہیں ہیں جن کی خدا اوراس کے رسولوں نے علامتیں بتلائی تقیں اور آپ میں علامتیں جمع ہونے برہم حوک مبی جائیں تو بے شکے ہم کو عذر كرسنه كاموقع مل سكمة سب ا ورسم اس وقت البيني رب سع يه كدي يحق جي كربهارك رب؛ کھے توسب کچیمعلوم ہے تو ہے اور خبوٹ دیولوں سے مبی نوٹ وا قعن تھاا ورسارے أتنده واقعات كى بهى كيھے نورى بورى خبرىقى يىس حبب توب مان عماكماس سى رسول سے بہے جس کی علامتوں سے توسنے ہیں اپنے امولوں سے دربعہ سے مطلع کیا تھا کوئی جھوٹا مدعی نبوت بھی ہوگا کہ جس میں ساری بتلائی ہوئی علامتیں یائی جائیں گی تو کیا تیری حکمسے کاملہ اورمہر بانی اور رحمت کا بیقت تفلی منر تھا کہ انہی رسولوں کے ذریعہ سے اس جھوٹے شخص سے بھی اُگاہ کردیتا اورزیاوہ سی ابیب ہی اُدھ کوئی ایسی علامت بتلادیا حسستے ہم جھ لیتے کہ بیخص ستیا در کہ نہیں ہے اور ہمیں سبھے اور جھوٹے کا بیتہ لگ جاتا ۔ اجھا اسے بھی

جانے دیے۔ وہ رسول جہاں انہوں سنے اور ساری علامتیں بتلائی تھیں اتنا اور کہ دیتے کہ ایک حجوثا مدی نبوت میں بوسب علامتیں موجود ہوں گی اُس سے زرا ہوشیار ربنا۔ بیس اسے ہما رسے ہما کو پھی نہیں بتلایا گیا تو تیری حکمت کا تو میا اسے ہما دی تھی تھا یا گیا تو تیری حکمت کا تو میا اسے ہما دی تھی تھا اور اسپنے مقدد کے میا دا تو میا اس دو میرے دیول کی اطاعت کرنے سے ہم کو معاون دکھے گا اور اسپنے مقدد کے خلاف اس و و میرے دیول کی اطاعت کرنے سے ہم کو عذاب مذرے گا کیونکہ ہما دا تو کھلا بہوا عذر سے دیکی یہ بات تو ہوہی نہیں سکتی ۔ فدا لوگوں کو دھو کے ہیں ڈاسنے سے کھلا بہوا عذر سے داس کے کہ دھو کہ میں ڈالناس کی حکمت کے نقصان کا باعث ہے اور اس کی حکمت کے نقصان کا باعث ہے اور اس کی حکمت کے نقصان کا باعث ہیں۔ اور اس کی حکمت میں سارے نقصا ناست محال ہیں۔ بین نتیجہ یہ نکلا کہ خدا تعا سے کا بندوں اوراس کی حکمت میں سارے اور کسی طرح نہیں ہوسکتا ۔

پس اگران علامات سے سوائے محمصلی اللہ تعا سے علیہ وسلم کے سی اور کا بنا ناتھ تور ہوتا توہم اسی حالت میں فرور وعو کے میں پڑتے اور ابھی تابت ہو چکا ہے کہ خدا کے بندوں کو دھو کے میں فران مکن ہی نہیں یس بقینی طور پڑمعلوم ہو گیا کہ سوائے محملی اللہ علیہ اللہ علیہ کے کوئی اور مراونہیں ہم وسکت آپ ہی مراوہ ہیں جس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ، بس مہم نے ان ولیوں پر نها بہت اطمینان سے اعتما و کر کے محمصلی اللہ تعا سے علیہ والم کی تعدیق کر ہماری صریح عقلوں نے تعدیق کر ہماری صریح عقلوں نے معدیق کر کہاری صریح عقلوں نے معان ہی حکم دیا کہ آپ کسی طرح جمولے نہیں ہم سکتے ۔

## رمين بقدى و علمتين جورسول ليسالين كيم كي ما كي بدير ورس

نیں کہتا ہوں کہ اگراس فرقہ کواس سے سوا اور علامتیں بھی جوانئی کتب سابقہ ہی موجود ہیں دیکھنے کاموقع ملتا جو آ ب سے زمانے سے بعد آج یک نامسوقع ملتا جو آ ب سے زمانے سے بعد آج یک نامسوق و بی تو ان کو ان سب علامتوں سے بچر سے ہونے سے بڑی خوشی ماسل ہوتی اور مخالفین سے مقابلہ میں ان کی دلیل اور بھی قوی ہوجاتی ۔

بیان اس کایہ ہے کہ آپ پر وہ مفون بھی صادق آنا ہے جومزامیر ( نبور) بیں ہے۔

(۵۵) اور یرکد بهت می قوی آپ کے بخت تھرف ہیں ہوجائیں گی۔ پنانچہ فارس، دوم بربراوران کے علاوہ اور لوگ بھی آپ کی امت کے مطبع بن گئے اور ان کے مما لک پران کا تسلط ہوگیا اور اس ہوقع برید نہ کئے گا کہ یہ تو آپ کی اطاعت نہ ہو تی بلکہ آپ کی امت کی اطاعت نہ ہو تی بلکہ آپ کی امت کی اطاعت نہ ہو تی بلکہ آپ کی امت کی اطاعت نہ ہو تی بلکہ آپ کی امت کی اطاعت ہوتی اس لیے کہ یہ مجازاً تعبیر کہا گیا ہے ایسی تعبیرات دسولوں کی کتابوں میں بہت ملیں گی اس کون دیکھئے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے جبکہ انہیں مرصر سے نبکا لا بی بہت بروعدہ کیا بھا کہ امنیں بیت المقدس کا ماک بنا دیا گیا اور مجر صرف ان کی اول دکو بہت بروعدہ کیا بھا کہ امنی بیت المقدس کا ماک بنا دیا گیا اور مجر صرف ان کی اول دکو ماک بنا یا بھا کیونکہ نبود وہ لوگ جوحفرت موسیٰ علیہ انسلام سے ساتھ نبکلے تھے وادی تبہ ہیں ہی بلاک ہو چکے سے جبیبا کہ اُن کتا ہوں سے معلوم ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے اس مجازی اور بہت می نظیر میں ملیں گی۔

(44) اور سرکہ آپ کے بیٹے اپنے آبا و کے عوصٰ میں زمین میں سروار بنیں سکے ۔ چنانچهاک کی اولاد میں سیمے بتہ پرے بین حجاز اور عرب وغیرہ میں سردار گزرے ہیں اور ان کے بیٹے ان کے قائم مقام سینے ہیں (٤٠) اور بیکہ آپ کا نام ہر دوریں برابر ایاجا ٹیگا چانچر باوجود اتن زما رمنقعی میونے کے آب کی امست کے درمیان ا دان میں نماز میں ہ خطبہ کے انتیاح میں سرو عاکے خاتمے میں آپ کا برابرنام لیا جایا ہے۔ (۸) اور يەكەنخىلىف فرقے أىپ كى نناه كرىي كے رىنيانچە أب كى است سے عرب رنزك . فارس سند-دا غشان افغان ورا اور مربرسودان وغیره کے فرسقے اسپی اپنی نہ بانوں میں اسپ کی توصیف و ٹنا کرتے ہی ہیں۔ ( 69) اور پر کہ آپ ہمیشہ بابرکت رہیں گے اور آپ اس زمانه تک بابرکست کے متعدد معانی میں سسے حس لی ظسسے ہم دیکھیں برابر با برکست ہی دسے ہیں اور حوکمچے بخت ندھر کی خواب کی تعبیر دانیا لی نے بتلائی ہے وہ مبی اُ ہے پر صادق ہے (۸۰) اور برکہ آپ کو اور آپ کے متبعین کو حکومت ملے گی رینانچ مسلمانوں کا ممرق سے لے کرغرب کس محصوصًا بلاد فارس برجس کے بارہ بیں بہنواب سمّا محفور سے ہی نه مان میں تسلط موگیا - (۱۸) اور میر کدائب ک مثال اس بچھرکی سی سیدے کہ حوکسی بہا طسے جدا ہوگیا ہوا ورمچراس نے مفیکری لوسے۔ تا نبے ۔ جاندی اورسونے کو پیس ڈالا ہواںسے

مراد فارس کی سلطنتیں ہیں جن کا تا دیخ سے پہ جبلہ ہیں کیونکدوہ آپ کی امت کے زمان میں بالکل بس گئیں اور نیست و نابود ہو گئیں کسی کا نشان ہی با تی ہنیں رہا رہم) اور یہ اب کی مثال اس پیخر کی ہی ہے جو پہاڑیں گیا ہواوراس نے بہت کچے ذمین گھیرلی ہو جائن پر آپ کی امت کا تسلط عظیم اسی قبیل سے ہے اور آپ کی شرفیت پروہ معنون ما دق آ آ آپ کی امت کا تسلط عظیم اسی قبیل سے ہے اور آپ کی شرفیت پروہ معنون ما دق آ آ گا کہ جبے کسی آدی نے دم مرام کا اور یہ کو اور ہم وہ فرق کم اُس دائی کے دانہ کے مثابہ ہو گاکہ جبے کسی آدی نے لے کر کھیست میں بویا ہوا ور ہم وہ بڑھ کم بڑا سا در نصت بن گیا ہو۔ بس اسی طرح آپ کی شرفیت کا حال ہوا کہ بیط نہا بیت صنعت کی مالت میں متی اس لئے کہ آپ کی شرفیت نہیں ہونے دیا۔ بیاں اس لئے کہ آپ ہی کہ آپ کی شرفیت کوشیوع نصیب ہوا اور وہ بہت کچھ بڑھ گئی اور اس سے دیا وہ کا بایہ نہا بیت بلندنظرا نے لگا۔ خصوصاً اس حالات کے بعد تو کچے بوجی نا ہی نہیں جب کہ آپ کی امست سے علماء نے اکس کی اس سے احکام مستبط کے اور اس کے ملال وجرام کو واضح کردیا۔

رم ۱۹ اور یہ کہ شریعت غیر قوموں سے جھین کر آپ کی امت کو دے دی حائے گ
ہواس کے ٹمرات کے موافق عملد رآ مد کمرے گی۔ بس ظا ہرہے کہ آپ کی شریعت ایس کے ہم پہنیں اور آپ
کہ احکام۔ عدل اور آواب کے اعتباد سے کوئی شریعت اُس کے ہم پپنیں اور آپ
کے متبعین اعتقا دا درعمل دونوں کے لحاظ سے اس کا اہتمام کرتے ہیں اور تجھنمون مزامیر میں ہے وہ آپ برصادق آ آ ہے۔ دھم) یہ کہ آپ ایک بوسے لے کر دومرے برخ تک مالک ہو جائیں گے۔ بہنا نجہ آپ کی امت بحر ہند سے لے کر برحطنج دومرے برخ تک مالک ہو جائیں گے۔ بہن کہ آپ نمرسے لے کر زبین تک رابین خشکی ) کے مرے مک مالک ہو جائیں گے۔ دیس آپ کی امت نہراددن سے لے کہ جوداو دعلیہ السلام کے نمانہ میں بنی امرائیل کے نزدیک بڑی ہی مشہور نہر بھی بلاگر ب

کے بعد بحراو قیانوس جنوبی تمروع ہوتا ہے اور حوصفون اشعیا میں مذکور ہے وہ بھی آپ کی امت بچرصا دق آیا ہے۔ رہم ) کمران لوگوں کی ربینی مسلمانوں کی ) تلوار اور تیرو کمان سخت

له جناب مولوی دیم اللی صاحب کی تحقیق کے موافق پونکومعنف حمیدید سے اس مقام دیشارت ۸۸،۸۸) پرتسامے واقع ہواہمے اس ملے ہم اہنی کی کتاب براہین دحمیہسے نقل کرستے ہیں (صفر براہیں اے) ترجمہ بيبل چندىمىلبومەمرزاپورسىڭ ئەمىمىغەيسىيىياتە راشعىيا › باب ترىمبرلاشلىۋ )الىنو قى العرب و بنی قیداد سیلے باب کی دوسری فعل میں اُن درسوں کا ہی بیان ہو چکا مواور خلاصراس کا برسے کہ جن کا ذکر یاک اس بشادست کے بہلے درسوں میں ہے۔ ان شترسوار کے وطن کا بیان ان درسوں میں ہے تعنیٰ عرب میں پیدا ہوں گے اور نبوت بھی اسپ کی عرب میں ہی ہوگ اور آپ قیدار ی ہوں گے تعین سید نا ذیج اسٹراس علی علیہ انسلام کے بیٹے قیدار کی اولا دہیں آپ پدا ہوں گے۔ یہ تیر هویں درس کا بیان ہُوا۔ ترجمہ بیبل ہندی مطبوعہ مرزا بور مشکلہ درس (مه) بانی لیکر بیاسے کا استقبال کرنے آؤ۔ اسے تیاکی سرز مین کے باشندو! دو فی لیکر مباکے والے کے ملنے كونكلو درس ده ١)كيونكروه تلوارون كے سامنے سے نگی تلوارستے اوركيبني ہوئی كما ن سے اور حبگ کی شدت سے بھاگے ہیں درس ( ۱۲) خداوند نے مجھے بیوں فرمایا مہنوز اکیب برس ہاں مزدور ک می تھیک ایک برس میں قیدار کی حشمت جاتی دسمے گی درس (۱۰) اور تیراندازوں کے جو باتی رہے قیدار کے بہا درلوگ گھٹ جائیں گے کہ خدا و ندا سرائیل کے خدا تعا لئے نے بوں فرمایا ہے۔ انهتی چودهویں حدیں میں و کر ہمجرت سیدالرسل طیب بعینی مدینہ منورہ کی جانب ہے اور اَپ کواس سغریں شدست شیکی پیش آئی تھی اور حفزت ابو بجر صدایتے رحتی اللہ تعاسلے عنہ نے بجری کے دوده بچروا ہے سسے دُما کرنسی بناکرمیان عاکم صیاست پخبش انس و میان کو بلپا کی ہےا وربوافق ارشاہ اسی درس کے اسے تھا کی سرزمین سے باشندو! روٹی سے کرمجا گئے والے کے مطنے کونکلواور ماسے --کااستقبال کرواک \_" جن دنول میں کرا ہے کی مدینرمنورہ میں اندا مدی خبر گرم محی تیما مینی طیب والعبردوزاب كاستقبال كوواسط أتعاور كمعظم كداسته برمنتظ طلوع رشي جالاحرى كي مجرون چرط مع يمك مبطي د من الح درس (١٥) كيونكه وسي تلوادون كرما من سيالخ ميريان ربا ق مانشدا گلےمٹ یر )

لڑائی کے سامنے تیمن بھاگ کھڑے ہوں گے (۸۸) اور یہ کہ قیدار کی ظمت ہو عرب کے مورث اعلیٰ ہیں نیست و نا ہو ہوجائے گی اوران کما نوں کی تعداد گھٹ جائے گی اور یہ بات آپ کی امت کے غالب ہونے سے صادق ہوئی جن کی باہم اعانت کرنے کی بنا بمحصن اتحاد دمین ہوئی کی اس کے نا بہم اعانت کرنے کی بنا بمحصن اتحاد دمین ہوئی کہ اس کے نا در ہورے کان کھل جائیں گے اور اس سے آپ کی تمریعت کی برولت ان جاہل قول انھیں اور ہرے کان کھل جائیں گے اور اس سے آپ کی تمریعت کی برولت ان جاہل قول ہوئیت پانام اور ہے (۹۰) اور یہ کہ خشک صحاف میں جیشے بھوٹ نظیس کے اور میدانوں میں وہ ہوئیت بانام اور ہے کہ وہاں بانی کے جیٹے ہیں گے اور براس طرح صادق سے کہ خلفائی نیرین جاری ہوں گے اور جن میدانوں میں وہ نوگ بیاسوں مراکر تے ہے وہاں پانی کے جیٹے ہیں گے اور براس طرح صادق سے کہ خلفائی نیراہ ہوگی جو مقدرے کہلائے اور نہریں جاری کیں (۹۱) اور یہ کہ وہاں ایک کوچ یاراہ ہوگی جو مقدرے کہلائے گی بیاس طرح کہ اس میں کوئی ناپاک نہ جلے گا۔ بنا بخیر اور پاک ہیں اس میں گزرتے ہیں ۔ (۹۲) اور یہ کہ اس میں حینے والا اس وج سے کبھی اور پاک ہیں اس میں گرا نے اس میں بھولے گا کہ اس میں بہت سے نسان نات ہوں گے اور جا جیوں کے آثار ماس تمدہ نہولے گا کہ اس میں بہت سے نسان نات ہوں گے اور حاجیوں کے آثار ماس تمدہ نہولے گا کہ اس میں بہت سے نسان نات ہوں گے اور ماجیوں کے آثار ماس تمدہ نہولے گا کہ اس میں بہت سے نسان نات ہوں گے اور حاجیوں کے آثار

(بقیہ ماھیہ مدیکے ہیں آگے) سبب ہجرت کا ہے اور وہ ہی تقابی بیان فرمایا ہے اس لئے کہ تما کے ہیں۔
تبلیے عرب کے آپ کی شہا دست میں جو محال ہے ٹمر کیے ہو گئے تقے اور وہ ہزاروں تھواریں گویاکہ ایک تلوار بن مئی تھی اسی سبب سے جمع کو صیغہ واحد کے ساتھ تعبیر کیا اور نیز لفظ جمع بھا سے ہیں۔
مشعر معین صدیق دمی لفتر نق سلے عنہ اور باوی کا بھی ہے درس (۱۲۱) خدانے الخ میں اکس ادا وہ بدکی مزاکا بیان ہے بعنی ہجرت سے برس دوز کے بعد فریش (جوقیدار کی اولاد میں ہیں) اس ادا وہ بدکی مزاکا بیان ہوں گے اور مارے جائیں گے ۔ جنا نے بورے برس دوز کے بعد تجرب ہوں کے اور مارے جائیں گے ۔ جنا نے بورے برس دوز کے بعد ہجرت سے اذا وہ باک ہوں گے اور مارے جائیں گے ۔ جنا نے بورے برس دوز کے بعد ہجرت سے اذا وہ قتل ہوا اور انہیوں ہینے ہجرت سول انتقلین صلی افتر نفی لے علیہ وسلے علیہ وسلے غروہ بدر ہوا اور اس میں مکہ والے قریشی مادے گئے اور ہلاک ہوئے اور قید ہوئے اور افتہ من کا وعدہ پولا ہوا۔ دمن احد قریش میں۔

پانے جائیں سے جو ہزاروں کے ہزاروں ہی ہرسال بغرض جے اس میں جلیں گے رہم 10 ور یہ کہ اس میں جلیں گے رہم 10 ور یہ کہ اس میں المند تعاسلے کے ممان جلیں سے اور یہ لوگ کعبہ کا جج کرنے والے اور محمر آلی المدعلم والم کی قبر کی زیادست کرنے والے ہیں جن کا ہرسال مجمع ہوتا ہیں

(۹۵) اور یہ کہ لوگ و ہاں سے لوشتے ہوئے صہیوں کو آئیں گے اور وہ بلاد قدسیہ کے شہروں ہیں سے ایک شہر ہے جوداؤ د علیہ السّلام کی بادش ہمت میں داخل تھا اور اس سے سمر صدک وہ حاجی مراد ہیں جو حجا ذکے شہروں سے لوٹ کر اپنے شہروں ہیں آتے تھے اوران میں سے سمیوں بھی ہوتے اوراس طرح کی وابسی اس وقت نہا بیت ہی ظاہر ہموجاتی ہے جب اُن حاجیوں کو لیا جائے جو بلاد قدر سید کی جانب وابس ہموتے وقت مزریب ہے جب اُن حاجیوں کو لیا جائے جو بلاد قدر سید کی جانب وابس ہموتے وقت مزریب سے بولی اوراس کے آنا رمیں سے بولی رطی حرضیں جو قدس اور جبرون کے قریب دیکھنے میں آتی ہیں ہمیشہ یا ٹی گئی ہیں۔

د۹۷) اور وہ لوگ گاتے ہوں گے '' اوران کا گانا ہیں اچنے مولا کی اس بات پر یاد کرنا ہے کہ اُس نے ان کوجج کا فرصٰ ا دا کرنے اور انہنے نبتی کی قبر کی نہ یا دست کرنے کی توفیق دی ہے ۔

ده ۹) اور یہ کہ وہ لوگ اہری خوشی ہیں ہوں گے اور اس بات سے ہروہ تحق نجر بی واقعت ہے جے اسلامی فرقہ سے ملنے ملنے کا اتفاق ہوتا ہوکیونکہ وہ دیکھا ہے کہ حاجیوں کو انتہا درجہ کی مسرت ہوتی ہے جس کا مقابلہ کوئی خوشی نہیں کرسکتی بیاں تک کہ بہروں کے نزدیک تواس کے مقابلہ میں نادی کی خوشی بھی کوئی جھتے ہیں دھتے ہیں دکھتی اور لوشتے وقت حاجیوں کے دل اور اس کے ساتھ ہی ان کے عزیز واقارب اور دوست وا جاب کے دل بھی مرور سے مور نظرائے ہیں وہ بدیئے تعشیم کرتے ہیں دعو تمیں کھلاتے ہیں مفاصل یہ ہم ترفول پن حسب حیثیت دل کھول کر خیرات اور صد قات کرنا ہے اور حاجیوں کے دل سے تو بینوش مرتے دم تک نہیں جاتی اس وجہ سے اس کا نام اہدی خوشی کہ گاگیا اور حبنی مشقیس سفر حج مرتے دم تک نہیں جاتی اس وجہ سے اس کا نام اہدی خوشی کہ کا گیا اور حبنی مشقیس سفر حج میں اس معارک سفر کو یاد کر کر کے حاجی لذت حاصل کیا کرتے ہیں۔ میں اخور اور آگہ

دو باره ممی وه کامیاب ہو گئے تو تیسری باریمی انہیں سی تمنا ہموتی ہے۔ بسرطال ان کا جی مبھی نہیں بھر نا -

اگرکونی کسی حاجی سے جب وہ دوبادہ جج کرنے کا ادادہ کر رہا ہویہ کے کہ حاجب
اپ توایک مرتبہ جج کریچے بس کا فی ہے اپ کا فرمن توادا ہو جبکا تو وہ اس باست کو
ہنا بیت تعجب کی مسکاہ سے دیکھے گا اور ہے ساختہ کہ داسٹے گا کہ واہ جباب کی یہ ایسی
چیز ہے جس سے آدمی کا جی بھرجائے اور کیا بیرایسا حیثمہ ہے جس سے تشنہ کو میرانی حال
ہوجائے اور میرجی تقامنا مذکر ہے۔

اب آپ نے شن لیا کہ اپنے نبی کی قبر اور کمعبہ کی زیادت کی نوشی میں اسلامی فرقہ کا تو یہ حال ہے کہ باوجود اس کے کہ انہیں گراں بالہ ہونا ہڑ تا ہے اور قرنطینہ کی تعییب ہو برداشت کرنا پڑتی ہیں اور ان کے مصارف بڑھ جاتے ہیں ۔ بجر بھی تمام اطراف علم سے (جیبے جاتے ہیں یا ڈاکو گاٹیوں سے نکل کر مار ڈوالتے ہیں ۔ بچر بھی تمام اطراف علم سے (جیبے کہ کا شغر ۔ بجارا ۔ فوار نم ۔ افغانستان ۔ بہند ، مباوی ۔ داعنتان ۔ کرج ۔ قوقانہ فارس ۔ دوملی ۔ انفول ۔ بلاد دوس رعماق رغرب ۔ ممن میں طوان ۔ اندرونی افر لیقہ ۔ ممر اور شام وغیرہ کے گروہ جلے آتے ہیں ۔

دن کوگری کی شدت سے ہیں ، داتوں کوسو ناحرام کرتے ہیں میدانوں میں جلناگوادا کرتے ہیں ، ہری سفرکی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اپنے اہل وعیال سے حدائی اختیاد کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جے کے گئے اپنے کو بڑے بڑے خطرات میں ڈوان بھی ان کو بہت ہی اُسان معلوم ہوتا ہے اور بعن بعن بریماں کہ نوبت گزد جاتی ہے کہ وو دوسال کے بعد اپنے گھروا ہیں ہونا نصیب ہوتا ہے اورائنی مدت کے بعد دوستوں کی صورت نظراتی ہے اور ستی مدت کے بعد دوستوں کی صورت نظراتی ہے اور ستی بیادی یا باویہ بیمائی اور دشت نور دی کرکر کے جج کو جاتے ہیں اور بیاری معببتیں خداکی دھنا اور معفرت کی طلب میں جھیلنا گواراکر تے ہیں اور ان کواس بات کا معببتیں خداکی دھنا دہ بیا ہیں۔

د۸۹) اورانہیں صہیون کی مبانب لوشنے والوں کی نسبت ان کا یہ قول ہے کہ

ان کے مرول کے اوپر بہوت و مروں پایا جائے گا جو جا جوں کی اس مسرت پر بخوبی صادق اما ہے جو اُن کو لیے بنی علیہ السلام کی قبر اور کعبہ کرمہ کی نہ یادت سے حاصل ہوتی ہے۔
کیونکہ وہ لوگ خلا تعالیٰ کی اس عطاسے نہایت ہی ہش ش بشاش نظرائے ہیں اور ان کا بہ قول بھی کہ ( 9 ) ان کا غم دور ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یہی اس مبارک نیات کے حاص ہوئے سے پہلے جو اُن کے دل میں غم والم ہوگا دور ہو جائے گا۔ بن بنی نیاب اس مبارک نیات ہی ہوتا ہے ۔ اوران کا یہ فول بھی صادق آتا ہے در ۱۱) کہ اُن کی بے سروسا مانی جاتی رہی ہوتا ہے ۔ اوران کا یہ فول بھی صادق آتا ہے در ۱۱) کہ اُن کی بے سروسا مانی جو نا داری یا دیگر موافع کی د جہ سے قبل جج انہ بی لاحق میں ہیں کہ محصلی انٹر تعاملے علیہ وستم اور اُن کی ہورہ ہی جو نا داری بار میں ہیں کہ محصلی انٹر تعاملے علیہ وستم اور اُن کی امرت کے احوال بیر نظر کے لئے ان کا انطباق سپیدہ جب کی طرح امرت کے احوال بیر نظر کے لئے ان کا انطباق سپیدہ جب کی طرح اللہ و باہر ہوگیا جس میں تر د دکی ذرا بھی گنجا سُش باتی منیں رہی ۔

## اس زمانه تک آب کی شربیت اورام کے حسن انظام کے ساتھ رمنے سائے جسم صدق برا کی عمد اورنیالت لال

ہیں لیکن کس دِن اُپ کا ذکرمط گیا ۔ اُپ کی امت میں سے آپ کے نام لینے والے تو ہزادوں بلکہ ناکھوں ہی موجود ہیں جواطراف عالم میں شرق سے لے کرغرب کے کیا تھی ک اور کیا تری قریب قریب ہر قریہ اور ہر شہریں نا ذاوراس کے علاوہ بتہیری عبادتوں بیں دات و دن برا مراہے کا ذکر کیا کہستے ہیں اور کوئی منبر ما ا ذان گا ہ ایسی منطے گ حس بيراً پ كا نام مذ پكا دا مبامًا جو ملكه ايسااتفاق بهت بى كم جو تاہيے كەخدا تعاسلط کے نام کے ساتھ آئیے کا نام مذالیا جاتا ہواور تھروہ بھی بوں ہی نہیں اُس کے ساتھ ہی ا ب کے اسم مبارک کی بڑی تعظیم و تحریم کی جاتی ہے۔ آپ کے لئے بعلائ کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اب کی تعربیت زبان ہم اور محنت دل میں جاگزین ہوتی ہے لوگ اپنی جائیں آپ کے اسم تعربیت پر فدا کرنا اپنا فخر سمجے ہیں۔ بہرحال آپ کے منصب ومقام کی نگراشت میں بڑی حفاظت اور رعابت سے کام لیاجاتا ہے اور مجربرسال حصرت کی قبر تربین پرسلاطین امراء ذی عزتت دولت مندا ورفقرا رضامه به که مرورج کے لوگ مزاروں ہی حاصر ہوستے ہیں آپ مرسلام بھیجتے ہیں آپ کی شفاعت کے طالب ہوتے ہیں۔ اً ستارةً عالى كوبومسردينا البينے لينے بركت كا ماعت خيال كرتے ہيں اور و ماں كى خاک پاک کو اپنے درد کی دواسمے میں مشاعروں کے مدھے قصید نے اور فصیار کی تعریفیں آپ کے اوصاف حمیدہ اورحسن وخونی کے ذکرسے مزین کی جاتی ہیں اورآئی کے حمنور میں ان کی نذری گزاری جاتی ہیں ۔

اَتِ كَا تَمْرِ بِعِت كُو دَ يَجِعَة كَهِ بِيشَه ذَى عَزِت اور بلندم تبر له بى تباس كے مدد كرنے والے مكر ت بائے كئے ہيں ، تمام فرق اسى كے نورشہ جيں ارہے ہيں اسى كے حكم ہور كرنے ہوئے اُفقائے ہوئے اُفقائے مقابل عرب وعجم كورا ستة سوجها ہے ۔ اَتِ كم تنبعين كى طون نظرا تھا ئے تو فواك فضل سے سادى نہين ان سے ممور دكا أَن ديتى ہے جو كچائي نے سنت و فرمن ان كے لئے مقرد كر ديا ہے سب اس كى بيروى ہيں لگے ہوئے ہيں اگر جو كي الربيكييں كي ہوئے ہيں اگر جو كہا ہوئے ہيں اگر جو كي اگر جو كہا ہوئے كہا تا مقصود كى تو من اب كى جو تا ہے كہا ہوئے كے مقدود كى تو منے كرت ميں باہم كسى قدرا خلاف كى حجا كم معلوم ہوتى ہے ليكن يہ بات مقصود كى تو منے كرت وقت اس طرح بيدا ہوگئى كہ اُتِ كى شراعیت كے ليجھنے احکام كولوگ مختلف طرح سے وقت اس طرح بيدا ہوگئى كہ اُتِ كى شراعیت کے لیجھنے احکام كولوگ مختلف طرح سے

سمجھے ورمذخدا کخواستہ اصول ہیں ان ہیں اختلات ہنیں سبہ متفق ہیں۔ خداکی توجید کے تال ہیں ، قرآن کی تصدیق کرتے ہیں ، حشر ونسٹر کو مانتے ہیں ، جنت و دوزخ کو تسلیم کرتے ہیں۔ باوجود کیے اتنا آ مانہ گزرگیالیکن ان کے دل آپ کی محبب اور تعظیم سے ملابائے جاتے ہیں ۔ بیس جب یہ حال ہے تو بتلائیے کہ مسلان کدھرسے ہلاک ہوئے کیونکران کی کلائیاں ٹوٹیں اور وہ دھوئیں کی طرح کس طرح فن ہوئے ۔ غایت سے غایت میں کی ان کواس عالم میں کھی آ زمائش اور مصیبت سے سامن کرنا پڑا جو کہ خدا کی حکمت کے اعتبا دسے اس عالم کا ایک خاصہ سے اور خدا تعالیٰ کی عادت تو بدل کی حکمت کے اعتبا دسے اس عالم کا ایک خاصہ سے اور خدا تعالیٰ کی عادت تو بدل ہی بہتیں ہو جو یہ اس سے مستنظ ہو جائے ۔

اب بہی بہ بات کہ محدصتی اللہ تعاسالے علیہ وسلم کے صدق پر اس فرقہ کا کیونکر استدلال موسكة بع إس كى تقرير يون معيد كاكروه لوگاس نما ، كسدمية تو اس طرح کتے کہ محمصلی الشعلیہ وسلم اوران کے متبعین اگران خطا کا ر، حجوثوں اوررب کے شمنوں کے مصداق ہوتے جن کا ذکر مزامیر کے کلام میں ہے نو صرور بیساری میں بتیں ان کو بیش آتیں ۔خدان کے وکر کونمیست و نابودا وران کو ہلاک کر دنیا ، وہ دھوئیں كى طرح فنا ہو جاتى اور ان كى كلائياں موط جاتيں، وربندلان مائے گاكه داؤد عليالسلام کی زبانی رب نے جو نبردی تقی اس کے خلاف واقع ہو سکی ظاہرسے کہ خدانے باتوں میں سے ان کے ساتھ کچھ مھی نہیں کیا ۔ سپ اب ہے شک بربات معلوم ہوگئی کہ یہ لوگ دلیعنی مسلمان) ان خطاکا اوں وغیرہ کے ہرگز مصداق نہیں ہوسکتے اور حبب بہ لوگ اس كے مصداق منہ ہوئے تو صرور مطبع ہے اور خدا تعالیے کے دوست ہوں گے۔ اب اس وقت اگریم ان کی تکذیب کریں گے اور جو کچھ محملی انٹد تعالیٰ علیہ وسلم لائے ہیں أس كوتورس كے تو بلاشك خدا تعالى سے لاا أن كرينے والے عقهريں كے حس طرح كه يهوو كمعلم عمالائيل من حواريين كي حتى مي كهاست جيساكه اعال يسل مين مذكورسد كه اگروہ دیعنی حواریین کی دائے اوران کاعمل خداتعالی کی جانب سے مہو گاتواس کے توشف برم ركز قادر منهو كے تاكم تم خداسے لوائى كرسنے والے منر .. و س

#### جهطًا فرقه بجواخلاق و آداسب كا فلاسفر نمفايه

اُن میں سے ایک گروہ کے لوگ اخلاق و اُداب کے فلاسفر بھتے اور تمرا کع سابقہ سے بخوبی واقعت بنتے ان کے امرار وفوائد کی شنا خت میں ان کی نظر نہا ہت ہی دقیق متھی، بڑے باریک ہیں ہے۔ ان کو فطرتِ سلیمہ کا بھی بہت کچے حصہ ملا مقاحی کی بدولت بھی، بڑے بھلے کا موں ہیں اچی طرح تمیز کر سکتے ہتے ، انتظام ملکی اور دیگیمختلف اوصاف و امور کے حسن وقبح کو خوب بہیا ہے ہتے ہے۔

### رسالت کی دوقسم کی دلیلیں ہو تی ہیں عقلی اور جستیٰ

وہ لوگ کینے نگے کہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ ضانعا سے کہ ہردسول کے صدق ثابت کرنے کے لئے دوقسم کی دلیلیں ہوتی ہیں ایک تو وہ دلائل حن کے سمجینے میں بہت کچھ

عقل در کار ہموتی ہے اس وجہ سے اگر اُن کوعفلی کھا جائے تو نھا بیت ہی مزاوارہ بعد کیونکہ ان کو وہی لوگ ہم صحیح ہیں جو نھا بیت دانشمندا ور نہیم ہوتے ہیں اور بیہ بایر نہا بیت ہی پاکیزہ اصول پ ندیدہ طریقے عمرہ حالات نیج پانے والے علوم اور مضبوط دلیدیں ہیں جو رسولوں کے لئے ٹا بت ہموا کرتی ہیں ۔ دو تمری قشم عجزہ یا خالاتی عادت امور ہیں جن کا حواس سے ادراک ہموتا ہے اُس کے طلب کرنے والے دو ہی قشم کے لوگ ہموا کرتے ہیں یا تو وہ جو پاکیزہ عقلی اصول وغیرہ کے سمجھنے کا سلیقہ نہیں دکھے اور اس سے قامر ہموتے ہیں باس وجہ سے ایسی چیز کے طالب ہموتے ہیں جس کو وہ اپنے حواس سے در یا فت کر لیس یا وہ لوگ ہموتے ہیں جو با وجوداس نقص کے عن و پر بھی کر با ندھ لیسے ہیں ادران کا مقصور محض یہ ہموتا ہے کہ ناحی چھاڑا کریں ۔

بیں وہ اس دسول سے لابعنی ماتوں کی فرمائش کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اَپ بدیوں توابیان نہیں لاٹیں گے۔ ہاں یا تواپ نرمین س**سے** یانی کا چٹمہ ماری کہ دیجئے یا آپ ایسے باغ کے مالک بن جائیں حبن میں کھجوروں اور انگور سکے درخت لگے ہوں ، جا بجا نہر بن بدرہی ہوں ، وردنہ آب ہمارسے اوپر اسمان ہی گرا دیجئے یا خدا اور فرشتوں کو بلا لا بیے۔ یا تو ہم دیکھیں کہ آپ کا مکان سونے کا بن جائے با اور کچیے نہیں تو اسمان ہی پرچڑھ جا لیتے اور ایپ کے چڑھنے کو بھی ہم حب مانیں گے كه أب وما س سے كوئى كما ب ليتے أبيئے تاكہ بم اسے پر همجى ليس - أن معا ندوں كا جواب دسول کے پاس بر ہوتا سے کرسبحان الٹر ؛ کیں تو ایک آدی ہوں احدانے مجھے دسول بنا دیا ہے مجھ سے بیمهل سوال کیسے ؟ مطلب بیہ ہے کہ آوی ہونے کی حیثیت سے بین عاجز ہوں ربرسب باتیں خدا تعاسلے کے اختیا رمیں ہیں ، خدا ،سی حب چاہتا ہے اس قبیل کی چیزوں کو ایجا دکہ سے میری تائید کر دیتا ہے اور حب أسعمن فلورنهبس ہوتا توکچھی نہیں کرتا۔ یہ حزورسے کہاس نے مجعے منصب دسالت عطاكيا بع ميراكام اتنابع كه جو كجداس ف مجع حكم ديا بع تهين مهنجا دون سوده بي كمرججااب تمهين اختيار سيع حوجيا بهوكروبه

پھروہ کہنے گئے کہ ہم لوگ توخدا کے فعنل وکرم سے دسولوں کی اُن علا مات کے سمجھنے سے سے سی طرح قاصر نہیں ہیں جوعلی دلائل کے قبیل سے شار کی جاتی ہیں بلکہ ہم تو دانشمندوں اور سمجھدا روں کے زمرہ میں داخل ہیں کچھ توعدہ اوصا ف جواُن دسولوں بیں ہوا کرتے ہیں جہنیں خدا تعالیٰ خلق کی ہدایت سے ہے ہی جم محملی اللہ علیہ وقل میں دمکیہ جھی جگے ہیں ۔ مثلاً آپ کا تمر لھنا النسب ہونا ۔ خوب مورت اور خوش اخلاق ہونا میں دمکیہ جھی جگے ہیں ۔ مثلاً آپ کا تمر لھنا النسب ہونا ۔ خوب مورت اور خوش اخلاق ہونا ۔ منا بیت تیز اور زود فہم ہونا ۔ آپ کی دلیل کا قوی ہونا اور آپ کے طریق کا تنقیم ہونا ۔ اب ہیں مناسب یہ سے کہ آپ کے دعوے کوسوجیں اور آپ کی شریعت میں غور کہیں ۔ اب ہیں مناسب یہ سے کہ آپ کے دعوے کوسوجیں اور آپ کی شریعت میں غور کہیں ۔ کیا تین مناسب یہ موگ و ایسے جمعے عقیدوں کی کہ وہ ہم کو الیسے جمعے عقیدوں کے لئیں کا تو ہوں اور ان سے بھینی باتوں کے خلاف نہ نا پیڑا ، ہو ۔

#### اس فرقہ کے استدلال کا اجمالی بیا

اوراس کی یہ تعلیم ہوگی کہ ہم ا خلاق حمد نہ اور آداب مرضیہ کے ساتھ اپنے کومزین کمریں عمدہ صفات اپنے میں پدا کہ یں۔ ایسے عمدہ عمل اور تدبیریں اختیا رکریں جن سے ہما دسے باہم معاشرت کرنے نے انتظام میں خلل بنہ آنے باستے اور ہماری عبادی السبی ہموں جن سے خالق اکبر کی معتوں کا شکر نہا بہت خوبی سے ادا ہموتا ہمول اور بات برہیے کہ ان سب با توں کے واجب کرنے میں مختلف عکمتیں ملحوظ ہموتی ہیں جن کا نفع اخرکو ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ جبیبا کہ اسولوں کی سکھلائی ہموئی عباد توں میں اس رازکی منور رعابیت کی جاتی ہے کہونکہ خود خدا تعالی کو ان کی کیا حاجت ہے وہ توان سب جیزوں سے بالکل ہے پر وا ہ ہیں) اور آ ہے کی شریعیت محصن خرا فات اور غلط عقید ہی سے دوکتی بھی ہوگی جس سے ہر وا ہ ہیں) اور آ ہے کی شریعیت محصن خرا فات اور غلط عقید ہی سے دوکتی بھی ہوگی جس سے ہر وہ ہوں اخواہ ایسی باتیں مائنی بڑتی ہیں جومشا ہدہ اور سے دوکتی بھی ہوگی جس سے ہر وہ وہ کو اور آ ہیں باتیں مائنی بڑتی ہیں جومشا ہدہ اور

ك برفلاسفداخلاق كامقوله - ي

بیتین دائل کے بالکل خلاف ہیں اور شری عاد توں سے منع کرتی ہوگی اور اس بات کو جائز مذکھتی ہوگی کہ آدمی بجائے اداب کے ساتھ موصوف ہونے کے ایسے دزیل اوق اسی بات میں الودہ ہم وجائے جو نہا بیت معیوب اور مذہوم خیالی کئے جائے ہیں اورانسی بات اختیاد کر سے جہادی باہم معاشرت ہیں دخذ پڑے اور انتظام درہم برہم ہم واسی عباوتوں کی تکلیمت مذوبی ہوگی جسسے ہم اپنے دب کی جائے اور ہم کوالسی عباوتوں کی تکلیمت مذوبی ہوگی جسسے ہم اپنے دب کی ناشکری کریں اور ہے ادب محصری والیس سے ہم اپنے دب کی ناشکری کریں اور ہے ادب محصری والیس کے ہموگی توب شک آپ تھی المتد کے بھیجے ہموئے ہیں کیونکہ یمولوں کی ہیں شان ہموتی ہے اور ان کی شریعیوں کا بی معالی ہوتا میں جوجس ہے جصوصاً اس صورت میں جب کہ آپ کی شریعیت ہیں کوئی اسی بات بھی مذہوجس میں بہت کے خلاف ہو۔ بیس اس وقت ہم آپ پر ایمان سے خلاف ثابت ہموا ایمان سے واور عام صلحت کے خلاف ہو۔ بیس اس کے خلاف ثابت ہموا ایمان سے واور عام معلمت کے خلاف ہو۔ ایمان سے واور عام کے دیا ایمان سے واور عام کے اور ایمان ہوتی سے مقابلہ پر آمادہ ہموجائیں گے دیے تو آپ کی شریعیت کی باتوں میں غور کرنے گئے۔

# تنمر بعبت كے عقائد حقد برئیشتمل ہوتے ہے ان كا استدلال

اورانتها درجر کی تغییش اور اُ نه مائش کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اپ کی تمریعت واقعی انہی اعتقا دات کو بتلا تی ہے جو خرا فات اور بے اصل باتوں سے بالکل الگ بہری اوران کے مانے سے سے سی یعنی بات کی مخالفت بھی لازم نہیں اُ تی اوراس کا بہری علم ہے کہ اُ دی کوچا ہیئے کہ اپنے کہ اپنے میں لپ ندیدہ اخلاق پیدا کر سے اوراس کا بہری علم ہی کہ اُ دی کوچا ہیئے کہ اپنے کہ اپنے درجہ کی تدبیروں کو اختیا مرکم سے انتظام عالم میں خلل منہ پڑنے ورجہ کی تدبیروں کو اختیا مرکم سے انتظام عالم میں خلل منہ پڑنے ورجہ کی تدبیروں کو اختیا مرحم کے مائم کو فائدہ پہنے اور اُس کے نقصا نات سے اُن کی حفاظمت ہو ۔ جن عبادتوں کا اس نے حکم دیا ہے وہ بھی ایسی ہیں جن سے خدا نعالے کی معتوں کا نما بیت خوشی سے شکرا وا ہوتا ہے اس میں اور البی ہیں جن سے خدا نعالے کی معتوں کا نما بیت خوشی سے شکرا وا ہوتا ہے اس میں اور البی ہیں جن سے خدا نوا ہے توں کو قرار واقعی نفع عاصل ہو سکتا ہے ۔ وہ

بے اصل اور المط عقیدوں سے جوبقینی امور کے خلاف ہیں منع کرتی ہے۔ اُداب سے بہرہ ہو کمر بُرے ، وصاحت اور معبوب خصلتوں کے اختیا ر کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور رہ ایسے ہے تد ہیری کے کاموں کوحائز دکھتی ہے جن سے عالم کا انترطا م مختل ہوا ورایسی بالل عبادتو<sup>ں</sup> سے دوکتی ہے جن سے خدا تعالے کے ساتھ ہے اول لازم آ کے اور ناشکری ان کائمرہ عظمرے . اس کی تفصیل بہ ہے کہ شریعیت محدید کا یہ حکم سے کہ خدا تعالے کو ذات وصفا ا ورا فعال کے اعتبار سے منفرد اور کمبالیمجھوا *دراس 'ہات کا بقین اوراع*تقا **رکر وکہوہ** تمام صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہے اورسادسے نقائص سے باک ہے ۔ چنانچه بهرعاقل بالغ کے ذمرہ بدیقین کرنا عزوری تبلاتی ہے کہ خدا تعالیے موجودہے. ندندہ ہے اُس کاعلم نہا بیت ہی کامل ہے۔ اُس کا ارادہ نہا بیت ہی تام ہے۔ اُس ک قدرت نهایت بی عظیم سے واس کے سواتمام چیزیں اُسی کی محتاج ہیں واس کو ان ساری چیزوں میں سینے سی کی تھی ماحبت نہیں ۔ منہ و کسی مخلوق کےمشابہ ہے اور مذکوئی اس کے مطاب ہوسکتا ہے۔ وہ ازلی اور ہمیشہ سے ہے ابدی اور ہمیشہ دہے گا۔ نہ اس کی از لبیت کی کو لَ ابتدا ہے مذاس کی ابدسبت کی کو کی انہ ہو یکی ہے . وہ کیم ہے

قدرت نها بیت بی عظیم ہے۔ اس کے سوا ممام چیزیں اسی کی محاج ہیں اس کو ان سادی چیزوں بیں سیے اور نہ کو گئی ما جبت بنیں۔ مذو کہی مخلوق کے مشابہ ہے اور نہ کو گئی اس کے مثال بہ ہو سکتا ہے۔ وہ ازلی اور ہمیشہ سے ہے ابدی اور ہمیشہ دہے گا۔ مذاس کی از لیب کی کو گ انہا ہو سکتی ہے۔ وہ حکیم ہے سارے کام محفن اپنے قعد واختیاد سے حکمت کے موافق کرتا ہے اگرچواس کی پابندی اس کے ذور عزوری نہیں۔ بندوں کو کسی الیبی چیز کی تنگیف نہیں ویتا جو اُن کی وسعت سے باہر ہو۔ اس کے سوا مذکو کی بیدا کرنے والا ہے اور مذاس کی بیدا کرنے والا ہے اور مذاس کی نبید ہو کہی الیبی جیز کی تنگیف نہیں ویتا جو اُن کی وسعت خلق کو عدم سے پیدا کردیا اور پہلے ہی سے اُن کے سارے حالات کو تجویز کر دیا۔ ظلم مون خلق کو عدم سے پیدا کردیا اور پہلے ہی سے اُن کے سارے حالات کو تجویز کر دیا۔ ظلم مون خلق کو عدم سے اور مذاس کی نسبت ظلم کا اطلاق می ہوسکتا ہے کیونکہ ظلم عرف دو مربے کی ملک میں بغیراس کی مرفی سے بے ماتھ ون کرنے کا نام ہے اور النہ سی خالم مین آئی ماک نیا سے اور النہ سی انہ مون میں میں بغیراس کی مرفی سے ایک میں تومطیعین کو اُدام و اسائش میں دکھ گا البیے مقام بیدا کئے ہیں جن میں سے ایک میں تومطیعین کو اُدام و اسائش میں دکھ گا اور دوم رہے میں نا فرمانوں کو مزاورے گا۔ اور دوم رہے میں نا فرمانوں کو مزاورے گا۔

بب أس في سن طرح كم تمام خلق كوعدم سع ببداكيا بعد اسى طرح بعد فنامو

جانے کے اُن سب کو مجر زندہ کرے گا تا کہ مطبع کو جزا دے اور نا فرمان کو مزادے ورہ الازم آئے گا کہ مرنے کے بعد وہ تحض ہو دولت مند نوش مال ۔ دو مروں برظام وجر کرنے والا خدا کے سا عد کفر کرنے والا ہمواں شخص کے برابر ہمو جائے جو محتاج منعیف ۔ بے جارہ و منطلام ایما ندار ہموا در اُن دونوں میں کوئی فرق باتی مذر ہے حالان کہ بہ نداوندی حکمت معلام ایما ندار ہموا در اُن دونوں میں کوئی فرق باتی مذر ہے حالان کہ بہ نداوندی حکمت کے ملاف ہے ۔ خدا تن لے کو اختیاد ہے کہ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہیے تھ و مسامرے بھی خدا تعالے اس سے باک ہے کہ اُس کے کام حکمت کے نملان واقع ہموں کرے بھی اس منا مان میں حکمت ہوگا اس اعتبار میں کو کا اور جو کمچھ اس سے صادر ہموگا اس اعتبار ہیں کہ خدا سے صادر ہموگا اس اعتبار سے کہ خدا سے صادر ہموا ہو اور واقعی عقید وں کی تعلیم کریں کیونکہ ان کی تعلین اگر جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا موجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کے سابھ اگر جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا موجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کے سابھ معقب ہے جبیا گو اس کی آگو ہمین کا مقتضا ہیں ۔

#### رسولوں کے بھیجنے میں کیا حکمت ہے؟

لیکن خدا تعاسلے کی بہت کی ایسی عظیم صفتیں ہیں کہ عبب نک وہ در الوں کے دریعہ سے اُس کی اطلاع نہ در مے عفی انسانی عظل اس کو جمعہ خیں سکتی۔ اسی طرح در سولوں کے بھیجے سے یہ بھی مقصو دہ ہے کہ لوگوں کو اُن کی صلحت کی ہائیں سکھائیں اور اُن کے تھیجے سے یہ بھی مقصو دہ ہے کہ لوگوں کو اُن کی صلحت خدا و ند تعاسلا نے آدمیوں کے دقویم تمام حالات کی کہیل کریں۔ کیونکہ بمقتصا کے حکمیت خدا و ند تعاسلا نے آدمیوں کے دقویم کے اخلاق ریعی قرین یا خواہ شیں) پیدا کئے ہیں۔ ایک تواخلاق سے بین جو محصن اس غرف حالات درست ہوتے ہیں اور و و مرب نے اخلاق اُن کے خلاف ہیں جو محصن اس غرف صلات درست ہوتے ہیں اور و و مرب نے اخلاق اُن کے خلاف ہیں جو محصن اس غرف سے بیدا کئے گئے ہیں کہ لوگ اُن کے ذریعہ سے اس عالم کے آبا و کرنے ہیں ترقی کورنیادتی سے بیدا کو گئے ہیں۔ کہا نہ کہا تو ہرخواہ ش کر سے والے کو اُسی حدیک ساتھ محدو د کر دیا جاتا تو ہرخواہ ش کرنے والے کو اُسی حدیک ساتھ محدو د کر دیا جاتا تو ہرخواہ ش کرنے والے کو اُسی حدیک ساتھ محدو د کر دیا جاتا تو ہرخواہ ش کرنے والے کو اُسی مدیک ساتھ محدو د کر دیا جاتا تو ہرخواہ ش کرنے والے کو اُسی مدیک ساتھ محدو د کر دیا جاتا تو ہرخواہ ش کر سے والے کو اُسی مدیک ساتھ محدو د کر دیا جاتا تو ہرخواہ ش کر مدید والے کو اُسی مدیک ساتھ معدو د کر دیا جاتا تو ہرخواہ ش کر مدید والے کو اُسی مدیک ساتھ معدو د کر دیا جاتا تو ہرخواہ ش کر مدید والے کو اُسی مدیک ساتھ معدو د کر دیا جاتا تو ہرخواہ ش کر مدید والے کو اُسی مدیک ساتھ میں دیا جاتا تو ہرخواہ ش کر مدید والے کو اُسی مدید کے دریا جاتا تو ہرخواہ ش کر میا جاتا ہوں عدالے کا دریا جاتا ہوں عدالے کا دو اُسی مدید کے دریا جاتا ہوں عدالے کا دریا جاتا ہوں عدالے کا دو اُسی مدید کے دریا جاتا ہوں عدالے کا دریا جاتا ہے کہ دریا جاتا ہوں عدالے کی دریا ہوں عدالے کی دریا جاتا ہوں عدالے کی دریا ہوں کی دریا ہوں کے دریا ہوں کی دریا

بہینج کررک جانا پرلت اور آگے قدم بڑھانے سے مایوس ہو جاتی حس سے ترقی کی رفعار يس فرق أمّاراسى لحاظ سيعداخلاق ريعنى قوتون ياخوا بمسورى كى اصل فطرت بي اعتدال نهیں رکھاگیا بلکہ ان کواس قابل بنا یا کہ اپنے قعدو اختیاد سے موافق ان توتوں سیسے اعتدال كے ساتھ كام ليا جاسكے اس كئے ان اخلاق سٹيہ كى نسبىت بر اندىشہ پدا ہوگياكہ کمیں بہاعتدال سے برط ھے کہ بجائے نفع کے نقصان کا باعث مذہبو جائیں اور زیادہ صرّررما ىغ نا بىن بەول سىپ ابىلىلىت اسى كىمقىتىنى بەونى كەان قوتوں كى جولانى كى ايك حدمقرار كردى جائے اوران سے باقاعدہ كام كباجائے تاكد صرّد كا اندلينہ جا تا دہے اورنفع مال کرنا اُسان ہموجائے۔ اسی وجہسے خدا تعاسے سے دیمونوں کوبھیجا تاکہ وہ اُک سے باقاعڈ کام لینا اوراُن کے بےموقع جوش وجولانی کو روکن سکھا میں بہاں بک کدوہ ایسی حدیرِ الكبير جن سے اُن كا صرر دفع ہو جائے اور نفع ہى حال ہوتا رہے - اوراس طرح سے اخلاق سیر مجی اخلاق حسنه بن حاثیں - اس کام کے لئے دسول دومور وربعیوں سے کام ليتيجي الوگول كورغبت ولانا اوراك كولخران اورأس كيسائق مى وه عمده چيزول كى خوبى اور قبيح اشياء كى برآتى ثابت كمرف سے لئے ولائل بھى قائم كمرتے ہيں جس سكے ان دونوں **طریقوں کی اور**بھی تقوی*ت ہوجا*تی ہے۔

اس کو ایک مثال میں ہ ب اس طرح سمجھنے کہ لا کیے ایک بُرا وصف بہدلین اگریہ منہ ہوتا تولوگ سب بعاش کرنے باغ لگانے اور مکانات وغیرہ بنانے کی تکلیف ہرگزندا تھاتے اور اس کے سامقہ ہی یہ بات بھی ہے کہ جب لا ہی بے اعتدا لی کے سامقہ فلا ہر ہوتی ہے توطری طرح کے چیگڑ ہے اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں ۔ لیس دسول کی شریعیت کا کام یہ ہے کہ اس قوت کو اس کے نیادہ مال جمع کرنے اور دو مرب سے باقاعدہ کام لین لوگوں کو تعلیم کرسے اور ریسکھائے کہ بجائے ذیادہ مال جمع کرنے اور دو مرب کے نقصان پر اپنے نفعے کو مقدم رکھنے کیاس قوت کو زندگ کی حزوریات کے حال کرنے اور دوس ب امور کی کوشش میں استعال کریں اس طرح سے اس کی ترقی کی دفقار میں فرق بھی نہ آنے یا گیگا اور بلاکسی مزر کے دنیا کی آبادی کا باعث ہوگی جنائچہ رسول الٹر جلی گوئیس سے اور بلاکسی مزر کے دنیا کی آبادی کا باعث ہوگی جنائچہ رسول الٹر جلی لئر گئیس سے اور بلاکسی مزر کے دنیا کی آبادی کا باعث ہوگی جنائچہ رسول الٹر جلی لؤنے اشارہ کیا ہے ۔

#### رسولوں کی کیاشان ہموتی ہے

پیرخداتنا لئے نے رسولوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ نہا بیت کامل صفات کے ساتھ موصوف ہوں رسپائی امانت واری اُن کا شعار ہور ہم حال میں حق کے حای لوگوں کے نیرخواہ اور اُن کے ساتھ نیکی اور سلوک سے بیش آنے والے ہوں اور جواسور منصب دسالت کے نملاف ہوں اُن سے میٹرا اور پاک دہیں۔ اسی بنا پر واہی تباہی باتیں اُن میں نہیں پائی جاتیں گناہ نہیں کرستے اور اُن میٹ کوئی ایسا امر ہوتا ہے جس سے لوگوں کو اُن میں نین پائی جاتیں گناہ نہیں کرستے اور اُن میٹ کوئی ایسا امر ہوتا ہے جس سے لوگوں کو اُن سے نفرت ہوا ور ان کی طرف تو جب مذکریں اور جہاں کہیں ان سے کوئی باشے حقیقت کو اُن سے نفرت ہوا ور ان کی طرف تو جب مذکریں اور جہاں کہیں ان میں کچھ کی اُن کے مشاب ہمرزد جہوگئی ہے اور خدا کا الیسے امور بہر معصیت کا اطلاق کرنا اور اُس کے جانب اُن سے باز بُرس ہونائوں اُن کے منصب عالی اور مقام مدفیع کے کہا ظاسے ہے۔ دہی یہ بات کہ اُن ہو نائوں اُن کے منصب عالی اور مقام مدفیع کے کہا ظاسے ہے۔ دہی یہ بات کہ اُن سے ایسا مور مورضا در ہونے میں حکمت کیا ہی وہ یہ ہے تاکہ لوگ اس بات سے متنبہ ہو ہوائیں کہ خدا کیا ہے اور وہی اکیلاعلی الا طلاق کما لات کے ساتھ موصوف ہوسکت ہے کوئی منابی کہوں مذہوں کولیان خدا کے ہم کی نمیں ہوسکتی۔

خلاصه به که وه ساد سے معاصی سے مبرا بین کیونکدگذاه سے توادنی ادنی متعی پر بہرکیا کہ سے بین دسولوں کا تو مرتب ہی بڑا ہے اور وہ تمام لوگوں میں کامل اور برگزیدہ ہموا کرتے ہیں۔ بھرکیسے بُواکر تا ہے کہ وہ معامی سے معفوظ نز دہیں۔ بین بدکاری کرنا اپنے لوگوں کی اُبر در بین برکاری کرنا اپنے لوگوں کی اُبر در بیزی کرنا و دغابا ذی کرنا گوگوں کی اُبر در بین کرنا و دغابا ذی کرنا کو معان ہیں۔ کو کرنا، بُن بیسی کرنا یا اور ایسے ہی گناہ ان سب سے دسول بالکل پاک ومعان ہیں۔ تمریعیت محدیداس بات کا عکم دیتی ہے کہ ہم تمام دسولوں کی تعریب کریں اُن کے نام تعظیم و تحریم سے لیں اُن کے ساتھ تو قبر سے بیشی آئیں اُن کا اوب کریں اور جو کھیے وہ لا ہیں اس بیطل مربی یاں وہ او کام اس سے شنائی ہیں جوانہیں دسل سابقہ کے ذمار نے ہیں اس بیطل کریں۔ بال وہ او کام اس سے شنائی ہیں جوانہیں دسل سابقہ کے ذمار نے

تمرىيت محديد بترخف كوكم سے كم قدرمنرورى علم كينے كامبى حكم كرتى سے جوعفيدوں ك تقيح عبادات ، اخلاق اور آداب من منا نع بهواس كاسب سے بيلا اور نهايت بني مهتم بالشّان حكم ايمان واسلام قبول كرناب يعيى حبّنى بجيزوں كى نسبت محصلى اللّه تعالىٰ عليه وسلَّم كالانْعلمي طورير ثابت بهومچيكا ب أن كى تصديق حازم كرنا اور حوكميوا حكم أبي للسك بي أن كى بى أورى بلاجون وجراكر نا اسى طرح أس كا حكم سع كه اخلاق وعادات حسنه كوافتي دكرنا جا جيئ وناني وه حكم ديتي سبع كه أدمى تقويل كرسيعين تمام أن چیزوں سے احتراز کرے حواس کے دین لیس مفنر ٹا بہت ہوں اور خدا متا سلے کیواسطے خالص نیست سیعل کرے دنیکی کرے عمل میں احسان کی د عابیت کرے ا وراحسان پر ہے کہ آ دمی اس طرح اسینے دہ کی عبادت کرسے گو پاکہ وہ اُس کی اُنتھول سے سلمنے ہے۔خلق الند کے ساتھ خیرخواہی سے بیش آئے ، صبر کیا کرسے نعنی وہنت اورا لم کے مقابلے میں ٹا برنت قدم دہے جوچیز خدا تعالیے کی سیندیدہ ہواس پر دامنی دہیے۔ عیا کبا کرسے اور حیار ار نکابِ افعالِ شنیعہ کے خوف سے جی ڈک جانے کا نام ہے۔ حلم سے بیش آئے تعنی جوش غصنب میں نرمی سے کام لے عفو کیا کرے اور عفو کے معنی خطا کارسے باوجو وقدرت کے بدلہ مذالینا ہے مگر جدو د بوج مصرعام ہونے کے اس سے مستنے ہیں اچھے کاموں میں لوگوں کی حرص کرسے سی وت و کرم میں کو تا ہی مذکرے شجاعت كرنے ميں بيشيقاري كے ساتھ موھوف ہمو يغيرت كيا كرسے بعني دبن و ابر وكتومت

له يعني تعزيزات ثريج 🚕

سے محفوظ دی ۔ ٹابت قدم دسم یعنی خوت کے وقت نہ گھبراسے ، دوسروں کو اپنے فائدہ پرترجیح دے، مردت سے بیش آئے اوروہ بقدرامکان لوگوں کونفع ہیجانے کی عیبت کا نام ہے صبطنفس کو ہاتھ سے نہ جانے وسے مین خواہش نفسانی کے ہیجان کے وقت اپناجی قابومیں مرکھے، نناعست کرہے ۔ صاحب وقاد بنے تعین مطالب کی طرصت متوج ہونے کے وقت بنجھلا دہبے سکون سے بیش آسئے مینی اٹرائی جھگڑوں میں عبدبازی سے کام سے دفق کا برتا و کرے اور وہ امر جمیل کے سبنجانے والی چنر کی عمدہ طورسسے بیروی کمنے کا نام ہے بحرن سیربت کو اختیار کریے بعنی جو چیزنفس کے کمال کا باعث ہوا میں سے محبت كرف بحكمت كي سائق موهوف بهوشكر كرنا دسهد خداسه ورتادب أس كي ذات سے المیر دیکھ اپنے سادے کام خدا کے میروا وراس کے حوالے کر دے الفت کابرتاؤ دیکھے اور وہ اصطلاح میں تدبیر معاکش میں متفق الرائے ہو کرسعی کرسنے کا نام ہے وفا دار بینے صلر دحم ہین اپنے ابل قرابت سیسلوک کرتا رہے رخلق اللہ پر شفعت کیاکہدے اُس کے بندوں کی اصلاح میں مصروف اسبے رامانت دار بنے وعدہ اور عهدكو بوراكرتا مسبع دوى اوردشمني جوكمچه كرسه خداتها كے واسطے كرسے لوگوں کے ساتھ نیک گمان دیھے۔ سلامت دوی اختیاد کرسے ۔ کوشش برا مادہ رہیے بھاری تحركم بناد ہے۔ نيك كاموں ميں حلد بإز ہو۔ دين كے معاملہ ميں مفبوط ہو۔ خلالتاك کے ساتھ انس حاصل کرے دل میں اس کی محبت اور شوق پیدا کرسے - پادسائی اپنا شعار مد کھے ۔ ورع کو فزوری سمجھ عین اعالِ جملی کو اپنے ذہر لازم کرسے ۔ استقامت اور داستی اختیاد کرے مالی حوصلہ رہے مین اسی چیزیں اختیاد کرے سے نیک نام ہوول کا انم دسیسے دور کے تکلیف بیعلی العموم اس کاجی و کھے۔ پاک کمان ماسل کرے مین بغیر سی و تت اسطاسے اور بروں کسی ظالمانہ کا دروائی کے مال مصل کرے مال اچھے موقعوں برخرچ کیا کرسے عقبہ کو صنبط کرسے -خدا کے ساتھ لیستی اور بندگی سے بیش . اُسے اُ زادی اختیا رکرے اور وہ مہوتوں اور خوا ہمتوں کی بابند ہیں سے اپنے فنس كوأ ذاور كفئه كانام سع را پنے نفس كاحساب لينا دسسے اوراس كى جانخ كيا كرساور

نا ذیبا امورسسے ملامنت کر تا دہیے ۔

ته تورسے بازر ہے اور وہ اسی شئے برجواس کے قابولی نہ ہوہے واری کرنیٹے کا نام ہے۔ فدا کے ساتھ برگانی نہ کرے۔ برشگونی اور برفالی حس کی شریعت میں کوئی سند منیں نہ کا کرے ، خل کو مجبور و سے نہ لا لیے کے مارے خرج میں انتہا وربر کی تنگی کر سے اور نہ فعنول خرجی کہ دو پیر اُڑانے برا ما وہ ہوجائے۔ نا زیباا مور کے لئے مال سے جست نہ کرے ۔ کا ہلی اور بے کا دب برخسے دہتے سے احتراز کر سے مبلد بازی سے بیجے سنگدلی اور ورشتی افتیاد نہ کرے سب نٹری اور بے حیا تی کے پاس نہ چیلے باستقل لی نہ کر سے ۔ کسی کی معموں کے ساتھ انکاد اور ناشکوی سے بیش نہ آئے ۔ عفیہ و فقہ کی عا و ت نہ ڈوالے علیا دسے عداوت نہ دکھے فداکے مقابلے میں دلیری نہ کر سے اس کے فقہ اور عذاب سے بے خوف نہ ہو۔ امور و نیا میں سے اگر کوئی چیز فوت ہو جائے تواس بے عذاب سے بے خوف نہ ہو۔ امور و نیا میں سے اگر کوئی چیز فوت ہو جائے تواس ب

کوبچا تا دہے۔ ناحق کسی کی الزام وہی کے دُرسیے نہ ہو ہی بات سے جان بُوچھ کر انکار نہ کر اورسناین برائی کے زعم یں اُس کے مقابلہ برا مادہ ہو سرکشی اور انکار کرنے سے بازیے لا کے اور حرص مد کرے پڑمروہ ولی سے علیٰیرہ دسے گناموں برامرادید کہے اور معموقع غفته مذكرم عداتعا سائے دين كى حمايت كے مواجوس ميں مذا ماسے خدا کی دیمت سے ناامید بنہ ہو فلا لموں اور مجموں سے محبّبت بنہ دیکھے نیکوں سے عداوت نه كرسه وايسا ول سخست مذكر اله ككسى مضطرى مدور كرسك نه بان كى بتهيرى أفتين بي بن سے آدی کوچا ہیئے کہ ہمیشہ کچتا دسیعے مثلا تنج کھنوری مذکرسے بعنی کسی کی ایسی باہت ظام رمنه كردسية سركا ظامِر بهونا است ناگوار بهوكسى كا ما زفاش مذكرسه مسخره بن اور دل ملّى باذی د کرے لوگوں کے سبکی اور تذلیل کے دریے مذہو یعن طعن اور کالی گلوچ کرنے سے ابینے کو بھو نا سکھے۔ ہے ہووہ چنروں کو کھلے کھلے الغاظ بیں نہ کد بیٹھا کرسے۔ لوگوں کے حسب ونسب میں عیب رز نکالا کرسے رناحق رز حبگرے مینی دوسرے کی باسنے میں بلاقسد کے بی ظاہر ہوجائے خوا ہ مخواہ اعترامن مذکرے محص دور کے تنگ کرنے کے لئے گفتگوں کرے بے جا باتوں ہیں وخل نہ دیا کرسے ، ندیدہ بین نہ کرسے ہاں جومجوکو م سنے لگے وہ معذور سے رمنہ دکھی بابنی مذکر سے لوگوں سے دفیصلی بابنی مذکھے سے موقع سفایش مذکرے دنیکی سندمنع اور مرائی کاحکم مذکرے سیخت کلامی اور درشتی سنے ماند دسہے۔ مانگنےسسے بیچے۔ نوگوں کے عیبوں کی تعتیق رہ کرسے۔ ظالم کی زندگی کی وعارہ مانگے۔ مسجدوں میں دنیاوی باتیں مذکرے لوگوں کے نام مبکا المبلکا الله کرے ایا کرے رخدات لی کے مواکسی کی قسم مذکھ استے ۔ زیادہ قسم کھاسنے سے اگر جیمی باست پرکسوں نہ ہوخدا تعالیے ك نام كاعظمت قائم د كھفے كے لئے احتراز كرے اپنے بمائى كى معذرت قبول كرسالے رة مذکر ہے۔ قرآن شراعی کی من گھوٹ تفسیرہ کرے بنجیکسی صلحت شرعی کے دوسرے کی مات مذكا في مترض كم ما عن موائس كے كلام كے قبول كرنے سے جب تك كه شرع کے خلات نہ ہوانکار نہ کرسے اورائس کی مخالفت سے بیچے کیسی تبیسرے کے سامنے دو تنخص سرگوشی مذکریت سے اسے اسے رہنے ہو و برائی جوان عورت سے ماتیں مذکر سے ہو

گناہ کمہنے کا ادادہ کرتا ہوائس کوگناہ کا داستہ بنہ بتائے الیبی نوش طبعی نہ کرہے جس کی تمرع نے امازت مذدی ہو یاجس سے تراکھ کھرا ہو لامینی باتوں کے تکلم سے علیٰحدہ سب غلام کواس کے الک سے اور عورت کواس کے شوہرسے بہ کا کر برگشتہ فاطر نہ کرے: حبوثی شها دن دے سی گواہی دینے سے جان رنجرائے بعولی یارساعورتوں کوہمت مذلكائے معردوں كو كالياں مذوسع باوشا ہوں كودشنام سے يا ورز كرسے اوران كى صلاحیت کی دُعاسسے باذن دہے۔ علم نرچیا ئے - جان بوج کرخدا اور دسول پر تھوسٹ ن باند سے معنسدہ پرواذی کی ماتوں سے احتناب کرسے تاکدلوگ حزر سے مفوظ رہیں۔ بے حیائ کی باتوں میں بہت مذر باکر سے حسب کے لوگ اندلین ناک ہوجاً میں - مانگنے بیں ایسابھی الحاح مذکرے میں سبے دینے والے کوایڈا چہنچے رخیرات کرکے احسان مذ جهد مخلوق کے اصان کی ناشکری ذکر ہے سب کہ خدا تعاملے کی معمول کا ناشکر مھرے۔ مرمین پر جو کچه قرمن ہو اُسے مذھیلئے بلکہ صاف اقرار کر دے کسی کے نسب کا نہ جموطا اقرارسی کرے اور مذاس سے انکا دکرے۔ لوگوں کی آبرو دیزی میں نہ بان درازی مذ كريد ا بنا باب چيواكر وومرك كو باب نه بنات امر بالمعروت وسىعن المنكرترك ر نیبت سے بیچاور و کسی کی نسبت اس کی غیبوست میں انبی بات کہتا ہے بوائسے بری معلوم ہو اور بیز بان کی ایسی آفنت سے کہ لوگ اس میں اکثر بتلام وملتے جیں اور اس سے صرر ریمی نها سب بی ظیم ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ اور مہیں ہے اعمال وافعال سے بھی شریبت منع کرتی ہے بیٹلاً وہ عدد کو توطی نے اور وعدہ خلافی کرنے سے مما نعت کرتی ہے۔ دعا بازی اور دیمآری اور دیمآری اور دعوے بازی کی ا جازت نہیں دیتی نعتہ پر دازی کی سخت می العت ہے اور وہ لوگوں بیل گرظ بڑم بیا دینے کا نام ہے ۔ خلل انزازی اور بعنے کسی دینی مصلوت کے اختلاف کرنے کو جائز نہیں رکھتے نور زیری نودکشی حرام کاری اور لواطت کو اگر جرانی ہی عورت کے جائز نہیں دیمقے نور نیزی نودکشی حرام کاری اور لواطت کو اگر جرانی ہی عورت کے ساتھ کیوں نہ ہو ناجا کر بتلاتی ہے۔ کیونکہ ان امور میں خدا وندی حکمت کی مخالفت لازم اتی ہے۔ کیونکہ ان امور میں خدا وندی حکمت کی مخالفت لازم اتی ہے۔ کیونکہ ان امور میں خدا وندی حکمت کی مخالفت لازم اتی ہے۔ اور انسانی نسل گھٹی ہے نے حصوص کرنا ہے تولوگوں کے نسب محفوظ نہیں رہے تی اور انسانی نسل گھٹی ہے نے حصوص کرنا ہے تولوگوں کے نسب محفوظ نہیں رہے

جس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ باہم ہمدر دی نہیں دہتی ۔نسب کے بادے میں لوگ دھوکا کھا ہیں مال ومتاع کے اسسے لوگ مالک بنائے جلتے ہیں جن کا فرا بھی استحقاق منیں بچہ اس وجہ سے کرائس کا پودسے طور سے کوئی پروش کرنے والانہیں ہوتا جدا ہنا کے ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کدائس کا پودسے طرح کی قباضیں یائی جاتی ہیں کہاں تک کوئی بیان کرنے ۔ ہے۔ خلاصہ یہ کدائس میں طرح طرح کی قباضیں یائی جاتی ہیں کہاں تک کوئی بیان کرنے ۔ شربیت ہیں اس کی ا جاند سے نہیں ہیں کہ برائی عورت کوکوئی چھوٹے یا تنہائی میں اس کے پاس تھہرے کیونکواس سے ناجائنر تعلق کا اندلیشہ ہے علی ہذا القیاس ۔ بے دلیش روکے کے بادے میں بھی ہی کہا جا اسکا ہیں ۔

اسى طرح اس كا حكم يه بھى سبى كەعورتون كى معمولى ايام بين أن سيدمقادىت نە کی جائے اس لئے کہ اس میں سرا سرگندگی ہے اور مذکسی عورست کوایسی حکم سفر کرنیکی اجازت ہے جہاں اُسے اپنی آبروکے مبانے کا اندلیشہ ہو۔ مردوں کوعورتوں کی اورعورتوں کو مردوں کی وضع اختباد کرسنے سے دوکتی سیصا وراس باست کا مرکمرتی سے کھے بہت کے وقت فدائمی ہے بردگی نہ ہونے پائے اور اس کے حکم کے موافق جو کیاح بر قدرت د کھتا ہواوراس کو کوئی وجہ عدر کی مذہوتو وہ سے نکاح نہیں رہ سکتا کیونکراس میں نسل کی افزائش کے اعتبار سے خداوندی حکمت کی می لفت لازم اُتی ہے اگرکسی کے اختیاد میں کوئی عورت ہونعنی وہ اس کا ولی ہو تو نکاح کمنے سے اُسے ہرگزند دوکے مردا بنی عورست کا ا ورعورت ا پینے مرد کا دا ز فاکٹ پذکرسے ہن سنور کرکوئی عورست من نکلے کوئی مروا بنی عورت کے معاملہ میں بے عزتی منراختیا دکرسے ۔ اسی طرح کوئی برائيم دا ورعورتون مين متوسط رنه سبنے كوئى نشه رنه سينے كيونكه اس ميں عقال سي فائل نعمت جو خداسے دوالبلال سنے انسان کوعناسیت کی سمے جاتی رہتی ہے اورنشہ باز بوكچه مذكر كندر سي تعور السيكسى كناه ما فعل شنيع سع بندنس بعراس ك نقصانات كے مقابل میں ہو کچھ اس سے نفع خیال کیا گیا ہے کیا حقیقت دکھتا ہے۔ کوئی قادبانى مذكر بي كيونكماس سعمال ناسى خطره مين بير حابات بيدابين اسباب كى كاسى كے لئے كوئى جو تى فسيىں سركھا يا كرسے - ناب تول ميں كى ية كرسے -

صاحب وسعت با وجودم طالبه کے سی کاحق بنر ٹالا کر سے سبے جاموقعوں برمال نداٹیائے البنے بڑوسی کو اگریے غیر مذہب والاکیوں نہ ہوسی قسم کی تکلیفت نہ دیے۔ پیوری ڈاکدرنی نہ کہے ، متود نہ لے کبونک سوو لینے سے دائن جوقرص دٰہے کہ لوگوں کے ساتھ اصان کرتا تقااورهاجت مندكاس طرح برأساني سي كام نكل جاتا تفاأس كادردازه بالكل بند ہو جاتا ہے۔ تجادتی مال للے فے والوسے بالا بالا مل كروام بدتور لياكر سے الكركوئى تجييروا چكاربا هوتوأس برمعا وينه كهنه لك جاياكهه أيس بي شركاءا كيب دومرے سے خیانت نہ کریں مالک کی بلا احازت عادست یں کوئی ہے جاتھ وف نہ كمے مزدورسے كام كراكراس كى مزدورى بن مارسے بلكہ اس كے اواكرنے ين ورا دير بھی مذر گلئے جن چنروں کی عام طور بریاکسی نصوصیت کے سابھ احازت ہواُس سے لوگوں کو مذر و کے کسی خاص دا سنتہ میں مالک کی بلاا جاذت کوئی تقرف مذکر ہے۔ اسی طرح عام داستوں بیں کوئی ایسا امریز کرے جس سے لوگوں کو تکلیعن بہنچے -امانت بس خیا نن فرکرے جا ندا دوں کی مذنصو میر کینے اور مذان کی تصویروں کو لیے مکان میں دکھے تاکہ حیوانات اوران کی تصویر کی پیٹشش کرنے دالوں کی مشا بہت سے بیا ہ سے۔ کھانا دتنا ذبا دہ بھی یہ کھائے کہ جس سے حت میں فرق اُ مبائے اور صرّر پہنچے بظلم ا در تعدی کی داه سے اپنی کئی عور توں میں سے عبن کو بعض کی نیز جیجے منہ دسے۔ نا داض ہو کرسی مسلمان سیستین ون سے زیا وہ بول جال مذھبوٹسے۔ اس میں لبکا ڈکرسنے ا درعداوت کرنے سے با ذرہے -

اپنے ہال بچوں کو ضائع نہ ہونے وسے بلا ا جازت تمرعی نہ کسی کو مادسے اور نہ کسی کو ہم تھیا دسے دھمکائے۔ جادو کے سیکھنے سکھانے اور اُس کے عل بر کمچھ لینے سے باند دہید ۔ فال گوئی اور نجوم سے بر ہم نرکر سے اور اس کے جانئے والوں کی طرف دہوع نہ ہو۔ اپنے حاکم سے بغاوت نہ کرسے اور دہ کسی دنیا وی غرض کے قوت ہونے کی وجسے اُس سے جہندی کرسے ۔ ایسی حالت میں ہرگز نہ حکومت قبول کرسے حب یہ حائت ہوکہ محمد سے حزور خیانت ہوگی ۔ اسی طرح کوئی انتظام کسی ظالم یا فاست میں ہرگز میر دنہ کرے

کس لائن شخص کومز ول کرسے اُس سے کم داجہ والے کومقر دنہ کرے ۔ ذی اختیار اوگ فلم نہ کریں ۔ مثل موسائی شکل بود ندا ہے مذہ ہو الے برا ور نہ کسی غیر مذہب والے برنام کریں ۔ مثل حزب وسے سے مذہب والے برنام کریں ۔ مثل حزب وسے سے مذہب والے برنام کریں ۔ مثل حزب وسے کے سند بیش اُ میں ۔ کوئی حاکم ہونے رکسی ایسے کا نذرا مذ قبول نہ کرسے جس سے اس قسم کے بیلے سے مراسم مذہوں ۔ اسی طرح اُس دعوست میں شرکی مذہور سے ہو وہ میں برجو یا باطل پر در شورت مذہوں میں اسی خوہ مؤسنت مؤد فرادہ کی گئی ہویسی سسے نواہ وہ حق برجو یا باطل پر در شورت مذہوا ورائی پرینا فی مذفوں ہو در خاباذی کے در ہے ۔ ہو دائور کی کم خواہد کی جو در ایک منظوم کی مدد کر سے کہاں جو تفسی و مقورت کے لینے دفع کر سے نہ کو گئان ہمیں ۔ دمنوت کے لینے دفع کر سے نہوں اگر منظوم کی مدد کر سے کی قورت ہو تو اس سے علیار گی اختیاد دفع کر سے بین دول کے میں کہا ہوگئان میں ۔ دمنوت کے بینے نہیں دنی کر سے بھی دنہ ہو۔ دری کے در ہے کہا نہ کر سے بھیاں نگ کدوا در بردہ وری کے در ہے کہ نہ ہوا لیے اپنے ایسے بغیادی کی اختیاد بغیادی میں منہ نہ بھی منہ ہوائی کہا ہوگئی و کم کے بھی میں ان سید نہیں کر سے رحب دیمن اگر مر ہی پر اکر طے ایسے توائس وقت کم بہتی مذہر ہے ۔

امر بالمروف اور منی عن المنکر کو نہ جھوٹہ ہے ۔ جولوگ عہدو بیان کر کے سلا لوں کی ای میں اکئے ہوں عمد کئی کرسے اور دہمی قسم کا اُن پرظلم دواد کھے فنون حرب سیکھ کر نہ کھلا و سے الیسے شخص کو اِختیا دات سپر دید کر سے جیسے جانبا ہو کا بنی جہا بائلم کی وجسے کا رہنے ہے اوا کرسنے میں قا صرد ہے گا۔ ناحق نہ تھگڑ ہے اپنے متقابل بہر قابوم مل کر دنے یاستا نے کے لئے جھوٹ نہ معبولے ہرا ہ عنا داپنے متعابل کو ہرا دینے کی غرمن سے تھگڑ ان کر سے رہا بائلنے میں تھا مرد ہے گا۔ ناحق نہ کر سے راسی طرح کی غرمن سے تھگڑ ان کر سے رہا بائلنے میں تھا تھے ہوئے واللہ بانسانی فی مذکر سے راسی طرح اشیا و مشتر کہ کی قسمت کہ گانے میں سے انسانی سے نیچے ۔ بدوننے اور اُوادہ لوگوں کے باس مربی کی بار داد درخت کے نیچے یا دریا یا نہر کے کن دہ قفن کے حاجب د کر ہے ۔ گان ہوں سے تو ہم کرتا دسے ۔

خلاصه يدكمتنى چنري نظام عالم عان ومال ،عقل باأبروكوهنرد بهنيان والى بي

سب کی سب ممنوع ہیں۔ کہ ں کک کوئی بیان کرے۔ کیونکو اگر اُن سب کومع اُن دلائل کے جو قراکن وحد سیف سیمعلوم ہوئے ہیں بیان کی حابی اور بھر بھی ختم مذہوں ۔ بھرجائیں اور بھر بھی ختم مذہوں ۔

# شربعیت محدثیر کی عبادتوں کی جوشان ہے اور جو اُن کی عبادتوں کی جوشان ہے اور جو اُن کی عبادتوں کی جوشان ہے اور جو اُن کی عبان ن

اِس کے بعداُن لوگوں نے اُٹن عبا دتوں میں غور کرنا شروع کیا جومحر کسلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے اپنے مطیعین پر واحب کی ہیں بسی اُنہوں نے دکیا کہ اُس میں ایسے عال بائے جاتے ہیں جن سے خانق کی سراس خطمت طاہر بہوتی ہے۔ اس کی بیشا نعمتوں کا تقوا بہت شکرادا ہموتا ہے۔ علاوہ بریں اُن میں امرات کمتیں اور طرح طرح کے فائد ہے بھی موجود ہیں جن کی بدولدت عبادت کہنے والے کو کامیا بی اورسعادت سے بٹیسے سے بط مرتب ك رسائى نصيب بهوتى بعد أس كى مكورت يدب كدوه اينے نفس كومهذب بناتا بعا خلاق ذميمه كوترك كرك عدة فسلتين اختيادكم تاسع جواس كى نینت کا باعث ہوتی ہیں۔اسپے خالق کی یادیں اسکاد متا ہے تا کشواعل ونیوی جوائس كول كوگير مدرست بي كبين اس كوغفسب مين مذوال دين حس كانتيجريه بوا ہے کہ وہ گناہ سے بچتا ہے اورشیطانی امیدوں کو الگ کرتا ہے روہ اس باست کا دمیان کیا کہ تاہی کا کوئی نها بیت ہی شفیق نگہبان سے جوگویا ہروقت اُس کے قریب ہی رہن سے ان عبادتوں میں بیموی فائدہ مدِنظرد کھا گیاہے کا وفات عبادا میں تمام لوگ مکی جمع ہو جایا کریں حسسے آپس میں محبّت بھے والیسے لوگوں کے حالات معلم ہوں جن کو مدد کی صرورت سے صاحبت مندوں کی مدد کرنے میں سہولت ہوان کے دردناک مالات معلوم ہوسکیں تاکہ ازرا وشفقت واحسان ان کے کام نکال فیتے مایاکریں ماس سابقا وران کے کنبہ والوں کے حالات یاد آ باکریں جہنوں نے لینے

رب کی عبادت کی ہے اُس کے حکموں کو ما ناہے اُس کے منہ یائت سے احتراز کیا ہے تاکہ اسی طرح سے لوگوں کو اُن کی اقتدار کرنے کی دغیبت بیدا ہموا وریہ بھی ان ہی کی ہی دوّل افتیا دکریں ۔ میراُن کی اور اُن کے مطبعین کی تعربیت کرتے دہیں یمسلمانوں کی جات بڑھانے میں کو شمال نوں کی جات بڑھانے میں کوشنٹ کرسکیں ۔ منا افتدی دین کی اِشاعت کریں ۔

اسی طرح پر آن عبا دات میں جا بجا طرح طرح کے تمرات مفیدہ اور تدا بیرنافعہ موجود ہیں جنہیں ہر شخص نہیں تبجھ سکتا ان کا بجھنا کچھا ہل علم ہی کا معمد ہے۔ برشخص نہیں ہری نظر ڈالے اور ان کے حکم۔ امراد اور فوائد سے غافل دہے ان عبادتوں پر ظا ہری نظر ڈالے اور ان کے حکم۔ امراد اور فوائد سے غافل دہے تواس کی ایسی ہی مثال ہے جب طرح کہ کوئی نغیس موتیوں سے معری ہوئی سیب کو بھرکا لکھ اخیال کر کے ب توجہی سے معینیک دے اور اس کی کچھ قدر دنہ کر ہے اس کی نظروں کوائس کے ساتھ کھے بھی دلیسی دنہ ہو۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ ایسا نادان خص بڑی تی شے کوجی کے مصل کرنے میں سینکڑوں دد پے مرف ہوستے ہیں ہے وقعتی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے میں سینکڑوں دد پے مرف ہوستے ہیں ہے وقعتی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے مالکہ سے منابع کر تاہیے۔ بتہ میر سے نا دان ایسے جی ملیں گے جہنیں تمیز توفاک نہیں لیکن ان عباد توں میں نقص نکل لنے کے لئے آمادہ ہیں اُنہیں خو بیاں بھی عیب نظر آتی ہیں ۔ ایسے لوگوں کی شمیک مثال اس مربین کی سے جس کو یا تی ہی بدمزہ معلی ہونا ہوا ور شیرین کو تلخ تنلات ہو۔

کاسٹ ایر لوگ بھی حب انہیں عبادتوں کی خوبیا ن نظر اکی تواسی مربین کی طرح کمریں جو کڑ دی دوا کومفید بھی کھر نہ برصتی کھے سے آتا دہی جاتا ہے اگر جہ اس میں کچھ کھنت ہی کیوں نہ اٹھا نا پڑھ نے ۔ فدا اس جہ لدت کا بُرا کر سے سادے گل اسی کے کھلائے ہموئے ہیں۔ ان لوگوں کو تواس نے اپنا کھلونا بنا دکھا ہے۔ ای کی وجب اُن کو طرح کے نقصان آٹھا نا پڑھتے ہیں۔

#### نمازاس كيوابع اذان اقامت مين كياممين بي اذا ومت مين جوالفاظين أسطى كياش مقصود بعيم ميان الكياجواب ويتمين مين جوالفاظين أسطى كياش مقصود بعيم معين الكالياجواب ويتمين

اب ایجے آپ کواس فرق کے لوگوں کو جوشر بعیت محدثیری عبادتوں سکے اسرالہ نظراً کے ہیں اُس کی تقواری سی تفصیل کد سنائیں ۔ کیلے تو انہوں نے دیکھا کہ بیرہرعاقل بالغ كونجمله اورعبادات كے ايك عبادت اداكر نے كا جسے نما دكتے ہيں عكم دلتي ہے نها ذبيز مخصوص اقوال وافعال كيمموعه كانام بيع جوخدا تعاسك كيعظمت سكراظهار یعن تجرسے نمروع ہو کرسلام بہنجتم ہوجاتیٰ ہے۔ نماز برطصنے والااُس کواس طرح يداداكر تاسع كوياكه وه فداتعا لل كم سامنه حاصر مع أن في مقرد كما مع كروب ال كا وقىت آكے توایک منا دی معینی مؤذن سارے نما ذہوں كونها سے فقیح الغاظ ہيں بلا یا کریے چنائم اس کے حکم کے موافق وہ حارمر تبہ خدا کی عظمت کا اعلان کرتاہے گویا وہ کہتا ہے کہ اسے لوگو! تم جو دنبوی اور اُفروی مرغوبات میں مجنسے ہوستے ہو بیھی خبر ہے کہ خداتعا لیے نہابین ہی بڑا اور اس بات کا نہ یاد مستی ہے کہ سادے م<sup>غو</sup>بات کو مجدور كرأس كى مناب كى طرف داغب بهوماؤ - مير دومرتبه كواسى دييا ہے كه خداوند تعالى معبود مکیا ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں گویا وہ یہ تبلا با ہے کہ تہاری دینوی اوراً خردی حاحبتوں کو وہی بورا کرسکتا ہے جمعبو جمعبو تقیقی ہوا دراینے ماسواسے سے نباز ہونے میں یکتاتی اس کے اخص اوصاف میں شمار ہوا ورسار ہی خلق اُسی کی ممتاج ہوا ور الیامعبود" الله" بهی سے جس کی ذات واقعی عبودست کے شایاں اوراس امریس مکیائی کے ساتھ موھوف ہے۔

ہ بیں تمہیں جا ہیئے کہ اپنی ساری حاجتیں خواہ کونیوی ہوں یا اُفروی سباسی کی جناب میں ہے جا وَاورائسی کی ورگاہ کی طرف رجوع کرو بھردوبارہ محدسی التّدتعا لی علبہ وسلّم کی دسالت کی شہاوت دیتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ ہی دسول تمہادے ورزہمائے

زی ظمت معبود کے درمیان میں واسطہ ہیں انہی کے زربیہ سے تہمیں اپنی و نبیوی ارر ا نروی صلحتوں کی اطلاع ہوئی ہے۔ اپنی کھلی اُنکھوں سے دیکھ جیکے ہمو ور رز کم سے کم دلیل سے توصرورتہیں اس مات کالقین ہو جیاہے کہ بہتمہا دے بڑے بہی نواہ اورتمہں بھلائی کے طریق سکھانے والے بب سپس ابھیں جا ہیئے کہتم اُس عباد مجع کے دوکرنے میں بدل و حان کوشش کر و جواہنوں نے تمہادے لئے مقرد کی ہے۔ اورجس میں تمهارا سراسرنفع متصورہے -اس کے بعد دود فعہ نما ذکی طرف متوجہ کرتا ہے اس کواس مفہون کی تفریح بمھنا جائے جس کی طرف وہ بجیروتشہدمی اس سے میلے اشارہ کر کیا ہے کہ اس ذی ظلمت عدا کی درگاہ میں تہیں منرورالتی کرنا جا ہے ۔ یا یوں سمجھے کر پہلے کلام کا بیزنتیجہ ہے گویا وہ بیرکتا ہے کہ حبب بیرخداسارے مروں سے براا ورمعبود سین اورتمام خلت کی حاجت براری کے اعتبارے میآ تھمرا اوراس خیزواہ سول نة تهين أس كى عباوت كى تعليم كى اورىيد وعده كياكة تم اس كى بدولت ابنى اميدي حامل كرسنے میں كامیاب ہوگے تو تم كو چاہئے كەنماز كى طرف صرورمتوتر ہو جا ۆاور خدائے جلیل کی درگاہ میں صاحر ہوا ورنما زادا کرے اس سے وسیلہ سے خدا کی درگاہ میں اپنی چیوٹی بڑی حاجبوں کی درخواست میٹی کرور چروہ نماذ کے فوائدو تمرات کی طرف اجمالی طور برام حی علیٰ الفلاح " یعنی کامیا بی اور رست کاری کی طرف دوڑو کہ کراشارہ کرتا ہے۔

گویا وہ برکت ہے "آدمی کے لئے فلاح ساری مرغوبات سے بڑھ کر ہے اور فلاح نواہ کو نیوی ہویا اُفروی اسی عبا دت سے حال ہو تی ہیں کیونکھ اس سے خلاق درست ہوتے ہیں اخلاق کی عظمت کا نقشہ بیش نظر ہوجاتا ہیں۔ قبا مست سی اُس کی عزار کے ملنے کی امید ہوجا تی ہے۔ بیس اس فلاح و کامیا بی کو غنیمت بھیوا وراس کی طرف متوقہ ہو جا کو۔ اس کے بعد وہ مرغو بات ہیں سے جو نہا سے ہی کامل شئے ہے اس کی طرف نمازیوں کے خیالات کو متوقہ کمرتا ہے اوراس بات بچائن کو متنبہ کمرتا ہے کہ وہ حب اس عبا دت کی طرف متوقہ ہوں تو کمیں خدا تھا سے کے سوا کوئی دور مری جبر کو مقامور حب اس عبا دت کی طرف متوقعہ ہوں تو کمیں خدا تھا سے کے سواکوئی دور مری جبر کو مقامور

اصلی رہ تھمالیں بلکہ اُن کی مشتاق نظریں اُسی کی جناب کی طرف رہیں اُسی کا تقرب مذلظر ہموا و ران کا مقصد اصلی اور مدعائے دلی کیا دنیا اور کیا اُخرت دونوں ہیں خدا تعالیے ہی خدا ہموای وجہ سے وہ اس موقعہ پر دومر تربہ تجمیر کہتا ہے اور خدا نعالی کی معبودیت کے لیا ظ سے مکیآئی ظام کر کمہ تاہے۔ یہ تومؤذن کی کفیدت تھی۔

اب لیجئے اسننے والے کیا کرتے ہیں ؟ وہ لوگ معی مؤذن کے اقوال کو دُس لے طاتے ہیں گو مایہ وہ اس کی ہر مات میں تصدیق کرتے ہیں اور اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ متفق ہیں لیکن حبب وہ ان کو نما زاور فلاح کی طرف کہا تا ہے تو اس کے الفاظ کونہیں ڈسراتے کیونکر بلانے والے کے الفاظ جواب بیں بھی کہنا تومسخ دین كى بات بيداس كي وه " لاحول ولا قوة الاَّ بالله" براه هاكرية بي - كُويا وه كين بي كه نما زمين داخل بموكراس خير عظيم كاحاص كرنا اورفلاح كابالبناسوا كي خداوندى مدد ا ورقوت کے کسی اور طور ٹرکین نہیں ہم تو اُسی کی مدد کے طلب گارہیں اوران کا بہ قول بطور استکراه وتنفر کے نہیں بمُوا کمہ تاجیبا کہ بعض نا واقعت بیں مجھ کراعترا من کیا کرتے ہیں -بھرحب اُس موقع برجو کہ اسی عبا وت کے ادا کرنے کے لئے مخصوص ہو ناہے لوگ جمع ہوجاتے ہیں توندا کرنے والا مزید تاکید کے لئے امنی الغا فاکا اعامہ کرتا ہے تاکہ یہ سب باتیں لوگوں کے خوب زمن نشین ہموجا میں اور و پخف مجی سن مے میں نے وان نہیں شنی متی ا وربل ا ذان سُنے ہی آگیا متنا ۔ بیاں تک کہ اس بادگاہ عالی کی حضوری کے وقت يه ساد ہے معنا بين بورے طور سے پيشِ نظر ہوں ۔اسی واسطے وہ اب کے مرتب الفاظ سابقه مى يراكتفانهين كرتا بلكه " قدقامست القللة " اور برصا ديتابيع يعنى اب نماز قائم ہوگئی سیے۔

## نمازك ليطهارت مشرط بنوي عكمت

شربیت نے اس عبادت کے ادا کرنے کے لئے ہو شرطیں لگائی ہیں اور جو اُدا ب مقرد کئے ہیں وہ بھی سن لیجئے ، چنا کچہ اُس نے بیمقرد کیا ہیں کہ نما ذیر عنے والے کا بدن باک بهواس کالباس طا بسربواس مکان میں جماں وہ نمازاما کر بگاکسی قسم کی نجاست رہ تربی ہو اس كابدن مكى ناياكى سي يك بواوراس سايسه حالات مرادي جومدت كے نام سي وروم بوت بی اورآن کااس وقت اعتباد کیا ما تا ہے عب بدن سے تقیم کی مجاست سکے اوراس طہارت سے نمازی کواس بات پرتنبیه کرنامقصود موتی ہے کہ اس کا نماز میں داخل ہوناگویا اپنے مولیٰ کے سلصفاوراسكى بادگاهِ عالى ميں اس كاحمان كا اميد وار بن كرشكر كے لئے ما عز ہوتا ہے۔ بس جس طرح كرشا مإن دنيا يس سيكسى كے درباد ميں جب مبانا مقصور بہوتا ہے تواس بات کا بڑا ا بہتام کیا کرتے ہیں کہیں بادشاہ کی نظر سی چیز پر رہ جا پڑے جو اُسے ناگوار خاطر ہواسی طرح یہاں ممی بیہ نہا سے صروری امرے کہ خداوندی دربارمی حاضری کے وقت سادے اعضاء تمام ایسے نالیسندیدہ اعمال سے بالکل پاک وصاف ہوں جن کا منشاء نواه اس کی خواهش نفسان اورمیلان طبع بهویا دومرون کی وسوسه اندازی سیم أن كامرتكب بروا بمواور مله اخلاق ذميمهسس اس كاول يمي يأك بهويهال يك كرسان میل کچیل کوتوبا ورشیانی کے یانی سے دھود ہلا کرصاف وستھرا بن گیا ہو۔ علاوہ برین ن کو پان سے دصونے کی وجہ سے حس خوشی کا اثر روح تک سپنچا ہے وہ مجنفی نہیں کیونکر ہے اوربدن میں جوعلاقہ یا باحاتا ہے اُس کا کوئی انکا دنہیں کرسکتا۔ اسی لیٹے حب ان دونوں یں سے ایک میں می کوئی چیز اٹر کم تی سے تو دومرے میں اس کا اثر نمایاں ہوجاتا ہے چنائچەرەن بدن دھونے کے وقت کسی شاداں وفرماں نظراتی سبعے ادراس کی ساری ممندی دور ہوجاتی سے لویاکسی نے اس کے سارے بندھن کھول وینے جس میں وہ حکومی ہوجی تی تصومنًا اُس حالمت میں جب کے عور توں سے محبت کرنے کے بعض کیا جائے اور طبی فوائد اس کے علاوہ ہیں جو کسی برینیدا محفی نہیں م

غیل وضو اور اعضاءِ وضو کوخاص تر نیسی دھونے اومسے کرنے کی کمتیں اور تیمیم کا بیان ۱۲ تمریعت نے اُن اعتبادی حالات سے طہارت حال کمے نے کوجوجہ شے نام سے موده بین دوقسموں مینقسم کیا ہے ایک کا نام طہارت کبری ہے جسسے سادے بدن کا دھونا بعنی عشل مُراد ہیں وومر نے کوطہارت صغری یا وطنو کتے ہیں جس سے قصودیہ ہے کہ بعن اعضاء کو دھویا جائے اور معجن کامسے کیا جائے۔

ابائس نے ساد سے بدن کا سے اس وقت واجب کیا ہے جب منی نیکے جا ہے حکما ہی کیوں نہ ہو (اور مکما منی نیکئے کی صورت یہ ہے کہ جاع کرنے سے منی نیکئے کا بتر در گئے ہیا جب عورت کے دم سے حیف یا نغاس کا خون جا دی ہو۔ جو نکدان مجاستوں کا کچھ دہ کچھ متھ مسالا سے بدن ہے اس لئے شمر بعبت نے بھی اُس اعتبادی حالت یا بجا سے کے ساتھ جو اُن کے نکلنے سے پدا ہوتی ہے سالا سے بدن کو ملوث قراد دیا اور اس فحر سے اُن کا نام حدث اکبر دکھا گیا۔ بس گویا ساد سے بدن کے دھونے اور پاک کرنے سے اس بات کی طرف اشا وہ ہے کہ ان ساد سے کہ ان ساد سے کہ وہ سے تو ہہ کہ کے پاک ہونا جا ہے جن کو تا م بدن سے علاقہ ہے دہ کسی خاص عفوسے خصوص اخلاق سیئے سے یاک ہونا تو اور بھی عزوری ہے۔

دومری مکت اس میں یہ بھی ہے کہ ہیں چنریں ہیں جن سے بچہ بنتا ہے ۔ جنا پخہ منی حل مقہر نے اور بچہ کی صورت بننے کا ما وہ ہے اور خون دھ ہے بچہ کوغذا پہنچتی ہے اوراُس کونمو ماسل ہوتا ہے اور خلا ہر ہے جو بچہ اس سے بیدا ہموا کہ تا ہے وہ کہ میں نیک بخت ہونے کے لحاظ سے بچہ کی نیک بخت ہونے کے لحاظ سے بچہ کا بیر ایم حال بیر سے شما کہ کیا جاسکتا ہے اور یہ امید ہموکتی کا پیدا ہمونا تمرعاً قابل تعریف اعمال ہیں سے شما کہ کیا جاسکتا ہے اور یہ امید ہموکتی کہ ان دونوں میاں ہوی کوجن کی مباشرت سے نیک بچہ ہموا ور یہ مست عمدہ بڑا ملے صوف اس وقت بوب کہ ان دونوں کی نیت بھی نیک ہوا ور بچہ کے نیک بخت اس طرح نسل میں خدا تھا ہے کے مطبع موحدوں کی ترقی ہو اور بچہ کے نیک بخت ہمونے کے وقت مملک نے گئی یا یہ اشادہ نکاتا ہی کہ دیر شئے جو تیں ہونے کے وقت مملک نے گئی یا یہ اشادہ نکاتا ہی کہ دیر شئے جو تیں ہونے کے وقت مملک نے گئی یا بہ اشادہ نکاتا ہی کہ دیر شئے جو تیں ہونے کے وقت مملک نے کے لیے گو یا بہ اشادہ نکاتا ہی کہ اس سے ایسا بچہ بیدا اس ایسا بچہ بیدا میں خدارج ہوئی ہے اور جس میں تیراسا دا بیدن شر کی ہوئے کے وقت میں تیراسا دا بیدن شر کی ہوئے کے وقت میں تیراسا دا بیدن شر کی ہوئے کے اس سے ایسا بچہ بیدا ہونے کو میں ایسا بچہ بیدا ہوئے کو اس سے ایسا بچہ بیدا ہوئے کا مادہ ہے اور میں ورکان سے کہ اس سے ایسا بچہ بیدا ہوئے کہ اس سے ایسا بیدی بیدا ہوئے کہ اس سے ایسا بیدیں بیدا ہوئے کہ اس سے ایسا بیدیں بیدا کی میں تیراسا دیکان کے دور سے کہ اس سے ایسا بیدیں بیدا ہوئے کا مادہ ہے اور میں ایسا بیدیں بیران شمال کی بیدا ہوئے کے ایسا ہوئے کہ اس سے ایسا بیدیں بیدا ہوئے کو ایسا ہوئے کے ایسا ہے کہ بیدا ہوئے کے دور اور بیدا کے دور اور بیدا کی دور بیدا کی دور اور بیدا کی دور اور بیدا کی دور اور بیدا کی دور اور

ہوجو خدا تعامیے کی نا فرمانی ا وراس *کے سات*ھ کھر کرے بیپ سادے بدن کے دھونے سے اس بات براگاہی حال کرنا جاہئے کہ ایسے امرسے بھی توبر کرنا مناسب سے جس میں گناہ کی ہیبت کا حمّال میں ہواور گویا وہ زبان حال سے بیر کہتا ہے کہان چیزوں کے خارج ہونے سیے جن میں میراسارا ہدن شمریک ہے مجھے اس بات کی شخیص ہوگئ کہ اگرابیا بحیه پیا مجواجو تیری نافرهانی کریت توئین صرور اس کاسبب تهرون گااس سلطے میں اپنا سارا بدن دھوستے ہی اتا ہوں اور کیں اس کو اپنی اس توب کا عنوان قرار دینا ہوں جو مجھے اس سبیت سے تیرے سامنے کرنا جا جیئے اور ریر بات گنا ہے انہا درجه کی علیمدگی اور توب میں مہا میت ہی مبالغہ اور اہمتا م کرسنے پرمبنی سہے اگرچے حقیقتًا برکوئی گناه نہیں ہیں تھے عن گنا ہ کا امکان اور اندلیشہ ہے اب رہیں ایسی سخاشیں جو تمام بدن سسے نہیں آئیں خواہ وہ حقیقتاً خارج ہوں جنسے کہ بدن سے خون بھے یا ففنائے حاجبت کے دونوں مقاموں میں سیکسی سے سوائے منی بخون حیف یا نقاس کے کوئی اور شئے خادج ہوا ورخواہ حکمًا ان کا اخراج بإیا جائے جیسے کہ اس طرح سونے کے وقت جب اعضار ٹوھیلے ہوجائیں اعتباری ماتاہے۔ بس ان کے پالے جائے کے وقت تمربعیت نے اُس اعتبادی بخاست سے جوحدث اصغرے نام سے موسوم ہیں خاص خاص اعفنا وكوملوث قرار ديا كياب يركويا اس فهارت صغرك كيحكم سے خيے وضو کہتے ہیں را ور وہ معبن اعمنا وکے وھونے اور مجن کے مسح کرنے کا نام ہے ) اُس کا يراشاره سے كرانہيں فاص فاص اعمنا ركے كن ہوں سے توب كرنا جائے اوران اعصاء کیخصیص اوراس ترتیب سیسے جرائ کی طهارت میں اعتبار کی گئی ہے عجیب مکتہ کی دعامیت مدننطرہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ سا دسے بدن بیب ہی ایسے اعضا دہیں جو مخالفنت *کرنے کے لئے نہابت مرعمت کے سا* تق*حر کمت کرنے ہیں* اس لئے ان کے دی<del>مو</del>تے سے اُن کی طہارت باطنی کے اہتمام برتنبیہ ہو جائے گی ا ورمقصداس سے بہ ہے کہ اُن کے کشرالوقوع گن ہوں سے توریہ کی حالئے۔

اعصاء کے دہمونے میں جو ترتیب اختیار گی ٹی ہے اس میں بیر لحا ظہمے کہ حجفنو

میٰ لفت میں بنیایت سرعت سے حرکت کرتا ہو اُسی کوسسے مقدم کیا جائے ۔ بھراُس کے بعدائس سے کم اس طرح انٹر ککسمجنا جا ہیئے۔ بیس سب سے پہلے چرہ کے دھونے کا حکم ہے جس میں مند ناک اور انکھیں یائی ماتی ہیں ا مرجیرہ میں سے پہلے منہسے دہونا شرع کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ تما م اعصار میں سے ذبان مخالفت کرنے میں ذیا وہلیج ہے کیونکواسی سے کلم کفر کا کہا جاتا ہے۔ اُسی سے غیبت خیلخوری کی جاتی ہے۔ فحش بکا ما تاسعداس کے علاوہ بھی زبان کی بہت سی افتیں ہیںجن میں سے کھے پہلے بھی بیان

ہو حکی ہیں۔

بس منہ کے دعونے سے جب یا دا کہا تا ہے کہ طہادت ظاہری سے باطن کی طہیر کی طرمن اشار ہ ہے توخدا تعالیے کی طرمن وہ توبہ کمہنے لگ جا تا ہے اور زبان سے جو کچھ اُس نے بے جا کہا تفا اُس سے کنار کشی اختیا ارکر تا ہے۔اسی طرح ناک یں یا نی ڈا لنے کے وقت یا دکر کے اُن چنروں سے جن کواس نے بلا اجازت ترعی سونگھا ہے تو بہ کرتا ہے ۔اسی طرح اُن چیزوں سے بھی تو بہ کرتا ہے جن کا دیکھنا حرام تفااورائس نے اتنیں دیکھا سے چہرے کے بعد کہنی تک دونوں ہا تھو لیے دعورے کا حکم سے اس لیے کہ جہاں نہ بان سے کوئی بابت نکلی اورکسی برنظرس ٹریں توقور اوست درازی کرنے کے لئے ماتھ بڑھتا ہے اورکسی رہی موقع پرجا ہی لگماہے سی جب اُن دونوں کی نوست آئے گی توخوا مخواہ ان کی طہارت باطن کا بھی خیال پیدا ہوگا اورائنی دست درازیوں سے تور کرے کا اس کے بعد مرکے مسح كمرنے كاحكم ہے اورغسل كاحكم نہيں ديا گيا اور محض سے ہى گوياس ليتے كا في محصا كيا كہ نفس سرسے نوکوئی مخالفت سمزر دنہیں ہوئی تھی اگر ہو کی تھی تو زبان اور انکھ سے ہوئی حقی جو مرسے کی ہوئی ہیں اسی وجہسے مرکبلیٹے متوسط درحبر کا حکم یعنی مسی تجو پز کیا گیا

اله مین کلی کی جاتی ہے اور کلی سے پہلے جو بائتھ سکتے کی دھوٹے جاتے ہیں وہ اصل میں کلی ہی كمنے كے كئےصاف كرلئے جاتے ہيں - ١٢ مترجم

ادر خسل کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح یونکہ کان میں بسااو قات بلا قصد کوئی بات آپڑتی ہے۔ اس کے لئے بھی ہے ہی بر اکتفا ہوا اور نسل کی طرح اب سے کہ نے وقت بھی تو بہ کی یاد اُجائے گی کانوں نے جو کچھ بے جائت ہوگا اور سرسے بباعث مجا ورت ان رعفا ، کے بوکچھ سرزد ہوا ہوگا اُس سے بھی اپنے کو پاک کہ لے گا۔ گردن کے سے کی نسبت بھی ایک کمہ لے گا۔ گردن کے سے کی نسبت بھی ایک طرح کہ جاس لئے کہ جب انکھیں دیکھ گئیتی ہیں ذبان سے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں ہا تقویر ہو چکتے ہیں کانوں جب انکھیں دیکھ گئیتی ہیں ذبان سے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں ہا تقویر ہو گئے ہیں کانوں میں اوا ذاکی ہی سب سے بیجھے اُن کے دہونے کی میں می اور آدی ان سے جب اُنکھی ہیں دیکھ کے اُن کے دہونے کا حکم ہوا اور اُن کے دھونے سے بھی پیروں کے لیا ظریب باطنی طہارت کی فکر ہوتی ہوں کا حکم ہوا اور اُن کے دھونے سے بھی پیروں کے لیا ظریب باطنی طہارت کی فکر ہوتی ہوں کے اور جہاں کہیں اس سے بے جاتے ہو قدم الخا ہونا ہونا ہے اس سے تور کہ تا ہے۔

پواعف دکے تین تین مرتبہ دھونے میں ایک عجیب دقیق نکتہ یا یا جا تاہے گویا
کہ توبہ کے تینوں ادکان کا پورا اپر امقابلہ ہے اور توب کے تینوں دکن یہ ہیں: د
دا جوگناہ ہو کہا ہواس پر نادم ہو (۲) اُس گناہ سے باذا کے اور دس اِس
بات کا پختہ قصد کر سے کہ آئندہ اس کا مرتکب نہ ہوگا۔ بیس ہر مرتبہ دھونے سے
توبہ کے ایک ایک دکن پر تنبیہ ہوتی ہے۔ وہنو کر نے والا جب وہنو سے فادغ ہو
جب تاہد اور توبہ کر سے طہارت باطنی ماس کر لینا سے تواسے مناسب سے کہ
یہ دُعا پر شھے: ۔

الملهمداجعلی من المتوامین واجعلی من المتطهم سے ۔ معنی استعادی میں المتعلق میں المتعلق میں المتعلق میں المعنی ال المتعلق میں کے ذمرے میں کر دیے ؟

اس میں اس کے لئے گویا ہے اشادہ پا ماجاتا ہے کہ خدا تعالے سے وہ ہدات ما کہ سے کہ است وہ ہدات ما کہ سے کہ اس ہوا حال کیا ہے کہ اس ہے کہ اس ہو جہ اس کے اس کے

## ستر کا چیبانا بھی نماز میں شمط ہونا اور عورت کونیب مرد کے زیادہ بدن چیبا کا حکم ہونا

شربیت نے یہ مقرر کیا ہے کہ نماز نکے ہوکر نہ بڑھی جائے بلکہ نمازی بدن ہو ھا نک لیاکر سے اوراس سے جو کچے اوب کی دعایت یا ئی جاتی ہے وہ تو ظاہر ہی ہے علاوہ ال کے اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ بندہ کو گنا ہوں اور اخلاق ذمیمہ سے اگربورے طور پر توبر کو کے پاک وصاحت بننا نعیب مذہو تو حبب نماز پڑھنے سکے یا یوں کھے کہ اسپنے مولی کی بادگاہ میں ما عزبہونے نگے تو کم سے کم باقتضائے ادب اتنا توکرے کہ ان ساری مخالفتوں کو د بائے دکھے تاکہ اُن کا زورشورگھٹا رہیے اور ان کی یہ مالت ہو مبائے گڑویا انہیں پر دہ یں چھیا دیا ہے اگرچہ خداسے کوئی چیز تھیپ نہیں تھی اور وہسب کچھ جانتا ہے ۔

بدن چیانے بیں ایک بیری فائدہ ہے کہ حب اس کی نظراعت دیریہ پڑے گاتو

ادھرادھری نہ بیکنے پائے گا اور جو نکہ عورتوں سے سامسے بدن ہیں بیر قباحت پائی مباق

متی کدائس پر نظر پڑنے سے ملبیعت گبڑتی متی اس لئے اسے حکم ہے کہ سارا بدن چھیائے۔

باں اُزادعورت کے لئے اسے بدن کے کھولنے کی اجازت ہے جس کے کھولنے کی اکثر احتیاج

بڑتی ہے جیسے چہرہ کلائی کی دونوں ہا تھ اور قدم ان کا چھیا نا صروری نہیں اور وہ

عورت لونڈی ہونوچو نکہ کام کاج کرنے میں ان اعمنا ء کے علاوہ اوراعینا و بھی

اکثر کھل مباتے ہیں اور ان کے جھیانے کے واجب کرنے میں حرج منفقور تھا اس لئے اس

کوان کے علادہ بھی کسی قدر اور بدن کھلاد کھنے کی احازت دی گئی۔

## نمازی کعبہ کی طرف منہ کرنیجی حکمت اور نیزاس کابیان کہ اسس مُنہ کرنے منفصود خواہی کی عباد ہوتی ہے نہ کہ کعبہ کی

شربیت نے یہ بھی مقرد کیا ہے کہ نماذی کعبہ کی طرف منہ کرکے نماذ بڑھتا اس لئے کان کے لئے کئی جمت پائی جاتی ہیں جن کا کہ وہ اپنے کا روبا دہیں عادی ہے اور اُن جمتوں کے نام یہ ہیں:۔ اُگے جمیعے ۔ وائیں بائیں ، اوپر نیمجے ۔ سی اگرائے سے اختیا دوسے ویا جاماً کہ جرحر چاہیے منہ کر کے نماذ بڑھ لیے حالان کہ نماذ میں مقصو و یہ ہے ، کہ خدا تعالے کی طرف کے سو ہم وجائے اور اپنے خیالات کو مجتمع کر کے خدا ہی کے کام یں لگا دے تواس کاجی پریشان ہم وجاتا اور کچھ کرتے و ہرتے مذبن بڑھ تا اور اسی جرت میں دہ جاتا کہ کدھر منہ کروں کدھر مذکروں معلوم نہیں کہ خدا تعالی کی طرف متوج ہونے کے لئے لائق ترکون ہی جست ہے کہ جس سے میری و عاقبول ہم و مجاسے ۔ سی خدا تعالے نے نظر تلطف انسانی عقل وفطرت کا لحاظ کر کے کعبہ مکرمہ کو مقرد کر دیا کہ اس کی طون منہ کر کے نماذ پڑھی جائے کیونکہ خدا وند کریم نے اِس قطعہ زین کو مشرف و مکرم بنا دیا ہے اور خدا کو افتیا دہے کہ اپنے ملک یں سے جس شے کو چا ہے فعنیلت دے کرمعنظم و مکرم بنا دے اس لئے کہ دہ فاعل مختا داور تمام چیزوں کا علی الا طلاق مالک ہے۔ نصراو ند تعالے نے کعبہ کا تبیت النہ ایعنی خدا کا گونام دکھا ہے اگرچہ خدا کو مکان کی کمچے حزورت نہیں بلکہ وہ اس بیت النہ ایعنی خدا کا گونام دکھا ہے اگرچہ خدا کو مکان کی کمچے حزورت نہیں بلکہ وہ اس عومن و معروم ن کرتے وقت بکی دہے اور اس سے جی کو اس بات کا اطمینان ہوجائے کہ خدا تعالے کی طرف موجہ بھونے کے اعتباد سے اس نے تمام جہتوں ہیں سب سے افغان اور نہا بیت ہی مناسب جست افتیاد کی ہے جس سے اُمید ہے کہ اُس کی دعام و معتوں ہیں مناسب جست افتیاد کی ہے جس سے اُمید ہے کہ اُس کی دعام و کہ معتول ہوجائے گی ۔

بیں بہاں سے بہ بات نجوبی کا ہمر ہموگئی کہ نما زا درجو کچے کہ نما زمین شل دکوع وہی وغیرہ کے پایاجا آ ہے اگر جہ اس وقت من کعبہ کی طرف دہنتا ہے سکین اس مے مقدو مناب باری تعاملے ہی ہے کعبہ ہمر گزمق صود نہیں اس لئے کہ حریثی من رفعا بناہ میں دکھے ) اپنے سجدہ سے فیر فعدا کو قصد کرساس کی نسبت شروجت کفر کا حکم دیتی ہے دہیں اس عبادت سے کعبہ کی مقدود بن کا گمان کرناانہا درجہ کی نا واقفی برمینی ہے۔

### نمازے کبیرسے تمروع ہونے اور تمروع کرتے وقت ہا تھ اُکھا سنے کی حکمت

بیلے بھی معلیم ہو چکاہے کہ نما ذخدا تعالیٰ کی تعظیم و تکبیرسے شروع ہوتی ہے اور اس کامقصور بندہ کا استداکبر کہنا ہے اور اس وقت نمازی اگر مرد ہوتا ہے تولین کا نون تک ہا تھ اس کا نون تعظیم بائی جاتی ہے۔ دو سرے اس طرح ہا دگاہ شا ہی ہی گو بائے ہت وسلم عن میں اور اس کا میں اور کا تھی میں گو بائے ہت وسلم عن میں اور کا تھی ہے۔

کباجا تا ہے اور ماخری کی اجازت مانگی ماتی ہے اور با وجود ان با توں کے اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ بندہ کو بہم عنون پیش نظر کھنا چاہئے کہ اس کا مولی جس کے سامنے وہ ما مار ہونے کو ہے تمام چیزوں سے بڑا ہے ۔ کوئی شے اُس کی کبر یا کی وعظمت کوئیں پہنچ سکتی ۔ بس مناسب ہے کہ اپنے مولی کے موانواہ و نیموی تعلقات ہو یا اُخروی مرغوبا مسبب سے اپنے دل کو پاک کر کے اُس کے صفور میں جاعز ہواور دونوں ہا تقوں کے اس کے صفور میں جاعز ہواور دونوں ہا تقوں کے اس کے صفور میں جاعز ہواور دونوں ہا تقوں کے اس بے جوائس کے سامنے ہو ہا تھ کھینچتا ہے گوئی شخص اعراض کمر کے اُس چیز سے جوائس کے سامنے ہو ہا تھ کھینچتا ہے گوئی شخص اعراض کمر کے اُس جی سواتما م اشیا داس کی اُنگھوں کے دوبر و حاصر ہیں اور یہ کہ کمر کہ خدا جملا اشیا دسے بڑا سواتما م اشیا داس کی اُنگھوں کے دوبر و حاصر ہیں اور یہ کہ کہ کوئی شخص اعراض کے سواکسی چیز ہے وہ اُن سب سے ہا تھا م شیا داس کی اُنگھوں اور لو کیں اپنی ساری مرغوبات کو چھوڈ ہے دیتا کو نہیں لیتا اس کو اختیا دکرتا ہوں اور لو کیں اپنی ساری مرغوبات کو چھوڈ ہے دیتا ہوں کیں تواسی کی بارگاہ عالی ہیں حاصر ہو نے کا پختہ قصد کر حکما ہوں۔

مرد کے خلاف بجائے کا نوب کہ اپنے جی کو قابو میں دکھنے پر قادر ہونے کے لحاظ
میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے جی کو قابو میں دکھنے پر قادر ہونے کے لحاظ
سے مردوں سے عور توں کامر تبر ذرا گفت ہوا ہے ۔ گویا کہ مردوعورت دونوں اپنے
اپنے مرتبہ کو نہ بانِ حال سے بیان کہ سے بیں معلاوہ بریں عور توں کے لئے محصن
شانوں ہی تک یا تھ اٹھا ناکا نی سمجھے جانے میں اُن کے بردہ کی بھی دعایت ہوجاتی
سے ۔ پھر بندہ تکبیر کہ کہ خلاموں کی طرح اپنے مالک کے سامنے بنا بیت اوب سے
باتھ باندھ کر کھڑا ہوجاتا ہے اُس کی نظر ہے کہ ذیان کی طرف نگی ہوئی ہے دونوں قدم
برابر دکھے ہیں دہ کو ئی عفو بلنے یا تا ہے دناوھ وا دھر جھکتا ہے۔

سبعاً المحمدة المراعون بإلله كنتروع نمازين بيرسط كي محمت المرس بيط المحمدة المراع والعون بإله المحمدة المراع والعون بإله المحمدة المراع والمحمدة المراع والمحمدة المراع والمحادة المراع والما المراع والمحادة المراع والمحادة المراع والمحادة المراع والمحادة المراع والمحادة المراع والمحادة المحادة المحادة

تعظیم و تکویم سے اے کوائس کی مسلطانی عظمت و جبروت کو ظاہر کرتا ہے اس کی و صوائیت کا مقر ہوتا ہے اس کو یوں محصے کہ جیسے بادشا ہوں سے کچھ کومن کرنے کے پہلے چندالقا ،

ذکر کیا کہتے ہیں جن سے اُن کی عظمت ظاہر ہمواسی طرح ضواسے بھی عوش کرنے کے وقت وقت اس کی رعابیت کی ٹی رہیں تجہر گویا در گاہ خداونری ہیں حا صراب ہونے کے وقت اُواب ہجا لانا ہے اور یہ دعا گذارش کرنے سے پہلے بمنز لم القاب وکر کرکہ نے کے ہے بھر چونکہ انسان پرشیطان مستمط کیا گیا ہے اور اُسے بین فکر دہتی ہے کہسی طرح اُس کے دل میں وہور روال کرخدا تنا لے سے عوش و معرومن کرنے میں جی مذعلے دے اور اسے برشیا کردے اس کے شیطان کی عداوت سے بچنے کے لئے اُعْوٰذُ بِا منتہ ہوئی الشّی عُلانِ الرّجِیمُ پُرُمتا ہے دیون میں اس مردو دشیطان کے شرسے بچنے کے لئے خدا تعالی کی پناہ میں اُروان کے رہے تا عون و معرومن کرنے کا وقت اُرائس کے دل کو سہا را ہموجا تا ہے ۔ اب خداسے عوش و معرومن کرنے کا وقت اُرائس کے دل کو سہا را ہموجا تا ہے ۔ اب خداسے عوش و معرومن کرنے کا وقت اُرائس کے دل کو سہا را ہموجا تا ہے ۔ اب خداسے عوش و معرومن کرنے کا وقت اُرائس کے دل کو سہا را ہموجا تا ہے ۔ اب خداسے عوش و معرومن کرنے کا وقت اُرائس کے دل کو سہا را ہموجا تا ہے ۔ اب خداسے عوش و معرومن کرنے کا وقت اُرائس کے دل کو سہا را ہموجا تا ہے ۔ اب خداسے عوش و معرومن کرنے کا وقت اُرائس کے دل کو سہا را ہموجا تا ہے ۔ اب خداسے عوش و معرومن کرنے کا وقت اُرائس کے دل کو سہا را ہموجا تا ہے ۔ اب خداسے عوش و معرومن کرنے کا وقت اُرائس کے دل کو سہا را ہموجا تا ہے ۔ اب خداسے عوش و معرومن کرنے کا وقت اُرائس کے دل کو سہا را ہموجا تا ہے ۔ اب خداسے عوش و معرومن کرنے کا وقت اُرائس کے دل کو سہا را ہموجا تا ہموجا تا ہموجا تا ہموجا تا ہے ۔

بسم الله اورآباب سوره فالخرك شالت كقفيل وأبي معن

له يرسم المدالرحن الرحيم كين كى حكمت ب .

کی امبدکی جاتی ہے۔ اس سے وہ اپنے دب کی تعریف میں بیر ذکر کرتا ہے کہ وہ ایمن ورحیم منی بیر فرکر کرتا ہے کہ وہ ایمن ورحیم منی بیت کہ اس کی دُعامقبول ہونے کے بنا بہت والا ہے۔ گویا کہ بیر اشارہ ہے کہ اس کی دُعامقبول ہونے کے لئے سوائے خدا کی کامل اور عام دحمت کے کوئی ذریع ہمیں .

یجری سبحانهٔ تعالی کی عظمت اوراس کی عمتوں کی وسعت خصوصًا اس کے بیرورش میری سبحانهٔ تعالی کی عظمت اوراس کی عمتوں کی وسعت خصوصًا اس کے بیرورش كرنے كے احسان كو كر موابتدائے بيدائش سے برابرائس بر ہوتا رہا خيال كركے اس ك ذات عالی کی جوکہ تمام اعلیٰ سے اعلیٰ محامد کی شایان ہے تعرفیت کرتا ہے اور اس کے کامل احسانات کی توصیعت میں شغول ہوتا ہے جن میں سے سب سے بڑا احسان بہ ہے کہ خداس کو فنا ہونے سے بچاتا ہے اور اللہری وباطنی دزق برابرحاری رکھ کراس کی بروش کرتا ہے۔ پھڑیرد بیکھ کر کہ بتیرے لوگ اُس کی نعمت کے بے قدری کرتے ہیں ادراس کا کماحقہ شکر اوانہیں کرتے اوراس خوت سے کہ کہیں اس کا بھی اپنی لوگوں میں شادىنى ونے لگے مفداوندى دحمت كى طرف متوجر مهوكرالتجاكرنے لگتا ہے اور اپنے دب کور تمت کے ساتھ موصوت کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تیری ویسع محمت کے سوا اُن لوگوں کا کوئی کارساز نہیں ہوسکتا اور میہ خیال کرکے کہ بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ حبب اُن میاحسان ہوتا ہے توا ور نہ یادہ اترانے لگتے ہیں ا درجب ٹک کدائن کے ساتھ عدل مذہرتا جائے اورائن کی تا دبیب مذکی حاسمے اُٹ کی اصلاح بنیں ہوسکتی اس گئے اس کی صفت جلال کو بوں ظاہر کرتا ہے کہ وہ انصاف و جزاکے ون کا با وشاہ اور مالک ہے۔بی<sub>ن</sub> جس طرح کہ نبدہ کوخدا تعلیا ہے انتہا کی درجہ کی امید کرنا چا ہیئے۔ اسی طرح بیر معی صرور ہے کہ اس سے ڈرتا بھی زیادہ رہے۔ اب وه اینے دب کے صنور میں اپنی عباوت کوجو کہ اس کی مغمتوں کا تقویر است شکریہ مُواکرما سے بیش کرتے وقت وہ ضروری امروں کالحاظ کرتا ہے۔ اوّل توبیکہ وہ اینے کوحق

مله مالحدللندرت العالمين كين كى عكمت مع المترج لله مالرحل الرحيم كيني كى عكمت ب كاياك نعبدو الاكتستعين المترج لله يدا بغالقراط المستقيم كين كى حكمت مع بد

عبادت اداکرنے بیں قاصرخیال کرتا ہے اس لئے اپنے اُن موحد مجا ئیوں کی عبادت کے ساتھ ملاکرا بنی عبادت کے ساتھ اپنی ساتھ ملاکرا بنی عبادت کوئیش کرتا ہے جن ہیں سے اکٹروں نے نہا بہت ملوص کے ساتھ اپنی بوری انسانی طاقت عرف کر کے عبادت میں کوشش کی ہے تاکہ اُنہی کے طفیل سے کیا عبب کہ اس کی عبادت میں خدا کی ورگاہ میں قبول ہوجائے ۔

دومرے وہ یہ دیکھتا ہے کہ مترکوں نے اس خدا تعالیٰ کی عباوت میں جس کے مواکوئی عبادت کے مثایان نہیں بہرے شرکیہ بھی شہرائے ہیں اس لئے وہ اپنی عبادت بیش کہتے وقت اس طور پر بیان کرتا ہے کہ بس سے عنی خداتعالیٰ ہی کے لئے عبادت کا انصار معلوم ہمو ہم جرجب اس موقع براس کی نظرا پنے حال کی طرف جاتی ہے تواپنے کوعباد ادراس شکو کے اوا کرنے سے نہا بیت ہی عاجز پاتا ہے ۔ با ں اُس ونت وہ کو پورسکت کر دے ۔ اس کے دل میں اس کی در کرے اورائس کے کاموں کو درست کر دے ۔ اس کے دل میں اس کی دعبت پیاکہ وسے اورائس سے کاموں کو درست کر دے ۔ اس خداتعالیٰ ہی کی قدرت ہیں ہے اس لئے وہ اُس سے اسطور بر مدد کا طلب گار ہوتا ہے جس سے رہی معلوم ہمو جائے کہ خدا کے سواکسی اور کی اعانت اُسے طلوب نہیں ۔

بھراس بات کا خیال کر کے کہ خدا تو سے کو وہی کام پیندا تے ہیں جو کہ داسی کے ساتھ کی داہت کا خیال کر کے کہ خدا تو سے کو وہی کام پیندا تا ہے ہیں جو کہ داسی کے دوی کو دخل نہ دیا جائے وہ خدا تعالیے سے الو کہ است کی داہنا ئی کی درخواست کر تا ہے تا کہ اس فرریعہ سے اُس کی عباوت کو مقبولیت کا اعلیٰ درجہ صاصل ہو جائے اور وہ کا میاب ہو۔ اب جو نکہ لوگ تین قسم کے بائے جاتے ہیں بعق تو وہ جنہوں سنے اعتقادا ورعمل دونوں کی حیثیت سے داہ واست کو پالیا اوراس طرح سے وہ فائز المرام ہو گئے اور تعجن عل ہیں کے دوی کو ذخل دے کہ خدا ونہ تعالی کے مور دعفنب بن گئے اور تعجن نے اپنے عقید کے درست نہ دکھا والس طرح سے دہ فائز المرام ہو گئے اور تعجن علی ہیں کے دوی کو ذخل دے کہ خدا ونہ تعالی کے مور دعفنب بن گئے اور تعجن سے اپنے عقید کے درست نہ دکھا والس طرح

له مدا بدنا المعراط المستقيم كمن كم كمت بعد ما ترجم لله يدهراط الذين انعمت عليم سعم ادين ١٢ مع مرادين ١٢ من من المترجم بنا من من المترجم المنابع المنابع المترجم المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المترجم المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المترجم المنابع المن

#### ىن سى بىنىك گىنە .

پس ننازی کو دا و داست کی در فتواست کے بعد یہ دغبت بھی پیدا ہوئی کہ یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہوجائے ہو اپنے عقید ہے اور عمل و دست کر کے عدا وند نعمتوں کے مالا مال ہو گئے تاکہ اس ذریعہ سے بہ بھی اُن کے انواد و تمرات سے نوشی جینی کر کے بہرویا ہوا س میں بیراشا دہ بھی نکلتا ہے کہ آ دمی کے لئے کوئی دنکوئی عز ور دہ بنا ہونا چاہیئے کہ وجواس کو دا و دار ہوں سے لئے گاہ کر سے اور نا فر مانوں اور گراہوں سے لئے گاہ کر سے اور نا فر مانوں اور گراہوں سے ملئے دگی افتیال

بس گویانا ذی بول کتا سے کہ اسے دب ائیں اپنے موحد بھائیوں ممیت تجھ سے اسی فرقہ کی داہ داست کا طالب ہوں حسنے توسنے عقیدے اور عمل دونوں کے درسست ہموسے کی وجرسے اپنی نعمتیں نازل کیں تاکہ ہم لوگ بھی اہنی کے زمرہ یں دال ہوکراُن کی نیک صحبت کی برکمت سے کا میاب ہو جائیں اوراُن لوگوں کے طریقہ سے بیے دہیں جن براس وجہ سے کہ اُنہوں نے ترسے عمل کئے توغفنی ناک ہوا یا جو غلط عقیدوں کی وجسے داہ داست سے بھٹک گئے۔اسے بھادے دب ان لوگوں ست ہیں بیائے ہی دکھنا کہیں ہم بھی اسی ا فت میں نہ مبتلا ہوجائیں اور مجران ہی کی طرح ہم کوجی نقصان اُ کھانا پراسے اب و مقبولیبن کی ورخواست براینی اس دع كوضم كرتا سب حيالخ اس النه وه اسموقع برلفظ أمين كهنا سيدين اسدر اب ہماری دعاکوقبول کر لے کمیو نکہ توسنے تواسینے ایول کی زبانی ہم سے وعدہ کرکے ہیں امیدوا دبنا رکھا سے اور تیری توعادت ہی ہے کردعا کرسنے والے کی بہت جلد دعاسُ لياكرتاب يهرچونكه قاعده مع كرحبب طبيب سيدكوتي شخص علاج كراماً ہے تواس کے لئے وہ جو دوا بچو بنہ کر دیتا ہے اُس کو استعال کرتا ہے اوراس کے حكم كتعميل ابنے دمر عزورى مجھاكرتا سے اسى طرح بربياں عى سمجھتے كه بنده كاخدا سے دا ہ داست کی داہمنا کی کا طالب ہوناگویا کہ اینے سبے جا اعمال اور مُرے عقید ا كامرامن كميلة ومعاسية شافى مانكناسير

# فالخرك ساته صنم سورة كي حكمت

بین گویا فدائے ذوالجلال کی جانب سے اس کے جواب میں یہ ادشا دہوتا ہے کہ تم اور اعلاج بھی ہے کہ تم میرے کلام کی تلاوت کر وا دراس میں سے جو کھی بڑھ کو بڑھ کو بڑھ واس سے تم کو تعلیم اس کے دوار سرائی کو بی کلام اسی شافی دوا سے کہ میں سے فسق ، ترک ، دیا ، تکبر ، مسدا و رکسینہ وغیرہ سارے مرضوں کو صحت ماسل ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں کافی طور بر دلائل بیان ہوئے ہیں اور بوری بودی نفیجتیں کی گئی ہیں ۔ بیں اگر تم اسے پڑھو گئے تو تمہیں تما دی بیادی سے شفار عمل ہوگ اور تمہادا مرض ذائل ہوجائے گا۔

اس وجہ سے نما ندی بعد سورہ فاتھ کے کہ جو بمبزلہ مرص بیان کرنے کے تھی اپنے طبیب کی بتلائی ہوئی دوا کے طور برقر آن پاک ہیں سے تھوڈ ابست اس کے سواکچھ اور بھی پیٹے دولی کے بالے اس دوا کو استعال کر کے بیٹی کلام انٹرسے کچھ بڑھ کم وہ اپنی کمزوری اور عاجزی پر نظر ڈوالتا ہے اور اس دوا کی واقفیت وشفاء کال کہ نے لئے اپنے آپ کواپنے مولی کاممتاج پاتا ہے اور بھی دیکھنا ہے کہ بیبات سوائے خدا تعالیٰ کے اور سی کے قبینہ قدرت ہیں ہیں اس وقت اپنی ہیئیت سوائے خدا تعالیٰ کے اور سی کے قبینہ قدرت ہیں ہیں اس وقت اپنی ہیئیت سے بھی اپنا عجز ظاہر کرنے کے لئے اپنے مولی کی بٹرائی بیان کرتا ہوا اُس کے سامنے شوک جاتا ہے اور اس کو دکوع کہتے ہیں ۔

# دكوع وقوم أورجوكلمابت اسوقت مننروع بيب ان كى حكمت

پھروہ اسی مالت ہیں اپنے باعظمت مولا کی کہ جوستے بے نیا نہ ہے اور جس کے کہ سب متاج ہیں باکی بیان کر تا ہے اور دبداس کے کہ اُس نے اپنی ہیں سے بھی اپنی عاجزی ظام کرردی اس کی طرف اپنے محتاج ہمونے کا اقراد بھی کہ لیا۔ اس کی عظمت مطال کی تعظیم بھی کہ کہا ہو اپنے مالک کا شکرادا کرسنے سے لیے سیدھا کھڑا ہموجا تا ہے مطال کی تعظیم بھی کہ کی اور ایسے مالک کا شکرادا کرسنے سے لیے سیدھا کھڑا ہموجا تا ہے

جس نے کہ دواشرا فی عنایت کر کے اُس پر بڑا اصان کی ہے اور اینے جی کواس طرح جھانا ہے کہ اگر جہ وہ نہایت ہی کمزور اور بڑا ہی ذلیل ہے اور اُس کا مالک بہت ہی بڑی عظمت وجلال والا ہے بلین اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں کی سنتا بھی ہے اور اُن کی دعا میں قبول کرتا ہے اور جواس کے تعربیت کرتا ہے وہ اسے بھی سُن لیتا ہے بیں اسی وجہ ہے اسپنے جی کواطمینان دلانے کے لیے وہ "سمع اللہ لمن حمدہ" کہا کرتا ہے بین جوخدا کی تعربیت کرتا ہے خدا تعا لے اُس کی سُن لیتا ہے اور بھروہ اپنی تعربیت وحمد "اللّٰہ مربن اکس الحمد" کہ کر بیش کر دیتا ہے ۔ اس کے بعد حب بہ خیال کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی متیں تو سے بایاں اور غیر محصور باب اور وہ اگر اید تک بھی اطاعت اور عاجزی کرتا دسے حب بھی مونھوں میں سے ایک حقد بھی شکر کا اوا نہیں ہوسکتا

سی ال موقع برگویا زبان حال سے وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اسے میرے دب ائیں تو تیری میں اسے میں اسے میں اور تو تمام چیزوں سے سب نیاز تو تیری متوں اور تو تمام چیزوں سے سب نیاز ہے۔ میری کون ساکام کروں کہ تیرے بڑے احسانوں کا بدلہ ہو سکے۔ تیری شان جو نمایت ہی عالی ہے میں ہزاد کوشش کروں لیکن بھلامجہ ہے جا دے سے کیا ہو سکتا ہے۔

### سجدہ اورائس کے متعلقات کی حکمت

سب سے بڑھ کر تیرے مقابلے ہیں ہو کی کہ سکتا ہوں وہ بی ہے کہ ہیں اپنے اعضاء

یں سے بونہا سے بہی شریف اور باعزت ہے اور وہ میرا بہرہ ہے۔ تیری ظمت وطال

کا تعظیم کرنے کے لئے ذمین پر تیرے سامنے دکھ دوں اگرچہ ہیں جانتا ہوں کہ تیری کہ لئی وظمت میں اس سے کچھ ذیا دتی نہ ہوجائی گی ہو تکہ توسب بڑوں سے بڑاہ ہے۔

اس وہ اپنے ہولی کی تعظیم کرنے کے لئے "الشدا کبر" کہتا ہواسمجدہ میں گربڑ آہ اورا بنی پیشانی اس کے سامنے ذمین پر دکھ ویتا ہے اور سحبرہ میں اپنے کو نہا ہیت ہی اور اپنی پیشانی اس کے سامنے ذمین پر دکھ ویتا ہے اور سحبرہ میں اپنے کو نہا ہے۔

سے اختیا دکی ہے جوسب بڑوں سے بڑا ہے اس لئے و "سبحان رق ال علیٰ "کہنے لگا

ہے یہ میرارب جوجلہ جنروں سے عالی ہے تمام عیبوں سے پاک ہے اور میر یہ خال کہ کہ اگر وہ تمام عمر بھی خوا تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا دہے جب بھی اس کی تعظیم کا بوابول حق اداکر کے سکدوش نہیں ہوسکا" الٹاد اکبر" کہتا ہوا اپنا سرحبرہ سے اُٹھالیتا ہے گویا تعظیم و تعریم نہی طون اشادہ کرتا ہے کہ اس کی عظمت و کبریا تی کے سامنے تمام لوگوں کی تعظیم و تعریم نہی ہے ہے اس کا کما حقہ کوئی تن ادا ہی نہیں کر سکتا ۔ چر ہورہ سے سے سائھا نے بعدوہ و میکھتا ہے کہ تعریم کہ کا ماحقہ کوئی تن ادا ہی نہیں کر سکتا ۔ چر ہورہ سے سے سائھا نے مولات تو میری بنایین ہوا ہے اور یہ بی یادکرتا ہے کہ میں تعلیم شیطان نے تو این بدنجتی کی وجہ سے ایک سیمرہ میں نہیں کیا تھا خدا کا شکر ہے کہ مجھے بھو شیطان نے تو این بدنجتی کی وجہ سے ایک سیمرہ کوئی مالات کے خواس بارگاہ عالی میں اپنے مولیٰ کی خلمت کرنا تو نصیب بہوا ہو جاتے ہیں اپنی نس زی تکمیل کے در پے جس میں کہ طرح طرح کی حکمتیں اور داز بائے جاتے ہیں اپنی نس زی تکمیل کے در پے جس میں کہ طرح طرح کی حکمتیں اور داز بائے جاتے ہیں اپنی نس زی تکمیل کے در پ

### قعده اخيره اورجن چېزوں پروهمل سےسب کی حکمت"

پھروہ اسپنے معروری کا دوبادے انتظام اور دوسری عبادتوں کی بجا اوری کے لئے اس بادگاہِ عالی سے باہر آنے برآمادہ ہوکر غلاموں کی طرح با دب دوزانوبیٹے جاتا ہے اور اپنے مولی کے حصور میں جو کہ نہیں واسمان کا مالک ہے التحیات للٹہ والصّلوٰت والطیّبات "کہ کرتحیہ وسلام عون کر سنے لگتا ہے میں یک اس طرح سے جلیسے کہ شاہی دربادسے ماہر آتے وقت آداب بجالا باکرتے ہیں اب وہ تیول انٹرمتی اللہ تعالیٰ مائی اللہ تعالیٰ میں بار بایب علیہ والم کے مرتبہ کو یا وکر نا ہے جن کے درفعہ سے اس کواس بادگاہ عالی میں بار بایب ہونانھیں بہوا ہے۔ بیس وہ آب برکت و دحمت کی دیمار تا ہے۔ اس کوار آپ کے لئے برکت و دحمت کی دیمار تا ہے۔ اس کوار آپ کے لئے برکت و دحمت کی دیمار تا ہے۔ اس کوار آپ کے لئے برکت و دحمت کی دیمار تا ہے۔ اس کوار آپ کے لئے برکت و دحمت کی دیمار تا ہے۔ اس کوار آپ کے لئے برکت و دحمت کی دیمار تا ہے۔ اس کوار تا تا ہونا تا ہے۔ اس کوار تا ہیں کا دیمار تا ہے۔ اس کوار تا ہے۔ اس کو تا کہ دیمار تا ہے۔ اس کو تا کو تا کہ دیمار تا ہے۔ اس کو تا کہ دیمار تا کہ دیمار تا ہے۔ اس کو تا کو تا کہ دیمار تا ہے

میمرائے یہ دغبت پدا ہوتی ہے کہ جہاں خدا تعالے نے اُسے اس عبادت کے فوائدے ہمرہ یاب کیا ہے وہ اُس کو اوراس کے موحد معائیوں کو امن وا مان ہیں ہی ا کھے ۔ بس وہ السّلام علین "کہ کراس دغبت کو خدا تعالے کے حضور میں ظا ہر کرتا ہے میمرائے اپنے اُن ہمائیوں کی یا دا تی ہے جن کی عبادت کے ساتھ ملاکر اُس نے اپنی عبادت خدا تعالیٰ کی درگاہ میں بامید قبول بیش کی تعی اوراس وجہ سے اُن کاحق اُس کے او برکسی قدر نصوصیت کے ساتھ ٹا بہت ہوگیا تھا۔ چنانچ خدا تعالے لے نے جو کھی تعین انہیں دی تھیں اُن کے لئے ہمی حفاظت کی و عالی عباداللہ اللہ القالی ن "کو اور بڑھا دیتا ہے ہوگو یا کہ بیربات اس سے بیش نظر ہوجاتی ہے کہ معم تھے خداوند تعالے ہے اور اس میاد کی خاری اللہ حلی اللہ ملی اللہ تعالے علیہ والی عبادہ وہ محمد دسول اللہ صلی اللہ تعالے علیہ والی خاری ہوگی ہیں وہ محمد دسول اللہ صلی اللہ تعالے علیہ والی خاریہ کی خاریہ میادک ہے ۔

بین صدق ول سے اللہ تعالیٰ کی معبودیت کے اعتبادسے بکتا ہونے کی شہادت ویتا ہے اوراپنی کلم کی انگل اُٹھا کراسی بکتا کی کی طرف اشارہ کرتا ہے تا کہ اعتقاد - قل اور فعل جملہ اعتباد سے موحد بن جاسے اور اس میں یہ بھی اشارہ پا یا جا تاہے کہ معبود سیت کے لحاظ سے وہی بکتا خیال کیا جاسکتا ہے جواحدان وانعام کرنے کے اعتبار سے معبی فر وہو۔ اس کے بعد محمد کول المترصلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیہ وسلم کے لئے خواتعالے کی عبود سے کی جو کہ نہا ہیں ، کا مل مرتبہ ہے اور دسالت کی جو بست ہی شریف نصب کی عبود سے اور دسالت کی جو بست ہی کا مل مرتبہ ہے اور دسالت کی جو بست ہی شریف نصب ہے تہا دت اوا کرتا ہے اور اس کا اس بات کی دعا کی جانب میلان ہوجا تا ہے کہ خواوند کریم محمد کی انہائی کے بدلے میں دہمت و برکت نا ذل فرمائے جب کہ خواوں کے مواوں سے کہ خواوں کی دہمتائی کی دہمتائی کے درکھی اور رضال کرسے کہ بریکے کہ بریکے کو کوئی کی دہمتائی کی دہمتائی کی دہمتائی کی دہمتائی کی دہمتائی کی دہمتائی کے درکھی اور رضال کرسے کہ اس بات کی وقت اس بات کی وقت اس بات کی وقت اس بات کی وقت

ابین محات وغیرہ کی تحسیل کی فکر کرے جیسا کہ خُدا تعاسے نے اس کے وقر صروری کرویا ہے ابین محات وغیرہ کی تحسیل کی فکر کرے جیسا کہ خُدا تعاسے کہ تمام چیزدں کے کچھ نہ کمچے ہیں۔ بُوا کی کو کہ کا بھی قاعدہ مقرد کرد کھا ہے کہ تمام چیزدں کے کچھ نہ کمچے ہیں۔ بُوا کرستے ہیں اور وہ اکشیاء بندر بعیا پنے سبب ہی کے حال ہوگا کہ تی ہیں اس لیٹل درگا ہے وہ اس طرح علیحہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کواسی طرف دہینے دیتا ہے اور فقط چہرہ اوھ اُدھر چیرلیتا ہے کو یا کہ اپنی نہ بان حال سے اس صفحون کو اواکر تا ہے کہ اگر مجھ کو فروٹ نہ دربیش ہوتو اس بادگاہ عالی سے کھی تجرانہ ہوتا اور اُس کی حدال کا صدمہ نہ اُٹھا تا بہماں کہ طرح طرح کی عباد توں سے بہرہ یاب ہُوا ہوں اور وہ عباد تمیں خدا کی یا دکرنا۔ اُس سے دُعاما نگنا ماس کی تعظیم کرنا ۔ اُس کے سامنے دکوع وسیدہ کرنا ۔ عاجزی اور فروتنی سے بیش آنا ہیں ۔ اب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور فرشتوں کی طرف جب کی خب فروتنی سے بیش آنا ہیں ۔ اب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور فرشتوں کی طرف جب کی خب اُسٹی ویریک ملتفت نہ دہا مقائ اسلام علیکم ورحمتہ افتہ "کہ کرمتو تہ ہوجا تا ہے اور لینے اُسٹی ویریک ملتفت نہ دہا مقائ اسلام علیکم ورحمتہ افتہ "کہ کرمتو تہ ہوجا تا ہے اور لینے کا دو باد ہیں مقروف ہوجا تا ہیں۔ ا

### نماز بنجبگار کوأن کے خاص او قات میں ا دا کئے جانے کی حکمت

پھرچونکرانسان جب ہوکرماگئا ہے توگویا وہ مرکر زندہ ہوتا ہے کیونکر سوناہی س اعتبار سے کدا دی کے حواس احساس کرنے سے عظل دہتے ہیں مرنے ہی کی مثل ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ خدا تعالے نے اُس کواس حالت سے جوموت کے مشابہ ہے اُٹھا کھڑا کیا اور اپنے کا دوبار ہیں ہاتھ پیر بلانے اور دماغی قوت سے کام لینے کی وجسے جو کچھ اس کی قوتوں ہیں صنعف ہو میلا تھا اس نمیند سے اس کی تلافی کر دی کہاں تو وہ بالکل تعکاما ندہ سویا تھا اور اُسے خدائے اس کوسونے کی حالت میں تمام موذی چروں خوش اور بشائش ہوگئ علاوہ اس کے خدائے اس کوسونے کی حالت میں تمام موذی چروں سے جسی محفوظ دکھا اور اس کا کھا ٹا بخوبی ہفتم کر کے اُس کو ایسی عجیب وغریب صورت سے جس کے محفوظ دکھا اور اس کا کھا ٹا بخوبی ہفتم کر کے اُس کو ایسی عجیب وغریب صورت

كه فعل انه هنام نے كيونكرا بخام يا يا اوراس بيے اُس كو كيا كيا فائدہ پہنچے اوركون كون سی مصرّ چیزیں دفع ہوئیں اس کی غابیت درجہ کی کوشنش بیقی کہ اس نے کھا نا نگل كرمعده ميں بہنچا ليا تقا اوراس طرح سے اُس نے كھانے كى لذت حامل كرلى تقى اُس ے بعد ہفتم وغیرہ کا خیال تھی اُس کے دل میں نہ گزرا تھا صرف ان فوا مَدْ رکیا موقو ہے نیندسے اور بھی بتہیرے فائدے حاصل بہوتے ہیں اور خداکی کتی ہی بے شمار تعتیں یا تی جاتی ہیں کہ خوسب تحریر و تقریر میں آئی نہیں سکتیں اس لئے اُس کے وہ یہ ہات صروری ہوگئی کہ بیدار ہونے کے سامھ ہی خدا تعاسلے کا شکرا وا کرنے کی غرض سے نما زرط سے ۔ جنا نخیروہ اسی وحبر سے سے کی نمانہ اواکر تا ہے۔ بھرحبب آ دھا دن گذر حاباً ہیں اور خدا تعاسلے سے ائس میر مڑسے بڑسے احسا نات بہولیتے ہیں مثلاً بہ که خدا زمین کو تاکه اُسے اپنی معاش کی را بیں صاف نظر آنے لگیں روشن کر دیتا ہے مس سے حواس کو تقویب بہنجا دینا ہے جن کے دربعہ سے وہ نافع اورمفتر چنروں میں تمیز کرلیتا ہے اس برکسے معاش کے دریعے اسان ہوما تے ہیں اس کو نذامل کی ہے کوئی کہاں یک بیان کرسے اس کے علاوہ بھی ہے انتها حسانات خداتعالے کی حانب سے اس بر ہو لیتے ہیں اس وقت مجمی اس سے دمتہ خداتعالیٰ كاشكركرنا لازمى امر بهوحابا بسع

پس وہ ظہر کی نمازادا کرتا ہے بھر حب دیکھتا ہے کہ دن چلنے اسگا اورختم ہوئے

کے قریب آگیا اوراس عرصے میں خدا کے بڑے بڑے احسانات اس برہو کے
اورائس نے اپنے کاموں سے فادغ ہو کہ اپنے مکان کی طرف لوشنے کا ادادہ کیا

نوائس وقت بھی اُس پر اس خدمت کی بھا آور تی واحب ہوجاتی ہے اور بھروہ
عمر کی نما نداد اکرتا ہے۔اس کے بعد عب دیکھتا ہے کہ دن ختم ہوگیا اور درات
ابہنی جس میں کدا سے داحت نصیب ہوگی اور یہ بات نہوئی کہ ہمیشہ دن ہی دہتا
حس میں اُسے داحت وا دام کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا بلکہ وہ بخیرو خوبی ختم ہوگیا
تواس برائس وقت بھی یہ امر صروری ہوجاتا ہے کہ خدا نعالے کی عبادت کی

طرف بمومتوتم بهو جائے جو کہ اس کے لئے عبن سعادت کا باعث ہے۔

بس وه نما ذمغرب اداكرتا ہے بھر حبب جادوں طرف تارئي جھاجاتی ہے اور سونے كا وقت البہنجنا ہے اور وہ خيال كرتا ہے كہ نوحمتيں مبح ہے كراب كك اس بر ہموتی دہیں اُن كاشكرادا لذكر سكا اور جو كھيے عبادت اس نے كہ بھی اس سے سوحتوں ہیں سے ایک حقد بھی شكر كا ادائيس ہموا اور ديكھا ہے كہ خدا تعالئے كا اس وقت كو بداكر ناہمى كرجس ہیں بہت اتھي طرح سے ادام كيا جاسكتا ہے اُس كی جب ہیں بری بندی محان ہیں ہا اور بھی اُس حالت ہیں حب كہ اُستے مى كانحوت بذہ ہوا ور اپنے مكان ہیں بنا بہت ہی بزم مجھونے برائے حب اُدام كرنا نھي ہیں ہو۔

سیس وه عشاد کی نما ندادا کرنے لگتاہے ناکہ خدادندکریم کاجوکچیشکرادا ہوسکے انناہی اداکر دسے بچرسے طورسے شکراداکر کے سبکدوش ہوجانا توسادی عمرمرف کرنے بریقی مکن نہیں سہنے جا سہنے وہ ہزاد عبادست کرسے دانت و دن بلکہ ہرلحظہ میاوت ہی بین معروف مہر سیاسکون اس کی عظمت و سبے شمار نعمتوں کے مقابلے میں عبادت ہی بین معروف مرسے مقابلے میں اس کی عظمت و سبے شمار نعمتوں کے مقابلے میں ہمیشہ عاجزاور قام ہی سمجھا جا نے گا۔

### سُنن اور تراویح کی مکست ۳

پھردیجھے کہ خداتعالے نے اوائے شکر کے لئے ہونما ذیں عزوری علم انی ہیں تواس شخص سے لئے ہو مسافر نہ ہو بیس کے کعتیں ہیں دیش دن کو اور دس اور سافر سنخص سے لئے ہو مسافر نہ ہو بیس کے لئے تخفیص کر کے چودہ دکھتیں کر دی گئی ہیں جھودن کو کیونکہ ہی سفری نہ رہاوہ پہلے کا وقت سے اور آ مٹھ دالت کو کیونکہ یہ ایسا وقت سے جس میں مسافر مٹھراکڑا ہے اور آ مٹھ دالت کو کیونکہ یہ ایسا وقت سے جس میں کہ جودا جب تو نین ہے ان بنج وقتی نما نہوں کے ساتھ کم چھ اور نما ذیں بھی مقرد کی ہیں کہ جودا جب تو نین ہیں سکان شادع علیہ السلام نے آئ کے اوا کرنے کا اس غرض سے ادشا وفر ما با ہے کہ اگر کہیں فرمن نما ذوں کے اوا کرنے میں کمچھ نقصان دہ گیا ہمو تو ان کے ذو لیو سے ارکھیں فرمن نما ذوں کے اوا کرنے میں کمچھ نقصان دہ گیا ہمو تو ان کے ذو لیو سے اگر کہیں فرمن نما ذوں کے اوا کرنے میں کمچھ نقصان دہ گیا ہمو تو ان کے ذو لیو سے

وہ بوراکر دیا جائے اورایسی نمازوں کوسنت کتے ہیں اور ماہ رمضان کی طرف خاص توجّر كركے اس بيں بين كفتيں سنت علاوہ ان كے اورمقرد كى بيں تاكہ أكس كى نما زوں کی اور زیادہ کمیل کردی جائے ۔ بہتو ہوٹے کا اگر بھی اُن نما زوں میں اورغور كياحاكة توب انتها فائد ب او حكمتين نظرائين كى بيثلاً ان سے لوگوں كے فنوس مندب سوتے ہیں نصوصًا جا بروں اورمت کبروں کے نقوس جوکہ زمین سے اپنے دامنوں کے حمیّہ مانے سے میں ناک چڑھاتے سے ادراس سے میں اُنہیں عاداً آنا تھا جہرہائیکہ وہ اپنی بستانی زین بردکھیں - نعدا تعاسلے کے سامنے عاجزی کرنے کی عادت بیل تی سیے ۔ غافلوں اور اُن لوگوں کو جو کہ دنیا وی تفکرات بیں اپنے کو کھیائے ڈالیتے ہیں اسی بہارہ سے اپنے پیدا کرنے والے اوراپنے نگہان کی یاد آجاتی سے کیونکد اگروہ اس خد گذادی کے لیے اسپے برور د گاد کے سامنے نہ کو اے ہوتے اور اس امری اطاعت اك كے ذمر حزورى مذكر دى حاتى تودن تودن سالها سال يك بھى عضوں كے ضالے ہي یہ بات سنگررتی کہ ان کاکوئی خدابھی ہے جسے اسبی حساب دینا ہوگااور وہ ان کی حركات وسكنات سے بخوبی واقعت بسے اوراس امركی تها دست كے لئے يه كيا كم بيے که یه لوگ اب همی اس عفلت میں بیر کر طرح طرح کی مخالفت کا سبب بن جائے ہیں اورتمام فسادات کے باعث بوستے ہیں ۔ علاوہ بریں نمازے وقت از سر نوتور کرنی بھی نصیب ہوتی سیے۔ اسی موقع سے اس ما ذکابھی بیتہ لگتا ہے کہ نما زبندہ کواس کے بروردگارسے ملانے کا کیونکر دربعہ ہے اور بے شری کی باتوں سے کیسے باز کھتی ہے۔ جبساکہ قرآن شرافی میں نمانہ کی سبست واقع برواسمے ۔

جماعت نماز برصنا ورهم بوعیدین و ج وغیر عباد تون محمع ہوئی حکمت مج وغیر عباد تون میں معرف

اب لیجهٔ جماعت سے نما زیر صفے اور تمام اعال نما زیس مقتدیوں کی اسپنے له المن القال تا تاہم عن الفحشاء والمهنکی بر

امام کی اطاعت کرنے کا نکتہ سنے اور وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ہمرداد کی تابعدادی اور پیروی کے عادی ہو جائیں جیسا کہ ہم ہمرداران شکر کو دیجھتے ہیں کہ وہ فوجی لوگوں سے ایسے کاموں کی خوب شق کرایا کرتے ہیں جن کی نسبت اُن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میدانِ جنگ میں وہ ان کی بخوبی دعایت نہ کرسکیں گے اوراس سے میفضود ہوتا ہے کہ فوجی سپاہی اپنے سپرسالار اشکر کے حکموں کی ممیل کرنے کے عادی بنے دہیں اور اس مکتہ کو فارسیوں کے سپرسالا در سمّے نی خوب ہی ہم جھا تھا جب کہ اُس نے صحابہ کو دیکھا کہ اپنے بینشوا کے جیجھے نماز بڑھ در بنے ہیں اور سادی حرکات و سکن ہے میں اُسی کی بیروی کرتے ہیں ۔ چنا بنچہ اس موقع بر ھزت عمر منی انٹد تعا سے عنہ کی نسبت جو کچھ اُس نے کہا تھا وہ تادیخ میں بخوبی مذکور ہے ۔

جاعت سے نماز بڑھنے ہیں ایک بیھی فائدہ ہے کہ اوقات نماز ہیں مسالوں ہیں باہم ملاقات ہو جا تہ ہو جا تی ہے اوراس طرح سے ایس میں محبت و ہمدروی کے سلسلہ کوئی استحکام ہوتا ہے اسی لئے اس امرکی اور عباد توں ہیں بھی دعائت مذنظر کھی گئی ہے اور یہ کام اس طور برایجام پا تا ہے کہ ہر مخلہ کے لوگوں کے لئے یہ امر مناسب قرالدیا گیا ہے کہ اپنے محلہ کی مسجد میں بانچوں وقت نماز بڑھنے جا یا کریں ۔ اسی طرح ابل شہر کوھی جا بیٹے کہ ہفتہ میں ایک و ن جمعہ کی نماز اس کے لئے تو، شہر توشہ بلکہ اس کے قرب وجوار کی میں ایک و ن جمعہ کی نماز اس کے لئے تو، شہر توشہ بلکہ اس کے قرب وجوار کی کے لوگ بھی سال میں دو بارجم ہوا کر سے جی سے خدا وند تع سلے جن جن کو مقدرت و سے کہ اس میں دو بارجم ہو اس میں سے خدا وند تع سلے جن جن کو مقدرت و سے کہ اس میں مرتبہ تو صرور ہی جی کے لئے جن جن کو مقدرت و سے کہ اس کا ذکر آتا ہے ۔

### نُطب كى حكمت

اس تمربعیت محدریا نے اپنی بیروی کرنے والوں کے لٹے ان دینی مجمعوں سے عبان عبان

بیں یہ بھی مقرد کیا ہے کہ اُن کا پیشوا لوگوں کو مخاطب کر کے خطبہ بڑے سے بعنی اُن کیا منے

پھے تقریم بیان کر سے جس بیں اُن کونصیہ سے معنا بین سُنا کے نازیبا امورسے زجرو

قریح کر سے اور جو کہے دیول الشّر ملی اللّہ تعالیہ وسلّم خدا کے پاس سے اُن کے لئے

لاکے ہیں اُس کی انہیں یاد و لا نے اور اُن لوگوں پر بیم فروری ہے کہ خاموش ہو کہ بجون ول اُس وقت کیسے جُہ باپ ول کے کہ وہ لوگ اس وقت کیسے جُہ باپ ول کے گھٹنوں کے بل مرجھ کا کے بیٹے سُنا کر سے ہیں دہسی کو حرکت ہوتی ہے اور دا اُن میں

مسے کسی بات کی تحبین سے لئے کوئی تالیاں بجانا ہے اور دنہسی امر کے قبع تابت کرنے

ہوٹ مور کرتا ہے ، وج یہ ہے کہ انہیں یہ بات یقینی طور برمعلوم ہوتی ہے کہ طیب سے کے لئے شود کرتا ہے ، وج یہ ہے کہ انہیں یہ بات یقینی طور برمعلوم ہوتی ہے کہ طیب شرفعیت کے خلاف کہ جہانیں بیان کرتا ہو کہے کہ کتا ہے اُن کی شرفیت کے موانق کہتا ہے باب بالغرض اگر وہ شرعی حدود سے قدم بابر نکا لئے گئے داگر جو ایسا کہی واقع تبوانہیں باب بانوں کو وہا ہے کہ اُن کی تردید کر دیے ۔

کرتا) توسب کو میا ہے کہ اُس کی بات لیم نکا روبراعلی داد تی کو اس بات کا اختیاد دیا گیا ہے کہ اس کے کو اس کے قول کی تردید کر دیے ۔

# نماز کے فوائداور جولوگ سے جی جراتے ہیں اور اس خوائد سے وہم م بہر آن کی تہد اور اُن کے وہی تباہی عذر کی معقول جواب

پونه نماذین کثرت سے فائدے پائے جاتے ہیں اسی لئے نماز کا ترک کونا ٹربعت بی بہت بڑا گن ہ شمار کیا گیا ہے اس کے ترک کہنے والے کی بہت بختی سے مخالفت کی گئی ہے اور وہ ونیا اور افریت دونوں میں نہا بہت سخت مزا کا سختی تھرایا گیاہے بیال تک کہ نماز کا ترک کر نامجی کفر کی علامتوں میں سے شماد کیا گیا ہے جیسے کہ برابر نماز برخوعنا ایمان کی علامت قرار دی گئی ہے اس موقع سے اُن لوگوں کی نا دانی بخبی داخی ہوجاتی ہیں جو نماز کے بارے میں بے بیروائی کرتے ہیں جو نکے کا بل نے انہیں گئی میں استحام ہوگا ہے جسے اُنہیں گئی اسے یا شیطان کا اُن کے دلوں پر لوپر انستہ طاہو گیا ہے جس کی وجہ سے اُنہیں نمازی مانوں کی اُن کے دلوں پر لوپر انستہ طاہو گیا ہے جس کی وجہ سے اُنہیں نمازی

وافعی خوبی ننظر نہیں اکی اصل مغر کو چھوٹر کر پوست کوسلے بیٹھتے ہیں اورا بنی نا دانی کی وجہ سے اس کے ترک کرنے کے واہی تباہی وجہیں نیکالا کرتے ہیں اور نامعغول عذر کیا کرتے ہیں مین نخیعف کتے ہیں کرصاحب ہمارا دب ہماری کاہلی کی کی برواہ کرتاہے اسے ہمادی نماز کی صرورت ہی کیا بڑی ہے ہان کمفہوں سے کوئی یہ تو کے کہ ہاں! بے شک تمہارا رب تمام چیزوں سے بے نیا زہبے تو کیا اے نادانو! تم ہی تمام چیز<del>وں سے</del> ب نیاز ہو گئے یا تمیں اُن فائدوں کی جو نما زسے ماصل ہوتے ہیں کیا ذراہمی ماجست باقی نیں رہی تہیں نبر بھی ہے کہ خدا تعالے نے اپنے فائدے کے لئے نماز ہر گزمقرد نهیں کی اُس کا تومعصور بیرسے کہتم نماز کے بے شار فائدوں سے ہرہ یاب ہو-اچھاہم تم سے بوچھتے ہیں کہ کیاتمہیں تہذیب مال کرنے کی صرورت نہیں دہی یا اپنے دب ک یا دسے بالکا مستغنی ہو گئے یا یہ وجہ ہوکہ تم کواس کے سا منے از مرزوتوبہ کرنے اور امس کی اطاعت کی عاومت طوالے کی حاجست باقی مذرہی ہو۔ انجھااور کچھے نہ سی توکیا ہیں ان فوائد کی بیرواه نهیں دہی جو بحیلہ نمافہ با ہم اپنے بھائیوں سے مخاسطت کرسنے ک وج سے میں مامل ہوتے ہیں باہم مجست برصلی سے ایس میں ہمدردی قائم ہوتی ہ اس کے علاوہ بھی بہرے فاترے ہیں۔ میں توکسی طرح خیال نہیں کرسکتا کہ تم انسب باتوں سے نیاز ہو کے تاکل ہوجاؤ کے الل اگرتم سٹ وحری ہی بر کمر باندھ لویااین نا دانی سے اس کے بھی قائل ہوجاؤتو باست ہی دوسری ہے اس وقت میں تم کواس قابل ہرگزنہیں مجھ سکتا کہ تمہا دی سی ما*ست کا جواب دیا ما سے یا تمہا انسانیت* کے، نمرہ میں شمار ہموسکے۔

ایسے وقت تو تمهادی حالت بالمکل اُن بیادوں کی ہے جن کو کہ خیرخواہ طبیب کوئی نافع دوا بناکہ اُس کے استعال کا حکم کہنا ہوا در وہ طبیب برکدر اُس کے استعال سے پر مہز کرتے ہوں کہ صاحب ہما دے دوا کے استعال کرنے سے ایپ کوکیا فائدہ ہوگا آپ کو تواس کی کچے بھی حاصبت نہیں ہے۔ گویہ بات ہے کہ طبیب کواس کی کوئی جا جت نہیں ہے۔ گویہ بات ہے کہ طبیب کواس کی کوئی جا جت نہیں ہے دیگر ان بیادوں کو بھی صرورت نہیں ہے ہی جا جت نہیں کوئی عاقل بچون کرسکتا ہے کہ ان بیادوں کو بھی صرورت نہیں ہے بی جو

اس سے بے نیاز ہو گئے ہیں ہرگز نہیں بس صاف ہیں مجھا جائے گا کہ بیا دی کی وجہسے اُن کی عقل حاتی رہی ہے اور ہذیان بب رہے ہیں۔

نما زترك كركم أس كے فائدوں سے محروم سبنے والوں سے يہ بوچينا جا سينے كرتم نما ذکیوں نہیں بڑھتے؟ اگراس وحبہ سے نما زمنیں بڑھتے ہو کہ تمها دیے نز دیک وہ انکار کے قابل سبے اور تمہاری فاسر عقلوں میں وہ تبیح معلوم ہوتی ہے توسم حد رکھو کہ ایسے شخص کی نسبت شریعبت محدید کا برحکم سے کہ وہ کا فرہوکر دائر ہ اسلام سے خارج ہمو جاباً ہے تب تونما ذکے بارے میں تم سے تفتی ہی مناسب نہیں کیونکہ کفرسے بڑھ کہ اورکون ساگناہ ہو گا ملکہ اس وقت توتمہارے ساتھ ہی نیے خواہی بے کمہیں ازرنو مسلمان بنا بإجائے اور تم سے اس كفرست توبركرائى جائے ادراگر كاہلى كى وجہ سے تم نے نما ذکو تھپوڑ دکھا۔ ہے تو ٹری ہی شرم کی بات سے۔ ایسی بھی کا ہی کس کام کی کہ اگر تہبرعقل کا مجھ مجی حصہ ملا موتو مجلاسو چو توسهی کہ دن دات میں چوبیش کھنٹے ہوتے ہیں اس میں اپنی ساری خواہشیں بوری کرتے ہو، طرح طرح کی لذتمیں حاصل کیا کرتے ہو تمام دنیاوی کاروبارس کے رہتے ہوتو کیا صرف نمازسی اسی مشکل ہے کہ وہتم سے ادائنیں کی جاتی حالا نکہ اُس میں مجھے بہست زمانہ بھی نہیں لگتا۔سادی نمازوں کے اوا كرنے بيں ايك گفنظ منيں تو دو گھنٹے صرف ہوجائيں كے اورس تو كيا ہى عقلمندى اور بى انساف كى بات سے كه بائيس گھنٹے تك دنياوى مقاصداور لذتوں كے حال كرلينے برهی صرف ایک یا دو گفت صرف کرکے دائمی فوائد کے حامل کرنے میرم وم دہوا وراینی کا ہی کے مارے انتی دریمی عباوت ندکرسکو موون رات کے وسویں مقترسے می کمچھ کم ہے۔ بھلابتلاؤتم اپنے ساتھ ہی خبر خواہی کرستے ہو جبی تہاری اُن علوٰ کانتیج ہے جن کی نسبت تم وعوٰ لے سے کہا کرتے ہو کہ وہ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں اوران ہی کی مدد سے داہ داست کے دریا فت کر لینے کا تمہیں برا ادعم ہے جب کہ تم اپنے ہی ساتھ خانت اور وتمنى كرسف يى بندنيس موتوتم سيع معلائى كى كون اميد كرسكتا سعاور الركسي تم حاكم بن حاوّ تو تمها دسے انصاف كى بھىكس كو توقع ہوسكتى سبے؟ اور اگرتم ہالىيے درميان

تاجرانه کا دوبا رکر و توتمها دی امانت دادی کا اس حماقت برکسے اطبینان بهوسکتا ہے اور جس وفت كتم في اسلامي وبن كے بڑے عظیم دكن كوگرا ديا تومسلمان اينے بھائبوں میں تہا راکیونکر شمار کرسکتے ہیں منا ذکے ترک کرنے کا خدا تعالے کے سامنے تم کیا غدر کمسکتے ہو؟ حالا نکہ النڈ تعالیے سے اس کی بڑی تاکید کی ہے اور قرآن مجید ہیں بارار اس کے اوا کرنے کا حکم دیا ہے بہیں اپنے بیغیرسے میں اُتی منیں آتی من کا بہقول تھا کہ نماز میں میری انکھوں کو ٹھٹائک حال ہوا کرتی ہے۔

فُداکی قسم اِاُن لوگوں سے بھاہی تعجب معلوم ہوتا ہے جواسلام کا تورہبے زور وُہو سے دعویٰ کرتے ہیں اور نما نہ پڑھنے میں اُن کی حان ٹکلتی ہے اور طُرّہ کی کھیے لیے تامجھ تھی ہنیں ، دنیا وی کا روم ارمیں تومعلوم ہوتا سیے کہان کے برابرکو کی مقلمند ہی نہیں -بڑے ما ٹبالرائے نظراً تے ہیں لیکن جہاں نما زکا ذکر آیا اور بیچوں کی سی باتیں کرنے لگے اس وقت اُن کی ساری عقلمندی جاتی رہتی ہے نمازے فائدے اُن کونظر ہی نہیں آتے آنھوں پر بر دے بڑجاتے ہیں میری مجھنی تواس کی وجموائے اس کے ادر کھیے نہیں اُتی کہ اُن کوخاص کر نماز ہی سے بارسے میں خاص قسم کا جنون ہوگیاہے ا دراس میں تعبب ہی کیا ہے حنون کی بہیری سبس میں ایک میں ہی ہی ۔

ان لوگوں کی حالت سے مجھے نہا بت ہی شمرم آتی ہے جو کھنے کو تو بڑسے عقبل و فطين مجع ماتے ہي اور حبب أن كے ساتھ كے البيضے والے نماز برھنے كوے ہوتے بب تووه اوگ نماز سے ایسے گھراتے ہیں جیسے لاحول سے شیطان ہواگا ہولوع ممندی

پرایسی فرو مائیگی کی باتیں ؟ تمرم ! ثمرم ! ایسے نادان کی تمجہ میں کیا اتن جی نہیں آتا کہ اگر کوئی مسلمان اس کواس حالت بیں ویکھے کا توکیا کیے گا؟ اگراس نے کافریٹمجھا توفاس توصرور ہی خیال کرے گا۔اس کی ننظروں میں اس کی کیا وقعت رہے گی ؟ یہی خیال کرسے گا کہ بیخص بڑا صنعیف الاعتقاد ہے اس کا دین نہایت ہی کرورے برگزاس قابل نہیں کاس کی شہادت قبول کی مائے ا اس کو عا ول مجما جائے بالکل اونی درجہ کامسلان ہے۔

کیا آپ مجھتے ہیں کہ تمادی اس قابل شمرم حالت کی آسے اطلاع نہیں اُسے سب کہ مجھتے ہیں کہ تمادی اس قابل شمرم حالت کی آسے اطلاع نہیں اُسے سب کہ مجھتے میں بیا ہے۔ جیسی چا ہمتا ہے بیٹی پڑھا تا ہے اس بے نمازی خص کو سمجھ لین چا ہیں کہ اُس کے سلال بھائی اگر کسی وجہ سے اُس کی اس ناشائے تہمالت کا ذبان سے اظہا دہیں کرتے توکیا ہوا دل ہیں اِس کو وہ نہایت ہی جُرانیال کرتے ہیں۔ اگر اُن کو موقع طرقونا بت می بُر سے ابغا طسے اُس کا ذکر کریں اور کھے نیس تو اتنا توصر در کہیں کہ بے نما ذمر درین والا ۔ یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے ابسے شخص کی حالت پر تو اِنَّا اِللّٰہِ مَا جُورُدُن پڑھنا جا ہیں ۔

### نرکوۃ کے فرض ہونے کی مکمت اور بیر کہ ذکوۃ اداکرنے کے لئے دیلہ بازیاں کرنا خدا کے پاکسس مقبول نہیں ۱۲

پھاس فرقہ نے سے میں و کھا کہ اس تمریعیت نے اسلام کی بیروی کرنے والوں ہیں سے اُس تخف پر بو مالدار ہو نہ کو قد دیا خوش قراد دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ سال بھریں ایک مرتبرا پنے مال کا تقویہ اساحقہ محتاجوں کو دے دیا کر میں تاکہ انسانی فصوسیتیں با تقدید مال کا تقویہ اساحقہ محتاجوں کو دے دیا کر میں تاکہ انسانی فصوسیتیں با تقدید نے جانے اور ہمدد دی کرنے کا حق ادا ہوتا دہرے ۔ بخل کے عیب سے لوگوں کے نفوس پاکیزہ دہیں ۔ مجر خوبی پیر کر تربیت نے اسے لوگوں کے نفوس پاکیزہ دہیں ۔ مجر خوبی پیر کر تربیت نے اسے لوگوں کے نفوس کی اور انسانی کی ہوں کہ کہ اور انسانی کی اور انسانی کی ہوں کہ اور انسانی کی ہوں نہ آسے کہ اور انسانی ہی ہوں اور انسانی ہی مقداد کراں نہ گزر سے اس سے مال میں کمچھالیسی کی بھی نہ آسے پائے اور انسانی ہی مقداد کراں نہ گزر سے اس سے مال میں کمچھالیسی کی بھی نہ آسے پائے اور انسانی ہی ہو جا یا کہ اور انسانی ہی ہو جا یا کہ اور حاجت مند ڈھون ہے در میں ۔

نکوہ اداکرنے میں جہاں میردد فائدے بائے جاتے ہیں کہ ماحبت مندکی کا درباری

ہوتی ہے اور دولت مند کانفس پاک ہموتا ہے اور اُسے وادو وہش کے ساتھ جس کا کہ اعلیٰ ورج کے اخلاق میں شماد ہموتا ہے الفنت پیدا ہموتی ہے ۔ وہاں اس بات کا محمی استان ہمو جاتا ہے کہ دکھیں نہ کو ہ دینے والے کو خدا تعالیٰ ہے کہ ان کا مجتبہ ہے ؟ کو کھن اُس کی نوشنو دی حال کرنے کی غرض سے مال اسی محبوب شے کو وہ اپنے پاس محمول کرنے کی غرض سے مال اسی محبوب شے کو وہ اپنے پاس محبول کے لئے حیا ہائی کرنا اللہ تعالیٰ اللہ کے لئے حیا ہائی کرنا اللہ تعالیٰ اللہ کے لئے حیا ہائی کہ ان کا اللہ کا کہ ان کا کہ ان کا اللہ کا کہ منا اللہ تعالیٰ محبوب کے لئے حیا ہائی کرنا اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوسکا کیونکاس مورت میں انکو ہ دینے سے جو دونوں فائد ہے مقدود تھے وہ فوت ہوئے ماتے ہیں بھلا بلائے کہ حب صاحب مقدرت کے باتھ سے کمچھ نکلے ہی گانہیں تو کمیؤ نکر کسی بے جاسے کہ کا دباری ہوئے ہے ۔ ہوسکی بھو کہ بیا کہ ہوسکت ہے مالا نکہ اپنی مجبوب جیز کو ہوا کی دائی دورہ دولانے باس سے حبانیں ہونے دیا ۔

### وزی خوش ہوئی حکمت اور اس کے فوائد اور رہی کہ خدانے مسلمانوں کو مسلمانوں کو سے مسلمانوں کے مسلمانوں کو سے مسلمانوں کو سے مسلمانوں کو سے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کو سے مسلمانوں کے مسلمانوں کو سے مس

اس فرقہ نے بیمی و کھا کہ اس تربعیت نے مسلمانوں برسال ہم میں ایک ماہ کے دوزے بھی فرص کئے ہیں اور روزہ کے معنی بیر ہیں کہ دن بھر کھانے بینے اور عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے بالکل احتراز کیا جائے اورائس میں بے شمار فائڈ سے بالکل احتراز کیا جائے اورائس میں بے شمار فائڈ سے بائے جائے ہیں ، بڑی بات یہ ہے کہ روزہ دا دکانفس اپنے خالتی کی اطاعت بیں نفسانی خواہشوں سے دو ہے جانے کی وجہ سے نها بیت ہی مهذب بن جائے گا اور اس برعقل کو بواتسلط ہو جائے گا۔ اگر چہ بہلے عقل کونفس کی اطاعت کم نا بڑتی تھی اور جب اُسیمعلوم ہو جائے گا کہ عقل کے ساسے میری کمجھ دنہ چلے گی اور اب مجھ سی کا محکوم ہو کہ دیمن برخسے گا تواسے ان چیزوں کے اد تکا ب کرنے بیں جو نقصان سا ہونے کی وجہ سے ٹر بعیت میں حرام کردی گئی ہیں عقل کی اطاعت کرنے سے ما ہوگ

ہموحائے گی اور گویا کنفس پیر کہنے لگے گا کہ جبب روزے کی حالت ہیں اشیاءِخور دونوش کے کھانے ویلینے کے بارے میں جو کہ روزہ دارہی کی ملک تھیں اور اپنی عورت سے حبت كمن كے معلطے ميں جس سيكسى قسم كے صرّر كا اندليشه بعى مز مقاعقل برمبراكچه زوريز چل سکا تو اس وقت میرا قابوکیو بحر پہلے گا کہ حبب میں بلا اس کی مرمنی کے کئی دورے کی چنرکے بخورد و نوش کرسنے کا ارادہ کروں حالانکہ بیر نها بیت ہی تبیج امریب اسی طرح مجھنشہ کے استعال کرانے پرکیونکر مدرست مال ہوسکتی ہے جس سے کو قال جاتی رہتی سے اور آدمی کی شرافت میں خلل بڑتا ہے یا وو مرے کی عورت کے ساتھ محبت کرانے کے لیے بچھے بہکار کیونکومکن ہو گا حب کہ اُس میں طرح طرح کے صرّر پائے جائے ہیں۔ مثلاً باہم عداوت کی بنیا د قائم ہوتی ہے۔ لوگوں کے نسب بے بیتہ ہوماتے ہیں بچہ عُبرا منائع ہوتا ہے اور جن کوسی قسم کا استحقاق نہیں وہ حق تھ ہرائے جاتے ہیں ۔ بھراگر ہم مسلانوں کی اس وقت کی حالت کوغور کریں جب کہ ماہ رمینان ہیں وہ آفتا ہے۔ غردب ہونے سے پہلے مل مبل کم بنیٹے ہیں اوران کے سامنے خور دو نوش کی چنریں چُنی بهوتی میں اُن کا دل اُن کی طرمت کھیا جا تاہے اُن کی مُشت ق نظریں اُن نفیس چیزوں يرير تي بي اور ميراك مي سيكسى كا مزادج للجائية كه كاليد والذكولي إلى أن كالكيب قطره پي كيسكن أفتاب كيغ وب بهونے سے پيلے كسى كى خصوصًا بر بميرً كاروں کی ہرگز جراً سے منہ ہوگی ا در رغ وب ا فعا ب کا سب کے سمب انتظار کرستے رہیں گے تو اس وقت ہم کومزوراس کا قائل ہونا پڑے گا کہ سلمانوں کواپنے مولیٰ کی اطاعبت میں اینےنفنس کے دوکتے پر بورا قابوم مل سے ۔

روزہ کے مذرکھنے والوں کی تہدیدا ورروزہ کے فوائد

اس موقع سے میہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ شخص اپنی بدنجتی یا نواہش نفشانی کے بیندے میں بینس کر روزہ نہیں رکھت وہ ہرگز اس قابل نہیں کہ اپنے کو صاحب بہت یاعقلمند کمہ سکتے بلکہ اُسے اپنا نام کم ہمت شبکم پرور۔ کم فہم اور اپنی خواہش نفسانی کا

بندہ دکھنا چاہیئے اُس سے تو دوزہ دارعورت کی عقل وہمت کمیں بڑھ چڑھ کرمعلیم ہوتی ہے۔ کیونکہ جس قدر وکا وت اِس عورت کو حال ہے ایسے آدی کے پاس اُس کا کہیں بہتر بھی نہیں لگتا ، دوزہ کے فوائد میں سے ایک امریہ بھی ہے کہ دوزہ داد کو جب بھوک کی تکلیف اُس قانا پڑے گی اُس وقت ہے چادے محتاج کی در دناک حالت کو نوب بھی سے گا اوراس کا دل اس پر کڑھے گا اور خیر خیرات کرنے پر مائل ہوجائے گا۔ کیونکہ دورہ کی تکلیف مذہ برداشت کرنی پڑتی توسادی عمر گزدنے بڑھی اُسے بھوک کی تکلیف کا خاصل مذمعلوم ہوتا۔ بھر جب کوئی بھوکا فقیراس کے سامنے ہا تھ بھیلا تا اور گرسٹی کی تکلیف کی شکا بیت کر کے کچھ طلب کرتا توجو نکھ اُسے سامنے ہا تھ تھیلا تا اور گرسٹی کی تکلیف کی شکا بیت کر کے کچھ طلب کرتا توجو نکھ اُسے گرسٹی کی قدر معلوم ہی جب گرسند دہرے کی قدر وعا فیت اُسے معلوم ہو جائے گی توقیموں وار محت جب گرسند دہرے گا۔

### جے کے فرض ہونے کی حکمت اوراس کے فائدے

اس فرقد نے بہ بھی دیکھاکہ شریعت محدیہ نے اپنی پیروی کرنے والوں یہ جہنیں مقدرت ہے اُن پرعبادت کے کومی فرمن کیا ہے اور وہ کعبہ شریعیہ اوراُن مقامات کی جواُس کے قرب وجوار ہیں واقع ہیں خاص اقوال وافعال کی دعا بت کے ساتھ نہارت کرنے کا نام ہے اوراس ہیں جو دا زاور حکمتیں یائی جاتی ہیں عرب وعجم کے سادے عقلاء ھی اس پر حاوی ہونے سے بالکل عاجز ہیں۔ مثلاً ہی دیکھئے کہ ہرسال اُن مقامات ہیں ہزاد وں ہی مسلمانوں کا جج کے حیا ہے جمعے ہونا ہے حس کی وجہ سے اُن میں باہم تعادف ہو جو اُن اُن مقامات میں باہم تعادف ہو جو اُن ہیں بلکہ عرب ، ترکستان ، فارس کا موقع ملتا ہے۔ بھراکی ووملک کے لوگ نہیں بلکہ عرب ، ترکستان ، فارس کا موقع ملتا ہے۔ بھراکی ووملک کے لوگ نہیں بلکہ عرب ، ترکستان ، فارس کا موقع ملتا ہے۔ بھراکی ووملک کے لوگ نہیں بلکہ عرب ، تربر ، سوڈان اور جاوہ وغیرہ تمام ماک کے باشند سے نظرائے ہیں اور ان سب کا ایک دین اور ایک ہی مقعد تعنی لینے ہیں کے باشند سے نظرائے ہیں اور ان سب کا ایک دین اور ایک ہی مقعد تعنی لینے ہیں۔

ديم وكريم مولى سے مغفرت طلب كرنا بهو تاہے .

بخوافعال ان کو دَبال کرنا پڑستے ہیں ان کی بتہ پری حکمتوں میں سے ایک پہیے كمان متبرك مقامون مين جوكيه كما يتند تعاليط كينك بندون اور باعظمت رسولون يرزمان سابق بي گزرا سان افعال كى وجرسى بادة جائے جيسے كه ابوالبشر وم اور أنكى نه وجبحو اعليما السلام كا واقعه كدأن كوحبتن مصدنين يرأنا وحييف ك بعدأن کے دل میں خدا تعالے الے میر بات ڈال دی کہ اس سے انتجا کر ہیں رہیاں تک کہ خدا تع نے اُن کی توبہ قبول کہ لی اوراسی طرح ابراہیم خلیل استداوران کے بیٹے اسمایل علیما استلا كاقعته ياسيدة حاجره دمني التدنعا كعنها كاواقعدان سبك يادان عصاس بات كاول مين خيال بيدا موناسي كركيمه المسكان سبعوه لوك التدتعالي كي اطاعب بين كيسے سرگرم مقے اور حب أن كى أنه مائش كى گئى توكىسے ثابت قدم كلے العترتعاليا کی خوشنودی سے منروح وزنہیں ہونے بایا اور میس کوجانے دیجئے سیرنا ابراہیم ہی کے ماجرے کوخیال کیجئے کیسی جانج کا وقت تھا جب کہ خدا نعالے نے ان کو لنت حكر بعنى بيا رسے بنيط اسمايل عليه السّلام كو ذ كرك كرنے كا حكم ديا اوراس تغيق باپ نے خداوندکریم کی اطاعت کے سامنے کچو پرواہ مذکی اوراس بیرا مادہ ہو گیا وراسی طرح اس ہونہا دلرط کے نے معمی خدا وندی حکم کی تغمیل سے ذرا عذر رنز کیا اور اپنی حان دینے ا ورقبریں سور بہنے کے لئے مستعدم و گیا اور حبب شیطان نے وادی منی بیں وہوسہ د الناجا باتواً سے د فع کر دیا اور اپنا سائن سلے کہ ناکام رہ گیا ۔ پھرخدانے فدیہ جیج کر باپ بیٹے دونوں پراحسان کیا اور اُن کے غم کو دُدر کر کے اُن کونوشخبری سنا دی ۔ اِسی طرح ان کاملین کے اور متبمیر سے بسندیدہ افغالی اور خداوند کریم کے احکانات جوائن پر ہوئے ہیں یادا کے ہیں اور تعبب اُن مقامات میں ان نیک بندوں کے کام یاد کرکے ان کی پیروثی کی جاتی ہے توسیے اختیاری چا ہتا ہیے کہ دیکھیں ان کے بقیرافعال اور عبادتين عمده تصلتين كمسي تقيب ادروه اينغ مولي كي كيونكرا طاعت كرية عقياست اُن کی اقتداء کمسنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اوراُن کے بیندیدہ خصاً مل اختیا ایکرنے کی طرف جی ما کل ہوجا تا ہے۔ اور ول جاہتا ہے کدان کی اس بات پرتعربیت کی جائے اُن کے لئے دُعا مانگی جائے کہ وہ کیسے کیسے عمرہ افعال جاری کر گئے ہیں کیسی کیسی کیسی بیٹ باتیں سکھا گئے ہیں رشک گئے ہیں میں گئے ہونا چا ہیئے۔ انسان کو مناسب ہے کہ افلاق حمیدہ کے ساتھ موصوف ہو مصرافت یا دکرے تسلیم و رضا سے کام ہے رفعال کے ماریت دیکھے وغیرہ وغیرہ ۔

ت من الما المال جي كي مقرر رئي الساني خيالا اوعاد ، كي اجن كوه الني نياو الساني خيالا اوعاد ، كي اجن كوه الني نياو

شاں کیا۔ تا کہ ترمین کہریت نظر کھی کئی اور اور انسی وغیرہ کی کمتیں ا باد ہوئے تھ بر کرتے ہیں کہریت عامد نظر کھی کئی اور احرا الموا ، می وغیرہ کی کمتیں ا

عدادہ ان نوائد مذکورہ کے اعال جے کے مقرد کرنے بیں ہو ترتیب انعتیادی گئی ہے وہ ہی نمائیت ہی جمیب وغریب ہے۔ اس میں خدا و ندی عظمت و تقدس سے تنزل کرکے انسانی عقول و خیالات کا لحافظ الد کھا گیا ہے اور اُن امور کی دعامیت کی گئی ہے جن کے ساتھ لوگ مانوس پائے جاتے ہیں اور جن کو کہ اُس وقت برتا کرتے ہیں جب کہ دہ اپنے ماکموں یا ورشا ہوں کے حفود میں کا لم یا ایڈا پہنچانے دائے کے فریادی بن کرحا ھز ہوتے ہیں یا جب اُن کی درگاہ ہیں اُن کے اصان و اکرام مال کرنے کی غرض سے درخواست ہیں یا جب اُن کی درگاہ ہیں اُن کے اصان و اکرام مال کرنے کی غرض سے درخواست کی کرستے ہیں۔ چونکہ اعال جے جن پر کر خداوند تعلیا نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے ،انسان خیالات وعادات کے موافق ہیں اس لئے حاجیوں کے جی کواکن کے اما کرنے کے وقت اک بات کا بورا اطبیان حال ہو جا تا ہے کہ نافر مانیوں اور گن ہوں کے ظالم انسکر سے مقا بلر ہی خدا نعالے اُن کی طرور مدد کرے گا اُن کی فریاد شنی جائے گی اور وہ اُن کی مراد پوری کرکے اُن سے احسان کے ساتھ پیش آئے گا۔

اس کا بیان یہ ہے کہ لوگ اس بات کے عادی ہورہے ہیں کہ حب کھی کوئی شمن اُن پر حراصد آیا ہے اور وہ اس کے مقابلے سے اپنے آپ کو عاجز بلتے ہیں یا گروش نمان کے بچ بیں آکر تحیط یا خشک سالی میں مبتلا ہو حاستے ہیں جس کی وجہ سے انہیں طلب

معاش کی فکریں گرفتا رہو ناپڑتا ہے تو اُس وقت بادشاہ کے حضور میں اُن کے محلوں پر مامز ہونے کا قصد کرتے ہیں اور اپنی اپنی معیبت کے موافق سب کے سب پر اگندہ بال المين خاك ألوده چرك لئة موسة نظّ بدن بريمنه باستغاله كى غرض سے فريادكرت ہٹوئے اُس کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور داستہ میں جوجو چنریں ملتی جاتی ہیں کھن کے ساتھ بادشا ہوں کو کچھ بھی علاقہ ہو خدم وشٹم کے علاوہ حیوانات و نباتا نے تک کی تھی تعظیم دیکیم کرتے بباتے ہیں اورقصورشا ہی کے فریب بینج کران کے گرد چکراگا یا کرتے ہیں اوران کے دروازوں کی تلاش میں سرگرواں رہتے ہیں بیاں مک کوان کواس بات کی اجازت مل جاتی ہے کہ بادشاہ کے حضور تیں ما عزبوں اوراس کے سامنے مودب کوئے ہوکراستغاشہ دائرکریں اس کی تعربین کریں اپنی حاجبت دواتی کے لئے قوی سے قوی خرمعیا ختیا دکریں ادران کے اوران کے بزرگوں کے اعلیٰ وا د نی پر حوجو باوشا ہ کے احسانات ، دعائتیں اور مهربا نیاں سابق زمان میں ہوتی رہی ہیںان کی یا د ولائیں۔ اس کے بعد حبب بادشا ہ انہیں اپنے ماتھ رموسروسے دینے کی احبازت وے وتیا ہے توا بنی عین کامیا بی وسعادت تعتور کرے نہا بہت رغبت ظاہر کرتے ہیں اورائس کے ہاتھ پر منابیت اوب وتعظیم سے بوسہ ویتے ہیں رمیر باوٹ وان کی درخواست قبول کرنے اورائن کی معیبت دور کرسنے کا اُن سے وعدہ کرتا ہے اوراس غرض سے کہ وہ تی خواہ سلطنن کے بنے دہیں اور اُن کواس باست کا بقین ہو جائے کہ وہ اُس کے مہشیہ کے نمك خوار مي اوراس بات مع كهاسي معا بإكے ساتھ احسان كركے مدوكرنا بادشاہ كى عادت میں داخل سے اُک کے دلوں کو بورا بورا اطمینان ہوجا۔ نے وہ بھی اُن قدیمی احسانات و رعایتوں کوائنیں یا د دلاتا ہے جو کہ اُن کے اُ با وُ اجدا و بروقتٌ فوقتٌ ہوتی رہی حب كمجى كروه أس كى جناب ميں بغرض استخالة حاصر بهوئے اور انهوں نے اپنى خدمات بيش کیں توہ ابراک کومتوں سے مالا مال کر دیا گیا ۔

چنانچاس وقت ان لوگوں کو بھی اِسنی نعدمتوں کے بجالانے کا وہ حکم کرتا ہے جن کی بجاآ وری اُن کے آباؤا جداوکرتے دہتے تھے تا کے سلطنت کے لیے اُن کی خیرخواہی اور بڑھ جائے اور بہر بیورے بیود سے طبع بنے دہیں کیونکہ لوگوں ہیں اپنے بزدگوں کے اخلاق عامل کرنے ادرانہی کے طریقہ کے اختیاد کرنے کا فطری میلان با یا جا ہے بھر جب وہ تمام خدمات کی بجا اوری سے فادغ ہوتے ہیں تووہ مزیدعنا بیت کر کے انہیں اپنا مہمان بنا تا ہے مہبت کچھ انعام دیتا ہے اُن کی پراگندگی دُورکر دیتا ہے ان کو خدوت بخشا ہے اور وہ اُس کے باب عالی پر اس امید سے ایت وہ ہو جانے ہیں کہ اُس نے اُن کی فریا دری کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اُسے نورا کرے ۔

چنانچر بیرشاہی حکم ما در ہونے کیتے ہیں۔ تیمنوں کے مقابلہ بی بادشاہ اُن کو مدد دیا ہے اُن کی تکلیف دفع کرتا ہے رحب اُن کا مقصد حال ہوجا تا ہے اور وہ کا میاب ہولیتے ہیں توانہیں اُن کے وطن والیس جانے کی اجازت مل جاتی ہے تاکہ وہ اپنے دوست واجاب سے جاملیں۔ اب فیصت ہونے کا وقت آپنچتا ہے اور وہ قدہ شاہی پر حاصر ہوکرا پنے منصب کے موافق اس کی ثن و توصیف میں مصروف وہ موتے ہیں، نمایت ہی تعظیم و تکریم سے پیش آتے ہیں۔ اُس کے مکرم ہا تھوں کو بوسم دیتے ہیں، غم فراق کی وجہ سے اُن کی ان تھوں سے آنسوجاری ہونے ہیں آخر کا دیتے ہیں ،غم فراق کی وجہ سے اُن کی ان تھوں سے آنسوجاری ہونے ہیں آخر کا د

کعبہ کا نام بریت التٰداور حجراسود کا نام بمین التٰد رکھے جانے کی حکمت اور نیر مخطور الرام اور تقبیل حجر کی حکمت ۱۲

سب الله تعالی انسانی عقلوں کی دعامیت کرکے ایک قطعه ذبین کوخاص کردیا اور جب امک کہ وہ دنیا وی بادشا ہوں سے فریاد کرنے کے وقت عادی ہورہے تے اس کا لھا نظر کے کہ وہ دنیا وی بادشا ہوں سے فریاد کردی اور اس کا نام بریث اللہ یعنی اپنا گرد کو دیا جو کہ تعببہ شریعین کے لقب سے مشہورہ اگرچہ خدا مکان سے بالکل بال ہے اُسے گرد کو دیا جو کہ تعببہ شریعین ماسی طرح حجراسود کا جو کو عبہ کی دیوار میں لگا مُواہے اُسے گرد غیرہ کی مطلق حاجب نہیں اسی طرح حجراسود کا جو کو عبہ کی دیوار میں لگا مُواہے

ا پنا دستِ داست نام کہ کھ دیا۔ اگرج اُس کے دونوں ہاتھ ہمار ۔ ہے اسسے ہاتھ اِسے اُسے ہاتھ اُل طرح نہیں ہوسکے ترفعاہی جلنے وہ کیسے ہموں گے اور نذان میں داست وجب کا المیان قائم کیا حاسکتا ہے بلکہ اگر اُل کی نسبت کا اطلاق کیا جاسکے توتعظیماً دست داست اسلام کی نسبت ہیں یہ ہات صرور ہُواکرتی ہے کہ گئا ہوں کا ہونا چاہی کرتا ہے خطا اُور نا فرمانیوں کے حملہ اُور دل کا انہیں مقابلہ کم نا ہوں کا سے اُنہیں خدا تعالی کرتا ہے خطا اُور نا فرمانیوں کے حملہ اُور دل کا انہیں مقابلہ کم نا ہموتا ہے اُنہیں خدا تعالی کے احسانات کی حزورت راح تی ہے ۔

اس لئے جولوگ اکن میں سے صاحب مقدور میں اُن بریہ ام صروری کر دیا گیا سیے کہ مسی مکان پرفریادیوں کی سی صورت بنائے ہوئے ہے حاصر ہوں اُن کے بال پراگندہ نسطر آتے ہوں بسرگھلا ہوجہم فاک آلود ہو۔ نہ برن پرکوئی سِلا بھواکٹرا ہو نہ نوشبوہ کتی ہوسانے عبیش و اَرام کے سامان ابرطرت کرویئے ہوں اوراینی نا فرمانیوں اورخے طاکوں کے فریادی بنے ہُوئے این مرادوں کے برآنے کی ائمید میں اسینے دب کے سامنے عاجزی کرتے بُنوسةَ حاكھڑے ہوں اس خانہ نعداكى سرحد ميں پہنچ كرنسى چينركى بيے حرى يزكري رتمام اشیا مکوعزت کی نگاہ سے دکھیں ۔ مذوباں کی گھاس کا میں مذکونی درخت قطع کر ہے اور ىنكى چرندوىرندكے شكاركى جرائت كريں . اخركوجب إس معظم ومكرم مكان بريمني جائيں توجس طرح کہ فر با دی با وشاہی محلوں کے گر دھکیرائگا یا کرتے ہیں وہ ہمی اس کے گر د بھریں اوراس کے پر وسے کیوا کر بنا ہ طلب کریں میمراس بابرکت بہو کوجس کا کہ نام بمصلحت خدا کا ٌدستِ راست " به که دیا گیاسیے بوسه دسی اور مهیمجیب که ده ایک پچر ہے بنراس میں کسی قسم کے نفع دسانی کی قدرت ہے بنرنقصان پہنیا نے کی ۔ نفع وضرّر بوکچھ سے خدائے زوالجلال ہی کے ہا مقد میں ہے وہی نفع وصر رکا مالک سے (عیائی حیر م عمر بن خطاب دین التُدتعا ليے عنہ نے اُس كوبوسر ديتے وقست مياف صاف كه ہي ويا حب كاحال يرب كم محص ومعلوم ب كرتو يتجرب مدتو نقصان بينيا سكرا ب اور ركحيد نفع وسے سکتاسہ اگرئیں سے دمول اللہ صلی النرتعا لے علیہ وہم کو بچھے بوسہ دیتے بڑکے ىزدىكىما بهونا تونتجھ كىبى بوسىرىز وتيا اورمقعىود آپ كايە ئقا كەلوگ ايىنى خىيالات خراب كرينے سينے عفوظ مدہب اور انہيں يمعلوم ہو مبائے كە ٹىرىيىت محدىدى اس كى نسبت اقعى تعلیم کیا ہے اورلوگوں کواس کی نسبت کیسا اعتقادر کھتا جا سیٹے ی اس کے بعدوہ مختلف اعال كى بجا أورى كے لئے متوجہ ہوتے ہيں جن كاس موقع بر اوا كرنے سي مقصود يہ ہے کہ وہ اپنے جلیل القدر بزرگوں کے کاموں کو یاد کریں جلیے کہ آ دیما ور ان کی زوج بتوا با ستیرنا ابراہیم اوراُن کے بیٹے اسمالی اوران کی والدہ باجرہ علیہم السّلام کے ماجرے ر جینا نچپرُوہ اعمال میں ہیں کہ مسفا اور مروہ کے ما بین عمی کرنا ،عرٰ فات ٰمیں بھیرنا ،اُس<sup>کے</sup> بعدمزولف میں وقومت کرنا، بھرمنی بیر، اترنا، شبیطان کی ناکامی یا د کرنے کی غرمن سے اُس مقام کی طرف کنگر ماں بھینکنا جہاں کہ ابرا ہمیم خلیل انڈرکے بلیٹے اسم عمل علیہ السّال م كوائس سنے دھوكہ دینا جا ہا مقاا ور پیرنا كام دیا اسى طرح اورا عمال كوسمجھ لیےئے ۔ بس بوضی کران اعمال کے اس دا زسیسے کران سے مقصور اُن بیب بندوں کی یا دد با نی اور اُک کی بیروی ہے . نا واقعت رہا تو اسے صرور خلجان ہو گاکہ ان سب کی حکمت کیا ہے اور اُٹن کے فائدوں کے جبتس میں وہ ممرگرداں رہے گا اور جس کی مجمعیں بہ بات اُکئی وہ بے کھیکے دل کھول کران سب کو بجا لائے گا اور اُن کے تمرات کانہا ہے۔ شائق رہے گا ۔اس کی بری رغبت یہ ہوگی کہ سا رہے فوا تدحاصل کرے کسی طرح سے کامیاب ہو جاوں یہ

بین خداوند کریم سنے جو حاجیوں برکھ بتر بینے کران اعمال کا ادا کرنا صروری
مغرا یا ہے۔ اُس کو بوں سمجھنے کہ بہلی مرتبہ کھبہ واطوا ہے۔ کرنا تو بمنزلہ اس بات کے ہے جیسے
بادشاہ اپنی فریادی دعا یا کوان کے آباؤا جداد کی سی خدمات کی بھا آوری کا حکم دیتا ہے
اوراس کے ساشنے وہ بھالاتے ہیں تاکہ اُن کی اطاعیت وخیر خواہی تنا بت ہواور دیعلوم
ہوکہ اُن کی خصالتیں بھی اپنے آباؤا حداد ہی کے مثل آپ بیرہی اُن کی طرح فرانبزار میں گے۔
بس حاجی لوگ جب ملہ کے خاص خاص مقامات میں اُن اعمال کوادا کرتے ہیں تو اپنے باک
طیست نیے سند کی بیروی کی وجہ سے سادے عالم کی بروش کرنے والے کی
بندگی بامفمون اُن کے دلوں میں نوب جم حاباً ہے۔

#### اعمال جے کے تعبدی ہوئے معنی ورنبریہ کہ عبود خداہی گئے ہے ہے۔ سور اللہ کی شروف معنی ورنبریہ کہ عبود خداہی گئے ہے۔ سول لند کی شروف صابی و دین شمار و تی ہے اس کا مطلب ا

بہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ اعمال تعبدی بعنی بلاچون وچرا مان لینے کے قابل ہیں توہی کامطلب نہیں کہ ان میں حکمتیں اور فائد نے نہیں یائے جاتے بلکم تقصور یہ ہے کہ بنطام یہ ایسے ہی افعال ہیں کہ حجوان کو اوا کیا کہ تا ہے توگو یا وہ انہیں اپنے مائک کا محفن مکم مجھ کہ ہجا لا تا ہے اور اُن کی ہجا آوری کو اطاعت و فرما نبرداری خیال کرتا ہے اُسے ملم مجھ کہ ہجا لا تا ہے اور اُن کی ہجا آوری کو اطاعت و فرما نبرداری خیال کرتا ہے اُسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس میں کو ل فائدہ تھی ہے یا نہیں ؟ وہ اس کی تفتیش کے دریئے نہیں ہوتی کہ اس میں کو کی بعد ان کے فراند کھنی نہیں دیجتے ۔

علاده بری الریم فرض کر یا جائے کہ ان بی کوئی حکمت نیں تواس وقت ان کی بجا اور ی سے بند وں کی جا نب سے اور بھی خدا تعالے کی اطاعت و فر با نبر واری ظاہر ہموگی گویا کہ بندہ اپنی زبان حال سے ان کے بجالاتے وقت یہ کھے گا کہ اے میرے دب المجھ تُو جو کچھ حکم دیتا ہے کیں اس کی فرما نبرواری کرتا ہموں ۔ گوتیر سے حکم کی میں اس کی فرما نبرواری کرتا ہموں ۔ گوتیر سے حکم کے نمات میری مجھ میں بنہ اور سلطنت عظیم کی تعظیم کی تعظیم کی خطیم کی خوان ہوں اور بندہ کی شان ہونامجی ہیں جا کہ حکمت اور داز کو چھنے حکم دے بلاچون وجرا اُسے مان لے اُسے کیا منصب ہے کہ اُس کی پیروی کرنے والوں کی خدا سے بیٹھے اور تربیب محداث ہونا چا ہیئے اور یہ نما بیت عظیم مرتبہ مجمعا جاتا ہے ۔ ای وجہ سے کے سامنے سے مالت ہمونا چا ہیئے اور یہ نما بیت عظیم مرتبہ مجمعا جاتا ہے ۔ ای وجہ سے کے اوصاف میں شماد کیا ہے۔ جب نانچ آئی فرماتے ہیں حب کا محصل یہ ہے کہ کمیں برہ ہول اور بندہ ہی کی طرح بیٹھا ہوں ۔ آئی نے اپنی تعربی میں مبالذ کرنے سے بھی منع فرما ہے اور بیٹ ایون میں مبالذ کرنے سے بی میں برہ کہا کہ وکہ کو وہ خدا کا اور اُن کی خوال کا خلاصہ ہے۔ ہے کہ محصہ سے منہ بڑھا یا کہ و بلکہ دیں کہا کہ وکہ وہ خدا کا اور اُن کے اُن کے خوال کے اور کی کا خلاصہ ہے۔ ہے کہ محصہ سے منہ بڑھا یا کہ و بلکہ دیں کہا کہ وکہ وہ خدا کا اور اُن کے اُن کی خوال کا خلاصہ ہے۔ ہے کہ محصہ سے منہ بڑھا یا کہ وہ بلکہ دیں کہا کہ وکہ وہ خدا کا

بندہ اور اُس کا پیغا مبر ہے ۔ خداوند تعاسلانے میں آپ کی اعلی در حرکی تعربی کے موقع میں اسی وصف عبودست ہی کے ساتھ آپ کوموصوف کیا ہے ۔ جہانچہ خدا تعاسلا آپ ہی کی شان میں ادشاد فرما تا ہے : ۔ شبخ دا آخی عربی اسم ہے بِعَبْدِ جر" یعنی جوابی بندہ کو دا توں دات ہے گیا وہ پاک ہے سی سی عبودست آپ کے لیے نہا یت ہی خوشی اور بندہ کو دا توں دات ہے گئی وہ پاک ہے سی سی عبودست آپ کے لیے نہا یت ہی خوشی اور بندہ کو دا توں دا سے شمہری ۔

### وادئ منی میں اُتر نے اور مھولنے آیا م عید کے ہاں گزارنے کی عکمات اس با کابیان کہ سب مجیم مبزلہ خلوندی منیا فت کے ہے ا

بھرحاجیان خدمات کی بجاآوری کے بعدایتے مولی کے مهان بن کرمقام منیٰ ہیں جا اُترتے ہیں۔اپنی براگندہ حالی کو وور کرتے ہیں . کیڑے بدلتے ہیں ،خوشبُو لیگاتے ہیں' جامت بنواتے ہیں اور اپنے عیش و آدام کی جو چیزیں چیوٹر رکھی تقیں اور جن سے کہ برہمز كرتے تھے بچرانسب كومباح سمجھنے لگنے ہں اپنى مبارك عبدكے دنوں كونوردونوش میں گزادتے ہیں خوب قربانیاں کرتے ہیں ایساں تک کد گوشت بہابہامیمر تا ہے لوگوں کے کھائے نہیں حکیا اُ دمیوں کا تو ذکر ہی کیا وحوش وطیور مجی خوب سیر ہو جاتے ہیں اور بهی خدا و ندی منیافت مے کیونکہ امل نوچھٹے توتمام چنریب خدا تعالے ہی کی ملک بات ہی مذق دینے والا سبے اور لوگوں سکے پاس جو کچھ آپ دیکھتے ہیں خداہی نے بطور عادیت کے انہیں دے رکھا ہے۔ اس وجسس عبد کے دن دوزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اُس دن روزه رکھنے سے خداوند تعابہ لئے کی صنیافت سے ایک قسم کا اُعرامن یا یا ما تا ہے۔ اب ان تمام اعمال كو بورا كرك اورخدا وندى مهما ني سے فارغ بروكر ده أى باعظمت مكا کا طوا ف کرنتے ہیں گویا کہ اُس سے تقسود میر ہوتا ہے کہ خدا نغالے اُن کے گناہوں اور نافرمانیوں کے حملہ اوروں کے مقابلہ میں اُن کی مدو کرے اُن کومغفرت عنامیت کرے ا ورا بنی نعمتوں ہے اُنہیں مالا مال کر د ہے۔علاوہ اس کے ابینے وطنوں کے واپس جانے ک

ا حازت مانگنے کے قائم مقام جی ہی طوا من ہوتا ہے۔ گویا اس کے بعداُ نہیں والبی کی اماز مل جاتی ہے اوراس امبازت کواس بات کی علامت محصنا چاہیئے کم خدا و ندکر بم نے توب قبول کرلی وہ نهایت سربان ہوگیا اوراب وہ صروراًن کے ساتھ انعام واکرام سے بیش اُئے كا نا فرمانيوں كے شكر كے مقابله ميں انہيں صرور مدوروں كا چپنانچران كے ديمول عليمانسلام نے آگ کی خوش خبری اُنہیں سُنابھی دی ہے بھروہ اپنے اپنے تنہروں کی طرف جانے کے لئے ' امادہ ہوتے ہیں اور اُن کے دلوں میں یہ خیال عبا گزین ہوتا ہے کہ ہیں ہما دی مرادل گئی ہماری سا دی کلفین ڈور برگئیں۔اب وہ اس بریت معظم سے دخصست ہونے کی طرف مائل ہوتے ہیں اورطوان رخصت اوا کرتے ہیں اُن معتوں کا شکر بجالاتے ہیں جواُن متبرّ ک مقامات میں اُن کونھیب ہوئمیں اور جبب اُس سے حبّرا ہوتے ہیں توان کا پرحال ہوتا بے کہ آنکھوں سے آنسو جاری جی رول سے کہ صدم فراق سے بے جین مرا جا آ ہے وہ بین که اینے مولیٰ کی معتوں کا شکر بجالا رہے ہیں اس کی ہدایت کی طلب میں مرگرم ہیں ائس سے کامیا بی کی وُعامانگ رہے ہیں اور ادب کے مادے بچھلے بئروں لوسنتے جلے اُستے ہیں اور اس حداثی کا انہیں بیماں ٹکے ہوتا ہے کو بیضوں کو کتنے ہی دنوں ٹک نيندنيس بيرتى موجب ده اپنے وطن بينے جائے ہيں تو ما دين توشي كے بچولے نيس سماتے اك ك ول ابدى مسرت وشادمانى سعير مرسح الي احبائج اس امركامزاميرو وبورس ذكراً ياسم اس لئے كه وه مجھتے ہيں كه خداتعاسال في ميں نخش ديا بيم اُس كي نمتول مالامال ہوسگتے ہیں گنا ہوں سے خلہ اُوروں سیے بنجاست ملی ۔ المرجج كمح جمله اعمال ك اليك ايك كرك بهم حكمت بيان كرنا تروع كرب تورش حخيم حلدی کھی جاسکتی ہیں کہ مٹر صنے والے بھی اُکتا جائیں اور اُن کے مطالعہ کے لیئے وقت بحى شكل سے مل سكے رئیں جو كچھ بيان مۇاسىم أسسے بوت مجھنے كہ بطورمشتے نمور اند خردادسے سارے دریا میں سے ایک قطرہ سے خداسنے ذوالجلال ہی میں طاقت سے کہ وہ داوراست دکھلاسکتاہے ۔ AlywwikitaboSunnat.com اس فرقسفیمی دیکھا کہ تمریعت محدثہ نے بیروان اسلام بریہ بات مزوری کردی

ہے کہ جب انہیں موقع ملے تو وہ ان لوگوں سے مقابلہ کریں جو دین ہیں اُن سے منی اُت کہ کہتے ہیں اوراُن کی ایذار سانی سے مجھانے سے بھی باز نہیں آتے تاکہ وہ لوگ یا تو دین اسلام قبول کرئیں یا اُن کے مقابلہ ہیں سر اُٹھا نا چھوٹہ دیں اوراُس مقابلہ کے نام اُس نے جہ در کھا ہے ۔ جبیا کرگت سابقہ ہی جو محرصتی اللہ تا کے علیہ والم کی نسبت خبردی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے انصاف کے ساتھ مردی کہ کوئی لوگ کے ویون کو ساتھ در یہ ہی خوات کے دی کہ کوئی لوگ کے ویون کے انصاف کے ساتھ میں مقال مذکر ہے اور تو اس کے دیا بخبہ تر نوعت میں موارے کہ جو بقصد عبا دے تعلقات دیا کو قطع کئے ہوئے متی در باس جب کوئی ان میں سے دوائی میں تمریک ہو کرمقا تلہ کرنے یا کسی کی جانب سے تد ہیریں بتلا نے کا اندایشہ ہو وہ بے شک واجب انقیل ہے اور تھ صود جہا در سے دیریں بتلا نے کا اندایشہ ہو وہ بے شک واجب انقیل ہے اور تھ اور تولوگ کوئیس کے مخالف ہوں اُن کی دہنما کی کردنی جائے۔

ذی بنالیتے ہیں تعین اُن سے صُلی کر کے اُن کے وَمر دار ہوجاتے ہیں کوہم موگ تھا دی عبان ومال اور اُبروکی بوری بوری میافظت کریں گے جو قانون کرمسلانوں کے لئے تمام معاملات میں جادی ہے تمارے لئے بھی وہی قانون رہے گا ۔ہم تما رے دین سے تعام معاملات میں کرتے تم اینے دین کے بابندر ہے کے ایم تماری کا معاملا اُنرت برفوا کے دین کرتے ہی اورانہیں مجبود نہیں کرتے ۔

بیں اگر اسلامی جماد کا بیلی خریوں کے جماد سے مقابلہ کیا جائے توصاف ظاہر ہو جائے گاکہ اس میں طرح طرح کی اُسانیاں بائی جاتی ہیں کہ جو پہلے نہ تقییں چائی ٹربویت محمد کیے بہ ہرگز حکم نہیں دستی کہ تمام شمنوں کا پورسے طور سے قلع وقع کر دیا جائے۔
یہاں تک کہ نیضے نیفے بچے بھی اوٹوائے جائیں حبیبا کہ بھی تمریعتوں میں حکم مقا بڑوخص کہ اس دین کے ساتھ بپلے ٹمریعتوں کے جہاد کے احکام سے بھی واقف ہوگا اُسے ما معلی ہوجا کے گاکہ اُن میں اور اس میں زمین واسمان کا فرق سے اورائے ساس بات معلی ہوجا کے گاکہ تمریعت محد کیے جہا و میں انتہا درجے کا عدل وانف مدنظر دکھا گیا ہیں۔

می داروں کے مقافلت کئے ہو قوانین تمریعیتیں بیں اُن اِس فریم کا مطلع بہو کران کو علی درسیصے کا بانا

ائی طرح اس فرقہ نے شریعت محرکیہ کی سادی عبادتوں بیں غور کیا تو انہیں میعلوم بھواکہ اس کے اعمال میں جیسے کہ جا ہیٹے بورسے طور براس بات کی دعابیت کی گئے ہیں کہ ان میں خالق کی احمی طرح سے تعظیم بائی جائے اور مخلوق پر سمراسر مہر بانی ہوا ور نبر اس فرفنر نے یہ دیکھا کہ ان سب اعمال کا نفع اس عبادت کرنے والے ہی کو ملہ بے خدا و ندکریم کو مخلوق کی اطاعت سے کھیے فائدہ نہیں کہنچیا اس لئے کہ اسے صرورت ہی کی سے خدا تو تمام مخلوق ات سے بے نبیا ذہبے۔

پھراس گروہ نے شریعت کے ان قوانین میں غور کی ہو آس نے اس غرمن سے مفرد کئے ہیں کرحق داروں کا حق نہ ما دا جائے اُس کی بوری حفاظت ہو۔ دعایا میں سے خواہ سلان ہوں باغیر قوم کے لوگ می برکوئی برمعاش طلم مذکر نے بائے کوئی کسی کی حق تلفی مذکر ہے۔ جینانچ ان قوانین کوهی انہوں نے اعلی درجہ کا بایا۔

# قواندن ازدواج اوراس کا ایک و وسر می میرا به ونا اور رسبت سیم عانی فساد وغیره کرنے سے طلاق کا جائنر بهونا وغیره

ای طرح اس فرقد نے دیکھا کہ اس شریعیت نے از دواج کے احکام میں نہایت ہی باق عدہ مقرد کردیئے ہیں جنانچہ اس نے ذوجہ وشوہر دونوں کے لئے مجداتفاق کی کت میں حقوق قرار دیئے ہیں اور مجھاس وقت حب کہ وہ علیمہ گی اختیار کرنا چا ہیں اور اس نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ ایک دو مرسے سے تعلق قطع کرنا چاہیں اور توکسکتے ہیں تاکہ سرایک نقصان سے محفوظ دہسے کیونکہ اگران کو اس کی اجازت نہددی جاتی اور مجرائی نقصان سے محفوظ دہسے کیونکہ اگران کو اس کی اجازت نہددی جاتی اور مجرائی نقصان سے محفوظ دہسے کیونکہ اگران کو اس کی اجازت بہددی جاتی اور محل اس محترف اس اس سے نادا منزی کی حرب محترف اس وقت یہ بات کچھ بعید رہمی کہ طرح طرح کے ضاد تھیلتے حبب خواہش نفسان کا کسی پرغلبہ ہوتا تو بات کچھ بعید رہمی کہ طرح کے ضاد تھیلتے حبب خواہش نفسان کا کسی پرغلبہ ہوتا تو بات کی حب بوری کی جاتی ہوتی اور مردیس بوری کی جاتی ہوتی اور مردیس بوری کی جاتی ہوتی اور مردیس بوری کی جاتی وابن ہوتی اور مردیس بوری کی جاتی او کہ اس کے حب عورت با بخھ ہوتی اور مردیس بوری کی حافق کی تابی ہوتی اور مردیس بوری کی حافق کی تابیت باتی کہ جاتی ہوتی تو اس کے حب عورت باتھ موتی تو اس کے حب عورت باتھ میں محترف کی تابی سے ایک سے ایک سے محترف موتوں موتوں میں سے ایک سے محترف کو نامی کے موافق کھی اور اس کے حب موتی تو اس کے موتوں میں محترف کی تابی ہوتی اور اس کے موتوں میں سے ایک سے محترف کو نامی کی حرب موتی اور کی کے موتا فی کھی اور اس کے میں کی قبل کے موافق کھی اور اس کے موتوں میں کی اماز ت

 عورتین نهایت بی ندود دیخ برگواکرتی بین اوراس کابیته اس وقت لگ سکت ہے جبکہ دونوں کی تصلیق میں باہم مقابلہ کیا جائے ماسوا اس کے چونکہ عورت کا خرج وغیرہ مرد ہی کے فدمہ ہے تو وہ حب تک بجبور نہ بہ وجائے گائس وفت بک اس کو چھوٹہ کہ بھی اپنانقصان گواما نہ کرسے گا اوراگہ کوئی ناوان اتفاق سے اس کے خلاف کل بھی اسے تواس کا عبر نہیں ہوسکتا ساوا خرج بخلاف عورت کے مرد بی کے ذمر تمر بعیت نے اس لئے مقرد کیا خورت کے جبرانی ساخت میں قوی ہونے کی وجہ سے کہ مروفطر تی طور بر برنسبت عورت کے جبرانی ساخت میں قوی ہونے کی وجہ سے کھمر فیطر تی طور بر برنسبت عورت کے جبرانی ساخت میں در بیش ہوں گی وہ بخوبی برند اس کے مسلم معاش برنہ باد و قادر ہے اور جو کھی شفتیں اس میں در بیش ہوں گی وہ بخوبی برند کی مسلمت کو دیکھ مجال کر سے دبول کی غور و بر واخت بین شخول ہو۔ جب کہ کہ دبرونی مصلحت کی دیکھ مجال کر سے دبی کوئی اوراس طرح برعورت ہو کہ مرغوب طبع اور مردوں کی منظور نظر ہو کے کہ مخوب طبع اور مردوں کی منظور نظر ہو کھی سے باہم نکلے برجمی مجبور مذہ ہو گی اور نتوں سے محفوظ در ہے گی۔

# عورتوں کے بردہ میں سمنے کی حکمت اور نیے کہ ردہ ہ ایکے مق

# منظلم نهیں بلکربداشوں ان کی حفاظت کا دربعہہے

اسی لئے فتنہ اوراسباب حرام کاری کے انسداد کی غرض سے جو کہ تمرعاً اورعقلادونو
اعتباد سے قبیح ہے تمریعت نے عورت کو بردے میں دہنے کاحکم دیا ہے اوریعورتوں
کے اعلیٰ درجہ کے اوصاف میں سے ہے اور اُن کے لئے بڑے افتیٰ دکا باعث بیجس قدر
کراس وصف میں وہ کامل ہوں اتن ہی ذیا دہ فخر کرسکتی ہیں ۔ بپ جس طرح کے کسی نفیس
شئے کولوگوں کی نظروں سے بچایا کرتے ہیں اورکسی کو نہیں دکھلاتے اور سات پردوں
ہیں چھیا کہ دیکھتے ہیں اسی طرح بردہ سے بھی مقصود یہ ہے کہ عورتوں کی حفاظت کی جبئے
انہیں ہم میں وناکس ندو سے سے در کہ جسیا معین نا دان خیال کیا کرتے ہیں کے ورتوں کو مقاطعت کی جبئے
ساتھ بدگانی کرنے کی وجہ سے بیردہ کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو عود توں کو

بی حکم دیا جاتا کہ وہ مرووں کے دیکھنے سے اپنی نظروں کو ہروفت بیجا با کریں اور مُردوں کو حکم سکوتا کہ وہ عورتوں سے بردہ کیا کریں اور رہنےال کرناتھی ہے جاہے جدیا کہ بھن کم فہم خیال کرتے ہیں کہ عورتوں کو ہروہ ہیں رکھن انہیں قید کرنے کی مثل ہے۔ ان پر بڑی تھی کی ماتی سے جس سے کہ اُن کی اُزادی میں خلل پٹر تا ہے اور وہ مالکل نیست ونا بور ہوئی حا<sup>ئی</sup> ې کيونکومسلمان عورت تو مجين سي سيميرده بين د ما کرتي بين - بيرده سي مين وه جوان موتي ہے اپنے پیدائش ہی سے زما درسے وہ مردے کے ساتھ مالون ہوجاتی سے گویا کروہ اس کی فطرِت میں داخل ہوجا تا ہے۔ اس کو بہاں کہ بردسے کی عادت موجا تی ہے کہ وہ اُس سے مہنس اور محبت کرنے گئی ہے۔اُس کوبھی ایسا ہی صروری خیال کرتی یے جیسا کہ امنی اوطنعی عادات کوختیٰ کہ جوعو رتمیں اس میں ذرا کو تا ہی کرتی ہیں انہیں شرم دلا فيراً ماده موجاتی بے ان كوبے شرم بيباك قرار دستى بعاس كوان كا ملكاين خيال كرتى بعد علاوه برس سيمجه كركه سروه خدا تعاك كاحكم ب أسيختى سے قبول كركے خدا و ندكريم كے عطا اور ثواب كى اميد دار بن جاتى ہے - بي جب يرحالت ببوتوكيونكركها حاسكتابى كه شرييت محدمير ندعورت كونظلوم وقيدى بنا دكعاسي ظلمتو حب مہو تاکہ اُسے وہ اپنی خوشی سے مذاختیا ادکرتی ۔ شمر معت کے موافق مروہ کرنے میں طلم کاکہیں تیربھی تہیں ہیں ہے۔

عوتوں کی بیرگی ورائے امبی روں میں جول کہنے کی خرابیاں

حق توریب کواس شریعیت میں عورت کی بڑی حفاظت کی جا تہ ہے۔ بہ کاروں اور برمعاشوں کی نظروں سے نعوب بچایا جا تا ہے اور بربی نظری جا تا ہے کہ نا دا نوں کوعور کی نظروں سے نوب بچایا جا تا ہے اور بربی نظری جا تا ہے کہ نا دا نوں کوعور کی نسبت جس کے بارہ میں بڑی غیرت سے کام لیا جا تا ہے نہاں درازی کا موقع نہ ملے۔ علاوہ بریں عورتوں میں بعض ایسی بھی ہموتی ہیں جن میں پوری پوری پارسائی نہیں بالی کی عاوتیں احجی نہیں ہوا کر تمیں توانسی حالت میں بروہ کرنے سے عورت کی نسبت کی قسم کی خیانت کا مشکل سے خیال ہوسکتا ہے بلکہ یوں کہ جا اسکتا ہے کاس کے نسبت کے قسم کی خیانت کا مشکل سے خیال ہوسکتا ہے بلکہ یوں کہ جا اسکتا ہے کا سے خیال ہوسکتا ہے بلکہ یوں کہ جا اسکتا ہے کا سے کا سے خیال ہوسکتا ہے بلکہ یوں کہ جا اسکتا ہے کا سے ک

خادندکو بیے کے نسب کے بادے میں شک کرنے کا کو عجی موقع نہیں ہے۔ میں جوا ولادائس ك بطن سے بدا ہوگی وہ نہایت اطمنان كے ساتھ بقين كرلے گا كەمىرىيے ہى نطف سے ہے۔ اس وقت شیطان کوائس کے دل میں عورست کی نسبت وسوسہ ڈ اسلنے گا گائات نه رہے گی نجلاف اُس صورت کے جب کہ عورت بے بردہ ہوکر با برکلتی ہوا و رغیرم دوں یہے بیل جول کھتی ہمو ۔ ہاوجو وان سب ماتوں کے اگرعورت کو کوئی حزورت میش اُجائے مثلاً بدكه اسے دینی احكام سيكھنا ہي اورائس كاخاونديا اورعزيزو قريب أس كونهيں بتلاسكماً يا است بها في بندول سع أسع من بعد تواسي طالت مين شربعيت فيعورت کو باہر نکلنے کی ا مبازت بھی دی ہے لیکن وہی بروہ کے ساتھ تاکہ بدکا روں کی نظرہے محغوظ مهب اورشهوت برسنوں کے ہیجان کا باعث بنہ موجس میں کہ اُس کی بارسا تی اور اً برویر حرف نه آنے یائے ۔ اگرتع صب کوٹھوٹ کوٹھا سے بوجھا جائے تو وہ ہی حکم دے گ کرے شک عورت کے لئے بردہ نہامیت ہی عمدہ احکام میں سے ہے -زنِ وشوم ردونوں کا اس میں فائدہ سے بلکہ بوں کھئے کہ اس کا نفع تمام لوگوں کو پتیا بے کیونکہ اس کی وجہ سے شہروں سے فنا درور رہتا ہے جیا نچہ آب دیکھتے ہی کہ جن شہروں میں عورتیں بردھے میں آستی ہیں وہاں کے اہالیان پولیس کوحرام کاری کے ليے خاص مقامات نہيں مقرد كرنا براستے جہاں كد بدكا دلوگ ناجاً مرطورير اپنى خواہشوں کو بیرا کرنے کے لئے جمع ہوا کہیں یمیونکہ وہاں کے بیباک لوگوں کی خواہشِ نفنانی میں بھی عورتوں کے مذو کھنے سے حیداں جوش نہیں پیدا ہو تاحیس کی وحبہ سے با ابرو لوگ اپنی عود توں کی نسبت مشکوک ہونے سے حفوظ دستے بیں بحلاف ان شہروں کے جہاں کے عورتوں میں بردہ کی سم نہیں سے اور وہ بے حجاب بھرتی ہیں ۔ ظا ہرہے وہاں کی میوسیلی کوحرام کا دی کے لئے خاص خاص مقامات متعین کرنے کا اہتمام کرنا بطر ماہمے اوروه بد کاروں کو ان منص نہیں روک سکتی - خداکی بناہ! اس فعل شنیع کی بہاں تک کشر بائی جاتی ہے کہ وہاں کے بچوں کی تعدا دیوراکرنے میں قریب قریب نصف کھرام سے پیدا ہونے والے بیچے شامل ہوتے ہیں اور وہ لوگ برکھا کرتے ہیں کہم شریف

عودتوں کی حفاظت کی غرص سے اس نامعقول امرکے اختیا دکرنے برجبور ہیں ۔ بس اگرائن برکا دوں سے جن کی شہوتیں کہ عود توں کو نزگا گھالا دیکھتے دیکھتے ترقی کرد کی ہیں ۔ انہیں نون نہ ہونا اور آبرووالے لوگ اپنی عود توں کی عزت کونہ ڈورتے ہوتے اور یہ اندیشہ اُئن کونہ لسکا ہوتا کہ یہ لوگ عورتوں کے معاملے میں ہماری کچھ معلنے نہ دیں گئے تو وہ بھی ایسے قابل نفرین اور شرم ہے ایسوں پر جو کہ ملکی انتظام کے منگ ہوں اور شرم ہے ایسوں پر جو کہ ملکی انتظام کے منگ ہوں اور شوران مرکا اد تکاب نہ کہرتے افغرین اور شرم ہے ایسوں پر جو کہ ملکی انتظام کے منگ ہوں اور شوران مرکات اختیا دکر کر کے اپنی عورتوں کی مخاطب کریں ۔ کاش اگر وہ عودتوں کے بردہ کا انتظام کر سے تو مجرانہیں ایسے قابل ملا مست فعل کے اختیا ادکر سے کی ہرگہ نہ مرکز ت

اب بدامر بخوب واضح ہمو گیا کے ورتوں کا بے بردہ ہموکہ نکانا نها بیت ہی عزد ک بات ہے اور بالفرض یہ مان بھی بیاجائے کہ عور توں کے بردہ ہیں دہنے سے نقصان ہے تو بے اور کا ہر بے کہ جس میں کم عزر ہمو اس کے اور کا ہر بے کہ جس میں کم عزر ہمو اس کا اختیا اکر ناعقلاً و نقلا بہتر ہم واکر تا ہے جہ جا کی ہیں بکترت نقصا نات ہوں افتیا اکر ناعقلاً و نقلا بہتر ہم واکر تا ہے جہ جا کی ہے بردگی میں بکترت نقصا نات ہوں اور بیردہ کرنے میں سرا مرفائدے ہی فائدے ہوں کہ بی کو میں کو ہرقال مان لے گا۔

قوانین معاملا بیع اجاره وغیره کا تمریب محدریات به عدل کیموافق به وناجس منازعات کا بهت مجھ انسراد مهوسکتا

پھواس فرقہ نے جبکہ تمریعیت محد گیر کے قوانین معاملات کی طرف توقبہ کی اور فرید و فرو کرا ہے۔ کرا یہ ، تشرکت ، قرض وغیرہ کے احکام میں غود کیا اور دیکیا کہ جائدا دکی تقسیم اس بیں بالکل حکمت سے موافق ہے اسی شخص کو اس بیس نرجیح دی گئی ہے جس کو کہ حاجت نہ یا دہ مہوا کر آن ہے جس سے ساتھ کہ بہت ہی نزدیک کی قرابت بائی جاتی ہے اور امداد کے موقع برجس سے کہ مدد بہنے کی زیا دہ امدید ہوسکتی ہے ۔ بس انہیں بیمعلوم ہُوا کہ سالہ سے احکام نہایت ہی کامل انتظام اور سندوبست کی دعا بیت کر کے مقرلہ کہ سالہ سے احکام نہایت ہی کامل انتظام اور سندوبست کی دعا بیت کر کے مقرلہ

کے گئے ہیں جس بیب کرتمام معاملات انعاف کے موافق ہوں اور منازعت منہونے بائے۔ حدود قصاص وغیرہ کی حکمیت

پواس فرقد نے حدود اور قصاص اور اُن تعزیرات پیں غور کیا جو کہاس تربیت نے لوگوں کے جان ومال آبر واور عقل کی حفاظت کے لئے مقرد کئے ہیں ۔ بیں اُن سب کواننوں نے بالکل حکمت کے موافق اور امن وامان کا ذمتہ داریا یا بیان اُس کا یہ ب کہ حرفی خص بیرجان ہے گا کہ اگر وہ کسی دومر ہے کو قتل کی جائے گا توجہ وہ قتل کیا جائے گا توجہ وہ قتل کی جان ہے توجہ وہ قتل سے می دوا دمیوں کی جان ہے گا اس طرح سے کم دوا دمیوں کی جان ہے گا ۔ اسی نکتہ کی وجہ سے قرآن تمربیت ہیں وارد ہوا ہے کہ قصاص لینے میں نہ ندگی حاصل ہوتی ہے ۔

#### حدمهرفه اور السس كي حكمت

علی ہذا القیاس جے میمعلوم ہوجائے کہ چوری کرنے سے اُس کا خیانت کرنے والا ہو قطع کر دیا جائے گا تو چوائے ہے جوری کرنے کی جرآت نہ ہو گی جس کا نیتجہ برہوگا کہ دولت مندوں کو اپنے مال کے چوری ہمونے کا کھٹ کا مذربے گا۔ ایک شخص نے کسی کی فہم کے اعتراف کا کہا اچھا جواب دیا ہے جب کہ اُس نے یہ اعتراف کیا کہ عجب نے کہ کہ ما تھے کہ ہاتھ کی دیت تو یا نجے سوائٹر فیاں دینا پڑیں اور جب کو اُن چو تھا اُن دینار بھی چُرائے تو اُس کا ہاتھ کا طرف وال جائے اور دہ جواب یہ سے کہ امانت داری ہاتھ سے کہیں بیش قیمت ہے اور خیا نت کی ذات بالسکل ادزاں ہے اوراس کی بے قدری کی کھے رہے وال میں ہوسکتی رہیں اب خداوندی مکمت کو مجھ جا اُن ر

التجم محصن كي حكمت

چونکے مرامکاری باوج دہمیری خوابیوں کے اُس بچہ کے قتل کا سبب ہُواکرتی ہے لے وف الفقیاص جیو ظ الابھ

جوکہ ترام سے پیدا ہوتا ہے کیونکو اُس کانسب ہے بیتہ ہوتا ہے اُسے کوئی اپنے کنبہ بیس شمار نہیں کرنے والا ہوتا ہے حس کی وجہ سے اکٹر مرجا یا کرتا ہے اس لئے ٹربعیت نے حرام کاری کرنے والا ہوتا ہے حس کی وجہ سے اکٹر مرجا یا کرتا ہے اس لئے ٹربعیت نے حرام کاری کرنے والے کی جب کہ وہ اپنی منکوحہ سے متنع ہو جیکا ہے بیر مزا قرار دی ہے کہ بیچروں سے اسے مارڈ الیس تاکہ جیسے کہ شہوت دانی سے سادے بدن کو لذت ملی تقی اسی طرح اُس کا ہر ہرعفنوائس کی مزا کا مزہ بھی جی کے سے سادے بدن کو لذت ملی تھی اسی طرح اُس کا ہر ہرعفنوائس کی مزا کا مزہ بھی جی سے کہ ہے ہے۔

#### بعلاغير محصن اورأس مصعندور مزيي حكمت

اگرده حرام کار ایبانه ہو تواس وقت سی قدراً سی کومعذور رکھ کرم ون سوکوڑوں ہی پراکھائے جائیں ہے جہوکہ اُس کے سادے اعتاد پر لگائے جائیں ہے جہوکہ اُس کے سادے اعتاد پر لگائے جائیں ہے جہوں نے کہ بے جاشہوت دانی کی لذت اٹھائی بھی ہاں وہ مقامات شنٹی ہیں جن پر عزب گئے سے موت کا اند شرہ ہویا اُن سے علیہ بھڑ جا تا ہوا دران سوکو ڈوں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بچر کہ اس سے پیوا ہو سکتا ہے اوراس نے حرام کاری سے اُسے فات کے اشارہ میں کہ دیا مکن تھاکہ سو برس تک نہ ذمرہ دہ ہتا اور بیروہ عربے ب کی انسان ہیں جمانی ساخت اور اُس ہے تابی جن اور اُس ہے کہ دیا تا بیت پاکھ جو بالے کے لحاظ سے فیط تا قابلیت پائی جات ہے جائج بعن اطباد کا بید قول بھی ہے ہیں کی جو کہ ذندگی بسر کرنے ہیں مختلف جواوت یہ بیش اگری میں اس مرت سے پہلے ہی کہ بی انسان کی اجل آ بہنچتی ہے جو اس کے لئے مقرد ہیں ۔ بیس اس مرت سے پہلے ہی کہ بی مرت اُس کی اجل آ ہوا کہ تی ہو وہ اس عمر کو بہنچ کرم تا ہے ۔

بس حتے سال کک کواس بچہ ہیں جس کو کہ اُس نے مرام کاری کی وجہ سے منائع کر دیا زندہ کہ جنے کی قابلیست ہوسکتی متی اُٹ ہیں سے ہر ہرسال کے مقابل میں ایک ایک کوٹٹا مقرد کیا گیا ۔

### حدیثر بنجراورائس کے استی کو ڈے کی حکمت

پھرچونکہ انسان میں سومبر ک ک ندہ دہ ہے کہ حکمت پائی جاتی ہے اور ظاہر ہے کابندا عمریں بیندرہ میں سے پہلے پہلے اُس کی عقل کا بوجہ نافعی دہدنے کے تکالیف شرعیہ میں اکثراعتبا دہ ہوت اجسا کہ اگراس کی سومبرس کی عمر ہوتواکٹر قرسیب پاسخ برس کے اس کی عقل سے قوی قابل عقل نما بیت ہی صنعیف ہوجا با کہ تی ہے اس بنا دیر جوز مانڈاس کی عقل کے قوی قابل اعتباد اور کامل دہنے کا ہے حرف اُستی برس رہ جاتا ہیں جو تخص کے عقل اندازی میں جو کہ بعدا یمان کے خدا تعاملے کی نما بیت ہی عظیم نعمت ہے ۔ شمراب ہی کے طال اندازی کمرے میں سے کے عقل یا تو بالکل ہی جاتی دہتی ہے یا صنعیف ہوجاتی ہے بشر معیت سے نمروجاتی ہے بشر معیت سے کامی کوٹر سے مقرار کی ہوئی ہے ۔

پس گویا کے جس مرت میں نعمت عقل بوری بوری یا ن جاتی ہے اُس سے ہرہر سال کے عوض میں ایک ایک کوڈا قرار دیا ہے اوراس عدد سے تمرابی کے لئے پیاشارہ ہے کہ ایک ایک ایک کوڈا قرار دیا ہے اوراس عدد سے تمرابی کے لئے پیاشارہ ہے کہ اے شراب پینے والے اس مدت تک جو نعمت عقل تیرسے باس بخوبی با ن جاتی تو نے تراب بی کراس میں دخنہ اندازی کی آئی لئے تجد کواتنے کوڈوں کی مزادی گئی ۔

#### حدِقذف اورأس كاتنى كورسي بوبي كمت

پھرانسان ا بہتے بالغ ہونے کی مدت بینی اکٹر بندرہ ہمں سے پہلے ہیلے ہوئی کو کھن مہیں ہوتا۔ بس آ ہروکے باد سے ہیں اس کی بے تق نہیں ہوتی کہ حقینے بالغ آ دی کی اس طرح اگروہ ابنی عرطبعی بینی سوبرس کک ذندہ د ہے تو اخر کے پانچ سالوں میں چونکہ اس کے شہوت وقوی میں انتہا درجے کا ضعفت ہوجانا ہے تو نہا بیت مشکل سے اُس کی نسبت کسی فحش امر کے ساتھ متم ہونے کا گمان ہوسکنا ہے اس لئے غائبان مدت میں بھی اس کی جو تی ہونا ہمت ہی مستبعدام معلوم ہوتا ہے۔ بس وہ ذیارہ جس میں کم اس کی اُمروکی کامل طور میرمحافظت کی اکثر صرورت پڑسکتی ہے وہ حروائی برس کہ اُمروکی کامل طور میرمحافظت کی اکثر صرورت پڑسکتی ہے وہ حروائی برس

میرتے ہیں۔ بیں اس وجہ سے تمریعت نے ایسے تمل کی مزابوکسی وومرے کوتہ مت انگا کہ اس کی اُبڑریزی کرے اسی کو طرف اشاد ہیں گویا کہ اس عدوستے اس نہا نہ کا طرف اشاد کی اس عدوستے اس نہا کہ دور اسے طور سے حفاظت کیا کرتے ہیں اور تہمت لگانے والے کو گویا کہ یہ خطاب کی جا تا ہے کہ تو نے جس کی تہمت لگاکر اُبر وریزی کی ہے اس کی اُبرو کی ہے اس کی اُبرو کی ہے اس کی اُبرو کی ہے ہے کہ یہ منرا دی گئی ۔

یہ منرا دی گئی ۔

تُمرييت محريتم رئع سالقرك احكام كى جامع ما وراس انسان كى برحالت من سب القراب قوابين مقرد كئے ہيں ١٧ الله بيريد دينے كور الله من سب عبن بين قاتل كوقصاص بين قتل كرنے كا مجم تھا اور تعبق ميں معاف كرد ينے كا تربيت محديد نے ان دونوں حكموں كوجمع كري اس نے اس نے مقتول كے ولى كو اس امرى اجازت دى ہے كہ اگر چاہے تو وہ قدان دى ہے كہ اگر چاہے تو وہ قدان دى ہے كہ اگر چاہے تو وہ قدان دى ہے يا معا ف كر دے اور معافى كوتفى كر قرب عمر اكر اس فرح براب اور اكثر الحكام كو پائيں كے كہ جو تمراكو أس نے اس كى ترفيب بيا في جاتے تھے اس تمريعت نے امنیں جمع كرديا اور سب كا خلاصہ نكالى ليا اور ہونا بيائے جاتے تھے اس تمريعت نے امنیں جمع كرديا اور سب كا خلاصہ نكالى ليا اور ہونا محى يہى جا ہے تھا ہے تھا ہے تھا ہے تھا ہى تربیعت برتمام تمريعتوں كا خاتمہ ہے يہيں اللہ تعالىٰ نے تمام تمريعتوں كن خوبيوں كو اس ميں توجم تھے كريا ۔

انسائی مجله النوں مے دوفق مربعت میں قوا عداداب مقرر کئے گئے ہیں"

 شرنوبت کاسبامدن کے علے قواعد تربیمل ہونا اور نبراسی بحث کوسوالعد کارم کانفع نیا اب کی جا با اب کنید نکہ ہی محدد بین بلکان کانفع عام ہے

پھراس فرقہ نے محمدی اللہ علیہ ولم کے ملکی انتظامات کی جانچے تروع کی اوراس بات کی تفتیش کرنے گئے کہ جو کچھ آپ حکم دیتے ہیں اس کا نفع خاص آپ کی ذات اور آپ کی اولا دہی پرمحمور رہت باعام لوگوں کو ہینچیآ ہے۔ سپ باوجود انتہا درج کی بادیک بینی اوراعلی درج کی تلائش کے بھی انہیں آپ کا کوئی حکم ایسا نہیں ملا اور نہ آپ کی تمریعیت میں کوئی امراس فنسم کا نظر آپ کی اولادہی کے ساتھ والب تہ ہونا اوراس کی منفعت عام نہ ہمونی ۔

 داب دیاست کے موانق اپنی شان وشوکت اور اختیاد ظاہر کرنے کی غرض سے ہوتا تھا اور اس لئے کہ دولت منداس کے لینے سے بازد ہیں اور وہ مال حاجت مندوں سے جائے اور اس خوب صورتی سے کام ابخام پائے کہ مالداروں کو حاجت مندوں سے کینہ دکھنے کا بھی ہو جائے ور نہ شاید فقے وں ہی کو کینہ دکھنے کا بھی ہو جائے ور نہ شاید فقے وں ہی کو فقینہ کرنے سے دولت مندان کو اپنے اور اُن کی کا در آری بھی ہوجائے ور نہ شاید فقے وں ہی کو ہوجائے سے دولت مندان کو اپنے اور آری بلکہ آپ کا توعلی العموم پر دستوں مقاکم جو ہوجائے اس لئے آپ نے بیر التی اختیاری بلکہ آپ کا توعلی العموم پر دستوں مقاکم جو کھھ آپ کے پاس آیا مقال میں سے اپنی اور اپنے اہل وعیال کی حاجت دوائی کی مقدالہ دکھ کہ باقی سب می جوں کو تشیم کہ دیا کہ سے سے اور میراسی بات مقی حس میں مقدالہ دکھ کہ باقی سب می جوں کو تشیم کہ دیا کہ سے سے کسی کو ایک در ہم و دینا دکا وارث میں منصولہ کو فیر و خبرات میں صوت کہ دیا اور غیر منتولہ جا بارکو فی سبیل انٹر محتاجوں کے لئے وقعت کر دیا) ۔

رسول التُرصلی التُرتعا<u>لے علیہ وسلم نے لینے</u> اور تمام سُلمانو کے اہل وعیال کے ہارہ بیس ہمیت رمسا وات مترنظر رکھی

اپنے اور اپنے ساتھ بوں سے اہل وعیال سے لئے مسلمانوں کے خزانہ ہیں سے لینے ہیں آپ نے ہمیشہ مسا وات کو مدنظر دیکھا کیمی آپ نے اپنوں کوا بیا بھے کہ ترجیح نہیں دی اور بذا پنی اولا دہیں سے سی کے لئے اپنی خلا دنت بعنی مباشینی کے لئے مومنی کے لئے اپنی خلا دنت بعنی مباشینی کے لئے وہ متاسیم میں وہ اپنی لئے وہ متاسیم میں وہ اپنی لئے سے مقرد کرلیں اور اگر آپ جا ہے توکسی کی نسبت اپنی مباشینی کے لئے تھر کیا ارشاد فرما و بیج کہ آپ ایپنی کی مخالفت کی جرائت نہ لیٹر تی اور اس با دسے یہ مسب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ آپ اپنے دوستوں اور کنبہ والوں کو ہمیشہ بیسے سے کہ آپ اپنے دوستوں اور کنبہ والوں کو ہمیشہ بیسے سے کہ آپ اپنے سکے سکیں بیسی اور دنیا وی منصب اور سازوسانا

برکھیمغروریز ہوں ۔

نعادازدواج اولان کابجاری کی محموم و نااور رول المتری کے بارزباده المحار ماری کی باز باده الله محمد کی باز بادی کامت کی بازی کی محمت کی بازی کی بازی کامت محمد کی الله تعالی کار دیا و بھی اور نام و تعدی بھراس فرقہ کو یہ معلوم جوا کہ محمد ملی الله تعالی علیہ وسلم خدا کے دسول اور ظلم و تعدی کرنے سے بالکل معموم و محفوظ بیں آئ کی کمتنی ہی بیدیاں کیوں مذہ ہوں آپ اُن کے مائع منصف بات کرنے رپورے طور سے قدرت مدھتے بیں اس لئے شریعت نے مائع منصف بات کرنے رپورے طور سے قدرت مدھتے بیں اس لئے شریعت نے ایک اور آبیا کے لئے اجازت تھی مثل حفرست داور و صورت سلیمان یا ان کے علاو اور آبیا علیہ استام ۔

عاكامت كوجإرسة زياده نكاح جائزنهيس

لیکن جب پیولوں کے علاوہ اگر عورتیں بست نہ یا دہ ہوں توعام طور برانسان انسان کے ساتھ بیش آنے سے عاجز پایا جانا ہے۔ اس لئے آپ کی پیروی کرنیوالوں کے کسی کے لئے چارعورتوں سے نہ یادہ کے ساتھ نکاح کرنے کی شمریعت سفے اما زت نہیں دی ہے۔

#### تعدادِازدواج کی حکمہ ۔۔۔

ایک سے نہ یا دہ شادی کی اجازت دینے ہیں گویا کہ شراعیت نے عور توں کی تعداد کی زیادت کی نامیات عورتوں کے اس وجہ سے کم کی زیادتی کا لحاظ کیا ہے کیونکہ مردوں کی تعداد کا برنسبت عورتوں کے اس وجہ سے کم مہوجانا کہ انہیں سیر دسیا حست اور کسب محاش وغیرہ کی مشقتیں ہر داشت کر ناٹر تی ہیں لڑائی ہیں کام استے ہیں ایک عفروری امرہے۔ بیں اگر مرد کوکئی شادیاں کی اجازت منیں وی جاتی تو فاصل عورتیں بالکل معطل اور سبے کار دہتیں اور بلا وجران کونسل کی افرائش سے

دوکنالازم آنا۔ علادہ برس مرد بیں سن بلوغ سے لے کر اخرع کے نثواہ وہ سوہی برس کے کہ کیوں نہ ذندہ دہ ہے توالد و تناسل کی استعداد باقی د پاکرتی ہے نجلاف عورت کے کہ وہ بچاس یا بچین برس کے بعد اولا دسے بالکل مایوس ہو جاتی ہے کیو نکوس سے کیو نکوس سن تک اُس میں یا تی نہیں دہتا ہے۔
اور تخم بین وہ ما دہ حس سے کہ بچہ بنتا ہے۔
اُس میں یا تی نہیں دہتا ۔

یہ بات بھی خدا تھا لئے کے لطف سے خالی نہیں اس لئے کہ حاملہ ہونے ، بچہ بینے اور دودھ بلانے کی وجرسے اس کی قوتوں میں ضعف اُ جاتا ہے اگراب بھی بجہ بہوتا تواس کے لئے مقیدیت برمھیدیت بڑھ جاتی ۔ بہاعورت کے بالغ ہونے سے بجہ بہوتا تواس کے لئے مقیدیت برمھیدیت بڑھ جاتی ۔ بہاعورت کے بالغ ہونے سے کے کوسن ایاس کی باعتبا داکٹر کے کل پینتیس برس کی مدت رہ جاتی ہے جب میں کھوت میں بھرہ ونے کی قابلیت یا تی دہمتی ہے ۔

پی اگرمرد کوئی شا ولیوں کی اجاز ست نہ ہموتی تو ایک عورت کے ساتھ دہ کر
اپنی عمر کے ایک بہت بڑے حصہ یک اُسے ناحق اپنی نسل ہے یلانے سے مودم ہن اپنی عمر کے ایک بہت بڑے اس موقع سے طلاق دینے سے مردکوا بنی نسل ہیں معطل دہنے کی آفت سے بخات مل گئی۔اس موقع سے طلاق دینے کی اجازت کا بختہ ہمی معلوم ہوگیا ہوگا۔
کیونکہ مرتقد بر اجازت نہ ہونے کے اگر کوئی شخص ایک سے نہ یا دہ عورت کے ساتھ شادی کرنے برقادر نہ ہوتا تو درصورت اُس کی ندوج سے با بختہ ہونے کے یا کبری کی شاوی کرنے برقادر نہ ہوتا تو درصورت اُس کی ندوج سے اولاد واستعدادِ تناسل کے اُسے امرد کی اُسے امرد کی اُسے امرد کی اُسے امرد کی کہ نے اپنی زوج کے دومری عورت سے شادی کرلیت۔اس طرح پر اگر مرد میں توالد و تناسل کی قابلیت نہوتی توعورت سے شادی کرلیت۔اس طرح پر اگر مرد میں توالد و تناسل کی قابلیت نہ ہوتی توعورت کو اولاد سے معطل رہنا پڑتا۔اب یہ دونوں خوابیاں دفع ہوگئیں۔
درسی یہ بات کہ طلاق دینے کا اختیاد حروت مرد ہی کوکیوں دیا گیا؟ اس کا ذکر پیلے ہو بھاسے وہاں دبیجنا چا ہیں۔

#### جارتنادبوں کی اجازت کی حکمت

اب مرت چارہی عورتوں کی اجازت کی وجہ میعلیم ہوتی ہے کہ اصل کسب عاش کے معتدبہ چارہی قسم کے وریعے ہوا کرتے ہیں اس لئے ہرایک کے مقابل میں ایک ایک عورت کی اجازت دی گئی کہ مجی اسیامی ہو کہ صرف کسب معاش کا ایک ہی طریق وسیع ہونے کی اجازت دی گئی کہ مجی اسیامی ہو کہ صرف کسب معاش کا ایک ہی طریق وسیع ہونے کی وجہ سے باقی طریقوں کے قائم مقام ہو جائے اور وہ چارتسیں ریم ہیں مجارت ، معکومت ، معکومت ، معکومت ،

## جوانصاف بذكر سكے كيسے متعدد شاديوں كي اجاز نہيں

پیم تمریعت نے چارشا دیوں کی اجازت اُس وقت دی ہے دہب کہ آدی چادوں کے ساتھ بھی افسان کہ نے ساتھ بھی افسان کہ نے ساتھ بھی افسان کہ اگر کوئی دوعورتوں کے ساتھ بھی افسان کہ نے اور سے قاصر ہوتو اُسے دوکی بھی اجازت نہیں ہے صرف ایک شاوی وہ کرسکتا ہے اور اگرکسی کو ایک عورت کے ساتھ بھی جانفا فی کاخوف ہوا ور اپنے کو عاجز پاتے یا اگرکسی کو ایک عورت کے ساتھ بھی جانفا فی کاخوف ہوا ور اپنے کو عاجز پاتے یا نان ونفقہ دینے کی وسعت بند دکھتا ہو تو اسے ایک سے بھی شادی کو ساتھ کی اجازت نہیں بلکہ سخت مانعت ہے ۔

### سُيِّرت بنانے كى حكمت

پر چونکد لونڈ بال معنی وہ عور تیں جو کہ لڑائی بیں گرفتار ہوکہ آئی ہیں افزائش نسل مسم محردم مرہی جاتی ہونے کہ وجہ سے محردم مرہی جاتی ہونے کی وجہ سے نکاح کر کے ان کی خبرگیری کرنا درا مشکل امر ہے بلکہ میں کئے کہ وہ نکاح کے حقوق ادا کرنے پر بورے طور سے قادر ہی نہیں اس لئے آئن کے (لونڈ میوں کے مالکوں کو گووہ جارسے نہ یادہ ہی کیوں نہ ہوں متمتع ہونے کی اجازت وی ہے تاکہ وہ توالد و تناسل سے بے کا درند ہیں ۔

آورغلام کواس امرکی اجازت بنبی دی که وه اینی مالکه کاشوبهرین سے که بونکووت
کے مالک ہمونے کا تو مقتصل ہے کہ وہ غلام برحکومت کرسے وہ اُس کے قبعنہ ہی ہے کہ وہ غلام برحکومت کرسے وہ اُس کے قبعنہ ہی ہے کہ وہ اُس کاشوبہرین سکتا توجا ہئے تھا کہ اس کی مالکہ بھیٹیت اُس کی ذوجہ ہمونے کاس کی فرمانبرداری کرے اورغلام کواس پرقبضہ حال ہم بھیٹیت اُس کی ذوجہ ہمونے کے اس کی فرمانبرداری کرے اورغلام کواس پرقبضہ حال ہم دونوں میں کھی موافقت نہیں ہوتھی اوراس بدانتظامی سے ساداعیش وارام خاک میں بل مانا کہ یہ امراس منصف اور عادل شریعیت کے مقاصد کے بالکل خلاف سے بہا غلام کو دوسمری عود توں سے نکاح کی احبازت ہے۔ ہا

## رسول لترطيعيم كازواج سياب كيديكاح حرام بونا

پواس فرقد کومعلوم بُواکہ محمطی التر تعداعیہ وہم کی تمریعیت نے آپ کے بعد آپ

کی ور توں سے نکاح کر ناحوام قرار دیا ہے اور حب انہوں نے اس بارہ میں فورو
فکر سے کام لیا تواکن میر بیربات ظاہر ہوگئی کہ بیرامر نہا بیت عظیم الشان حکمتوں پہ

مبنی ہے۔ اوّل ۔ تو یہ کہ آپ کی تعظیم کرنا بلکہ تمام دسولوں کے مطبعین کا اُن کے ساتھ

تعظیم و تکویم سے بیش آنا ثر اُق سابقہ میں ایک مانی ہوئی بات ہے اور آپ کے ساتھ

ادب می دعایت کے صروری ہونے کے علاوں یہ امرفی نفسہ بھی تحسن معلوم ہوتا ہے

کیونکے علی العموم اِنسانی طبیعتوں پر بیر امرگراں گذرتا ہے کہ اُن کے بعد کوئی دُوسر اُن

کی عور توں سے شادی کر لیے اور اس امرکی دعایت سوائے آپ کے سی دو مرے کے

می کیوں نہ ہواس لئے نہیں گائی تاکہ افزائشِ نسل کے بارہ میں عگی نہ ہونے بائے ۔

دومرے یہ کہ خلافت کے بادے میں بلا استحقاق دخل دی کا انسداد کر دیا جائے

دومرے یہ کہ خلافت کے بادے میں بلا استحقاق دخل دی کا انسداد کر دیا جائے

ہوتی توجوش اُن میں سے می کی انہ واج معلم ارشے سے آپ کے بعد نکاح کر نے کا ابل بھی منہونا

لیکن عام اوگوں پرتستط حاصل کر لیتا اور یہ کہ کر اوگوں کو فریب دیتا کہ برے پاس تو
تہادے دسول کی نہ وجہ موجود ہے اس وجہ سے مجھے اور وں پر ترجیح حال ہے اور بیٹ کہ
میں خلافت و جانشینی کا استحقاق دکھتا ہوں اور اکب کی نہ و جہ ملم ہو کو اپنے دل کے
ادادوں میں عام لوگوں برجو نا دان ہوا کہ تے ہیں فتح حاصل کم نے کے لئے آڈ بنالیت
ثیں اور یہ بات کوئی مستعد نہیں ہے کیون کہ برابر دیکھا گیا ہے کہ جب کھی ملکی تغیرات
کی وجہ سے سی نے بادشاہ کی بیگم سے اس کے مرنے کے بعد شادی کر بی کہ وہ اس جیلے
سے ملک پر قالبی بن بیٹھا جس کی تا دینے شا ہدے۔

تیسر نے بیکہ اگراس کی اجازت ہوتی تو آپ کے بیروی کرنے والوں میں بڑا فلتہ فساد ہریا ہوجا آگیونکہ شرخص ہیں چا ہتا کہ اپنے دیول کی زود ممطرہ کو اپنے پاکس مدھے تاکہ اس کو اُن کے باس دہنے سے شرف ماں ہو۔ اُن کی اولا وسے برکت مال کر نافعہ بیب ہو۔ اس اعلی درجہ کی بزرگ سے فیفن یاب ہو کر اپنے ہم شہوں برفخ کر نافعہ بیب ہو۔ اس اعلی درجہ کی بزرگ سے فیفن یاب ہو کر اپنے ہم شہوں برفخ کرنے کا موقع مل جائے اُن کے ذریعہ سے اُن بانوں پر واقفیت ہوجا ہے جو برخ برخ کے ذریعہ سے اُن بانوں پر واقفیت ہوجا ہے جو برخ برخ برخ کے خواروں کو جی معلوم نہیں ۔ اس طرح باہم اُن میں بڑی کا الفت پیدا ہو برخ باہم اُن میں بڑی کے افسد اور کی بازار گرم ہوجا تا۔ بیب اس امر کے افسد اور کی خوات موات بیب اس امر کے افسد اور کی خوات موات نے بعد آپ کی اذواج معالیت میں بالکل معلمت کے ہوا فق شمر بویت نے آپ کے بعد آپ کی اذواج معالیت سے نکارے کرنا قطعی حرام کر دبار

بخت سے بہ کہ اگر آپ کی اندواج مطہرات آپ کے بعد سی دو مرسے سے نکاح کرنیں تو بے شک اُن کے مقد ب عالی اور مر تربع عظیمہ کی بے قدری ہوتی اور تمام اُمت کے دلوں میں اُن کی وہ قدر و منزلت بنہ باتی دہتی ہو اُن کواب حاصل تھی کیونکہ اُس عورت کی حالت ہو کہ ابسے حبلیل القدر خدا کے دمول کے باس دہ چکی ہو اور بھروہ سی دو مرسے کے باس دہے گووہ کیسا ہی برط اکیوں نشا دکیا جاتا ہو بالکل اور بھروہ سی دو مرسے کے باس دہے گوہ ہیں بیاری میں طواکوں نشا دکیا جاتا ہو بااس شخف اُس شے کی مثل ہے جب کو کہ کہ بادی سیسیتی میں طوالی دیا ہو بااس شخف کی مثل ہے جب کو کہ کہ باعد گدائی نصیب ہوئی ہوا ور بھر لوگوں کے دلوں میں اُن

كى طرف سے نفرت بيدا بهو جاتى اور اس و حبسے كه وہ بعد آب كے السيخف كے قبعندي ہوتیں کہس کے لئے تمام معاصی اور قبائے سے مفوظ اور معصوم ہونا صروری ہنیں ان کی شرعی با نوں کی نسبت لوگئے شکوک ہوجائے اور مکن تھا کہ اُن کو بہنیا ل ہوجا تا كدوه اليف مديشوم كي خواجش كيموانق ساري اقوال واعمال مي علدراً مركرتي ہیں اور آسی کے خیالات کو سول الترصلی اللہ تعالیے علیہ وسلم کا نام لے کر رواج باعصمت بینیاں ایسی باتوں سے بالکل مترا ہیں بلکہ ان کی شان میں ایسا گمان کرنا نہایت ہے انعافی بیمبنی سے اس تقریم کا صرف مقصود یہ ہے کہ اسی حالست ہیں لوگوں کے دلوں میں اس قسم کے خیالات پیدا ہونا کوئی بعید نہیں تھا۔ اُن کو یہ ٹسک پیدا ہو سکتا تھا اوراگركىيى ايسالموتا توامست كواكن كے اُن علوم كے ثمرات كثيرہ سے جن يركه دين كے برسي حليل القدر الحكام مبني ہيں اور حبنيں كه أنهي ماكد امنوں نے بيول التّد صلى اللّٰدَتِّعَ عليه وستم من نقل كياب بالكل محروم دمن بطرتا اوروه احكام بهيم علوم مذبهوت حوات کے اُن اقوال وافعال سے ستنبط کے گئے ہیں جن کی روابی کرنے والی سی صمت مآب عورتیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ کھانے ، یتنے ، سونے ، بیٹنے ، حلوت وظوت سب میں شركي الم تقين وراس طرح برانهين علوم نبوت سے واقفيت يداكم نے كابهت ا جھا اور قوی در بعہ حاصل مقا - اسی وجہ سے اکٹر احکام بہم کو اننی کے وسیلے سے معلوم موستے ہیں۔

سراگروہ کی دومرے کے پاس دہتیں توان کی بینظمت کہاں ہاتی دہتی اوردہ وٹوق ہوکہ ان کی خبروں براب ماصل ہے اس کا کہاں بہتہ لگتا بیس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ سادے علوم ہم سے قوت ہوجاتے۔ علاوہ بریں اس نکاح کے حرام کرنے میں خلاجانے اورکتی حکمتیں اورامراد پائے جائے ہیں جو کھود کرنے کے بعدمنصف کے ننرویک منفی اورکتی حکمتیں اورامراد پائے جائے ہیں جو کھنود کرنے کے بعدمنصف کے ننرویک منفی اس میں اگر آپ کے بعد زیکاح کرنے کی انہیں امباذت نہونے سے خاص ان کا حتر رہی مہوتو آس صرد کا عام لوگوں کے نقصانات کے مقابلے میں کوئی اعتباد ان کا حتر رہی مہوتو آس صرد کا عام لوگوں کے نقصانات کے مقابلے میں کوئی اعتباد

نیں ہوسکہ بھلیت مسلمت بالم مسلمت بہ ہمیشہ ترجیح دینے کے قابل ہے ۔ بس ریم کمس مسان غرض بالبست خیالات بربئی نہیں ہوسکہ ۔ جنا بنجہ اس بحث اور تدقیق سے یہ امر بخوبی واقعے ہو جیکا ہے اور دسول انٹر مسلی انٹر تعاسلے علیہ وسلم توالیسی ماتوں سے بالکل بری ہیں ایک کی نسبت کسی قسم کا خیال کرنا ہی ہے جا ہے کیونکہ یہ نوا ہم ارداور ملم برنظر کر کے خداکا مقرد کی شموا حکم ہے ۔

بسحب كديه فرقه شريعت محدمه اوراس ك انتظامات كى مايخ كرجيكا والسكو اس کی خوش انتظامی اور نهایت می عجیب وغریب حکمتیں جن کا کہ پہلے بیان ہو دیا ہے معلوم ہو میکیں توا نیس میں بیرل کینے لگا کہ صاحب حق سے تو انکارنہیں کی جاتا اُس كوتوا نناج سيت يس ب شك جو كجه كمحصلى الترتعا ل عليه ولم لائ إلى وه خداً می کی شمریعت ہے ور مذ مجلا دیکھئے کم محدصلی الند تعاسلے علیہ وسلم ایک بے بطرح آدمی جابلوں میں بیدا ہوئے۔ وہیں برورش یائی۔ اینے وطن سیے سوائے تقواری دور کے کیں گئے نہیں اور وہ بھی چند ماہ کے لئے کہ جو مدت تقور اسا علم حاصل کمسنے کے لئے بھی کا فی نہیں ہوسکتی اور نہ آپ کوتمام عمریں اپنے شہری کی واقعن کاراور دانش مندكی صحبست بیں دہنے كاكبھی اتفاق ہوا اُ وریدَ بیرٹا بست ہوا كر اَ بیدسنے ہی مكی قانین یا تمرا تع میں سے قدرسے تلیل میں سیمنے کا اہتمام کی ہو۔ سی آسپ کو کہ اس سے المئقل المحنى كهب سے أب نے ایسے عبیب وغربیب انتظام و ترتیب كومستنه طاكر لا كرجوبها ميت بى عظيم الشان حكمتون كومحيط بهوس مين كة تمام عده خصائل بالتيجانية ہوں جس سے کمانسانی دنیا کا بودا بورا انتظام ہوتا ہوا کن کے صالات کی اصلاح ہوتی ہوائ کے نفوس یا کیرہ ہوتے ہوں اٹن کے شہرا باد ہوتے ہوں انہیں شریروں سے بناه لمتی مور اسی طرح اس میں تمام اس قسم کی چنریں مَوجود مہوں جن سے کرنی ادم کونفع بنچیا الااور جله عزد دساك اشيارسے وہ محفوظ ارستے بكوں باوجود احس كے اس ميں تم عالم کی پرورش کرنے والے کے بارہ بی محیع عقید ہے تھی بلنے جاتے ہوں جن میں کہسپت الله بنیادخیالات کاکسی بیترنه موراسی طرح براس می خلفت کے دسما اور برگزیره

رسولوں کی نسبت بھی عمدہ عقید وں کی تعلیم ہو۔

يسب باتين تواسي مين كه اگر محمد لي انته تعالى عليه وسلم تمام عالم سے ويا ده دائشمند سارے ہوگوں سے زیادہ واقف کا د بهت ٹرسے فلسفی ،سیاست اورائے ظا ات ملکی کے بٹے ماہر بھی ہونے تب بھی مقل میں یہ بات کسی طرح نہیں اُتی کہ آب تن تنہاا ن تمام چیزوں برحاوی ہوسکتے اور آپ کے لئے ان سب اشیاء کاجمع کرلینامکن ہوتا - ال اس وقت بے شک بربات مجھ میں اسکتی ہے کہ آپ خدا تعالے کے بھیج ہونے ہوں اورخدا ہی نے ان تمام امور کی طرف آپ کی رہنا تی کی ہوبیسب کچھ آپ كوبتلاديا بهوران سب كے عليهمجها ديئے بهوں اور بھرلوگوں كى تعليم كا انہيں عكم ديا ہو کہونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سطرے سے سطر سے سافلسفیوں کوبھی یہ بات نصیب نہیں ہوئی که تمام امورمئی مام رہو گئے ہوں گواگن کاکسی ہی اعلیٰ درجہ کی واقفیست کمیوں نہ ہو۔ ا *در حا*فئون برسی ننظرکیوں نہ دکھتے ہوں بہت بھوا تواکیٹ دونن ہیںان کو کمال ماصل ہو گیا۔ جالینوس ہی کو دیکھنے کہ ملکی انتظام میں کمال رکھتا تھا۔ادسطوحکمت ننزى اورالليات كاما ہرتھا۔ بقراط كاپايبرطب بيل تھا اور اقليدس كوعلم ہندسہيں مهادنت تام مال مقى اسى طرح كوئى كسى فن بيں ا ودكو تى كسى فن بيں كا مل ہو گيا -اب برما ببرامركه مكمام اورعقلاً على سيكسى كوتمام فنون مين بهي كما ل مصل ممواجويا انسان کی حکمه صلحتوں کی است معرفنت نصیب موگھی ہو یہ بات توکھی ہوئی نہیں اور منتمجھ میں اسکتی ہے۔

پاں اگرمی ملی اللہ تعابے المعلیہ وسلم کی شریعت کو دیکھا جائے تو وہ بے شک انسان کے نفع کی جتنی چیزیں ہیں سب بہر حا وہی ہے کوئی چیزیمی اس نے بین جھوٹری چیا بنچہ ہم اس کا بہلے بیان کر چکے ہیں اور تمام امور سے بیان کرنے میں اُس نے ایسا بالجنرہ طرنہ اختیا کہ کہ جب کہ جب چیزی نہ یا وہ ما جست بیٹرتی تھتی اور وہ بہت مزوری تھی اُسے توخوب شرح وبسط سے ذکر دیا اور کوئی دقیقہ اُسطانہ کہ کھا اور جو چیزیں ایسی تھیں کہ امور محاش بائنس کے مہذب کر سانے میں اُن کی صرور ست نہ بیٹرتی تھی ان کی طرف محق

اثنادہ کردینا کا فی سمحعاگویا کہ اس طرح بہریہ بات بتلادی کہ اُن کے ماس کرنے کا اگرتیں مثوق ہوتو اُن کے ماس بنا برفنون ہندیم، مثوق ہوتو اُن کے مانٹ والوں سے سیکھ لوبیتہ ہم نے بتلادیا ہے اس بنا برفنون ہندیم، حساب اورصنا عات وغیرہ کے بادہ ہیں اُس نے ہنا بیت ہمولت سے کام لیا ہے۔ لوگوں کو اُن کے قعیل کی جیداں تکلیف نہیں دی اُس کو محض اُن کی خوشی اور صلحت اندیشی مرجوط دیا ہے۔

پرسب باتین تمریب بی استخص کونظراستی بی جو آن برطلع ہونے کی عوض اس کی بخوبی جانی تمریب باتین تمریب بی استخص کو کیا بیتہ لگ مکتا ہے جو کہ برنظر تعصب اس کو د بیجے یا اس کے احکام دغیرہ پر سرمری نظر ڈالی مبلئ ادر محف بعض مباحث بیہ واقفیت حاصل کرکے بیم جھنے لگے کہ میری نظر تربیب کی تم مجان بیت کے میری نظر تربیب کی تم مجان بی جو دوں پر خوب محیط ہوگئی جا ہے حضرت کو سوحقتوں ہیں سے ایک حقہ کی بھی خبر بن جوادر جو کچھ جانتے بھی ہوں وہ بھی پورے طور سے دیم محیمے ہوں ۔خلاصہ یہ کہ اکس بحث و تفتیش کے بعداس فرقہ نے بھی محرصتی الشر تعالے علیہ وسلم کی تمام لائی ہوئی بحث و تفتیش کے بعداس فرقہ نے بھی محرصتی الشر تعالے علیہ وسلم کی تمام لائی ہوئی بھی دوں بیں تصدیق کی اور آپ کو خدا تعالے کا بیغیم ماننے لگے اور آپ کے نمایت بھی جو اور آپ کو خدا تعالے کا بیغیم ماننے لگے اور آپ کے نمایت بھی جو اور آپ کو خدا تعالے کا بیغیم ماننے لگے اور آپ کے نمایت بھی جو اور ایک کو خدا تعالے کا بیغیم ماننے لگے اور آپ کو خدا تعالے کا بیغیم ماننے لگے اور آپ کو خدا تعالے کا بیغیم ماننے لگے اور آپ کو خدا تعالے کا بیغیم مانے لگے اور آپ کو خدا تعالے کا بیغیم مانے لگے اور آپ کو خدا تعالے کا بیغیم مانے لگے اور آپ کو خدا تعالے کا بیغیم مانے لگے اور آپ کو خدا تعالے کا بیغیم مانے لگے اور آپ کو خدا تعالے کا بیغیم مانے لگے اور آپ کو خدا تعالے کا بیغیم کی اور آپ کو خدا تعالے کی دور کر کے خدر خواہ بن گئے ۔

 صدق پر استدلال کرسکت ہے اورانس کے نز دیک بھی تی واضح ہوسکتا ہے کیونکہ جو کوئی شریعت محد یہ کے عمیق دریا میں غوطہ لگائے گا اور قبیود تعقب سے بچوٹی ہوئی نظر سے دیکھے گا اور اپنی عقل سے آنہ اوا مذطور بربالا مو دعا بیت کام لے گامکن نہیں ہے کہ اس کی حقا نیت کا اُسے بقین نہ ہو جائے اور صاحب شمر میست سے صدق پہ ایمان بزے ہے ہے ۔

تیرہ سوبرس کی مدت کے بعد اُ وسے اُس کے نیز بعیت اُ وری کے ندانہ گزر سفی بڑھوماً تیرہ سوبرس کی مدت کے بعد اُ وسے اُس کے نز دیک تو شریعیت کی مختلف فسیلتوں کے دیکھنے کی وجہ سے جو کہ اس کی خدا و ند تعالیے کے پاس سے ہونے میر دلالت کرتی ہیں جن تو واضح ہو ہی جائے گا۔

علاوہ بریں اس استدلال کا دروازہ اُسے اور بھی وسیع نظرائے گاکیونکہ وہ ویچے گاکہ یہ تمریویت با دجو واتنی مدسند گزدنے کے بعد بھی ہمیشہ مفوظ دہی اس کے قواعد ہمیشہ عام دہمے سی تاعدہ فلاں نہ مانے کے تواعد ہمیں درست نہ پڑی۔ یہاں تک کو علی کہ میں کہ فلاں قاعدہ فلاں نہ مانے کے موافق نہیں دہا بلکہ اُس کے قواعد ہم اُن کے مناسب دہید اُن کے فوائد ہمیشہ حاصل ہوتے دہید ۔ چنا بخہ وہ تمام عظلا جن کی عقلیں مرمن تعقب سے سالم ہیں اس کو بر ابر مانے ہیں اور جسے ہماری بات کو یہ ایک میں اور جسے ہماری بات کا یقین نہ اُسب سے قوی دلیا ہمیں کو بر ابر مانے ہیں اور جسے ہماری بات کا یقین نہ اُسب سے قوی دلیا ہمیں تو قوی دلیا ہمیں کو بر ابر مانے میں اور جسے ہماری بات کا یقین نہ اُسب سے قوی دلیا ہمیں تی ہمیں اور جسے ہماری بات کا یہو تی ہے۔

بین اگرنٹر بعیت محدثیہ کے احکام کسی انسان کے بخویز کردہ ہوتے توان میں مزم خلل پڑتا اور ان کا نظام فاسد ہوجا تا۔ چنا نمچہ برابر دیکھا جا تا ہے کہ ذمانہ کے بدلا سے آدمیوں کے بخویز کردہ قوانین میں تغییر و تبدل کی ہمیشہ صرورت بڑتی ہے ادر با احکام میں خلل بڑھاتا ہے ۔

### بعض لوگ جوشر بعیت سے نا واقعت ہیں

کہیں اُپ بعض نادانوں کی یا وہ گوئیوں سے گھرانہ جاتیں کیونکداس بارہ میں کمفہوں نے مڑی بڑی جرمیگو کیاں کی ہیں۔ بیماں تک کہ معبن وہ لوگ بھی اس زمرہ میں واخل ہیں جو ا بناتعلق اسلام سے ظاہر کرنے ہیں اور حقیقت امریہ ہے کہ وہ اسلام سے کوسوں دُور ہیں اُن کواس کی ہموا بھی منیں لگی ۔ اُت کی اتنی نظر ہی منیں سے کہ انبیں کچھ دکھلائی دسے وہ اس شریعت کی قدر و منزلت کو کیا جانیں بالکل ناوا قفت ہیں ، حرن انہوں نے کسیں سے اسلام کا نام سُن لیا ہے اسی بنا پران کا ہے قدرنف اطرح طرح کی بتیں بمكاد في الكابع اوراك كى فاستعقل من سيخيال جم كياسه كموجوده نه ما مذك للم تمریعت کے مقرد کردہ احکام وقوانین کا فی نیس اس زمانے کے لئے نیا قانون بناچاہئے۔ اویہ مجھ کرغیر قوموں کے معبق معبق قوانین اختیار کرنے کا اپنے آپ کوممتاج خیال کرتے ہیں اور تیجے پوچھئے تو وہ قواعد یا توخود ایسے ہیں کہ جن سے پورسے طور سے ادمی نفع نہیں ممنل کرسکتا اور اُن کے احکام بالکل کمزور پائے جلتے ہیں یہاں مک کد اِگر ان میں آپ کوئی نفع دیکھیں گے تواس کے ساتھ ہی بہت سی خرابیاں بھی نظر کیک گی یا وہ فی الحقیقت اسی شریعیت کے کامل قوا عدسے ما خوذ نکلیں گے جنہیں کا اُن اوگوں نے اسلامی لباس اُتا دکر ووسرا لباس بہنا دکھا سمے حب کی وجہسے اُت کی اصلی متورت اتھی طرح سے نہیں بہیائی جاتی اسی وجہ سے کم فہم لوگ اس کو ایک حدید شے خیال كرف سكت بي اوربي محصة بي كمانيس قوموں في أن كوا يجاد كيا بعداور طرح طرح کی محمقوں کی اُن میں معامیت ملحوظ رکھی ہے۔

کاش! ایست تحفیف والے کواگر شریعت محد کیے کے تحفیف کی استعدا دہوتی اورائس کے احکام کے واقعت کا روس میں ہوتا توکیجی اسی غلطی مذکرتا اس پریہ بات روش ہوجاتی کہ اس شریعت میں خودا ہے کامل اور اعلیٰ درجہ کے قواعد موجود ہیں جو کہ نہ مائہ موجودہ کیا معنی بلکہ سرنہ مانہ کی ضرور توں کے لیے لورسے بورسے کا فی ہیں ۔اس کے قواعد کے کیامعنی بلکہ سرنہ مانہ کی ضرور توں کے لیے لورسے بورسے کا فی ہیں۔اس کے قواعد کے

سامنان ناقص قاعدوں کا فرکر کرنا، ی بے جا ہے ہو کہ ہرگذاس قابل نہیں ہوسکتے

ہراس کے قواعد کے مطابق ہیں اُن کی طرف دوا بھی التفات کیا جائے اور اگر یہ نہ

ہوتا تواسی امر کا پتہ لگ جاتا کہ ان قوموں کے پاس جو کامل قواعد وضوابط دیکھے جائے

ہیں شرحیت کے جہلہ قواعد میں یہ بھی واضل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ شرحیت اُن سے خالی

ہیں شرحیت سے غایت یہ ہو گا کہ اُنہوں نے اُن کی اصلی اسلامی صورت کو بدل ڈوالا

ہے۔ فایت سے فایر بینا کہ ظام رکیا ہے یا اگر انہوں نے شرویت محدیہ سے اُن قواعد کو افرانہ کو افرانہ کی علی اُن قواعد تک اس وجہ سے بہنے گئی ہے کہ وہ علی کواخذ نہیں کیا ہے اور اُن کی عقل اُن قواعد تک اس وجہ سے بہنے گئی ہے کہ وہ علی کون کے نزدیک سے سن ہیں تو شریعیت میں بھی وہ موجود ہیں اور اس وقت وہ صروری کم موردی کی کوئی کے نزدیک سے سے بوری پوری واقفیت کی جی مربیا فت کہ نے لئے عقل دسا اور احکام شریعیت سے بوری پوری واقفیت کی جربی اس امر کا پتہ لگنا ہے ذرامشکل امر یحف مربی نظر سے احکام شریعیت کو در کھو لینے سے کچھ کام نہیں جلتا ۔

ہملا ہوا ہ بیں تیم حاصل نہ ہو اُس وقت تک اس امر کا پتہ لگنا ہے ذرامشکل امر یحف مربی نظر سے احکام شریعیت کو در کھو لینے سے کچھ کام نہیں جلتا ۔

جیے فلاح عام کے قوا نبن حاصل کرنامقصود ہوں اُسے متبح علمائے تر بعیت کوس امرکی تکلیف دینا جا ہیئے

پی اگرکوئی یہ چاہیے کہ تمریعت کے قواعد کو تفصیل اور تمرح وبسط کے ساتھ مہیا کہرہے جس سے کہ عام لوگوں کو محجنا اکسان ہمو جلسنے اور اُٹ کی اصلاح ہمو تواس کہ جائے کہ تمریعت محدیث کے متبح عالموں براس امرکو بیش کر کے اُن سے در نواست کہے کہ وہ کوشش کر کے اُن سے در نواست کہے کہ وہ کوشش کر کے اُن قوا عدمیں سے ایسی چنریں یکجا کر دیں جن سے کہ اُس کی حاب مواجی موانی ہوجائے اور جمع کر دیں جن سے کہ عام لوگ بورسے طور سے تفیق ہوسکیں ۔ چنا مجسلطان اعظم نے رفکوا ان کی سلطان اعظم نے رفکوا ان کی سلطان ایسی اور مدد گا در دیے اور بیے علیا دسے ایسی کتاب تالیف

کرنے کی خواہ ٹن ظا ہر کی حس میں کہ اُن تمام معاملات کے منصفانہ اسکام مجتمع ہوں ہوکہ لوگوں کو اکثر اوقات بیش آیا کہ ستے ہوں اور اہلِ مقدّمہ اُن کو اُسانی سے مجھ سکیں تو اُنہوں کے اور اہلِ مقدّمہ اُن کو اُسانی سے مجھ سکیں تو اُنہوں نے ایسی ہی کتاب لکھ دی جس سے کہ اس بارہ میں لوگوں کی پوری بوری قدر برائی ہوسکے اور اُس کتاب کا نام می مجلۃ الا محکام العدلمية "ہے۔

بوسلمان فواعد تنمر بعیت کی بابندی نهیس کرتان کی حالت شمر نعیت برائتر امن کرنا بری علطی سے

ان لوگوں کے حالات دیکھے کر بھی اب خلجان ہیں مذہبریں جو کہ کننے کو تو اسلام کی بیروی کے مدعی ہیں نیکن اُنہیں مذتو کچھ ا دب و قاعدہ سے مطلب سے مذاتن کے طرزیمل ہیں کچھ انتظام بإباجا تا بسے أن كے تمام كاروبادىي بدتدبيرى اور مذنكى تھيلى ہو تى سے ايبوں كو دمكي كرپۈشخص كەختىقىت حال ئىسے واققەنهيں ادر جويەنهيں جاتتا بسے كەرەنوں نے اپنى تمربيت كى كهاب يك منالفت كى سبع أسے يہ نيال پيل ہوسكة سبع اور وه كهرسكة ہے کہ سلمان کیسے میردعوسے کرتے ہیں کہ اُن کی شمریعیت اپنے پیروی کرنے والوں ک اصلاح كرتى بص أن كو انها درج كى تهذيب سكهلاتى بيد بهم توديجية بي كديدلوك اكرج مسلمان ہیں لیکن طرح طرح کی براتیوں میں بھینے ہوئے ہیں۔ان کو انواع انواع کی برنجتی گھیرے ہوئے ہے اُن کے لئے تمریعیت کی اپنی مطبعین کے احوال درست کہنے کی ذمراری کہاں گئی، وہ ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کہ تی ایسٹے خص کا بہ بجواب ہے کہ دیکھتے انفاف نرھ وڑ سیئے بیس نے دعوی کیا تھا کہ ٹمریعت محمد نیراس خص کی بھی اصلاح کی ذمردارسے جومرت نام کامسلان سے اور اپنے آپ کو وہ سلمان کہنا ہے لیکن عملے اعتبارسے اُس کی بوری مخالفت کر تاہے اُس کے احکام کی عمیل نہیں کر تا اور بنہ اُس کے بتائے ہوئے آواب وا خلاق اختیار کر تا ہے۔ آپ بقتیات مجھ لیجئے کہ ٹرمیعیت نے اس کی بھی ختر داری منیں کی وہ صرف اُنہی لوگوں کی اصلاح کر تی ہے ہوکائس کے ا مكام برعل كرت بن أس ك تعليم كموافق اخلاق اور آ داب اختيا دكرت بي

چنا بخیاس بات کی قرآن اور حدیثی بین تقریح کردی گئی ہے۔ بلک تربیت نے توہیا ہیک کہہ دیا ہے کہ بختی ان امور بین اس کے ساتھ مخالفت سے بیش اک گا اُس برطرح طرح کی معینیں اور بلا تیں نازل ہوں گی بہاں تک کہ اُس کو اُن اُن معا بَ برطرح طرح کی معینیں اور بلا تیں نازل ہوں گی بہاں تک کہ اُس کو اُن اُن معا بَ سے سامنا کر نابی ہے اس لئے کہ ایس انتخص بجائے آخرت کے دنیا ہی بین اچنے گئا ہوں کا مجھمزہ حکھ لے تا کہ اس طرح برکہیں وہ مخالفت سے باذ اجائے اور اُسے توب کرنا نعیب ہو ۔ فعدا تعا لئے کہ برکہیں وہ مخالفت سے باذ اجائے اور اُسے توب کرنا نعیب ہو ۔ فعدا تعا لئے کہ بی بی عادت ہے کہ حق شخص کے ساتھ آسے اُس کی معین نیکیوں کو لیبند کر کے لئے مار اور طرح کی تکیفوں کر بان کرنے کے لئے مربا نی سے بیش آنا منظور ہو تاہدے تا کہ و نیا میں گن ہوں سے باک کرنے کے لئے طرح طرح کی تکیفوں میں مبتلا کہ تا ہے تا کہ و نیا وی معینیں اُس کے گن ہوں کا کافارہ ہو اُس کے وائیں اور وہ اُخروی عذاب سے بی حالے ۔

فساق كمثال

آئے ہم ایسے خص کی جو کھنے کو تو مسلمان ہو لیکن ببا عث نافر ما نبوں کے اسلامی میکوں سے محروم دہتا ہو آپ کے لئے ایک ایسی مثال بیان کریں جس سے کہ آپ اس معنون کو بخوبی سمجھ جائیں، بس فرض کیجئے کہ ایک خص کے باس ایک بست ہوالتہ خان معنون کو بخوبی سمجھ جائیں، بس فرض کیجئے کہ ایک خص کے باس ایک بست ہوئی ہیں اُن میں سے موجود سے جس میں کہ عمدہ اخلاق و آداب کی بست سی نفیس کمآ بیں دکھی ہوئی اُن میں سے کے معنا بین تمام لیسند یدہ کا موں کی ہدا بیت و ترغیب سے ملو ہیں لیکن اُن میں سے مسی کتاب کو بھی کھول کم بندیں دیکھا اور مذاکس سے مستفید ہوتا ہے تو کیا آپ کی عقل اس بات کا خیال کرسکتی ہے کہ ایسا شخص محض کتابوں کی جِلدوں کو مطلا و مذہب کمر کے انہیں اپنے کمتب خانہ میں بنا بہت آ ماسٹی کے ساتھ دکھنے سے مہذب بن جائے گا اور علی سعادت سے بہرہ مایہ شعاد کیا جائے گا اور علی سعادت سے بہرہ مایہ شعاد کیا جائے گا اور کس لائق ہو سکتا ہیں اور اسے سوالے جال کے اور کیا خطاب دیا جاسکتا ہیں ۔

ان لوگول حالاسط بولوگ علما در بن نما كرتے بس اور اُنگی حافزار ہے شریعیت براعتراض مراعلطی ہے اور علماء اُفرت و علما اِسوء میں فرق۳

اس اعتراص کا جواب بھے سے اسے احقیقت امریہ ہے کہ اسے لوگوں نے ترکید کو جانا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے بھوٹ سے کو ہانا ہی نہیں اسے کہ وہ کیا ہے بھوٹ اسے بورے طور سے اطلاع ہی نہیں اگرتھیں وہ بہتے ہی نہیں انہیں اخلاق و آ داب سے بورے طور سے اطلاع ہی نہیں اگرتھیں کیے ترمعلوم ہو جائے گا کہ البیے لوگ وہی ہیں کہ بہوں نے بی لاعت وغرہ کو اچی طرح سے مختلف علموں میں سے ایک اُدھ علم جیسے کو، حرکت، بلاعت وغرہ کو اچی طرح سے محلف علموں میں سے ایک اُدھ علم جیسے کو، حرکت، بلاعت وغرہ کو اچی طرح سے مصل کرلیا ہے جو کہ تمر بویت کے محصف کا ذریعہ ہے دہ عین شمر بویت ہے اور کتب شریعت بی میں میں نظر اس غرض سے دا تھیں اپنے مقد معد بے جا اس میں اور عام اوگوں سے نہیں نی ترسی ہوتی خوب مالی جو کہ میں جن اور کو اسے دا میں اور عام لوگوں سے نہیں کہ بہرے جو کی تمیز نہیں ہوتی خوب مالی جو ایک یا دکھ کہ کہ میں جن انہوں نے یا دکھ کہ کہ میں جن تاکہ دوگوں میں بیٹھ کہ خوب باتیں بناسکیں اور اُن کو اپنے دام میں جن انہوں نے یا دکھ در کھے ہیں تاکہ دوگوں میں بیٹھ کہ خوب باتیں بناسکیں اور اُن کو اپنے دام میں جن انہوں نے یا دکھ در کھے ہیں تاکہ دوگوں میں بیٹھ کہ خوب باتیں بناسکیں اور اُن کو اپنے دام میں جن اُمیں نے دائیں۔ دیکھ ہیں تاکہ دوگوں میں بیٹھ کہ خوب باتیں بناسکیں اور اُن کو اپنے دام میں جنائیں۔

أن كا يه برگر مقعود نهي بهوتاكه وه اينا علاج كري اور أن كے امراض نفسانی كو صحت حال به مواسی لينے تو وه تمريعت كرفيع الشان اخلاق اختياد نس كرية اور نه أس كے اور نه أس كے اواب جميله كوسيكھتے ہيں۔ انہيں بہمی توفیق نہيں ہوتی كراس كو نفستان اخلال سے بازائيں ،

اُن کابرا مقصدیہ ہے کہ ونیوی مقاصد کو مصل کرکے اپنی خواہش نفسانی کو بُوراكرى وأن الوكون كى مثال اس طبيب كى سيد جوكه امراص كوشخيص كرسك بے اُس کو اُن کی دوا آیں اور علاج بھی معلوم بے لیکن وہ اپنے سخت مرض کی طرن ورا التفات نهیں کرتااور اگر کھی ملتفت بھی ہوتا ہے تو دوا استعمال نہیں کرنا اور رز لگ كرعلاج كرتا ہے بلكه اس كاسارا خيال اسى ميں سگا بموا ہے كرم بينوں سے بخوب مال حامل كريه وراسه البغ مرض كر تحجيم بيرواه نهبس . تو توجير تهيس خدا كى قسم! بعلابتلاؤ توسهى كەحب أس طبيب كى غفلت كاپيھال ہوتواس كامرض کیونکرصحت یاب ہوسکتا ہے۔ کیامحصٰ علم طب سے وافقت ہونا اُس مرمن کے دفع كرنے كے لئے كافى بنوعائے كااورائس كواس طرح شفاء عاصل بكوجائے گی ؟ ہرگز نہیں بیس کیا یہ کہنا اُس وقت بجا ہوسکتا ہے کہ علم طب محض ہے کاد ہے اُس سے بیماروں کو ذرا بھی نفع نہیں ہینچیا ۔ دیکھونا یہ طبیب اگرجیملہ طب وافقت تفامكراس نے معالج نهیں كيا تواس كومرض مي مجيم يعن شفاء حال نهوني میں توکسی طرح خیال نہیں کرسکنا کہ اس ہے ہودہ باست کے کہنے کی کوئی جراًت کرے گا۔ ہاں جیں کے حواس ہی تھیک مذہوں وہ جوچا سے سو کب دے ۔

علماء سوع الباس كومجه ليجة كه علماء الملام بين سيح في كيه عالمات ہو الباس كومجه ليجة كه علماء الملام بين سيح في كيه عالم ہوں علم ہوں اور وہ تمریعیت كی مخالفت كے ساتھ لوگوں ميں بدنام ہوں السیوں كو تمریعیت علماء السوء نعینی بُرسے علماء كے نام سے بيكارتی ہے كوئی جائل سے جائل كيوں نه ہوليكن ان لوگوں كا صرّد مسلمانوں سے حق میں اُن سے بدر جہا برصا ہوا ہے۔ يہ مسلمانوں كے يكے دشمن ہیں۔ مسلمانوں ميں سے خدا تعالے البوں برصا ہوا ہوا ہوں ہے۔ يہ مسلمانوں كے يكے دشمن ہیں۔ مسلمانوں ميں سے خدا تعالیوں

كوغارت كريد ، ونياس نابير موجانب اوراك كعوض مين خدا تعاسك اليه على وفعنلا وكوبيد اكرسے جوكه بي مبز گار موں الوگوں كوحق بات بتائيں راستى كى را مها في كري يسنديده صفات في مون عون اخلاق مون و أواب مرحيت کونگاہ دکھتے ہوں سنت بعنی اپنے میول کے طریق کے بورے بورسے متبع ہوں۔ خداتعا لے ایسے عالموں کی تعداد کو زیادہ کرے اور اُن کے عمدہ اعمال اور کیک كوشىشوں كا انہيں تمرہ عناميت كرسية رتمام أمّت كى حانب سيسانہيں بہتر ہزا سے مالا مال کر دیے ایسے ہی لوگ علماء آخرت کہلانے کے سخت ہیں جن میں کہ خدا تعالے نے اپنے خوف وخشیت کو مخصر کر دیا ہے، اپنی بابر کت کتاب میں أن كى تعربيت كى سبع السين دسول صلى المترنعا سلط عليه وسلم كى زبان مبارك سي اُن کی توصیف و ثنا مرکا اظہار کرایا ہے۔ بہی لوگ ہیں جن کے کہ جلاقوال واعالی س تربعت محدید کے بیروی کے آٹار یائے جاتے ہیں اسی کی داست کرداری کا صرفہ بے كەمخالفين اسلام كے لئے اعتراض كاكوئى موقع نہيں دیا سيسے ان ہى كى استقا ، کاطفیل ہے کہسی دہمن کوگفتا گو کرسنے کی مجال نہیں ہے۔ چینا نخبہ ریر بات عقلاء

# عالموں کی صُورت بنا کر کھانے کمانیوالوں کے فریسے بچانا

پھڑئیں خص سے میں کچھ کہنا جا ہتا ہوں جسے کہ ان علما وشوء کو دیکھ کہ دھوکہ ہوگیا ہو اسے اور وہ سمجھنے لگا ہے کہ یہی وہ علماء تمربعین ہیں جوخود صلاح کا رنہیں اور جب کہ سلمانوں کی اصلاح کی امید کی جا تی ہے بغیرصاحب میں آپ کو معذور سمجھ سکتا ہوں اگر آپ کو ان شبطانوں کو دیکھ کر دھوکہ ہوگیا ہے جو کہ سمی علوم اوراحکام شمرعبہ کے الفاظ یا دکر کے اپنے کو عالم ثابت کہ تے ہیں اور اپنے ظاہرکو اس طرح سے آوا ستہ کہ ستے ہیں لیکن اگر آپ کھ جدا د ہیں تو میں آپ کو ایسا نہنے گال اس طرح سے آوا سے تعلاوہ ایک دو مرسے فرقہ کو بھی دیکھ کر آپ دھوکہ میں بڑجائیں گے کہ سکتا کہ ان کے علاوہ ایک دو مرسے فرقہ کو بھی دیکھ کر آپ دھوکہ میں بڑجائیں گ

جوکہ بالکل کورے ہیں اُنہیں کچے بھی واقفیت نہیں استی کا اُن ہیں نام ونشان نہیں بھی خصی جا ہل اور نادان ہیں عالموں کا لباس بہن دکھا ہے۔ دنیا کمانے کے لئے بہتر گاروں کی سے دلوگوں کے بھندا نے کے لئے جبتر ودیتا سے آداستہ ہوکر جال بھیلا یا ہے۔ نقط کھانے کمانے کے لئے ابپی شکل بدل کی ان میں سے بعن لوگ علم کے منصوبوں بہتھی جرائت کر بیٹے ہیں ، درس و تدرس میں مشغول ہو جائے ہیں موجاتے ہیں ، درس و تدرس میں مشغول ہو جائے ہیں ہوتا اور عام لوگ میں مشغول ہو جائے ہیں ہوتا اور عام لوگ ہیں کہ اپنی نادانی سے تھینس جائے ہیں وہ کیا جانیس نہیں آئیس باک نہیں ہوتا اور عام لوگ ہیں کہ اپنی نادانی سے تھینس جائے ہیں وہ کیا جانیس نہین واسمان ہیں کیا فرق ہیں کہ اپنی نادانی سے تھینس جائے ہیں وہ کیا جانیں ان دھوکہ با دوں کور نے بیٹے گا ہے۔ میراکھنے سے مقصود یہ ہے کہ بحث ومنا قصنہ ہیں کہیں ان دھوکہ با دوں کور نے بیٹے گا ہم بہوگا کہ حیوان الت سے بھی گئر دے ہیں ۔
ان کی مکاری کی بنیاد نہا بہت کم ور ہے۔ دراسی بات میں توان کی قلعی کھلتی ہے صان ظاہر ہوگا کہ حیوان ات ہے بھی گئر دے ہیں ۔

#### جاہل صوفیوں کی مذمہ

اب ایک مگار فرقد اور رہ گیا ہے جس سے کہ اسلام کو نها بیت متر رہنی ا ہے۔
عام لوگوں میں وہ اپنی چالا کیوں کور واج دے دیکراُن کے عقیدے بگاڑتے ہیں اور
انہیں خبر جی نہیں ہوتی بلکا کے ان دھوکہ بازوں کا من گھڑت باتوں کو جان کریہ سمجھنے
سکتے ہیں کہ اُن برحقا اُن اشیا ومنکشف ہوگئیں اور معرفت میں بڑے بڑے عالموں
بھی وہ سبقت لے گئے اور سے بچھئے تو وہ اپنی اُسی گراہی میں بھینے دہتے ہیں۔ ان
دغا باذوں کی حقیقت مجھ سے سننے کہ وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ انہی شریعیت محمد ہے
لیے ایسے ببید اور علوم کی معرفت حال ہوگئی ہے جو کہ بڑے وہ اپنی ان کو برائے وہ باکرتم ہیں
معلوم ہوتی اور خلااتی سے نال فلاں ذریعوں سے اُن کو برائریو با کرتم ہیں
ان کو تبلاد بئے اور ان دموز اور بھیدوں کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تری کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تری کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تری کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تری کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تری کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تری کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تری کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تری کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تری کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تری کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تری کی اور این دموز اور بھیدوں کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تری کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تری کرتے ہیں جو کہ تری کی اور این دموز اور بھیدوں کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تری کو ایسے کی کہ تا کہ کی کی دری کرتے ہیں جو کہ تری کی کی کو تری کرتے ہیں جو کہ تری کو کرتے ہیں جو کہ تری کر بھی کی کرتے ہیں جو کہ تری کرتے ہیں جو کہ تری کی کرتے ہیں جو کہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں جو کہ کرتے ہیں جو کہ کرتے ہیں جو کہ کرتے ہیں جو کہ کرتے ہیں جو کرتے ہی

#### سبتح شوفبوں کے حالات

لیکن بات یہ ہے کہ اُن کی باتیں علماد شریعیت میں سے بعض عارفین کے اقوال کے بظا ہرمشا بمعلوم ہوتی ہیں جن کے عقیدوں کے میج ہونے میں ذرائجی شک منیں ہوتا اور دین کے بارسے میں جن کی راست کرداری کی بتہری شہاؤی موجود ہوتی بي اور در حقيقت غدا وندكريم ان كى بربيز گارى اور دسول انترصلى الترتعالى عليه ولم کے ملفیل میں شریعیت کے بتہ پر ہے دموز اور بھیدوں بیر انہیں مطلع بھی کر دیتا ہے۔ جن ہے کہ وہ لوگ بالکل ہے مہرہ رکھتے ہیں جوائن کے ایسے نیک علی نہیں کرتے اور جن بین که اُن کی ایسی مداستی اور استفامت نبیس یائی مباتی اور واقع میں وہ امور شمر نعیت کے درائھی مخالفنٹ بنیں ہوستے بکہ وہ اسی شمریعیت کے ختلف دموزوا شا دات سے ما نوذ ہوتے ہیں۔ حرف بات کیا ہے کہ اُن کے بیان کرنے میں بعض مرتبہ پیٹ بریڑ حاباً ہے کہ وہ شریعیت کے مخالف ہیں اور بینوا بی زبان میں اُن کے ظاہر کرنے کے لئے كانى الفاظ مدموجود موسنے كى وجهست لاحق بهوجاتى سعدىس الن كے ظاہرى الفاظ سے تمریبت کی مخالفت کا وہم ہونے لگتا ہے اگرجہ واقع میں ایبا ہوانہیں کرتا بھر چونکهان عارفین کی با بندی شربویت اور راست کرداری میں ذراعمی شبه نہیں بہواکرما اس کے علما دان کے کلام کی تاویل کر دیا کرتے ہیں تعین ان کے قوال کے ظاہری تی چھوڑ كرفيح معن ليت بي جوكم شريعيت كموافق بون ما كمالوك أن بزركون سيع بدكماني منر کریں اوران سے عقائد کی نسبت مشکوک ہونے سے عفوظ مہیں۔ باقی مسبے یہ دغابا زجوكه شربعيت كى داه داست كوهيوط كركجروى اختياد كرست بي اورلذات فاني اورخوا مشاتِ نَعْسانی کے بورا کرنے میں سرگرم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ محص مدعی ہواکتے ہیں اُن عارفین کے منصب کا صرف دعویٰ کرنا آتا ہے اور کچھ واسی تباہی کلات کے دیا کرتے ہیں جو کہ بنا ہرائ کے کلام کے مث بہوتے ہیں سکوان کی اسی پرمبرگاری سے کوسوں دور مستے ہیں اور سنان کے علوم ومعارف کا اُن کے

پاس نشان ملا ہے۔ ہوشیادہ ہودکھ و خرداکھی ان د غابازگرا ہوں کی باتوں ہیں نہ انا اُن کی طرف درا بھی التفات بذکر نا یہ لوگ دین کے تباہ کردینے والے ہیں۔ اس ذمانہ بیں ان کی طری کرت ہے خدا جانے انہوں نے کتنوں کے قدید ہے خراب کرڈ الے اور کتنی حرام چیزوں کو ملال کردیا۔ بیس ہرسلمان کو جو کہ تمریدت محد تیری پیروی کا ادادہ کرتا ہے بیرچا ہی کہ وہی عقیدے دکھے جو قران اور سے حدیثیوں سے صراحتاً معلوم ہوتے ہوں اور اس بادے میں انہیں برٹے برٹے علماء کے کلام کا عتباد کرے جن کا علم اور کیا خاص تمام لوگوں کے نزدیب مسلم التبوت ہوا ور اس کے سواتمام خیا لات اور ادبام کو الگ کرے۔ خدا بطفیل میں المہالی کے ہم سب کی داہمان کرے۔ این ا

ساتوبی فرقد کا فرق سابقہ کے بالاتفاق پیول النیوسلی اللہ علیہ وسم کی تصدیق کرنے سے آپ کے صدق براستدلال ان میں سے ایک فرقدا ور تھا جن کی نظران استدلالات مذکورہ تک تو پہنی نیب لیکن انہوں نے اس امریں غور کرنا شمروع کیا کہ وکیمیں محمد کی انترتعالے علیہ وہم کے در مرام میں مرام کے برم طور ہوں کی در مرام میں مرام کی برم طور ہوں کا در مرام ہوں کا در مرام ہوں کی برم طور ہوں گا دار مرام ہوں کی برم طور ہوں کا در مرام ہوں کی برم طور ہوں کا در مرام ہوں کے برم طور ہوں کا در مرام ہوں کا در مرام ہوں کی برم طور ہوں کا در مرام ہوں کا در مرام ہوں کی برم طور ہوں کا در مرام ہوں کی برم طور ہوں کی برم طور ہوں کی برم طور ہوں کی در مرام ہوں کی برم طور ہوں کی برم طور ہوں گا دار

حالات کیا ہیں اور یہ تمام فرقے جو کہ پہلے اُپ سے مخالف سے کیو بحرمطیع بن گئے اور وہ کون می دلیلیں ہیں جن کی وجہسے ان سب کو اُپ کی اطاعیت اور تصدیق کرنا پڑی ۔

بس کہنے لگے کہ بیسارے فرقے جنہوں نے کہ محصنی التّدعلیہ وتم کی اطاعت قبل کرلی ہے شک بنا بیت عقارند ہیں ان کی عقل بھی بالکل مجے و درست معلوم ہوتی ہے ان میں بیری یہ عقارند ہیں ان کی عقل بھی بالکل مجے و درست معلوم ہوتی ہے ان میں بیری تا بلیت موجود ہے کہ استدلال کر کے مجمع طور برحقیق ن امرکو دریا فت کرلیں۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ پہلے توان سب نے محمد کی انترعلیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرنے سے بڑا انکار کیا بہت نفرت ظاہر کی، بڑے نہ دوروشور سے کی تصدیق کرنے برتما دہ ہمو گئے۔ بہاں مک کہ ہی کے دوست احباب آپ ایک کہ ہی کے دوست احباب آپ

کے پر وا قارب آپ کے کنبہ والوں نے بھی آپ کی مخالفت کرنے ہیں کوئی کوئی ہی انہیں کی ۔ خاص کران لوگوں کو دیکھتے جو کہ پہلے ربولوں کے دین کو ما سے تھا وراُن کے پاس اہنی ربولوں کی لائی ہوئی کتا بین بھی موجود تھیں ۔ وہ سب کے سب آپ کو آپ کے دعوے سے باز دکھنے کی غرض سے زجر اور توبیخ اور ملامت سے پہتی آئے۔ بہت کچھکوشش کی کسی طرح سے آپ اپنی بات کو چھوڑ دیں اُن سب کو بیوقون رہنایا کریں ، اُن کے بتوں کے ساتھ طعن وشینع سے نہ پیش آیا کریں اور اُن کے باطل اعتقا دات کی خرابی نہ بیان کریں ۔ اس مقصد کے عامل کر نے میں انہوں نے باطل اعتقا دات کی خرابی نہ بیان کریں ۔ اس مقصد کے عامل کر نے میں انہوں نے باطل میں شرکے کوئی کر دو تو تھیں اپنے مال میں شرکے کرلیں گے ۔ ابنی انجی سے انجی لڑکی سے تھا ری شادی کر دوی کوئی کی دی اور انقب من مقا اور کہاں وہی بی اپنی کا بائی عاد توں اور عقید توں کو ترک کر نے لگے خصوصًا وہ لوگ جو کہ ہیں اپنی اپنی کا بائی عاد توں اور عقید توں کو ترک کر نے لگے خصوصًا وہ لوگ جو کہ ہیں کے معتقد ہے ۔ اس کے دینوں ہیں سے کسی دین کے معتقد ہے ۔

چانچان کی برکیفیت ہوئی کہ پہلے تواپنے آسمانی دین اور آسمانی کتابوں استدلال کر کے اسلام کی من لفت بر آمادہ ہوگئے بھے اور انہا درجہ کی نفرت ظاہر کرنے گئے بھے۔ بھر کہ جم کہ جم کہ جم کہ بھر کہ اور سے بازآ نے اور محد کی انڈرعلیہ وسلم کی تعدیق کر ان ساری باتوں سے بازآ نے اور محد کی انڈرعلیہ وسلم کی تواستی کی متعدد شہا و تمیں انہیں ملیں اور حوجو علامتیں میں محرصتی انڈیملیہ وسلم کی داستی کی متعدد شہا و تمیں انہیں ملیں اور حوجو علامتیں ان میں مبلور بیٹینی گوں کے مذکور مقیں سب کی سب آٹ برمنطبق ہوگئیں۔ بھر کی انٹا انہوں ۔ نے حب محرصتی الشد علیہ وسلم کی زبانی بیشن لیا کہ آپ کی شریعیت منام بہلی شمر معیتوں کے بہر سے ایک ان میں کے ان میں میں ہوئی کے ہوئے وہ مدتوں کے بہر ہو ہے تو اور آپ کے بہلائے ہوئے اور کام بجالانے گئی ۔ وہ مدتوں کے بہر بی بیا ہوت کے وہ مدتوں کے وہ مدتوں کو جن کے وہ مدتوں سے بیں بلا وجہ دفع تی چوڑ دیں ، کمبی ہو ہی نہیں سکتا اور بوں تووہ عادی ہوں بی نہیں سکتا اور بوں تووہ عادی ہوں بی نہیں سکتا اور بوں تووہ

کمبی بھوٹی نہیں سکتے۔ ہاں حب کوئی اببا ہی قوی سبب دربیش ہوجائے تو اُس وقت بیرامرمکن ہے کیونکہ وہ اس بات کو یقتیٰ جانے ہے کہ بہلے درولوں کے تمرائع کے اتنے بہت سے احکام کو اگروہ خدا کے حکم اور مرضی کے خلاف چھوڑ بیٹھیں گے نوصے وربہت سخنت انتہام اور بمزا کے سخق کھریں گے۔

يس محد ملى المتدتعالي عليه وسلم بيران كوگوں كا ابيان كے آنا اور اب كى دسالت کی تصدیق کراین ہوں ہو مزور دلیوں کی بڑی دیکھ بھال پرمبنی بسے کیوبکہ اگروہ دلیلیں تقینی اور طعی مذہوتیں کہ جن سے اُن کے دلوں کو ٹیرا پورا اطببنان حال ہوگیا اور اُٹ کی عقلوں نے انہیں تسلیم کر لیا اور حق دریا فنت کرنے کے لئے کا فی یا یا تووہ کھی ان دلیلوں کے مقتصنا کے موافق کا د مبدر نہ ہوتے اوراین عادات کوہرگز ترک مذکرتے اور اینے پیلے خیال کے مطابق وہ اینے آپ کو خدا وندی انتقام کاستی مذبناتے اوران کی صحیح عقلیں اس باطل امر بربیش قدمی کرنے کو ہرگز کہ دوایہ ایکھتیں اور ان کوایس بات کی بھی اجازت ىز دئىيى كە وەمحفنكسى صنعىيەت دلىل براعتما د كرلىپ ياابنى بدا بخامى كالحاظ مذكركے خواس نفسانی کی بیروی کرسنے برمائل موحانیں اور اینے آپ کوانے بڑے خطرے میں طوال دیں۔ اس موقع بران میں کوئی اورسبب مثل نفسانی مذبات وغیرہ کے بھی نہیں یا یا جاتا کہ جس کی وجہ سے بھی کھی اومی جوسٹ میں بیجا امور كاارتكاب كراباكرتا ہے - بلكم اگر دمكيما حائے توان كے دلوں مي اس كے خلات نفسانی جوش ، قوی یاس اور مذہبی تعصّب موجود متفا کہ جو بجائے تصدیق كے اُن كوتكذيب برنديا دہ تحركي ديے سكتا تقا إوران كے ليے اپنے قديم مذهب بير ثابت قدم مركف كابست قوى وربيه بوسكما مقا-

بین با وجود طرح کی دلیوں کے موجو د ہمونے کے کہ جن سب کا ابکہ سی نتیجہ نکلما ہے اُک سب کا محمصلی التی علیہ وسلم کی تصدیق پرمتفق ہو جا نا ہے شک ایک اورستقل دلیل سننے کی صلاحیت مدکھتا ہے جس سے آپ کا دوک بخوبی نا بهت بهوسکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات محال ہے عقل سلیم اس کو ہرگز نہیں سے کوئی نا بہت بہوسکتا کہ دیست عقل د با وجود سکہ وہ اپنی عادات اور خیالات کے بڑے طرفدا لہ سحے اتفاقی ہو گئے اور نیزید کہ اتنی بہت می دلیلوں کا محملی الشرعلیہ وستم کی داستی برح ال بہوجا نا بھی محف ایک اتفاقی ہونے کی داستی باتوں کے اتفاقی ہونے کا وہی قائل ہوسکتا ہے جو کہ انعا من کو چھوٹ کر ہمٹ دھری کرنے گئے۔

بین اس بات براغما دکرے ان سب فرقوں کا اتفاق کر لمینا اورا تنی بہت سی دلیوں کا مجتمع ہوما نا ہرگز اتفا فتہ نہیں ہوسکتا ہم نے محصلی افتہ علیہ وسلم کے دعولے کی تصدیق کر لی اور اُپ سے جہدا حکام کو قبیل کر کے ہم نے اقراد کر لیا کہ اُپ بے شک فعدا تعالیٰ استدلال کیا گیا کہ اُپ بے شک فعدا تعالیٰ استدلال کیا ہم خطعی طرز بر مجھا ہیں۔ اس فرقہ سے استدلال کیا ہم خطعی طرز بر مجھا ہیں۔ اس فرقہ سے قیاس استنائی سے استدلال کیا ہے جب میں سے کفیقی نالی کو اس لئے استنا کرتے ہیں تاکہ نقیف مقدم بہت ہوئے دیتا ہے نہ ہوتے تو یہ تمام مخالف عقلا دجو بر سے معقب سے آپ کی تصدیق میا ہوئے۔ پر اتفاق نہ کہ سے اور مذاتنی ایک دلیلیں آپ کے موافق جمع مہوماتیں لیکن ان میں یہ شوئہ مذکوں نے اتفاق کر لیا اور اتنی دلیلیں جمع ہوگئیں تو آپ صرور تیتے ہوئے۔ پس یہ شوئہ مذکوئی استال افران فرقہ نے پہلے فرقوں کی تقلید کر کے ایمان اختیاد کر لیا ہے بیلے فرقوں کی تقلید کر کے ایمان اختیاد کر لیا ہوگے۔ بلکہ انہوں نے بھی دلیل سے اس امرکو ثابت کیا ہے جیسا کہ آپ کو اہمی معلوم ہوا۔

الطوال النبغك ورماده كاقبيم ماننے والا وہربہنے فنہ

ان میں سے ایک دہری مادہ کاقدیم ماننے والا اور طبعیات کا جاننے والا فرقہ میں عامی کا بیدا کیا ہو انہیں مجی عقامی کا بیدا کیا ہو انہیں میں عقامی کا بیدا کیا ہو انہیں

لەمىرىيالىدى كەسائن شىك :

نے ہدایت کے لئے بھیجا ہے۔

يس حبب انهوں نے بيرشنا كم محدصلى العثر تعاليے عليہ وتم اپنے أب كوخدا كاہيجا بمُوا کہتے ہیں اور یہ دیکھا کہ ان نمام فرقوں نے پہلے تو آب کی تکڈیب کی اور پھرآپ کی تصدیق کرنے ملکے اور وہ مختلف دلیلیں تھی انہیں معلوم ہوتیں جن سے کہ ان فرقوں سے أب كى تصديق يرامستندلال كيابها ا دربيمث بده كياكه ان ونيايي ان سب باتون ک وجہ سے عجبیب انقلاب عِنظیم بیدا ہوگیا کہ ان سارسے فرقوں نے اپنی تما اسموں اور عا د توں کومن کے کہ وہ مدتوں سے عادی ہورہے تھے ترک کردیاا وراینے خیال<sup>ت</sup> ا ورعقا مَدُكُوهِي مِدل فوالا اور ايب بِ لكھے ير مصّحنص كے مطبع بن كئے حس نے كہ تن نها ان ہزاروں کے نملات دعویٰ کیا اور اُن کے مقا بلر کی حرائت کی اور حالت میقی کہ مرأس كأكول يارتفان مدد كاراور كيف لك كياب كول معمولي وافعة مجهام سكتاب بركز منیں ملکہ بر صرور اس تا بل سے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ اس بارہ میں خوب غور وفکرسے کام لیا جائے اس کے اسباب سے اور اس بات سے بحبث کی جائے که بدامران اسباب سی کیونکرواقع موا اور واقعی امرکودریا فست کیا جائے که آیا می<sup>ب</sup> كيهقيني اموركي وجهسنطهورين أياسه يانعفن اوبام اورخيالات ان ك

بس اُن کی عندوں کو اس کی وجہ سے کریک بیدا ہوئی اور انہوں نے مکروں کو اس طرن متوجہ کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ حب کوئی کسی بات کو سنت ہے صروراس کے

دل میں اُس کی نسبت کچھ مذکھے خیال پیدا ہوتا ہے اور اُس کے دریا فت کرنے کی نکر پڑجاتی ہے۔ سپ وہ بھی ایس میں بوں کننے لگے کہ بروا قعہ تو نہا ہیت ہی عزوری معلوم ہوتا ہے اور ہم توعا لم کی ذرا ذراسی چنروں سے بحث کیا کرتے ہیں اُن کے اسباب كي تفتيش كرتے ہيں۔ ان كي وج حقيقت اور عَاميت كو دريا فت كرتے ہيں۔ ہم تواس بات کومانے ہوئے بیٹے ہیں کہ انسانی ونیا ہیں ہر حادث اور ہر انقلاب کا كوتى مذكونى سبب عزور سے جلیے كم ماد و كے متعلق حوادثات ميں ہمارے نزديك "ابت ہو جیکا ہے کہ مادہ کا کوئی اثر نہیں یا یا حاسکتا کہ حس کا کوئی موٹریز ہو بلکہ اس کے ہر برتغیرات کے لئے کوئی مذکوئی حزور تعتصی موجود ہوگا تو کیا اس بات کے ماننے کے بعد بھی استنے بڑے نظیم فاقعہ سے کم محمد لی انٹر تعالے علیہ وستم اپنے دعولے میں کامیاب ہو گئے اور تمام لوگ آی کے مطبع بن گئے ۔ ہم میٹم بوشی کر اسکتے ہیں ۔ یہ تو انسانی دنیا میں اتنا برا انقلاب مے کہ تاریخ میں اس کی نظیم شکل سے مل سکے گی۔ توميركيا بمين يدمناسب سع كربلا تحفيق كئے ہمو كے محف المكل اور تحمين سع يدكروس کہ اجی محد نے میرد اری اور حکومت حصل مےنے سے لئے یہ دعویٰ کیاستے اوران سے لوگوں کووہم ہوگیا ہے کہ امنوں نے آپ کا اتباع کر لیا۔

## اس فرفہ کے لئے جمل التعلیم کے حالات سے بحث کرنیکا کیا یا ہموا

کااس موقع پر ہمادا فرض نہیں ہے کہ ہم تاریخی فلسفہ سے کام لیں اور استے بڑے استے بڑے اسباب دریا فت کریں اور اس کی کوئی وجہ ڈھونڈھ نکالیں کہ اس ہے یا دویا ورمحن ہے بڑھے کھے خص کے استے لوگ کیوں مطبع ہوگئے انجاا گرہم فرض بھی کرلیں کہ اپ کا دعوی فقط حکومت حال کرنے کی غرض سے تھا توہم اس کا کیا سبب بنا سکتے ہیں کہ ان تمام متعصب فرقوں نے آج کی اطاعت کیوں کرلی اور وہ با وجود کیے ابنی تیموں کے بڑے یا بندا ور اپنے خیالات کے بڑے کم طرفدار سے خیالات کے بڑے کا طرفدار سے خیالات کے بڑے کا طرفدار سے قابی کے کیسے مطبع بن گئے اور اگرہم دیکییں کہ اس اطاعت قبول کرنے کا طرفدار سے آب کے کیسے مطبع بن گئے اور اگرہم دیکییں کہ اس اطاعت قبول کرنے کا

سبب ان سب کا تدهد بی خاتو بی جمی نهیں ہوسکتا کیونکہ بیسب تواپنی عادتوں اور اپنے ہی خیالات کے ساتھ تعقب کرتے ہے اس کا تومقتفنا بہ ہے کہ محصلی التہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موافقت کرنا کی معنی اُلٹے آپ کی اور زیا وہ مخالفت کرتے اور اگر ہم اس کا بیسبب مشہراً ہیں کہ اُن کو توی پاس مقاا ور بیر مخالفت کرتے ہے کہ اگرانہیں حکومت حال ہوجائے گی توہم بھی اُس سے ہرہ یا ہوں گے تو ہم بھی اُس سے ہرہ یا ہوں گے تو ہم بھی اُس سے ہرہ یا کونو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سب سے زیادہ مخالفت بھے اور حوکوئی ان ہیں سے کونو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سب سے زیادہ مخالفت بھے اور حوکوئی ان ہیں سے کونو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سب سے زیادہ مخالفت بھے اور حوکوئی ان ہیں سے کامیا بی حاصل ہو چکی اور آپ کے سب سے زیادہ مخالفت بھے اور کو کوئی اور آپ کے معاونین اور مادگا دوں کی تعداد ہمت زیادہ ہوگئی اور ایسے ہمت ہی قلیل لوگ نکلیں گے کہ جو آپ کے عزیزوں ہیں سے ہوگئی اور ایسے ہمت ہی قلیل لوگ نکلیں گے کہ جو آپ کے عزیزوں ہیں سے سے کہا کہا کہا کہا ایمان لے آئے ہموں ۔

جوغلبه حاسل بهوسنے والا تفاحاصل ہوجائے گا توان سب کو بھی اس کے تمرات ماں کرنے کاموقع ملے گاتوریجی صحیح نہیں ہوسکتا کیونکدان تمام فرقوں کور کہا<sup>ں</sup> مستمعلوم برو گیا تھا کہ محمصلی التہ علیہ وسلم حزور ابنے دعویٰ میں کامیاب ہی ہوں کے اور ایک کوابیا غلبہ مال ہوہی حاشے کا اور حالت بہمی کہ حبب آے ابتدا ، میں بہ دعویٰ کرنے کھڑے ہوئے متے تو بالکل تن تنہا تھے. مذکوئی آپ کا ساتھ دینے والا تھا اور مذکوئی مدد کرنے والا اور مذکوئی بنطا ہراییا وربعیہی آب کو حاصل مقاکر جس کی وجہ سے آی کا میا بی کی امید ہوسکتی ۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا کیا تقاكدلوكوں كے ليے اكب مذاق بائق لگا تقا يوں كهاكرتے تھے كہ إس خيط كود كھيتے ہوکہ اتنا بڑا تودعوسے اور پیرنہ کوئی کا میا بی کا ذریعہ مذسبب رحب پر کیفدت ہوتوکون سی اسی قوم ہوکئی ہے کہ جوکسی شخص کو اس سے دعو لے میں حجوظ انجی بجتی ہوا ور وہ می بالکل تن تنہا ہو کا میا بی کے درا گئے میں سے اس کو کوئی دربعہ بھی عامل من ہو اور پھروہ لوگ اپنی ان عا دانت اور اعتقادات کوئن سے کہ وہ ابنی دین و دنیا کی بهتری کی امید کرتے ہوں ترک کر دیں اور محض پر لایج کرکے استخص كا انباع كرنے لكيں كر حبب أس كوا بنے اداده ميں كا ميا بي حاصل ہوجائے گي تو النين مجى فانى تمرات سےفیصباب ہونے كاموقع ملے كا جاہے دائمى تمرات سے محروم ہی کیوں مذربیب اور توکوئی نہیں ہاں البتہ محبوث ایسا کرسکتے ہیں اوراس بات كويقينًا عقل بهركز نهين نسليم كرسمتى كديرسب فرقے محبنون عقے اور اگر بهم يه كهيں كأبّ كى فقامت اورماً دوبا فى اس كاسبب مع اكب نداين قادربا في سطان بكوانيا

اه اوداگریم کمیں کا اس کا سبب خون سے توریحی شیخ نہیں ہوسکنا کیونکہ اول امریں ان تام فرقوں کو محت مد سے درا بھی خوت مذہ تقا اس سے کہ آپ تن تنہا سے ۔ درکو کی یامیذ بددگاد ،

ہاں البتہ بعن لوگوں نے خوف کیوجہ سے بھی انباع کہا ہے لیکن یہ کب جب کہ آپ کو کامیا ہی مصل ہو ہی کی اللہ عن اورکو کامیا ہی مصل ہو ہی کی اللہ عن قبی ہے کہ مزاروں نے بلائسی خوف کے آپ کی اطاعت قبول کی ہے تو میران لوگوں کی اطاعت کی کیا وجہ ہوگی ؟ ما اطاعت کی کیا وجہ ہوگی ؟

فریفتہ کر ہیا ہے اور اپنی داستی کے دلائل کا ذبہ کور بگ امیز میاں کر کے پیکی کو کھا ہے تو بیم صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ بہ سارے فرقے محصن اُب ہی کی بیان کی ہوئی دلیوں سے اُپ کے طبع نہیں ہوئے جدیبا کہ اُن لوگوں کی ساری دلیوں کے دکھنے سے واضح ہوتا ہے ملکہ انہوں نے برست سی اسی دلیوں سے جی استدلال کیا ہے کی جس میں اُپ کوکوئی دخل نہیں ہے اور دن اُن کا قائم کرنا اُپ کی قدرت و اختیاد میں تقا۔

بھلا بتلا بیے توسی کر کیا برآپ کے اختیار ہیں مقاکد آپ اینے یں ان ساری علامتوں كوجع كريست جوكه أن مى بين سيعفن معفن فرقوں كى تما بول بي موجود تيب جہنس کہ وہ پہلے سولوں کی کمآبیں بتلاتے بھے اوروہ انہیں بہخردے گئے تھے کہ ہمادے بعد عنظریب ایک سول اسے گاکجس میں بیساری علامتیں یافی حالیں گی چنا کنے آھے میں وہ ساری علامتیں انہوں نے بچشم خود دیکھ لیں۔ کی آھے کی طا قت میں تقاکہ اپنے قرآن میں تمام اعلے ورجے کے صفات جمع کر لیتے جن سے كر برسے برسے فقیح اور ماہ خلفسى مملى عاجز ہيں اور حالت سے كه آسب بالكل بے یڑھے لکھ تخص رات نے جا ہوں میں پرورش یائی اور بھر جمع کرے اپنی راسی کی دلیل میں بیش کرتے کیا ہے آسے کی قدرت میں مقاکدان جلد قوا نین کو جسے کہ آپ شریعیت کتے ہیں اس عجیب وغزیب ترنیب کے سامھ میں کو دیکھ کرعقلیں ہی دگگ ہوجاتی ہیں مرتب کر لیتے تا کہ اپنی راستی کی دلیل میں پیش کرسکیں اور پھر ر اکٹ مکھے مذیر سے متفرق قوموں کے حالات سے بے خبرا ورمختلف ممالک وبلاد کے قوانین سے محفن ناوا قَف کیا ہے آپ کے قبطتہ کی بات متی کہ قرآن کی ھیوٹی سی چوٹی سورت کے مقابلے سے عبی ان تمام فرقوں کے بڑے بڑے بڑے وہلینے لوگوں كى زبان كوگونگا بنادىي ريهان يمك كەنعفى تواپىنے عجز كا قرار كرلىپ اورىعىن ناجار بهوكراط فيرستعد بموجائيس اوراين جانون كوجنك وحدل كمصيبتوني مهنسائيس اورابيب سودت كعي مقابله كي جرائت يذكرس حالا تكداكروه مقابلي بر

قادر ہوتے تواس سے بڑھ کمراُن کے لئے اور کوئی آسان تدبیرہی رہمی جس ظاہر ہوتا ہے کہ بے شک وہ مقابلہ کرنے سے عاجز سکتے اور اگر کوئی بیوں کیے کہ ان سب لوگوں بر حونکہ وسم طاری ہوگیا تھا اسی وجہسے برمقا بلہسے عاجز ہے اس لئے کہ جب او نے آن سے یہ کہا کہ تم لوگ میرسے قرآن کی حیوثی سے حیونی ا سورت کے شل لانے سے بھی عاجز ہوتو اکن لیروہم غالب ہوگیا اور اُنہوں نے اینے کو عاجز خیال کرلیا اور میراُن سے کچھ نہ ہو سکا اور وہم ایک انسی چنر ہے کے انبریسے کوئی انسانی عقل امکارہی نہیں کرسکتی توہم کہیں گئے کہ اسٹ بات كوبهي عقلِ سليم سي طرح نهين مان سكتى اوراس شخص كابية قول برگزنهيس تسليم كيا جاسكتاكيذ كخروا تربيم وسم كادتكيت بي وه حرف اى قدرسه كراس كاتسلط غایت سے غایت اگر ہوگا ہمی تلویسی ایک یا دو فرقوں پر اور وہ بھی ایک اُ دھ مقام برادراگرد با بھی تواکی یا دو دن اور اگر بہت دیا تواکی یا دومہینے س البکن وسم کا برتسا طرکتمام لوگوں برہو جائے ہرمقام بس اس کا دخل ہوبسی بسی برسوں سے بھی تجہد ایادہ نہ مانہ گذرنے بربھی باقی اسے بلکہ صدمای گزدنے بریمی ذائل مہ ہمو جولوگ کہ اس وہم کے سبب کے وارد ہمونے کے وقت بہت وور ہوں اُن بریمی قبعنہ کر لے اور وہ بھی محص اس وجر سے کہ اُن کواور لوگوں کی خبر پہنچ گئی جن برکہ وہم جھا گبا تھا اور بیسنتے ہی اُن بربھی وہم کا قبصنه بهوجائے بهجی ایسا دمکھانہیں گیا اور بذاج یک سننے میں آیا کہ وہم کا ابيها عام اور باقی رستنے والا تسلط بھی ہوتا ہے کہ ہرمقام ہیں بھی ہوہربیل گزرنے پڑیمی باقی رہے۔عقل سلیم وہم کی اس خاصیت کوبغیر کی خارجی سبہ کے بائے جانے کے کتب سے اس کی تقویت انہوئی ہو ہر گرنہیں سالیم کرسکتی۔ علاوہ بریں کسبی ہی واہمی باتیں کیوں نہ ہوں نگین غورو فکر کرسنے سے امتدا د زمان کے بعد اُن سے صرور خلامی ہوہی جاتی ہے اور واقعی باست کا بته لگ سی جا تا ہے کیونکہ دیمکن مکیں ہے کہسی چنر بس غور و فکرسے کام لیا جاتے

اور میچ بھی حقیقت مال معلوم نہ ہواور ظاہر بات ہے کہ بیسارے فرقے محمر کی مخالفت اور بینی کی وجہ سے حقیقت امر دریافت کرنے کے بڑے ہی حرای کی مخالفت اور بینی کی مخالف کی مخالف کی سے تاکہ امری کے مخالف کی کسی الیسی چیز مک دسائی نہیں ہوئی اور قرآن کریم کے مقابلہ سے اُن کا عاجز دہنا ایک امر مستمرد باکجس بیں وہم کی درا بھی تاثیر ثابت نہیں ہوسکتی ۔

بیس اب بخوبی ظاہر ہوگیا کہ اُن کو وہم نہ تھا بلکہ وہ فی الواقع عاجزہی سفے اور اگروہم کے عام تسلط اور سنم دہنے کے امکان پریوں اعتراض کیا جائے کہ دیجھے قدیم ہنیت وال علیار کو عام طور برسنیکڑوں برس تک اس امر کا وہم دہا کہ اسمان گومت ہے اور ذبین ساکن ہے تواس کا بیجواب دیا جائے گا کاس وہم کا عام اور سنم ہوتا ایک بہت بڑے قری سبب کی وجہ سے تھا اور وہ بہ جے کہ نظر اور مشا ہدہ سے نہ آسمان کا دور کرنامعلوم ہوتا ہے اور دنہ نہ بن کا ساکن ہونا ۔

علاوہ بریں اُن کے پاس وہ الات بھی موجود نہ تھے کہ جس سے حیقت مال کے دریافت کرنے میں متا خرین کو رجسیا کہ اُن کا خیال ہے ) بہت مدد کی اور جس امریں کہ بہت در پیش ہے اُس میں کوئی ابیباسبب موجود نہیں کہ جس کی جس امرین کہ بہت مرجود نہیں کہ جس کے اس کا سبب رحبیا کہ معترض کا گمان ہے ) سوائے محمطی اللہ تعالیہ وسلم کے اس قول کے کہ جوتمام لوگوں کو می طب موائے محمطی اللہ تعالیہ وسلم کے اس قول کے کہ جوتمام لوگوں کو می طب کرکے ایک خوتمام لوگوں کو می اس محملے ایس قول کے کہ جوتمام لوگوں کو می طب اور طاہر ہے کہ اس سبب میں اس قدر قوت ہرگز نہیں ہوسکتی کہ جس کی وجہ سے اتن عام اور ستم وہم بیدا ہو جائے ۔ جنا بنے یہ بات منصف کے نزدیک اتن عام اور ستم وہم بیدا ہو جائے وہ بات منصف کے نزدیک ایک واضح ہے ۔ بیں امر متنا نرع فیہ اور قدیم ہمئیت کے جاننے والوں کے وہم میں اچھے طور سے فرق ظاہر ہوگیا ۔

لئیں کتا ہوں کہ جب عقل کے نزدیک بغیرسی قوی سبب کے بیس بیس سے

کھ ذائدہی وہم کا عام اورستمر ہونامسلم نہیں ہے توایسے وہم کا بلاکسی قوی سبکے تیرہ سوبرس کی مدت مک عام اور ستمر ہنا توعقل سے اور بھی کوسوں دور ہوگا۔
اور حب بیکٹھرا توسننے کہ اتنی ہی مدت گذر کچی اور بڑے بڑے بڑے فیسے وبلیغ شاعر انشا پر داز محب مد مسلی ادشہ علیہ وسلم کے دشمن دہے۔ بتہ میروں نے آپ کی ٹمریعیت کی دوشنی کو ٹھنڈ اکر نا جا ہا اور اک کے لئے کوئی ایسا مافع امر بھی بنہ تھا بھر بھی ہمیشہ قرآن شمریون کی چھوٹی سورت کا بھی مقابلہ بنہ کرسکے۔ اتنی قلیل مقدا بھی قرآن شمریون کی چھوٹی سورت کا بھی میں بلہ بنہ کرسکے۔ اتنی قلیل مقدا بھی قرآن کے مثل کوئی بنہ لا سے مرتا یا عاجز اسی دہ سے اور ہمیشہ دہ ہیں گے اور ہم تو کھلے خزا نے بڑے دعو سے سے کہتے ہیں کہ قیامت کہ بھی قرآن کی شل کوئی بنہ لا سکے گائی۔

اس فرسقے کا اس امرکوجان کرکہ ہم تمام چیزوں سے پورے واقعت نہیں اپنے جی کو سجھانا

یتہ لگ گیا ہرگز نہیں ۔ ان فیشان کی توکہ سے کی در کر ماہ تا میں کر اس

انسانی شرافنت کی قسم! ہم سے کہتے ہیں کہ ہماراعلم تمام مقائق کو جو کہ خیال ہیں اسکتی ہیں ہم رفت کی حسے کہم رات اسکتی ہیں ہم رکز محیط نہیں ہے بلکہ بڑی چیز لعبنی اس ماوی و نیا کے جسے کہم رات دن دیکھا کرتے ہیں قوا نمین قدرت برابرہم سے خفی رہے جیا بخید دن بدن کچھ نے قوانین قدرت ہم کو دریا فدت ہوتے میا ہے جی ۔ وہ امر جسے کہم میں خوانین قدرت ہم کو دریا فدت ہوتے میا ہے جی ۔ وہ امر جسے کہم

بڑے اطمینان سے کہ سکتے ہیں یہ ہے کہ جتنی اشیاء سے ہم کو واقفیت حال ہوئی ہے اگراک کی نسبت آن اشیاء کے ساتھ دکھی جائے کہ جواب تک ہم کو دریافت نہیں ہوئی توب شک وہی نسبت نکلے گی جوسمندرکو ایک قطرے کے ساتھ ہوتی ہے۔

بس جب یہ حالت ہو حقائی کی واقفیت میں ہمادادرجہ اتنا گھٹا ہُوا ہوا ور میں جا مراسیا ، پرحاوی اور محیط ہونا ہماد سے لوازم ذات سے قرار پانا تو گھرا الم ہم کوتا محقائی کا بورا بورا علم بھی نہ ہوتو پھر ہم اس بات کا کیونکرا طمیناں کہ سکتے ہیں کہ اس مادی و نیا کے سواکوئی دومرا عالم نہیں ہے کہ جس کی اطلاع ہم کو نہیں ہوئی اور ہم اس کو دریا فنت کرسے نوا ہ اس وجہ سے کہ ہماری فکریں مادی دنیا سے بحث کرنے کا موقع ہی مذ ملا اور چونکہ ہماد سے خیالات اس کے عادی ہورہ سے تھے توال سے میں بحث کرنے کا موقع ہی مذ ملا اور چونکہ ہماد سے خیالات اسی کے عادی ہورہ سے تھے توال سے کہا یہ اس مادی و نیا کے سواکوئی دومرا عالم ہی نہیں ہے اور خواہ اس وجہ سے کہ ہمیں کوئی ایسی دلی ہی مذمل کے جون کے وسیلہ سے اس مادی دنیا کے علاق میں نہیں ایسی دومرے عالم کا بتہ گھٹا یا اس وجہ سے کہ ہمیں کوئی ایسی دلیا ہی مذمل کہ جس سے دومرے عالم کا بتہ گھٹا یا اس وجہ سے کہ ہمیں ایسے ذرائع مال نہیں سے کہ جس سے دومرے عالم کا بتہ گھٹا یا اس وجہ سے کہ ہمیں ایسے ذرائع حال نہیں سے کہ جس سے دومرے عالم کا بتہ گھٹا یا اس وجہ سے کہ ہمیں ایسے ذرائع حال نہیں سے کہ جس سے دومرے عالم کا بتہ گھٹا یا اس وجہ سے کہ ہمیں ایسے ذرائع حال نہیں سے کہ جس سے دومرے عالم کو دریا فت کرنے ہم قابل ہوجاتے ۔

بھلا بتا نے توسی کہ برقی قوت کے دریا ونت ہونے سے پہلے اس کاکون خیال کرتا تھا اور اُس کے نواص و اُٹا دکس کی جمد میں اسکے سے ادر اُن کو کون مان سکتا تھا ۔ بیال بک کہ اتفا قیب وہ قوت دریا فت ہوگئی اور شعد دیج بول سے اُس کے فوائد کی تحقیق ہوتی جائی گئی حالا نکہ یہ عالم طبیعات ہی سے بے اور با وجود اس کے ہم اُس کو اُنکھ سے اُج تک دیکھ بھی مذسکے - غایت سے غابیت مرون یہ ہوا کہ ہم نے اُس کے اُٹال کو دیکھ کر اس کے موجود ہونے کا استدلال کر لیا ۔

اس فرقه کالینجاس دعوی برقائم منده سکنا کهم بغیردواس خمسه ادراک کئے ہموتے کسی چیزکو نہیں استے اور حقائق کے دریافت محرنے سے اپنے قاصر ہونے کا اعترات کرلیسنا! علاوہ بریں ہم لوگوں میں میر ماہت جومشہور ہے کہ ہم سی چنر کو حب مک کماینے حواس خمسمی سے اوراک مذکرلیں نہیں مانتے اس برعمی قائم مددہ سکے اوراس كابرموقع برالتزام كرنا بهادس امكان سے فارج بوليا بلكه فرورت کے وقت ہم کو اینے اس قاعدہ کو برابر ھپوڑنا بڑتا ہے۔ بہی دیکھئے کہ ما دہ اثیر ربعنی ابتر) کوہم مانتے ہیں اور اُسے تابت کرتے ہیں حالانکدیفینا ہم نے اس کواپنے حواس میں سے میں سے اوراک نہیں کیا ۔ ہم کو صرف اس کے نابت کرنے کی برفزورت ہے قاکم ہم دونی کی حقیقت مجھ سکیں ۔ دیا سنی ہم اس کے نا بہت كرف كے بعداس بات كے قائل ہو گئے كدروشى اس مادہ اثيرير ربعنى اتيرى ك حركت كا نام ہے كہ جوتمام دنیا بى بھیلا ہمواہمے۔ اٹیر دامیتر) ان كے نزدیك ایک نبس سے کر خوغیرمتن ہی الموا میں معرا ہوا ہوا سے اور حبب یک کہعن دون اجما جیسے کہ ستار ہے اُس میں اثریذ کریں تبووہ خو دساکن رہن ہے اور ان سے انرکہنے کی وجساس میں حرکت بدا ہوتی اورموجیں مارنے لگانے جسے کہ سکواجم کے اٹر کر سنے سے اُ واز کے لئے حرکت کرنے لگتی سے اور پھراس کی حرکست آ کی نك مين جاتى بيرحس كى وجهسه أس بين اثر بهوتا بسے اور اُسے مرئیات كا شعور بمو حاماً ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ عوامل یا قوی کمر بائی (اور و ہ مرارت قوت برقی اور قوست مقناطیسی بس) عرصنابسی اثیر دامیتر) کی لهرب بی اوروپایسی اصل ہے کہ چاروں غیرقا بل وزن مادوں کو ایب مادہ مکیں ثمع کرتی ہے اوروہ جارو مادے دوشنی ،حوارست ، قوت کر بان یا برقی اور قوست مقناطیسی بی اور جب بهادا یہ شہور قاعدہ قابل اعتبا رئیس د ہا تواسی اسٹیاء کے وجو دسے کون کی شئے مانع ہوسکتی ہے کہ جن کومحف ہمادسے حواس اورا کنیس کر سکتے اور یہ بات اُن موجودات سے جو کہ خور و بین (مانکراسکوپ) سے نظر آتے ہیں ٹابت بھی ہموجی ہے کیونکہ اُن کا ادراک جب بک کہ آلات بھر بیر نہ استعال کئے جائیں ہموہی نئیس سکنا تو پھر اب ایسی اشیا ر کے موجود ہمونے سے کون ساامرمانع ہموسکتا ہے کہ جن کے اوراک کے لئے ہماد مے موجود ہمواس کو وہ کسی آلہ سے مدو ہی کیوں نہ لیں کافی مذہوں بلیں کافی منہ ہموں بلیہ اُن کے اوراک کے لئے کسی دو مرسے حاسہ کی صرورت ہموجو کہ ہم میں نئیس بیا یا جا با چنا تنے ہی اثیر لوا سیقری ہی ایسا ہے اور حب ہماد سے حواس کی مادی و دومرے عام کی علاوہ دومرے مادی و نیا ہے ایس تیں بیا یہ جا دیے اس قدر عاجز ہموں تو کیچے ہی مستبعد ہیں۔ مالم کی اشیاء کے وادراک سے اگر عاجز ہموں تو کیچے ہی مستبعد ہیں۔ عالم کی اشیاء کے وادراک سے اگر عاجز ہموں تو کیچے ہی مستبعد ہیں۔

بس آگر انھاف سے بچھیو تو ہی ہے کہ ہم معرفت اور شن خت کے داست ہیں بست ہی قاص بیں اور اُن تمام اسٹیا ، کے حقائق دریا فت کرنے کے درائع جہیں ہے ہم یں بے شک ناتمام ہیں۔ بس عقل اس بات کو جائزرگتی ہے کہ ہم میں بے شک ناتمام ہیں۔ بس عقل اس بات کو جائزرگتی ہے کہ ہم میں کا میں موجود ہو سکتی ہیں کہ جن سے ہم محف نا واقعت دہیں یا اُن کی ہم کو نبرای سز ہو اور اُن اسٹیا م کے ادراک کے درائع یا تو ہم میں موجود ہی مذہوں یا اُن کی تمام شرطیں سنہ پائی جائی ہوں اور جب ہم ہے انعانی کا ماسا تھ جھواڈ کر انھاف کے مدد گار بنیں کے تو صرد رہم ہی بھی جی گئی کہ عالم طبعیات کے سواکسی دو سرے عالم کو بندا ننامحفن ایک شخینی بات ہے اور بلادلیل حکم دگان ہیں ملی اور مذاس امرکی ہے ہو گاکہ جہاں تک ہم نے بت کی ہے ہیں اس عالم کے سواکسی دو سرے عالم کی کوئی دلیل نہیں ملی اور مذاس امرکی کہ یہ عالم کے موجود دنہ ہونے کی ہمیں کوئی ولیل اُن کہ کہ اس عالم ماوی کے سواکسی دو سرے عالم کے موجود دنہ ہونے کی ہمیں کوئی ولیل اُن کہ کہ اس عالم ماوی کے سواکسی دو سرے عالم کے موجود دنہ ہونے کی ہمیں کوئی ولیل اُن کئی ہویا اس امرکی کہ یہ عالم کسی دو سرے عالم کے موجود دنہ ہونے کی ہمیں کوئی ولیل اُن کھی ہویا اس امرکی کہ یہ عالم کے موجود دنہ ہونے کی ہمیں کوئی ولیل اُن کئی ہویا اس امرکی کہ یہ عالم کسی دو سرے عالم کے مداع تھ مربط نہیں ہے قیمانسان اُن کی کہ یہ عالم کی وی میں کوئی ولیل اُن کی کہ یہ عالم کے مداع تھ مربط نہیں ہے قیمانسان اُن کی کہ یہ عالم کے مداع تھ مربط نہیں ہے قیمانسان اُن کی کہ یہ عالم کے مداع تھ مربط نہیں ہے قیمانسان اُن کیا

کی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے اور بیرامر ہم تھیدا کر کے نز دیک مسلم ہے کہ اگر کسی تخص کوئی چیز کا پتر مذکلے تو اس سے بیز نیں لازم آتا ہے کہ نفس الامر میں بھی دہ شئے موجود نہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی شنے کے وجود کی دلیل ہمیں معلوم مذہو تو اس سے بیرلازم نہیں آتا کہ واقع میں وہ شئے بھی موجود بنیں ۔

سی ایسا ہی بیال بھی سمجھئے کہ اگر مادی عالم کے سواکسی دو سرے عالم کاہم کو بیتر نظے یا مس کے موجود ہونے کی دلیل ہم کو معلوم مذہ ہو تو اس سے یہ نہیں لاذم ان کہ نفس الامر میں بھی کوئی دو سراعالم موجود نہیں ہے۔ مکن ہے کہ ہوا ور ہمیں دریا فت نذہ ہوا ہور چنا بخر ہیں دیجھتے کہ ہمیں لوگوں میں سے قدیم طبعیات کے جاننے والوں پر ہزالہ وں برس کا ذمانہ گردگیا اور وہ دعدا ور برق کی وجہ دریا فت کہ نے دریا فت کہ ہوسکی اور اس کی حقیقت کے دریا فت نذہونے بائس کی دلیل نہ علوم ناوا قف دے اور ظا ہر ہے کہ اُن لوگوں کو دریا فت نذہونے بائس کی دلیل نہ علوم ناوا قف دے اور ظا ہر ہے کہ اُن لوگوں کو دریا فت نذہونے بائس کی دلیل نہ علوم ناوا قف دے اُن کے وائس کی دلیل نہ علوم ہوگئی اور انہوں نے اُن کی تعقیقت کو دریا فت کہ کہا (اور وہ اُن کے فیال کے موافق ہوگئی اور انہوں نے اُن کے موافق ہوگئی اور انہوں نے ہیں کہ باور وہ دنیا کی حزوری جزوں میں سے ہے کہ ب کی وج سے اُس بی طرح طرح کے عیا میاست ظہور نیز ہر ہوئے ہیں۔

اس فرقہ کا اندلیناک ہوناکہ شایدرسول الشمالی الشعلیہ وہم کا دعوی سجیا ہیں ہواور تھراپنی بدانجامی سے خوت کر کے اس بات کا قطعی فیصلہ کرنا کہ کمٹ مدکے دعویٰ کی اچھی طرح جا بنج کرنا ہی تھیا۔ ہے! کو مسمد کے دعویٰ کی اچھی طرح جا بنج کرنا ہی تھیا۔ ہے! پس بنا برجمیع امور مذکورہ کے کہ جس سے حقائق الشیاد کی نسبت ہماری قفیت کامحدود اور ناتمام ہونا معلوم ہو جیا ہے۔ یہ بات بلاشک ممکن ہے کاس مادی عالم کے علاوہ کوئی دو مراعالم بھی بایا جائے۔ اگر جہ اب بک ہم کو اس کے موجود عالم کے علاوہ کوئی دو مراعالم بھی بایا جائے۔ اگر جہ اب بک ہم کو اس کے موجود ہونے کی دلیل مذمعلوم ہوئی ہوا ور دب بہ کیفیت ہے توہم اس بات سے کوئیر

مامون ہموسکتے ہیں کہ محصتی الشرتعالے علیہ وسلّم جن حقالت ممکنۃ الوحود کا دعویٰ کہتے ہیں وہ واقع میں موجود ہی ہوں اور ہم ان کی حقیقت اور واقعیت سے ناواقت ہوں اوراسی و جہستے ہم نے اس کو حکومت حصل کرنے کا حیلہ مجھ لیا ہوا ورہم پیغیال کمینے لگے ہوں کہ اُن تمام فرقوں کامحصلی النّدعلیہ وسلم کی اطاعیت قبول کمہ لبنا معض وسم برمنن سے اور أن سے ماس أس كى كوئى لينسى دليل نہيں ہے -كيااب يرككن نهيس كي كم محرصلى التدعليه وسلم اين دعوسال مي سيتح مى مهول اوران تمام لوگوں کوستی ہی دلیلیں معلوم ہوگئی ہول کرجن کی وجہ سے انہیں ایسے کی تصابی کرنی برى أكرجيه بهي أن كي صحت كا ذرا بهي ميترينه ليكابهو اورحبب بالفرض ميي كيفتيت بهو اورمح صلی المتدتع سے علیہ وسلم اس عالم سے پیدا کرسنے والے تعیی خدا تعاسلے ہی کے بھیجے ہوئے ہوں اور آن کی بتلائی ہوئی سب باتیں ہو بڑی اور آئیں باتوں میں مثلاً ایک بات بیجی ہے کہ عالم انسانی کے لئے صرور حشرونشر ہوگا اور میں خلا استخص کو جمع صلی انٹرعلیہ وکم کم ہروی کرتا ہے دائی ثواب عطا کرسے گااول جوشخص کہ آت کی مکذیب کرتا اسے اس کو ابدی مزاوے کا تومیلا بتلائے کہ اس وقت بهم کوکیا بهتری مامل به دسکتی سبعے اور سم اسی محنت اورمشقت اور بجنت و تفتیش سے کیا تمرہ مامل کرسکتے ہیں جوکہ ہم البنے بڑے لمے حوارے ملموں میں جانے كه علم افلاك، علم كأننات ،علم طبقات الارض ، علم نبا تات ، علم حيوا نات ،علّم كيمي وغيره ميں صُرِف كرتے ہيں۔كيانس وقت ہم مير بديات صاوق مذائے گی كه بم ادنى دَرج كى فاً فى چنركے ساتھ مشغول ہۇئے اور باعظمت دائمی شے كو ہم نے حقور ویا۔

ب آئی۔ ہم خدارہ میں دہیں گے اورجس سے کہ ہم بردا شتہ خاطر ہونے ماتے ہیں اورجس سے کہ ہم سوء اختیار ربعنی بے تمیزی کے ساتھ کسی شے کو

له جیالوی سه بوطانی سه کیمسری به

پسند کرنے) میں بٹرنے سے ڈریتے ہیں وہ میرام ہے کہ اگر کیس محم کی اسٹر علیہ وہ آم اوران کی بیروی کرسنے والوں کا قول قیامت کے بارسے بیں میج ہوگیا تو بیشک ہم کونقصان اُنٹانا پڑسے گا اور ہم اشک نونیں سے دو نے کے قابل ہوجائیں گے اورا کر ہمادا یہ قول کہ قیامت بنہ ہوگی اور انسان مرنے کے بعد زندہ نہ کیا جائے گا۔ میری ہوگا تو اُن کا فراہمی نقصان منہ ہو گا۔ چنا نچہ طبیب اور ہنج دونوں کے بارے میں کہ جن کا قیامت سے انکار کرنے ہیں ہمارا ساہی خیال تھا کہ کی خوب کہا ہے ۔۔۔

قال المنجّه و الطبیب کلاه مالن یبعث الاموات قلیلها ان هم قودکمافلست بخامه اوضح قولح فولح فی العندار علیلها یعنی نبم اور طیبب دونوں به کنے لگے که مرد کے می زندہ بنہ کئے جائیں گے تو نیس نے انہیں جواب دیا کہ سب الگ دہرو آگرتهاری بات صحیح بھی ہوگئی توم براکوئی نقصان نہیں ہوسکتا اور اگر میراکہنا شحیح نکل آیا تو تم دونوں کو حزور نقصان اصحان کی ا

بس ہمارے تی بیں مصلحت بر ہے کہ ہم حزم اور احتیا طسے کام لیں اور جتی جنی چیزیں کہ ہمارے علوم سے مخالف معلوم ہوں اُن کو سنتے ہی بلاتحقیق اُن سے انکادنہ کریں اور ابنی اس ہمط دھرمی کو ترک کریں اور محصلی الشد تعالیٰ علیہ وہم کے دعو لے سے بحث کریں اور اس امر کی تفقیق کریں کہ لوگ اُن کی کیوں تصدیق کہ نے دعو لے سے بحث کریں اور اس امر کی تفقیق کرین کہ واک سے کام لیں کیونکہ ہمادا اس میں حرّر ہم کی سے اور جنی کو نسا امر مانع ہموسکتا ہے بلکم میں ہے ۔ آس بحث و تحقیق کرین تیجہ ہموکہ ہم عزد سے نیج عاتمیں ۔

پس دلائل سابقہ کو دیکھ کراسی امر پر اُن کی دائے قرار پائی اور سب مقفق ہوگئے اور انہوں نے محصلی الندعلیہ وسلم کے دعویٰ کی تحقیق ببر کمر ہتمت باندھی اور اس سے بحث کرنے پر آماوہ ہو گئے کہ آیا اس کا دعویٰ ستچا تھا یا حجو ٹاا ور اُن · لائل کی تفتیش کرنے گئے کہ جن کی وجہ سے اُن لوگوں نے اُپ کی اطاعت اختیاد کی تھی تاکہ اُن بیں غور کرنے سے اس امر کا بہتہ لگ سکے کہ آیا وہ دلیلیں مجھ ہیں کہ جن کی وجہ سے اُن لوگوں نے اُپ کی اطاعت اختیاد کی تھی تاکہ اُن ہیں غور کرنے سے اس امر کا بہتہ لگ سکے کہ آیا وہ دلیلیں مجھ ہیں کہ جن کی وجہ سے اور لوگوں کی طرح اُنہیں ہمی تصدیق کہ ناچا ہی نے اغلط ہیں بیاں تک کہ اُن کی غلطی کے ظاہر ہونے کی وجہ سے شہد نع ہوجا نے اور کچھ ترد د باقی مذہ سے ۔ بس سب سے پہلے انہوں نے اُن اسٹیا مکو د مکھنا شروع کیا جہنیں کہ محسمہ صلی احتر تعاملے علیہ وسلم لائے تھے ۔ اور جن کی نسبت ان کا یہ دعوسلے عقا کہ بہ انٹر تعاملے عنی اس عالم کے خدا کے پاس اور جن کی نسبت ان کا یہ دعوسلے عقا کہ بہ انٹر تعاملے عنی اس عالم کے خدا کے پاس اور جن میں اور جن سب کو کہ وہ شمر بعیت کہتے تھے ۔

نربیب محریب کے عقائد مرآن کا مطلع ہونا جس سے بین سے بین اپنے علوم کے مخالف ہوئے اور قریب مقے کشریعیت کے ال سے بیت کرنا جھوریں ایکن نہیں بجت کرنیکے بارسے میں ابنا قطعی فیصل لہ یا د آیا

بیں اُنہوں نے اُس یں بہر بی ایسی چنری دکھیں کہ جوان کے علوم طبیعہ کے فلاف معلوم ہوتی تھیں جب کہ وہ بالکل بھینی سمجھتے ہیں مجملہ ایسے امور کے شریعت بی معلوم ہوتی تھیں جب کہ وہ بالکل بھینی سمجھتے ہیں مجملہ ایسے امور کے شریعت بی مدواقع ہوا ہے اور جس نے مدوجود گی کے موجود کیا ہے اور اُس سے طرح طرح کی کا مُنات کو اسی عمرہ انتظام پر بیدا کیا ہے وہ می خدا تعالیٰ ہے اور اُس نے جیسے کہ اُسے عمر معدوم کرسکتا ہے۔ اور اسی طرح بعد موجود ہونے کے اُسے پھر معدوم کرسکتا ہے۔ اور اُسی خدا نے علاوہ تمام جیوانات کے انسان کو ایک سیتقل نوع بنا یا ہے اور اُسی سے اور میجر اُن دو نوں کو اُسی نے ایسے مکان میں دکھا ہے۔ سے اُس کی عورت کو پدا کیا ہے۔ اور میجر اُن دو نوں کو اُس نے ایسے مکان میں دکھا ہے۔ کے جسے حتبت کہتے ہیں اور بعد اس کے ان دونوں کو اُن سے ایک امر میں خلا

ہموجانے کی وجہسے زمین برأ مآر دیا۔

انسان کے لئے اُس کے بدن کے علاوہ ایک دوسری چیزنفس بھی ہے جسے كم أروح كين إي أس كے بدن كے ساتھ أس كو ايك خاص علاقه بمواكر تاكہ حب تک وه علاقه دبت سیے اُس کوزندگی حامل دبتی سیسے اور حبب وہ علاقہ جاتا ہے ا سے توموت اُ جاتی ہے۔ یہ دوح بدن سے جدا ہونے کے بور بھی باتی دمتی ہے۔ اوروہ اور اک کرتی ہے اسے لذت اور الم بھی حاصل ہوتا ہے۔ انسان کی وت آسف اوراً س کے فنا ہونے کے بعد عبی خدانعالی اسے بھرزندہ کرسے گااورائس کے ساتھ دوبارہ روح کاعلاقہ پیدا کردیے گا۔ اس نے اپنی وَنیا وی زندگی میں جو نیک عمل کئے ہوں گے اُس کو اُن کی جزا و بے گااور جو بڑے عمل کئے ہوں گے اُن کی سنرادسے گا۔خداکی عمتیں اس مکان میں ملیں گی جس کا نام حبت ہے اورائس کا عذاب اس مکان میں ہو گاجس کا نام دوزخ ہے۔ خدا انسان کواکن دونوں میں زین واسمان کے تباہ ہوجائے اور دوگوں کے مرنے کے بعد جوان کے دوبارہ زنوہ کے جانے کے بعد داخل کرے گا۔ لوگ اُن دونوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ بدن کے سابھدوح کے متعلق ہونے اوراس میں نندگی یائے مبلنے کے وقت لذبت اور الم كے معلوم كرنے ميں بدن اور روح وونول مشترك ہيں - انسان كى طرح باقى حیوانات میں بھی دوح یا تی جاتی ہے اور حتنی سمجھ کہ اُن کی نہ ندگی کے لئے مزوری بهد تمام حیوانات کو حاصل ہوتی ہے البتهاس قدر مجم اورعقل نہیں یا تی جاتی جس قدركه انسان مي موجود سع اسى وجرست بخلاف اورجيوا نات ك انسان كواس خداکی عبادت کی تکلیف وی گئی ۔ اسی خدانے کجیونورانی احسام پیدا کئے ہیں کہن کا نام فرستہ ہے اُن کواس امر کی قدرت ہوتی ہے کہ مختلف شاکلیں بدل لیں ہمارے سامنے سے گزرجانیں اور سم سزد کھیں اُن میں نری مھلائی ہی یا تی جاتی ہے۔ وہ ایسے ایسے کام کرسکتے ہیں کہ جن سے انسانی طاقتیں بالکل عاجز ہیں رہی فرشتے خدا اوراس کے ان نیک بندوں سے مابین کہ جو رسول کے نام سے مشہوری

www.KitaboSunnat.com

خداوندی احکام کے بہنی نے کا واسطہ واقع ہوتے ہیں۔خدا تعالے نے اسی طرح اور احبام بھی پیدا کئے ہیں کہ جو اپنے تعمن خواص میں انہی فرشتوں کے مشابہ ہیں۔ مثلا مختلف شکلیں بدلنا ، نظر سے چھیا رہنا ، بٹسے بٹسے کاموں پر قادر ہونالیکن اُن باتوں میں اُن سے فرق ہے کہ وہ ان کی طرح نورا نی نہیں ہوتے اورىدان مى ىنى كى كى كى كى كى كى كى اورىد دە خدا كے اوراس كے ايولوں كے

درمیان واسط ہوستے ہیں ایسے اجسام کا نام جن ہے۔ خدا تعلیائے ہے ادبیرسات اسمان پیدا کئے ہیں کہ جوفرشتوں سے بھرسے ہٹوئے ہیں اور خیا ہی اُسمان سسے یانی اُتارتا ہے اُسی خلانے اُسانو سے اور ایک بہت بڑاجم پداکیا ہے کصب کا نام کرسی ہے اوراس کے وریہ اس سے بھی بڑا ایک اور شبام سے کہ جس کا نام عرش کے۔ ہما دیے اوران اسانو کے درمیان بہت ہی بڑا فاصلہ سے اور فرشتے اس فاصلہ کو بہت تھوڑ ہے ذمانہ مين قطع كرسكة بي وجومحهكد البن مويا أسمان حنت مويا دوزخ جلد كائنات یس ہوتا ہے خدا ہی کی قضاء و تقدیر سے واقع ہم قاسمے بعین اس وجسے کہ خدان جان لباسے اور وہ ادادہ کرتا ہے اور اس کو اپنی قدرت سے وجود كرديتا سع أس نے ايك بهت براحبم سے كہوج كتے ہيں اور ايك وسما حبم جسے كةلم كيتے ہيں اس لئے پيداكيا ہے كہ لوكھ واقع ہواس ميں نبت كيا جائے اورسطور رہے اگرچے اُس کوائس کی کوئی ضرورست مذمقی۔ حتنی چیزیں کہ اُس کی قصنا داور حکم سے ہوتی ہیں سب اُسی کے پیدا کرنے سے موجود ہوتی ہیں

له قصاء دقد الكابحث أمكائل سے بياں اتنا بھے ليكے كم قدر اور تقدير كم عنى اندازه كمدنے ا درمقرر كردينے كے ہيں اور قف ر كے معنے حكم كرسنے كے ہيں يس مصل يمُوا كيخلان يهلي سعتمام عالم كاايك اندازه مقرركر ديا بها ورأسي كيموافق أينح كماور الاده سيسب كجه بيدا كياكرتا إسى والرجم .

اس کے سواکوئی فالق نہیں ۔ اگر جے اس نے مبیات کو اسباب کے ساتھ مرتبط کیا ہے اور یہ مقرد کیا ہے کہ مبیب کے بعد مبیب پایا جائے سکے ساتھ مرتبط لیے وہی فالق ہے وہی سبب کو پیدا کرتا ہے اور وہی اس کے بعد مبیب کو پیدا کرتا ہے اور وہی اس کے بعد مبیب کو پیدا کرتا ہے اور وہی اس کے بعد مبیب کو پیدا کر دیتا ہے ۔

تمام چیزوں کی تا نیرات جو کہ ہم مشا ہرہ کمے ہیں اُسی کے خلق اور ایجا د سے ہوتی ہیں۔ کوئی سٹنے باکطبع یا اس قومت کی وجہسے جواس میں ارکھ دی گئی ہے حقیقتًا مُوَثّر نہیں ہے۔ وہ خدا قدیم سے موجود ہے ہمیشہ دیعے گا اُس برعدم کا طاری ہونامحال ہے ایب ہے این دات اورصغات کے اعتبار سے بکتا ہے اس کے سواحتنی چنریں ہیں سب اسی کی محتاج ہیں وہ کسی کامحتاج نہیں ہے۔ موجودات میں سے نزکوئی شے اُس کے مشابہ ہے اور مزوہ کسی شئے کے مشابہ ہوسکتا ہے اس کا ادادہ نہایت کامل ہوتا سے تمام چیزوں کو بودسے طورسے جانتا ہے بو کچھکہ ہوئیکا یا ہو د ما ہے یا اُئندہ ہوگا ایسے سب ی خبر ہے اُس كعلم مع كونى سف الكريني متنى بيزين كعقل ك نزديم كن بي جاسع وه كتنى ہى بڑى اورشكل كيوں مذہوں ليكن وه سب بيربور سي طور سے قا درسے ندنده ہے جملہ صفات کمال کے ساتھ جواس کے شایان ہے متصف ہے اور تم صفات نقصان سے پاک ہے ایسے ہی اورمضامین کو پچھنے کردن کواہوں نے تمرىعيت ميں يا يا اور وہ ان كے معتقدات كے خلاف ہيں جوانہيں اپنے علوم سے در مافنت ہُوئے با جمال تک اُن کی عقل کی دسائی ہوئی اس کے موافق اُن کے علوم میں اُن چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ملی پیر کیفسیت دیکھ کر قریب ہی تھا کہ وہ لوگ اینے اس ادادے سے ہمٹ جاستے جس برکہ اُنہوں نے بخیۃ قصد کر اپیا مقاکہ ہم محد صلی التند تعالیٰ علیہ وسلم کے دعویٰ سے بحث کرکے اس کی تحقیق کریں گے اور كج بعيدىن تقاكه وه مير مكذيب كرف برجم جائيس ركيكن اس اداد ف سب باذ مهضن والاامران كاسانق كاوه فيصله تهوا كرلس برسب لوگ تفق المائي بوجكي تقے اور وہ یہ ہے کہ ہماد ہے تی بیم صلحت یہ ہے کہ محصلی اللہ علیہ ہوتم کے دعویے سے بحث کر ہے اس کی بخوبی تحقیق کریں تا کہ خطا میں پڑنے نے سے محفوظ دہیں اور احتیاط برعمل کریں اس لئے کہ اُن کا تمام حقائق کی پوری واقفیت سے قاصر دہنااد احمام کمن الوقوع حقیقتوں برحا دی مذہو ناان کومعلوم ہو جربا مقاحس کی وجہسے وہ اس امر کے اختیاد کرنے برمجبوں سے قا۔

پُس وہ آپنے نیصلہ کئے ہٹوئے کم پرعمل کے موقع پریمی ثابت قدم رہے ا در کینے لگے کقبل اس کے کہم محمصلی الند تعاسلے علیہ وسلّم کے متبعین کی دلیاوں ہر غورکریں ۔ ہمیں اُن مسائل سے بحث کرنا چاہیئے کہ جوشریعات میں ہمیں ملے ہیں اور وہ ہما رسے اُن خیالات کے خلاف ہیں جن کو کہ ہم نے اسینے علوم کی مددسے قائم کیا ہے یا ہمارے علوم میں اُن کی کوئی دلبل ہی سیل ہے کیونکوشا بداس طراقیہ سے شربیت کے ایسے مسائل کی آن سے بحث کرنے کے بعظلمی ظاہر ہوجا شے اور بروان شریعت کے نزدیک میں اُن کا غلط ہو نامدتل عشرجائے ناکداول امرے اُن كا دعوى ساقيط بهوجائے اوراس كے متبعين با اوروں كے دلائل سے بحث كرنے كى محنىت بہيں مذاطھا نا پڑے اوراسى طرح معاملہ طے بہوجائے -لبکن اس وفنت ان کے دل میں یہ بانت آئ کہ حبب ان مسائل سے باہم ہم جب کریں گے توبساا وقات واقعی امرکے ظاہر ہونے بیں ہیں دقت ٹرسکتی ہے کیؤنکہ مكن سے كداك سے وه كمراديز ہو حرب ظائم محمدين أنا سے ياكو كى السي محمد وجركل سکتی ہوکہ س کی وجر سے ہمارے علوم کے ساتھ مطابقت ہوجائے اور ہم نوداس کویهٔ درما ونت کرسکتے ہوں ۔

اس فرقہ کامیائل شرویت مذاکرہ کے لئے ایک شرویت ان علم براعتما دکرنا تاکہ حق باسند بھی ظام ہر ہو جائے اا براعتما دکرنا تاکہ حق باسند بھی ظام ہر ہو جائے ال سے کسی عالم سے ملیں اور یہ مسائل اس کے سامنے پیش کر کے ان کے بیان کی درخواست کریں رہیں ہمیں یا تو اُن کی علطی معلوم ہموجائے گی یا اُن کی صحبت کا ہمیں پہتر لگ جائے گی یا اُن کی صحبت کا ہمیں بہتر لگ جائے گا اور اس عالم کی وجہ سے ہمیں مطلب کے ہمجھنے ہمیں دفت ہمی پیش بنتر لگ وہ علما اسلام ہیں سے ایک عالم سے ملے اور انہوں نے اپنا قصة اور بندائے گی۔ سی وہ علما اسلام ہیں سے ایک عالم سے ملے اور انہوں نے اپنا قصة اور اُن مسائل ہیں اس کے ساتھ گفتگو کرنے سے جو اُن کا مقعد تھا سب بیان کیا۔

اکسس عالم کا فلاسفہ جدید کے مذہب کا خلاصہ دریا فت کرنا اور اگن کا اسسے بیان کرنا اور اگن کا اسسے بیان کرنا اور اگن کا اسسے بیان کرنا ہوئے ہائے اس عالم کے بایت اس عالم نے آن سے کہا کہ آگر آپ جا ہیں تو پہلے اس عالم کے بایت بیں اپنے ندہب اور خیالات کا خلاصہ اور تمام کا کنات کے وجود کی اصل مجمسے بیان کردیں کیونکہ شاید اس طور میں اگن تمری مسائل کوجن کو کہ آپ لوگ نہیں مائٹ کردیں کیونکہ شاید اس طور میں اُن تمری مسائل کوجن کو کہ آپ کو عتقادات مائٹ آپ ہی لوگوں کے خیالات کے عواکوئی اور صورت اختیاد کروں کہ جب سے اور خیالات کی غلطی نکال دوں یا اِس کے سواکوئی اور صورت اختیاد کروں کہ جب سے باہمی اختیاد کروں کا خلاصہ شنیئے کہ جو ہم سے اپنے علوم کی حدیسے ایمی ہمادے خدیجہ اور خیالات کا خلاصہ شنیئے کہ جو ہم سے اپنے علوم کی حدیسے قائم کئے ہیں۔

وہ یہ ہے کہ اس عالم کی اصل اور انواع انواع کی ارضی اور سماوی اسیا می پیائش کے بارہ میں قدما نے فلاسفہ کا طراختلاف ہے ہرایک نے ایک حباری تائم کیا لکین نہ مانہ خال میں جس امر پر کہ دائے قراد باجی ہے اور جس بات کا پتہ تجربہ اور دلیل سے معلوم ہو اسے وہ بہ ہے کہ اس عالم کی سماوی اور ارضی اشیاء تجربہ اور دلیل سے معلوم ہو اور اس کی قوت دحرکت) اور بہ دونوں قدیم اور ہمشہ کی اصل دوامر ہیں مادہ اور اس کی قوت دحرکت) اور بہ دونوں قدیم اور ہمستہ سے ہیں اندل سے ان میں تلاذم پا یاجاتا ہے یہ مکن ہی نہیں کہ مادہ اور اس کی قوت میں انفکاک اور انفصال ہموسکے اور ان دونوں میں سے کوتی بغیر دو سرے قوت میں انفکاک اور انفصال ہموسکے اور ان دونوں میں سے کوتی بغیر دو سرے

کے پایاجا سکتے ۔ ،

ماده سے مراد ہی اشیر دائیم اسے جو کہ خلاء میں بھرا ہموا ہے مادہ کی حتی ہی ہیں انہیں سے بسیط سے بسیط صورت میں موجود ہونے کی حالت کے عتبار سے اس کواٹیر دائیم کتے ہیں۔ دہی ماقہ کی توت اُس سے اُس کو ٹیر دائیم کتے ہیں۔ دہی ماقہ کی توت اُس سے اُس کے غیر مقسم اُجزا کی حرکت مراد ہے جو کہ اپنی ذات کے اعتبار سے متانل اور صفات کے لحاظ سے عنلف ہیں جن کی شکلیں برلتی دہتی ہیں اور ہم لوگ ربعنی سائنس جاننے والے اس با کی قائل ہیں کہ بیجر کہت مادہ میں خود نجود پیرا ہوتی ہے اس کے لئے کوئی خارج سیب منبیں ہے۔ بھر اجرام سماوی بعنی ستارے اور کائنات ارض بعنی جمادات ، سیب منبی ہے۔ بھر اجرام سماوی بعنی ستارے اور کائنات ارض بعنی جمادات ، نبیات ہوتی اور اُن کا بنا بھی اسی طرح سے ہے۔ جس طرح سے بندلیجاس کی حرکت کے سنے ہیں اور اُن کا بنا بھی اسی طرح سے ہے۔ جس طرح سے اپنی علت شے طول بالفرور بن جا بنا بھی اسی طرح سے ہے۔ جس طرح سے اپنی علت شے طول بالفرور بن جا در اشی دکی پیدائش ہیں مادہ اور اُس کی حرکت کو دکھی تھم کا دراک ہونا جے واور دائن میں قصد یا یا جا تا ہے۔

سماویات ادمنیات حیات عقل انسان وغیرہ کے بارے میں فلاسفے رجدید کاخبال

اب سنئے کہ پیلے تو اہنی اجزار کے خاص قسم کی کیفیات پرجتمع ہو جانے سے
سدی مادہ کا وجود ہوا۔ سدیمی مادہ سے حجو شے جھوٹے ندھے مراد ہیں اور قانون
کشش ان کے اجتماع کا باعث ہوا اس طرح پر ایک کرہ بن گیااور وہ اپنے محورے گرد
گریش کرنے رگا۔ بچر دوسرے قوانین قدرت کے موافق وہ شتعل ہوگیا وہ کرہ بیکس
تھا بھراس کی گردش کے مقتصا کے موافق باقی ستادے اس سے جلا ہو سے کے اور
کرے بن بن کرا پنے محدوں برگردش کرنے منجلہ اُن سے ہماری زمین بھی ہے جس برکہ

المعنى حسى كالمسمت فكى نبس بوسكتى عدم سدي ديعنى اجزار ومقراطيسيه المترجم بن

ہم آباد ہیں نہیں کا پر قصّہ ہوا کہ آفاب کے جُدا ہونے کے بعد اپنے محود کے گرد مدت تک گردش کرتی مہی اوراس طرح پراس کا بوست بعنی سطح ظاہری سرد ہونے لگی اور مختلف طبقات بنتے اور معاون حیوانات، نبایات پیدا ہوتے دہے ورسبب اس كا وبى ماده كى حركست اورخاص طورىر بابهم ان كا اجتماع يما علم طبقات الان کی تحقیقات کے موافق ہما دیے نزد بک بدیات بھی یائی شبوت کو پہنے گئی اے کہ حیوانا اور نبایا تات بیلے ہذیقے اور مجران کا وجود ہوا ۔ ہے اور بیاس لئے کہ المن کے مختلفت طبقات کے خلاف اخری طبقہ میں جہاں نک کہ ہماری رسائی ہوسکی ہمنے حیوا نات اور نبا تات کے بالکل آٹارشیں یائے اس سے صاف ظا ہر تجواکہ ذہب بار كوتى ابيانه مامه صرورگزداسيم كه حبب أس برجاندارا حبام يك لحنت موجود مذسحق اس ك بعد مجدث بخقیقات اوركيمياوي اعمال كے مشابدات كى بدولت ہمارى یهاں تک دسائی ہوگئی حس سے کہم نے یہ دریا فت کرلیا کہ عنا صربذربعہ حرکت مادہ کے اُس کے اجزار کے اجتماع سے پیدا ہوئے ہیں کہ حوشمار میں ساتھ سے بھی زائد ہیں اور عنا صرکے مجتمع ہو نے اور خاص طور پر ملنے کی وجہ سے معدنیات اور حاندا داجهام وجود میں آئے۔

سیلی چرجس سے کہ یہ بینے ہیں ایک قسم کا ذلال کے مثل مادہ ہوتا ہے جب کی ترکیب میں جندعنا صرشامل ہوتے ہیں اور وہ د تو بالکل جما ہوا ہوتا ہے اور من پتلا بلکہ ان دوٹوں کی درمیانی حالت رکھتا ہے۔ اس میں غذا مام ل کرنے ہفتہ ہونے ، توالگہ و تناسل کی قوت پائی جاتی ہے۔ ہم نے اس ما دہ کا نام بر تو بلا کم ربیعی ہونے ، توالگہ و تناسل کی قوت پائی جاتی ہے۔ ہم نے اس ما دہ کا نام بر تو بلا کم ربیعی ہو ہے۔ اس کے محتمع ہو جانے سے جیوانات اور اسی کے محتمع ہو جانے سے جیوانات اور عناصر کے معنا و کی بنا و ما ہم ان اجمال احد بالکل ابتدائی حالت میں پیدا ہوئے ہیں جیات درندگی ان عناصر کے معلی وانفعال اور اگن کے کیمیا وی امتزاج کے محتن ایک ظہور کا نام سے خاصر کے معنا وی امتزاج کے محتن ایک ظہور کا نام سے نا مرکے معنا والدی ہا مترجم بن

وہ کوئی دو مری ستقل شئے نہیں ہے کہ ب کاجسم میں حلول ہونا ہو جدیا کہ ہوگو یہ سے حیات کو ایک ستقل شئے ماننے والے فرقہ کاخیال ہے اور حیوان ہیں ہیں حیات ہوتی ہے دوح کوئی چیز نہیں ہے پھروہ حیوانات اور نباتا سب جو ابتلائی حالت میں سقے قلات کے جار قوانین کے موافق جو اُن کے لئے حزوری ہیں توالدو تناسل کی وجہ سے بڑھنے اور ترقی کرنے گئے۔ بہٹلا قانون افراد کا بہم ایک دوسر سے سے مبائن ہونا ہے جب کا نام تبائن افراد ہے ۔ بس کوئی فرد باہم ایک دوسر سے سے مبائن ہونا ہے جب کا نام تبائن افراد ہے ۔ بس کوئی فرد بہم ایک دوسر سے سے مبائن ہونا ہے جب کا نام تبائن افراد ہے ۔ بس کوئی فرد بہم ایک دوسر سے سے مبائن ہونا ہے جب کا نام تبائن افراد ہے ۔ بس کوئی فرد بہن اس کے بتمامہ مشابہ نہیں ہوسکتی منجلہ ان تبائنات کے بنر اور ماد ہ سے ہونا ہے۔

دور تراقانون فروع کا باوجود دو مرسے تبائن سے یا جدا گا پنصوصیتوں کے اختیاد کرنے کے ان میں اصول کے تبائن سے یا خصوصیتوں کا منتقل ہوجا ناہج ب کا نام قانون انتقال تبائن سے الاصول الی الغروع مع بقار الامتیا ذہبے یس اسی وجہ سے افراد میں کوئی قوی ہوتا ہے کوئی صدیا کا تمل ہوسکتا ہے کوئی خارج صدیا کا تمل ہوسکتا ہے کوئی خارج صدیا کا تمل ہوسکتا ہے کوئی خارج سے کے لئے ظروف موافق ہوتے ہیں کسی کے لئے ظروف موافق ہوتے ہیں کسی کے لئے ظروف موافق ہوتے ہیں کسی کے لئے ناموافق ۔

تیرسراً قانون باہم افراد میں باقی دہنے کے بارہ میں منازعت کا واقع ہونا حس کا نام قانون تنازع بقاہد بہراسی واسطے صنعیف یا کمزور خادجی طاقتوں کے حمل مذکر سکنے والے اور وہ جنہیں کہ ظروف نا واقعت ہیں ہلاک اور نابود ہو جاتے ہیں اور افراد میں سے جواس کے خلاف ہیں وہ باقی دہتے ہیں۔

چوتھا قانون طبعی یا فطری انتخاب ہے اور اس سے فطرت کا نہا بت عدہ اور کامل سے کو انتخاب کر کے حفاظ سے کرنا مراد ہے۔ بیس لاکھوں برس کے گزر نے برحیوا نات اور نبا بات کو اجزار مادہ کی اضطراری حرکت اور فطرت کے اُن قوانین الدبع کے موافق رفتا راختیار کرنے سے موجودہ حالت بک ترق کرنا نصیب ہو گیا۔ بہاں تک کہ خود انسان بھی نجملہ تمام حیوا نات کے ایک قسم کا حیوان ہی ہے

لیکن فطری انتخاب کے قانون کے موافق عمدگی اور نوبی کے اعتبار سے ترقی کہے اس موجوده مالت بربہنے گیا ہے اور سونکہ وہ بندر کے ساتھ تنابیت مث بہن مكمة به نويربات كيم بعيد نهي بلكه بهت قرين قياس معلوم بهو تاب كانسان اور بنددکی ایک ہی اصل سے پیدائش ہوئی ہواً وردونوں ایک ہی اصل سے نکلے ہوں اور پھرانسان ترقی کرنے لگا ہوجتیٰ کہ ترقی کرتے کرتے اپنے قربن یعنی بندرسے بڑھ کی ہواورانسان تمام حیوا نی انواع کے اعتبادسے بالکل نوپداے اوراس کی پدائش انسب کے بعد واقع ہو تی ہے اسی وجرسے من كئى لأكه بنيس كيے مهاببت محدود ادر محدود نه مارنسے اس كا وجود بإياجا باہے۔ اگرج كرورون بركس اس سے بہلے بھى بكترت انواع موجود دى ہيں عقل اور انسانی اور اک بھل اُن تمام افعال مادہ کے کہ جو مادہ کے اجزاء متحرکہ اور عنا صر ممتر جبر کی تاثیروتا ترسیبے بیدا ہوتے ہیں محصن ایک خاص فعل کا نام ہے وہ کوئی عکی دو نوں کے دو نوں عقل و دو کرکت دونوں کے دو نوں عقل د ا دراک سے بالکل خالی مقے بچرانسانی عقل اور بقیہ حیوانات کی عقول میں محف کمین ادرمقدار كافرق ب ما ميت ك اعتبار سے كوئى فرق نبس مرف يہ بات ب کہ انسان میں عقل کی مقدارتمام حیوانات سے بڑھی ہو کئے ہے بھروہ باتی سائل كرجوبهم في مستعمل الشرتعا العليه وسلم كى شريبيت بي بالت جيب كه انسان كامرت كے بعد دو بارہ زندہ ہونا دارنعيم و دار عذاب عيى حبنت اور دوزخ كا یا باجانا . فرشتوں ،حبوں ، دُسمانوں ،عرکش کرسی ، لوتے اور قلم کاموجود ہونافرسوں کا بڑسے بڑے کاموں بہ قادر ہونا اوراسی قسم کے اورمسائل (بینی وہ مسائل ہو پیلے بیان ہوچکے ) پیسب اہمی اسی ہیں کہ ہمارے علوم بین ان کی کوئی ولیل نیس یا کی جاتی اس کئے ہم اُن کا عتقا دمجی منبیں کرتے ملکہ اُن بیں سے بعض امور توالیسے ہیں کہ جن کو جارے علوم بالکل ساقط الاعتبار ثابت کرتے ہیں اور ان كے استخالہ بردال ہيں كيونكماك اسے أن قوانينِ فطرت كا توطنالازم أما سے جنبي

کہم نے کائنات میں یا یا ہے۔

نیں ان امور کانہ ما ننا ایک منایت صروری بات ہے۔ یہ توہا ہے نہہ کاعلی وج الاختصار بیان ہے۔ اوراسی بیرطبعیات (سائنس) ہانے والے فرقہ کی علم طور بردائے قرار پاسچی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ محمدی دین کے علم کی طرف مناطب ہو کر کھنے گئے کہ صاحب اب اب کئے ہم اُپ کے کلام کو نما بہت نتوق سے شنیں گے ۔

محمدی عالم کامادہ کے صدواتو ٹاہت کرنے کے لئے تہدیبان کرنا

تب اسلامی عالم نے آن لوگوں سسے یوں کہن تمروع کیاکہ اسے میرے انسانی بعائیو! سنومبرامحدی دین اور آب لوگوں کا بغرض اظہا دی گفتگو کرنے کے لئے تھے انتخاب کرنا بہ دونوں امراہیے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ خالص اور سيحى خيرخوا بى سب بيش آن اور اظهارحق مين باركب بين سے كام لينے كو مجھ برں زم کرتے ہیں میکن اس موقع ہے کیں آپ سے بغیر ایک امری درخواست کئے بغیر نمیں کہ مسکتا کہ یہ ہے کہ اُب اوگ اتنی سی بات اپنے اوبر لازم کرلیں کہ ملاقعتب اور آینے پہلے خیال کی ناحق طرفداری کے بغیرمیری تقریر کو بغورسنیں اوراسے اپنے د ماغ میں حجددیں کیونکہ اگرتعصتب سے کام لیا جائے گاتوحق بات ہر گرتم موسی مذائے گی اورعقل کی بینائی جاتی دہے گی اور حس طرح کہ دن دو بیر بھی بدلی کی وجہ سے افتاب نظر نہیں آیا اسی طرح سے اس موقع برجمی انکھوں بہتعصت کے بردے برخانیں گے اور آفتاب حقیقت آنکھوں سے پوشیدہ ہو جائے گا۔ اوراگراً ب لوگوں نے تعقب حمیور دیا اوراینے خیالات سالقه ی طرفدادی نه کی ا دراس طور مران دونوں ناحق کی قیروں سے اپنے اپنے منمیروں کو آندا دکرلیا تو بعرد جھ لیجئے گا کہ سی اُسپ لوگوں کی خاطرسے الیبی تقریر کروں گا کہ حس سے ت روزِ روشن کی طرح نا ہر ہوجا ستے گا دسٹرطیکہ اس خدا کو منظور ٹہوا جس کے سوائیں

## کسی دوسرے کوکسی شنے کا پیدا کہنے والانہیں مانتا ،) ابطال مذہب فلاسفہ کی تمہیب

بس اب لوگوں کے ذہب بعنی اُن خیالات ہیں جنہیں کہ اُب نے اہمی ہیں مسامنے بیان کیا ہے۔ سیخطور برغور کر نے کے بعد میں کہنا ہموں کہ اُب کے مذہب کی بنیاد مجھے بیعلوم ہموئی کہ اُب مادہ کو قدیم ما نتے ہیں۔ بھر چونکہ اُپ نے مادہ کو قدیم مان لیا اس لئے بظاہر اُپ سی کو فدا مان لینے کے لیے بمجبور منہ ہوئے کہ جو اُس کو پیدا کرتا اور حب کہ آپ نے مادہ کے سمادی اور اُرمنی ہوئی کہ جو اُس کو پیدا کرتا اور تغیرات کے حدوث کو محف نفس مادہ ہی کی وجہ اور عقل اُن تمام تنوعات اور تغیرات کے حدوث کو محف نفس مادہ ہی کی وجہ سے اس سبب سے تسلیم مذکر سکی کیونکہ اس کے فردیک مادہ ہیں اُس کی صلاح نہیں یا تی جاتی ۔ ان وجوہ اسے آپ کو صرورت ہموتی کہ آپ مادہ کے ذرات بسیطہ کے لئے حرکت تا بن کرس ۔

اس طرح برتمام تنوعات کو آپ نے مادہ ادرائس کی حرکت پرمدی کیا اور اس طرح برتمام تنوعات کو آپ کوخرد کرسی مذہب خدا کے دبود کا بقین کرنا برنا جو کہ اُسے پیدا کہ تا اور اُس کے عدم پر اُس کے وجود کو ترجیح دیا ہے اس کے بعد حب ایب اس کے تنوعات بر نظر النے تو اُس وقت ہی کہنے لگتے کو جب خدا نے کہ مادہ کو پیدا کیا ہے دہی اُس کے تنوعات کو بھی پیدا کر رہا ہے کیونکہ خدا نے کہ مادہ کو پیدا کیا ہے دہی اُس کے تنوعات کو بھی پیدا کر رہا ہے کیونکہ اس تقدیم براُن تنوعات کے موجب کی ماجت میں نقد بر براُن تنوعات کے لئے سوائے فدا کے سی دو سر بے موجب کی ماجت میں اور اُس کی جنری کو مادہ اور اُس کی جاجت میں نا بر بردی کی بات کو قائل میں نہ ہونا پڑھ تا کہ عالم کی انواع انواع کی چنریں محفن مادہ اور اُس کی حرکت سے علی وجہ العنو ورت پیدا ہم گئی ہیں اور خوبی برکہ ان میں دیعنی مادہ اور اُس کی حرکت سے علی وجہ العنو ورت پیدا ہم گئی ہیں اور خوبی برکہ ان میں دیعنی مادہ اور اُس کی حرکت سے علی وجہ العنو ورت پیدا ہم گئی ہیں اور خوبی برکہ ان میں دیعنی مادہ اور اُس کی حرکت سے علی وجہ العنو ورت پیدا ہم گئی ہیں اور خوبی برکہ ان میں دیعنی مادہ اور اُس کی حرکت سے علی وجہ العنو ورت پیدا ہم گئی ہیں اور خوبی برکہ ان میں دیعنی مادہ اور اُس کی حرکت سے علی وجہ العنو ورت پیدا ہم گئی ہیں اور خوبی برکہ ان میں دیعنی مادہ اور اُس کی حرکت ہیں علی وجہ العنو ورت پیدا ہم گئی ہیں اور خوبی برکہ ان میں دیعنی مادہ اور اُس کی حرکت ہیں میں دیا ہم کیا ہم کی کیند کر میا ہم کی کھیا کہ کو کیا ہم کو کیا ہم کیا ہم کیا ہم کی کی خوب کیا کہ کیا ہم کی کھیا کیا ہم کی کیا ہم کیا

یں) ہذتوکسی قسم کا اداوہ با یا جاتا ہے سنہ کچھ بھے۔ یہ انہیں کسی شئے کاعلم ہیں ہوتا ہے اور نہ کچھ تدبیر ہی کی فابلیت دکھتے ہیں اور بھر بھی اُن سے سب وغریب کچھ باقا عدہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ بیماں تک کہ تمام عالم نها بیت ہی عجیب وغریب انتظام کے ساتھ پیدا ہو گیا جس کو دمکھ کرعقل صاحت میں حکم کرتی ہے کہ اُس کے لئے اتنی جی توں کی صرورت ہے کہ قدرت بوری بوری ہوعلم نها بیت ہی کامل ہو مکمت اور تدبیراعلی درجہ کی موجود ہو۔

اس موقع پرئیس بے خیال کرتا ہوں کہ جب ہیں مادہ کے فدم کے بطلان بردلیل قائم کردوں گا اوراس کا حدوث تابت ہوجائے گا تواس وقت لائے اس کو کوئی نہ کوئی خدا ما نتا بڑے کے کہ کہ میں نے مادہ کو پیاکر دیا اور جوعدم سے اب کو سیم جبنا بھی سان ہوجائے گاکہ مادہ کو وجود میں لایا۔ اس طریقہ سے آب کو سیم جبنا بھی سان ہوجائے گاکہ مادہ کے تمام تنوعات اسی خداکے فعل کی وجہ سے ہیں اور اس کی قدمت علم حکمت اور تد ہرکا کا مل ہونا انہیں تنوعات سے خود ہی معلوم ہوجائے گا اس کے اور تد ہرکا کا مل ہونا انہیں تنوعات سے خود ہی معلوم ہوجائے گا اس کے اور تب کو کوئی کے دشوا این ایس کے ایس کے دشوا این ایس کے ایس کے دشوا این ایس کے ایس کے دشوا این ایس کے دائوں اور اعتقادات کے خلاف مجھ لا ہے ہیں کچھ دشوا این ایس کے ایس کے دائوں اور اعتقادات کے خلاف مجھ لا ہے ہیں کچھ دشوا این ایس کے گا۔

ابطال مذہب فلاسفہ کے لئے ان کے سلمات سے میں فلاسفہ کے لئے ان کے سلمات سے میں فلاسفہ کے انتخاب کرنا اور مادہ کا قدم باطب کرنا

کے جن کا ایپ لوگ بڑے ایپ کے سابق الذکر فدہب میں تین قضینے ایسے پائے ہیں کہ جن کا ایپ لوگ بڑے اعتقاد حازم کے سابھ بھین کرتے ہیں اورائس پرایمان لائے ہوئے ہیں لیکن اگر سے اعتقاد حازم کے سابھ بھین کرتے ہیں اورائس پرایمان لائے ہوئے ہیں لیکن اگر سے ان میں غور کیا جائے تو مان ظاہر ہوجاتا ہے کہ اُن سب کے شوست کی معًا تصدیق کرنا باعتبار نفنس الامر کے ہرگزمکن نہیں کیونکہ بعن اُن میں سے بالکل قطعی ہیں، مشاہدہ سے اُن کا شہوت ہوئے تو کھی اُن کی تعدیق کرنا ایک لازمی باست سے لیکن اگران کی تعدیق کی جائے تو کھی اُن کی تعدیق کرنا ایک لازمی باست سے لیکن اگران کی تعدیق کی جائے تو کھی

دوسرے کا مانناکسی طرح سے نہیں ہوسکتا رسیلاقصیم بر ہے کہ آب لوگ مادہ اوراس کے درات بسیط کی حرکت سے قدم کے قائل ہیں اور اُن دونوں کوانل مصمتلازم مانتے ہیں کہ کوئی بغیر دومرے کے پایا ہی نہیں جاسکتا بعین مادہ اور ورکت يس مفادقت بهونامحال سهدر دُوممُ اقفيم بيرسه كه أب لوگ ماده كے جميع تنوعات کے صدوث کے قائل ہیں بعین تمام اشیاء سماوی اور ارمنی خصوص احیوانات كى سادى انواع يهليمو حود من تقيس اوراسى ماده سسے بيدا بموكئيں كيون كا طبقات الادمن كى ديكيم بجال سي أب لوكون كولا زى طور بريد كم لسكانا براك تمام انواع کے حیوانات اور نبایات زمین میں سیلے منتقے اور میر پیدا ہوئے ہیں اور ان کی بدائش كم ليظ لا كعوب برس كانه مانه أب في عظه إياب أوراسي كى مقتضاء كم وافق ایک نے بیمکم لگایا کہ انسان کی پیدائش جلد انواع کے نی ظیمی بہت ہی حال کی ہے اوروہ سب کے بعد بیدا ہوا ہے آیو بحاس کے آتا مرحت ذہبن کے اوپر کے مبقات میں یا ئے جاتے میں طبقات زیریں میں اس کے اُٹار کا نام ونیان میں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کے بعد پیدا ہوا بھراس کی پیدائش کے نمان کے مقرد کرنے اب اوگوں نے بے انتها اخلات کی ہے جبیا کسی نے آپ ہی لوگوں کی کَمَا بوں میں بڑھا ہے۔

رتمیسراقصنیه) یہ ہے کہ آپ لوگ مادہ کے جمیع تنوعات کو بندیدہ اُس کے زرا کی حرکت کے کہ جوما دہ کے لئے انہ کے سے لازم ملزوم ہے اور نیزان قوانین قُدرت کے مقتضاء کے موافق کہ جو اُن میں موجود ہیں علی وجہ الصرورة مادہ سے حادث مانتے ہیں ادر بھرمادہ اور اس کی حرکت کا مذامی میں کچھ اختیار ہے اور مذان

ال قدم سے مراد کسی شنے کا ہمیشہ سے موجود ہونا اور اس بر عدم کا کوئی نہ ما مذر گزرا۔ اللہ حدوث سے مراد کسی البیسے مشنے کاموجود ہو جانا کہ جو پہلے موجود دعتی ۔ زاا مترجم )

ین کوئی اداده ہی بایا جاماہے مقصود اس سے بیہ کے کہ جب آب کے کلام سابق بیں اس کی تصریح موجود ہے کہ جس طرح معلول اپنی علت سے حادث ہواکرتا ہے۔ اسی طرح مادہ اوراس کی حرکت سے تمام تنوعات حادث ہوئے ہیں -

پس تمام تنوعات معلول عظیر سے اولہ مادہ اور اُس کی حرکت تنوعات کی علت رحقیقت میں اُن کے نزوی محف مادہ کی حرکت ہی علت ہے سیکن حب کہ مادہ اور اُس میں حرکت میں انفکاک ناممکن مقاریباں تک کہ وہ اس امر کے فائل ہوگئے ہیں کہ مادہ اور اُس کی حرکت میں سے سی کا وجود بغیردو مرے کے متعقور ہی نہیں ہیں کہ مادہ اور اُس کی حرکت میں سے سی کا وجود بغیردو مرے کے متعقور ہی نہیں ہے۔ اس لئے دونوں کو منزلہ شئے واحد کے اعتبا دکر لیا ہے اور اس کو علت کہ دیا ہے۔ اور اس کے یہ اعتبا دکر لیا جاتا ہے کوئی

مفنالقه بھی پنیں ہے ،

جب آپ کویسب کچھ علوم ہو چکا تواب سنے کہ ہو تول کے ہوا تا ہے کہ تی مکم کی جب کہ کوئی شئے اپنی علّت سے جب سے کہ اس کا وجود لازم ہوما تا ہے ہوگر تخلف نہیں کوسکتی ۔ بس اگر اس کی علت حادث ہوگی نووہ شئے بھی اس کے بعد ہی بلا تا خیر موجود ہوجائے گی اور اگر اس کی علت قدیم ہوگی تووہ سئے بھی تدیم ہی ہوگی اور قدیم ہیں اپنی علت کی متا بعث کرے گی اس سے ہرگز مناخر مزہو سے گی ورنہ لازم آئے گاکہ علت تو پائی جائے اور معلول نہ ہواور یہ بات محال ہے ۔ جب یہ ثابت ہوگی تواب میں کہنا ہوں کہ آپ لوگوں کے ما وہ محال ہے ۔ جب یہ ثابت ہوگی تواب میں کہنا ہوں کہ آپ لوگوں کے ما وہ اور اس کی حرکت کو قدیم ما ننے سے کہ جوجاوات ۔ نباتات ، حیوانات اور تمام عالم کی انواع انواع کی چیزوں کے لئے علت ہیں یہ لازم آت ہے کہ بیسباشیاء علم طبقات الدین کی تحقیقات کے موافق آئ کے قدم کے قائل نہیں ہیں اور اگر علم طبقات الدین کی تحقیقات کے موافق آئ کے قدم کے قائل نہیں ہیں اور اگر آپ بیک ہی دفعہ بالکل مکمل ہوجا ہے اس لئے کے علل اور معلولات آپ کہ اُن کا وجود ایک ہی دفعہ بالکل مکمل ہوجا ہے اس لئے کے علل اور معلولات

میں باہم ارتباط پایا مباسکتا ہے اور ایک دومرے پرسلسدواد موقون ہوسکتے ہیں۔
مثلاً یمکن نہیں ہے کہ پانی کے وجود سے پہلے میات کاظہور ہوسکے اور پانی اپنے
دونوں عندوں کے بننے سے پہلے موجود ہو جائے اور وہ دونوں عندرجو بانی کو
مرکب کرتے ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہیں اور خود وہ دونوں اجزا مادہ کے فاص
طور برجمتمع ہونے سے پہلے کہ جس سے اُن کی تالیعت حاصل ہوسکے موجود نہیں ہو
سکتے ۔ سپ حیات کا وجود یا نی کے وجود برموقوف ہے جا ہے اس سے ایک

لخط ہی میلے کیوں مذہ ہو۔

ہی بینے میون نہ ہو۔ بس کون سی عقل میہ قیامس کرسکتی ہے کہ مادہ اور اس کے سارے مرکبات ایک سابقه بی موجود بهوسکتے ہیں اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ حبب ان تمام علتوں میں سے پہلی علت بمبی (اور وہ ما دہ اور آس کے اجزا دکی حرکت ہے) مادث مان لی جائے اُس وقت بے شک اُن قوانین قدرت کے موافق جویدائش کے تعلّق ہیں اورجن کے کہ اُپ لوگ قائل ہیں صرور ایک مدت کی حاجت بڑستی ہے تاکہ اس میں استعداد آ ہا ہے اور ما دہ کے اجزاء اس طرح برمجتمع ہولیں جس سے کہ عنا صرکی تالیف ہو پھر یانی سبنے اُس کے بعد حیات موجود ہوا وراس تقدیر پر بلاک برانئیں قوانین قدرت کے موافق عقل کے قباس میں بمعی نہیں ہوسکتا كم يا فى سے پہلے حيات موجود ہو مائے يا عناصر ند بننے يائيس اور باين ماصل ہو جائے بااجزا دمادہ کے مجتمع ہونے سے پہلے ہی عناصر بن جائیں (برسب اہلِ سأننس كى سمجھ كے موافق كما كيا ہے ورد ببروان اسلام كى عقلوں ہيں بہ امور نامكن نبيس كيونكماك كے نزديك تو بيسب مجيه ضوائے فادري كرنا سبے اور اُس كى قدرت كا مله سے كوتى امر مكن خارج نبنين ہوسكتا -كوئى شئے ہم كوجاہے کتنی ہی مستبعد اور تعجب انگیز کیوں مذمعلوم ہموتی ہمولیکن خداسب پر قدرت دکھتا ہے کیکن حبب ہملی علّت کو قدیم مانا حاستے جدیبا کہ آب لوگوں کاخیال ہے تومیم ریرکیوں کو مکن ہوسکتا ہے کہ سے سارے معلولات حادث ہموں با وجود کیان

کی علت ازلی اور ہمیشہ سے موجود ہے کیونکہ حب اُن کی علّت اُن کے موجود ہو<sup>نے</sup> كوبالاضطرار لازم كرتى سعة توجير ببلائي كدان سب اشياء كواستفلاكعول ياكرورو بیں کی مدت کے پیا ہونے سکس چنرنے دوک دکا اور پہلے پیان ہونے دیا اورکس وجسسے اتنی مدت گزرنے کے قبل ہی وہموجو دینہ ہوگئیں اور اگر آپ میر کہیں کہ اتنی مرت کی اس لئے حاجبت سے تا کہ علت میں معلولات سے بیدا ہونے كى استعداد أجائے تعبی استعدا دبیدا ہونے كے لئے اتنے كروارسال كى صرورت ہوئی توہم آپ سے بوجیب کے کم اپ کی معین کردہ مدت کے قبل بی ستعاد کیوں مذہبدا ہوگئی ہا وجود مکہ مہلی قدیم علت اس کی مقتصی بھی موجود تقی اورکس جیزنے اتنى مت مك استعداد كوبروان بهو لنه ديا اور ميراس قدر مدت كزد في كعداتس ببداكردما معلولات كے مدوث اوراس طون كى استعداد بدا ہونے كے لئے جتی مدت آب بڑھاتے جائیں گے ہمادا بیسوال برابرقائم رہے گا کہ بھراس مرت سے پہلے مدون کیوں نہ محوا اوراس کی استعداد اس سے قبل کیوں نہ آگئی۔ مہرحال میر سسله دون ہی حاری دہے گا ورہما داسوال آپ سے ہرگزنداُ مٹھ سکے گا -خلاصہ م کہ علت اولی ہی سے استعدا دے بالاضطرار بیدا ہونے ہیں زراعجی شک

بن یں سروت و قدوم کے اعتبار سے استعداد کی جبی وہی حالت ہوگا جواس کی علی مدوری میں مدوری میں مدوری میں مدوری می علیت قدیم مانی گئی ہے اس کئے مزوری ہے مدین کی ہے اور بی نکہ اس موقع پر سے علمت قدیم مانی گئی ہے اس کئے مزوری ہے کہ استعداد بھی قدیم ہو اور استعداد کی قدیم ہو نامستلزم ہے کہ تمام تنوعات بجعلول میں وہ بھی قدیم ہوں ورید لازم آئے گا کہ علمت توہمیں ہے۔ سے موجود ہوادر معلول

ندارد رحالا نکه کیمریح محال ہے -

سین اب یا تو آب ان تمام تنوعات کوبھی جومعلول ہیں فدیم مانے اور جوبا کہ آپ کے علوم طبعیدا و رعلم طبقات الارصٰ کی تحقیقات سے پائی شبوت کوئیے جگی ہے اُس کی تکذیب کیجئے حالانکہ آب لوگ اس امر کے ہرگز قائل نہیں ہوسکتے اور یا اس کے قائل ہومائیے کہ مادہ اورائس کی حرکت سادے کام اپنے امتیاداودالادے سے کرتے ہیں۔

بس انہوں نے ان تو عات کی پیدائش کے لئے جوز ان جام مقرد کردیا اور اب اور اس کو می کھی نہیں مان سکتے بلکہ اس کا تو آپ بڑے شدو مدسے انکا دکمتے ہیں جیسا کہ اس کے میں ہے ہوں گئی ہوا گہیں ہے اور اگر با لفرض بعض اہلِ سائنس اس کے مائی ہی ہو جا ئیں تو یہ خوا ہی لازم آئے گی کہ اُن کو اجزاء مادہ کے ہر ہر جزئے لئے اتن علہ اور اور اک ما ننا بڑے گائیس سے وہ اس امر کے دریافت کرنے کے قابل ہو سکے کہ وہ باقی اجزاء کی ساتھ کون سے خاص طریقہ سے جمتے ہو تا کہ عالم کی بہتارانواع ہیں سے کوئی خاص نوع بن جائے اور بھر وہ اپنی وضع کون کی طرز پر بیارانواع ہیں سے کوئی خاص نوع بن جائے اور بھر وہ اپنی وضع کون کی طرز پر بدل در ہے ہیں سے کوئی خاص نوع بن جائے اور بھر وہ اپنی وضع کون کی طرز پر اب دکھنا ہو ہے کہ ہمر ہر فردہ ہیں استے امور کے دریافت کرنے کی قوت آپ مان اس دیکھنا ہو ہی کہ ہر ہر فردہ ہیں استے امور کے دریافت کرنے کی قوت آپ مان سکتے ہیں جس کو کہ بڑے بڑے لوگ اور انتظامی دنیا کے نہایت ہی بجر ہر کا ارس سے اشی صلی کی کھی دریافت بھی کہ ہم ہو کہ ہو اس کے نہایت ہی بجر ہر کا ارس سے اس کی کھی جو کہ بھی دریافت بھی کہ کے تارہ ہیں۔

اس موقع پراس کے علاوہ اور بہت سے اعترا هنات اس بنا پر وار وہو سکتے ہیں کداگرہم اُن سب کو بیان کرنے لگیں تو بہت ہی طوالت ہو جائے اور یا آپ لوگوں کو ایسا کو ئی سبب صحیح بیان کرنا چا ہیئے کہ جس کی وجہ سے بیہ تمام تنوعات اپنی علت سے اتنے عرصہ کک خاف السبے اور اتنے کروڑ برس کے بعد جاکہ بنے ۔ کی تو نہیں مجموسکنا کہ آپ لوگ اس کی کوئی وجراصلا یا نسلا کچھ بیان کہ سکتے ہیں۔ اس کا بیان کرنا کی گمنہ کا نوالہ سے ذرا کام دکھتا ہے اور یا تو آپ وگ مادہ اور اس کی حرکت کو حادث مان کی اور ہی عین قصود ہے۔

مدوث مادہ کی اول دلیل منطقی ہبئیسند بر ۱۲ ائیے اس دلیل کوہم اختصاد کے ساتھ آپ کو مرتب کہ کے دکھلائیں ۔ وہ اس طور بر ہو گی کہ اگر تمام تنوعات کی علّت ( اور وہ مادہ اوراُس کی حرکت ہے) قديم به وگي تواس كي استعدا د مجي قديم جو گي اور اگر استعدا د قديم جو گي تو تمام تنوعا<sup>ت</sup> بھی کندیم ہوں سکے کسکین تنوعات قدیم نہاں ہیں اس لیئے استعدا دلھی قدیم یہ ہوئی اور میں مقصد ہے۔ پھراگر آٹ ٹیر کھنے لگیں را گرجہ کیں آپ کی نسبت ایسا ہر گرنیال منیں کرسکتے کہ آپ ایسی مدمہی البطلان ابت سے کہنے کی حرابّت کرسکیں سکے ،کہ نهیں استعداد حادث ہے۔اور تمام تنوعات بھی حادث ہیں نیکن کیم بھی اور اس کی حرکت دونوں قدیم ہی ہیں تولئیں آپ سے دریا فت کروں گا کہ استعدادیدا ہونے سے پہلے ماد ہاور اس کی حرکت اندل بیں بینی انگانا رند مانہ غیرمتنا ہی تک كباكرية رسے اور ماده بركبونكه لاتتناہى ندمانه گزرسكا اور وه محصٰ نيتي اور لغوحركت كرتا دماا ورعيرنامتنابى ازلى اورغيرمحدو دمدت كب بنتيجه دبيخ کے بعدکس چنرنے اسے اس امر برا امادہ کر دیا کہ ایک محدود زمانے سے اُس بیں استعداد ہوجائے۔ مھراسی طرح سے محدو دزمانہ سے تنوعات معی بیدا ہونے ملیں میراتویہ خیال ہے کہ ایپ کے پاس سوائے ساکت ہوجائے کے اور کیا جواب ہو گا۔

بین اس سادی بحث کے بعد حق اور ما ننے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تاکہ آپ سیم بھیکیں کہ قسم کی انواع کیونکر بیدا ہوگئیں۔ ما دہ اور اُس کے اجزا دکی حرکت جس کے کہ آپ قائل ہیں دونوں کو حادث ماننا چاہیئے رہی کہلے

ان كا وحود بنه تفاا ورمير وحود بنوا -

اس موقع برا وربھی بہت سی نقینی دلیلیں ہیں کہ جومادہ کے حدوث بردلا کرتی ہیں نیکن مثل دلیل سابق کے آب لوگوں کی تحقیقات برمبنی نہیں ہیں۔ اس بیں کوئی ممھنا کھ بھی نہیں معلوم ہونا اگر میں اُن میں سے ایک اُدھ دلیل اُب لوگوں کے سابھ نیک گمان کر کے بیان کر ددن کہ آپ کی عقلیں اُس کے محجیفے سے قامر مذہوں گی اور اُسے سابیم کریں گی تحصوص اُس ب ایت ترک تعصب کرنے کے وعدے کو بوراکرنے کے لئے ٹابت قدم رہی ئیں کو کہ بیں سنے آپ کی جانب سے کچھ دیکھا بھی سے ۔

## حدوبت ما ده کی دُوسری دسیل

وہ یہ ہے کہ یہ امر فراہی خفی نہیں کہ ما وہ صورت سے جو کہ اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے خالی نہیں یا یا جا با اور سن مادہ کا تمام صورتوں سے مجرد ہوکر پایاجانا ممکن ہی ہے دحیوں کہا گھیرے ہوئے مکن نہی ہے دحیوں کہا گھیرے ہوئے سے محود مہونا مکن نہیں ہے ایس مادہ جب تہجی یا یاجائے گااس کے لئے کوئی سندی خورہ ہونا مکن نہیں ہے ایس مادہ جب تہجی یا یاجائے گااس کے لئے کوئی سندی ہویا تعدی ہویا تعدی ہویا تھا معدن بناتی ہویا تعدی مندی عندمی ہویا معدن بناتی ہویا تعدی مادہ اپنے اقل ہویا حیوانی ۔اسی وجہ سے تو آپ اس بات کے قائل ہوگئے ہیں کہ مادہ اپنے اقل وجود میں کہ جو اسے تمام انواع کے بننے سے قبل حاصل مقاحبتی صورتیں کہ متعدم ہو صحورتیں کہ جو اسے تمام انواع کے بننے سے قبل حاصل مقاحبتی صورتیں مادہ اختیا اور مادہ کہ تا جا تا ہے وہ اسی کی حرکت ہی سے پیا ہوئی ہیں اور سے کہ حرکت اور مادہ ہیں انفصال نامکن ہے۔

پی ان سب با توں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مادہ اس الت میں بھی تمام مور توں سے مجردا ورخالی سیب مانا ہے۔ اس لئے کہ یہ بات آپ لوگوں کی عقل تسلیم ہی ہنیں کہ سکتی۔ بھر جو کوئی صورت کہ مادہ میں قائم ہوگی وہ حزور حادث ہی ہوگی اس لئے کہ وہ ذائل ہموسکتی ہیں اوراس پر عدم طاری ہوسکتا ہے آگریہ وہ تمام صورتوں سے ابسط ہی کیوں نہ ہو۔ مثلًا اسی صورت کو لے لیے تے جس کا کہ تمام انواع کے بننے سے قبل مادہ کے لئے تابت ہونا آپ کے کلام سے علوم ہوا ہے اور ہی مورت کو رہے میں علوم ہوا کہ میں مورت کا معدوم اور زائل ہونا ہم کو اس طرح برمعلوم ہوا کہ ہوا ہے اور ہی صورت کا معدوم اور زائل ہونا ہم کو اس طرح برمعلوم ہوا کہ ہوا ہے۔

له سديمي سعداده كى وه حالت مراد بي عن عن عن مين عند سي قبل موحور تقا ـ

اس کامعدوم ہوجانا اوراس کے بعد بہری صور نوعہ کا طاری ہونا مشاہدہ کرلیا گیاہے اورجب چنر بر کرعدم طاری ہوتا ہے اوروہ اڑسے قبول کرسکتی ہے اُس کا قدیم ہونا نال ہے کیونکہ جو شئے قدیم ہوگ وہ ہر کرز ز ائل اور معدوم نہیں ہوسکتی جیسا کہ اس کا بیان اسکے آتا ہے اس لئے کہ اس کا قدم یا تو اس وجہ سے ہو گا کہ اُس کی وات ہی اُس کے وجود کو مقتفنی ہوگ یعنی اُس کا سبب سوائے اُس کے نفس کے اور کوئی نہ ہوگا بلکہ وہ خود ہی موجود ہوگ اور اس کا نام قدم ذاتی ہے اور یا اس وجہ سے کہ اُس کا علم قدم ذاتی ہے اور یا اس وجہ سے کہ اُس کا علم قدم ذاتی ہے اور یا اس وجہ سے کہ اُس کا علم اور اس کا نام قدم غیر ذاتی یا قدم بالغیر ہے اس کے سواقدیم ہونے کی اور کوئی مورت نئیں نکل سکتی ۔

اورظا ہرہے کہ اس شے کے وجود کا قتضی عام سے اوراسی کی ذات موباکس دوسری شے حبب کک عال اور قائم د ہے گا اُس وقات کک کیونکومکن ہے گااُس سے برعدم اور زوال طاری ہوسکے ولیں قدیم کی وونوں تسیں اسی ہیں کہ اُن برعدم کا طاری بهو نامکن نهیں اور وہ عدم کو ہرگز قبول نہیں کر سکتیں محب بہ ناست ہوگیا تواب ہم کتتے ہیں کہ جب مادہ کے تمام صورلازمہ کاحدوث ٹابت ہوگیا توبھرمادہ کاقدیم ہو ناکسی طرح مکن نبیں ہو سکتا کیونکہ حبب ہم مادہ کی تمام صورتوں کو لیتے ہوئے البی صورت یک پہنے جانیں کہ جوسب سے ابلی طابو اور مادہ کے لئے وہی کیا صور ہوتواب عقل کے نزدیک یہ ہرگز مکن نہیں تھہرسکتا کہ اس سے پہلے بھی مادہ کے لئے کوتی صورت ہو سکے ۔ ما و ہ کے ابسط صورت کے بعد والی صورتوں کا حدوست تو اس طرح ظاہرہے کہ وہ بیٹے ہے تھیں اوراس کی اول صورسن کے زائل ہونے کے بعدبیدا ہوئی ہیں۔ اب دہی میر بات کہ مادہ کی ابسط اورسب سے پہلی صورت توہم كيتے ہي كدوه مي حاوث مع اس كئے كدوه معدوم اور زائل ہوكئ اور قديم كا دائل ہونامی ل سے جبیا کہ ایمی نابن ہوا۔

سب اب بتلا کیے کہ مادہ اپنی اول صورت کے حادث ہونے کے قبل کس

مالت میں موجود تھا بہ تو آپ کہ ہی بہیں سکتے کہ مادہ کے لیے کوئی صورت دیمی کیونکم اس کا سابق میں بیان ہو کیا ہے کہ مادہ کا بغیرسی صورت کے پایا جا نامحال ہے۔ اب یا تو آپ یہ مانے کہ اس صورت سے پہلے کوئی اس سے بھی الب طاصورت موجود مقی اور یہ خلاف مفروض ہے کیونکہ آپ نے اس کو سب سے بہلی صورت مانا ہے اور تسایم کر لیا ہے کہ اس سے تبلی کوئی صورت ہی بنیں ہوسکتی اور یا تو آپ اسی کے اور تسایم کر لیا ہے کہ اس سے تبلی کوئی صورت ہی منیں ہوسکتی اور یا تو آپ اسی کے مائے مادت ہوا ہے اور مادہ حادث تھرے گا نے تہ کہ اور اسی صورت کے ساتھ مادت ہوا ہے اور مادہ حادث تھرے گا نے تدیم اور بہی مقصود ہے۔

حدوث ماده کی دلیل نانی منطقی مهیئست بیس ۱۲

ہم ہی دلیل کو دوسر بے لفظوں میں اس طرح بھی بیان کرسکتے ہیں کہ ما دہ
اس اقل مورت اورائس کے بعد والی صور نوعیہ کے لئے ملزوم ہے اور بیجوت
ادر اس کے بعد آنے والی صورتیں مادہ کے لئے لازم ہی اور مادہ سے سب
کی سب منفک اور حدانہیں ہوسکتیں۔ جبیبا کہ علّت اور معلول کے مابین انفکاک
نامکن ہے۔ اب یوں تقریر کی جائے گئے کہ اگر مادہ جوان صورتوں کے لئے قدیم ہوگا
تو یہ سب صورتی بھی ہو اس کے لئے لازم ہیں صرور قدیم ہوں گی کیونکہ لازم کالیے
ملزوم سے منقک اور حدا ہونا محال ہے۔ نیکن بیصورتیں اس دسیل سے کہ عدم کو
قبول کرتی ہیں قدیم نہیں ہوسکتیں بیس ما دہ بھی قدیم نہیں ہوسکتا کیونکہ تالی کے
سبب اور رفع کرنے سے مقدم کا رفع یاسلب لازم آتا ہے جبیب کہ علم نطق میں
یقین طور رہے بات طے ہو م بی ہو کہ ور سرعقل سلیم کہ خو والا شخف اس کو کو ا

دلیل اثباہت کے مقدما بیس سے استحالترجے بلامرجے کی تون برج پورہے مابق کے تمام ہونے کے بعدہم کھتے ہیں کہ عادت بعین ایسی شئے کے لا جو بیلے متمی اور مچرموجود ہوگئ صرورکوئی ایسا امر ہونا جا ہے جواسے موجود کروسے اور حس کی وجہ سے اس کے عدم براس کے وجود کو ترجیح ہوجائے اور وہ عدم کی تاریخ سے وجود کی دوشتی میں نکل استے ورند ترجیح بلامر جع لازم آئے گی اور و الجله مدسی محالات کے سے اگر خدانخواست آپ لوگوں کی بیا الت ہومائے کہ آب ترجع بلامرح کومیمکن کہنے لگیں تومجھ سے سنے کی بوھتا ہوں کحب آب سی شخص کوبہ کہتے ہوئے شنیں کہ میں نے انسانی ایما دکردہ ترازوں میں سب سے سبک اور امک اسی ترانہ و دیمی کہ جس کے دونوں پلوسے ہوجیں بالکل برابر تھے ۔ میر کیا دیکھتا ہوں کہ کہاں تو اُس کے دونوں ملرائے مالکل موازی عقے یا فرص کیجے کہ ہائیں جانب کا پار اکسی سبب سے جبک کرزمین ہر لگا ہوا مفا مجرد فعتهٔ وا منا بلرًا با میں سے دائج موگ اور اتنا نیجا مُوا کہ زمین سے لگ یکا اور بایاں اتنا او منیا ہو گیا جہاں کہ اونیا ہونامکن تقا رہیکن پیسب کچھ بلاکسی سبب اورمرج کے یا یا گیا واج ہونے وانے باطب کورکسی حیوانی طافت نے لاج كمالين بهكايا مذاسي بكواكا دمكالكا مذكوئي وومراحبم جواويرسع كرا ہواس کا باعیث موا۔خلاصہ یہ کھتنی چنروں سے بلڑا تھیک سکتاہے اُن میں سے کوئی تھی تنیں یائی گئی اور تھر بھی وہ ملاوہ جھک گیا۔

ہے اور جب آپ اپنے بہمیر سے علمی مباحث اور گفتگی میں تامل کریں گے تواپ نود دیکھ لیں گے کہ آپ اپنے برمقابل سے بحث کرتے وقت بے شار مواقع پر اسی قاعدہ کے ملنے بر اپنے آپ کو مجبود پائے ہیں اور وہ قاعدہ ہی ترجیح بلا مربح کامحال ہونا ہے چن ننے حب کوئی شخص اس امر کا دعو لے کرنا ہے کہ واٹ فیل مربح کامحال ہونا ہے چن ننے حب کوئی شخص اس امر کا وجود اتف قات فطرت میں فیل میں سے کہتے ہیں کہ یہ بالکل نامکن ہے فلاس امر بلاسب یا یا گیا اور آس کا وجود اتف قات فطرت میں اور ہما دے نز دیک محقق امریہ ہے کہ جس کولوگ فلتہ یا اتفاقی کہتے ہیں کہ یہ بالکل نامکن ہے اور ہما دے نز دیک محقق امریہ ہے کہ جس کولوگ فلتہ یا اتفاقی کہتے ہیں وہ محق اعتباد ظام ہر کے ہے جو نکم اس کا سبب ہیں معلوم ہوا ور مذ حقیقت ہیں آس کا وجود حذر وکسی مذکسی سے سے کہ وہ کہ وجود حذر وکسی مذکسی سامن کی وجود میں وجود حذر وکسی مذکسی سامن کی وجود میں اور خوا نبین فطرت میں سے کسی مذکسی قانون کی وجوسے ہوا ہے کہ جو ہم پر خفی دیا ہے ہو وہ کوئی چر نہیں ہو کئی۔

البینے خص کا حال تو بالکل معوف طائمیہ فرقہ والوں کا ساہمے کہ جو حقائق اشیاء کے حتی کہ مشاہرات کے بھی منکر ہیں اور بیں گیان کرتے ہیں کہ عالم کی چزیں محصن اوہام اور خیالات ہیں۔

أيدسب تواپ بھوگئے ہوں گے۔اب سننے کم محد ملی الشرعلیہ وسلم انبات آکسے تے متبعین تے نز دیک مادہ کا حادث ہونا بہت ہی دلیادی ٹابت ہو کی انہیں دلائل میں سے وہ دلیلیں میں بین جو میں نے ای لوگوں کے ساسے بیش کیں اور آپ لوگوں سے مقابلہ میں صرف اُنہی دہلیوں کی تحفیق کی وجربير بيدي كدوه أب كالتحقيقات اور آب كيكمي اصول كيمناسب ماي يا اس لیے کہوہ بالکل واضح ہیں اور ایسے مقدمات برمبنی نہیں حن کے تھے ہیں آپ کی عقلوں کو دقت ہمواور اُن کے نزدیک میھی ٹابت ہو حیکا کہ ترجیح بلامزج محال '' اس لئے وہ اس بات کے قائل ہو شکئے کہ صرور کوئی اسی شئے ہونا جا سئے کہ جس مادہ مادت ہواور اس کے وجود کوائس کے عدم پرترجیح ہوتی اور اس تنے کو سب سے کہ مادہ حادث ہوا ہے لامحالہ موجود ہو نامجی حروری ہے کیونکہ وشے نود معدوم ہے اس سے کوئی نئے اضطرارًا یا اختیارٌ اکیسے موحود ہوسکتی ہے بلکہ نامكن سے جسي كوفل كے نزوك بيرامربدى إورظا ہر بے -

بس وه لوگ را بل اسلام ، معتقد بهو سنت که وه شیخس سے که ماده جو عالم کی اصل ہے پیدا ہوا ہے مزور موجود ہے اس کامعدوم ہونا محال ہے کیونکہ موجودات سی معدوم سے ہرگز کادٹ نہیں ہوسکتیں اور مذوجود وعدم دونوں محتمع ہو سکتے ہیں اورانہوں نے اس کا نام عالم کا خداد کھا -

بهرأن لوگوں نے کہاکہ میرخدا صرور قدیم جمی ہونا جا ہیئے وریذا گرحا دست ہوگا تو صرورت بوگی کماس کا حادث کرنے والاکوئی اور دوسرا ہو کیونکہ ترجیع بلام جح تو محال ہی ہے اور میراس دو مرے کے لئے تعمرے کی عزورت بڑے گی اور سی طرح يب لسله على كا يجريا تودور لازم آئے كا ياتسلسك اور دوراورسلسل دونون كال ہیں اور جو چنز کدائن دونوں کی طرفت مفنی ہوگی اور جس سے کمحال لازم آئے گا وه ميمال موقى اوراس موقع براس خداك مادت مان سے سمال لازم أتاب و توخدا كا مدوت مجي محال تظهر ااور حبب اُس كا حدوث عال بهواتولازمي بات

ہے کہ وہ قدیم ہو۔

بطلان دور اس دور کے معنی جھنے وہ دوجیزوں کا اس طور برہونا کہ ہرایک بطلان دور کا دجود دومرے کے وجود برہوقوف ہوا دراس سے الازم آتا ہے کہ ہرایک کا وجود اپنے سبب کے وجود سے پہلے ہوجائے جس سے بدالازم آتا ہے گاکہ شے اپنے وجود سے پہلے ہوجائے اور یہ بالبواہم باطل ہے ۔ سی آگرہم کہیں کہ وہ خداجس بر مادہ کا وجود موقوف ہمنے واس کا وجود بھی اسی مادہ برہوقوف کہیں کہ وہ خداجس میں مور کہ کہ اس مادہ برہوقوف ہوا مداس شئے کا وجود مادہ برہوقوف ہوا مداس شئے کا وجود مادہ برہوقوف ہو اور اس شئے کے واسطہ سے اس طور پر کہ اس فرا کا وجود مادہ برہوقوف ہو اور اس شئے کے واسطہ سے سی طور پر کہ اس شئے کے واسطہ سے اس طور پر کہ اس شئے کے وجود مادہ برہوقوف ہو وہ دادہ برہوقوف ہو اس صورت ہیں یہ لازم آئے گاکہ مادہ تبل اس شئے کے وجود سے پہلے ہی موجود ہوجائے اور یہ امر مراحۃ باطل ہے اور کوئی عقامند اس کا قائل نہیں ہوسکتا ، اس کا نام دورِحقیقی ہے کہ سے کہ سے کہ باطل ہونے میں ذرابھی شک نہیں۔

ادریز ہمارا اُس میں کلام ہی ہے۔ ابطال تسلسل اب رہائسلسل اس کے بیعنی ہیں کہ بے شمارامور جانب انہ میں اگا تارہ دیتے ہوئے چلے جائیں اور بیسلسلہ پہنچے ہی مذہو اور عفل اُس کے نامکن ہونے کا اس لئے حکم انگا تی ہے کوئس سے

له اذلى مبدء كى مانب غيرمحدود مهون كو كيت بي - ١١ مترجم ٠٠٠

متعدد مالات لاذم ائے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو چیز محال کو ستلزم ہوتی ہے وہ بھی محال ہوتی ہے۔ محصلی اللہ تعالیٰ علیہ وقم کے متبعین نے اگر جے تسلسل کے باطل ہونے کی بہت می دلیلیں نہا سے شمرح وبسط اور تفصیل کے ساتھ ان کا لو بین ذکر کی ہیں۔ لیکن ہم اُن میں سے اس موقع برصرف السی ہی دلیلوں براقتھا له کمیں گے کہ جو آب لوگوں کے افہام کے قریب ہوں اور جن کو کہ آپ کی عقلوں سے مناسبت ہونہ یا دہ نہیں آپ سے ہم صرف دو ہی دلیلیں بیان کریں گے۔

#### ابطال سے مقدمات کا بیان

پس سنئے ہر عقل سلیم کے نزدیک ہے بات تو نہایت ہی ظاہراوراعلیٰ برہیات

میں سے ہے کہ عددنا قص اپنی اکا ئیوں کی تعداد کے لیا ظ سے عددندا مُد کے ہرگز

برابرنہیں ہوسکت ۔ مثلاً باننے کا عدوسات کے اعتبار سے ناقص ہے نویہ ہرگزنبیں

ہوسکتا کہ جتنی بائخ میں اکا ئیاں ہیں اتنی ہی ساست میں تھی ہوں بلکہ ساست میں

با پنج اکا ئیوں سے دواکا ٹیاں اور ذائد ہیں اسی طرح ہر چھو نے عدد کو بڑے

عدد کے اعتبالہ سے مجھ کیھے۔

فلامدید کہ ہرعدونا قض اور زائد کا (یعنی عبوٹے اور سبے عدد کا) اکائیوں میں برابر ہوجانا صریح محال ہے ۔ اسی طرح عقل میر میں کم کرتی ہے کہ جومقدا د دو حدوں کے درمیان گری ہوگی وہ صروحدووا ورمتنا ہی ہوگی اور بینیں ہوسکتا کہ کوئی شے دوحدوں کے درمیان گری بھی ہوا درغیر محدود کھی ہوان دونوں باتوں کامجتمع ہوجانا مرامر محال ہے ۔ بیس حب آپ نے ان وونوں حکموں کوسلیم کر لیا اور ان کے تسلیم کر لینے میں آپ لوگوں کوشک ہی کیا ہوسکتا ہے یہ توظا ہر باتیں میں تواب دلیلیں مسئنے۔

بروات طبیق سے سال کا بطلان تابت کرنا کا واقع ہونا مکن ہوگااور

تسلسل غیرمدود امورکی جانب ازل میں مرتب ہونے کا نام ہے تو صرورہم کویہ جائم ہوگا کہ ہم ایسے ہی امود کے دوسلسلے ذعن کلیں کرن میں سے ایک کی ابتداء تو ندما فہ موجودہ سے ہوا ور دومرا اُب سے مثلا ہزا دہیں پہلے سے شروع ہوا اور دونوں جانب ازل میں لگا تا د چلے گئے ہوں۔ اب اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ پلا اور دونوں جانب ازل میں لگا تا د چلے گئے ہوں۔ اب اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ پلا سلم ارجوز مانہ موجودہ سے شروع ہوا ہے ) دومر سے سلسلہ سے رجواب سے ہزاد ہیں تیار سے ہزاد ہیں ایک امرکو ساقط کرنا شمروع کر دیتے ہیں یعنی ہم پہلے سلسلہ سے ایک ایک امرکو ساقط کرنا شمروع کر دیتے ہیں یعنی ہم پہلے سلسلہ سے ایک ساقط کریں گئے ہیں کے تھا ہی طرح سے دونوں سے برابر میا قط دومر سے دونوں سے برابر میا قط کرتے ہیں گئے۔ کھواسی طرح سے دونوں سے برابر میا قط کرتے ہیں گئے۔

برہان کمی سے بطلان سلسل کا نبوت اسل کا نبوت کا کہ ہم ایسے دوخط فرض کرلیں کہ جو ایک نقط سے مثلث کی دونوں توں کے مثل نکل کردگا آ دیلے جائیں۔ بیب آن کے اجزاء بمنزلہ اُن غیر محدود امور کے سے مثل کردگا آ دیلے جائیں۔ بیب آن کے اجزاء بمنزلہ اُن غیر محدود امور کے

ٹھریں گے کہ جوجانب ادل میں مرتب ہوتے ہوئے چلے گئے ہوں رہے ہم اُن دونوں کے درمیان کی مسافحت طاہر کرنے کئے میں اور کے درمیان کی مسافحت طاہر کرنے کے کئے میں اور میں انتے ہی زیا دہ ہوتے جائیں مجھر وہ مسافت طاہر کرنے دالے خطوط بھی طول میں انتے ہی زیا دہ ہوتے جائیں

المرام میلے کے دونوں خط مفروض بڑھتے جائیں گے اس صورت سے سے سے اس مورت سے سے سے اس مورت سے سے سے اس مورت سے سے

سی مب ہم نے ان دونوں خطوں کوغیرمتن ہی ما نا ہے تو صرور ہے کہ ان دونوں خطوں کے درمیان کی مسافت ہی جب کو ہم نے خطوط سے ظاہر کیا ہے غیرمتن ہی ہو۔ بب ان خطوط میں سے وہ خط بھی جوغیرمتن ہی مسافت کو ظاہر کمرے گا صرور غیرمتن ہی ہو گا حالا نکہ وہ دوعد دوں کے درمیان گوا ہو اس کو اس ان کا من درمیان گوا ہو اس درمیان گور ہو گا حالا نکہ وہ دوعد وں سے ما بین گھر سے اور محصور ہونے بی دواجی شک نہیں اور دونوں حدیں وہی دونوں خطم خل وض ہیں حالانکہ ہم پہلے بیان کر شک نہیں اور دونوں حدیں وہی دونوں خطم خل وض ہیں حالانکہ ہم پہلے بیان کر شک نہیں کہ جومقدار دو حدوں سے مابین محصور ہوگی وہ صرور منتاہی ہوگی اور رہ کی اور رہ کی اور می کے اس کاغیر متناہونا معال ہے۔ بیس جوامر کہ اس معال کوستان م ہوا ور وہ اس موقع بید دونوں خطوں کاغیر محدود ما نتا ہے جس کو کہ تسلسل کہنے ہیں وہ بھی صرور محال ہوا۔

بیں جب آپ بیری تقریر میں جس کو کہ میں نے دوراورسلسل کے باطل اور مال ہونے برقائم کیا ہے فور کریں گے اورا بنی فکرسے کام بیں گے توب بات آپ بریخوبی ہو بدا ہوجائے گی کہ وہ خدا جس نے مادہ کو بنا یا ہے ہرگزکسی دومری شے بریخوبی ہو بدا کا وجود اسی اور در لازم آئے گا۔اگر ہم لوط بڑیں اور یہ کنے لگئیں کہ اس خدا کا وجود اسی اوہ کے وجود پرموقوف ہے یا تسلسل لازم آئے گااکہ ہمکییں کہ اس خدا کا وجود کسی دو مری شئے پرموقوف ہے اور اس کا وجود کسی تیری فروف نے جا میں اور دورا ورسلسل میں شئے پرموقوف ہے جا میں اور دورا ورسلسل میں ہو جی اسی مواح بری جوام را اور وہ اس کوقع سے ہرائی ممال ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو ویکا ہے۔ بیس جوام را اور وہ اس کوقع

پرخلاکامادت مانناہے) اُن دونوں محالوں کوستلزم ہوگا وہ بھی منزور محال ہوگا اور حب خلانعائے کا حادث ہونا محال ہوا تو وہ لازمی طور پہ قدیم عظمرا کیونکہ موجودات بیں سوائے مدوست اور قدم کے کوئی تیسری شق نکل ہی نہیں سکتی اور خدا کو قدیم نابت کم ناہی ہما دامقصود بھا۔

# خداكا قديم لذاست بمونا

بعر محصلی البند تعالے علیہ وسلم کے تبعین اس خدا کے قدم تابست موملے كے بعديم كتے ہيں كمأس كا قدم لامحالكسى است امرى وجه سے ہوگا كہ جوازل ميں اس کے وجود کو تقتقنی ہواب اگروہ امراسی کی ذایت مانی جائے توقد ہم لذایت تھمرے گا۔لیکن اگروہ امراس کی وات کے سواکوئی دومری شیر قرار دی جائے گی تواس كوقديم لغيره ماننا براك كاحالانكهاس كعقديم لغيره بوسف كاستال نکالے تواس مورت میں اس غیر میں گفتگو ماری سے کی کدایا وہ قدیم لذاتہ ہے ياده مى قديم لغيره بى مع بهرياتو أسى طرح برابرسلسله جلاحات كاكر جسسل بعاوروه محال ثابت بهو جيكاس اور بإكسى قديم لذابة تكسيبني كرسله كوضم كمنا برسك كانوي مبلے قديم لذاته سے كريز كرنے سے فائدہ ہى كيا ہوا۔ يس من ميى سبع كداس فداكو قديم لذائة ماناجات معنى خوداس كى وات ہى اس کومقتقنی سے کہ وہ اندل میں موجود ہو داس کی نظیراب لوگوں کا بہ قول سے کہ اجزاء مادہ کی حرکت کے لئے کوئی دومری سے مقتضی بنیس بلکم اس کے لئے خود نفس حرکت ہی قتفی سے جدیا کہ میں سنے آب لوگوں کی کتابوں میں دیکھاہے۔ بساس مات سے می کچھ عجب نہ کیجئے کہ مہنعلا قدیم لذارة ہے تعینی اس کی ذات اس اس ك وبود ك لي مقتقى واقع بونى بيد اب اس وقست به كما جلك كا کے مبت مک خدائی ذات جو اس کے وجود کو مقتضی ہے قائم دہے گی اس وقبت مك وہ زوال اور عدم كو مركز نهيں قبول كرسكما ورن لانم أسئ كاكسى شے كے دجود کا معتقی توموجود ہواور باوجوداس کے وہ شے فنااورمعدوم رہے حالانکہ یہ کال ہے۔ بس ٹابت ہوگیا کہ اس خدا کا فنااورمعدوم ہوجانا محال ہے اوراس کا باتی رہنا ایک لازمی امرہے۔ بس وہ ہمیشہ اور غیرمحدود مدت یک باتی رہنے والاہے۔

#### خدا کامربدا ورمخت رہونا

پھروہ لوگ ہے کتے ہیں کہ وہ خداجسسے کہ مادہ صاور ہُواہے یا توما دہ کا مادت ہونا اس سے بلادادہ اورا فتیاد کے بطری علیت ادر مزودت کے ہوگا اور بابطری ادادہ اور افتیاد کے ہوگا بعنی اسی فدانے مادہ کے وجود کا ادادہ کیا اور اُسے اختیاد کے ہوگا بعنی اُسی فدانے مادہ کے وجود کا ادادہ کیا اور اُسے اختیاد کرلیا اور اُس کے لئے وہی وقت مقرد کمر دیاجی وقت کہ وہ بالی لیکن مادہ کا صدوت فدا سے بطریق علت ہونا تو مکن ہی نہیں ہے کیونکہ فدا تو قدیم ہوجات کیونکہ مونا لازم اُنا اور اس کی وجہ سے تمام تنوعات ہی صرور قدیم ہوجات کیونکہ جب مادہ میں ادادہ اور اضیاد ہی نہیں یا یاجا تا تولام عالم تنوعات کا صدوت اس سے بطریق معلولیت کے ہوتا ۔

بین اس صورت میں ہرگز مکن رہ تھا کہ مادہ صادت تھہ تا اور اپنی علّت متاخرہ وسکتا حالانکہ مادہ اور اس سے تمام تنوعات کا حدوث بخوبی نابت ہوسکتا ۔ بین بتیجہ یہ ہڑوا کہ اُس خداسے مادہ کا حدوث بطریقِ معلولیت بنیں ہوسکتا ابسوا نے اس کے کوئی صورت بنیں دہی کہ ما دہ خدا کے ادادہ اور اُختیا دسے مادث ہڑوا ہوا ور اُسی نے اُس کے لئے وہ وقت پہلے ہی سے مقرد کر دیا ہو مادث ہڑوا ہوا ور اُسی نے اُس کے لئے وہ وقت پہلے ہی سے مقرد کر دیا ہو

حب که وه پایا گیار

بس اس تقریر سے بہ مات بور سے طور سے بائے ٹروت کو پہنے گئی کہ فدا کے لئے الادہ اور خی اختیار کہ ملانے کے شایا ن ہے اور اختیار کہ ملانے کے شایا ن ہے اس کے لئے اس کی ضدمجال ہے اور وہ صدمجبورا ور بے اختیار ہونا ہے ۔

پھراس خدانے مادہ کے وجود کا ادادہ کرکے اس کے وجود کو عدم پر ترجیح دے دی اور اُس کے وجود کا ایک ندمانہ معین کردیا داور یہی ترجیح اور خصیص اختیار صنع اور فعل ہی سے ان عجیب وغریب اور خیل سے اس ملئے یہ مادہ محصن خدا کے صنع اور فعل ہی سے ان عجیب وغریب اور چیرت انگیز تنوعات کے قابل حادث ہوا۔ اس موقع پر محموستی اللہ تعالی فلا سفروں کے متبعین یہ کتھ جی کہ حس فعالے مادہ دجس کی حقیقت کا مجھنا انسانی فلا سفروں کی حقیقت کا مجھنا انسانی فلا سفروں کی حقیقت کا مجھنا انسانی فلا سفروں کی حقول پر مناسب ہی دخواد ہے جیسا کہ اُن کی کتابوں میں دیکھنے سے واضح موتا ہے کہ انہوں نے مادہ کی تعرب بیان کرنے اور اُس کی حقیقت ظام کرنے بی کیا کچھ خبط مجا ہی بنا یا ہے کہ جو ساوی۔ ادمی رجمادی ۔ نباتی اور حیوانی عجیب وعزیب خبط مجا بی بنایا ہے اور حس میں کہ طرح طرح کی صور تیں بیکے بعدد گیر سے قبول کرنے کی فابلیت موجود سے ۔

## نداتعاكے كے كمال علم وقدرت تا بت كرنا

بے شک وہ خدا نہا بت کمال کے ساتھ علم وقدرت دکھنے والا اور بیرا اور افادراود عالم سے ۔ عالم اس بات سے کہ اسی نے مادہ سے انواع انواع کے تنوعات کو متنوع کیا ہو اور تمام تعبب فیز کا ثنات کو با وجود عبیب وعزیب استحکام کے اُس سے بنایا ہو جیسا کہ محمصلی انڈ علیہ وسلم کے تبعین کا عقیدہ بعد اور یا اُس نے مادہ ہی کو اس قابل بنایا ہو کہ وہ اُس کے ذرات ببیط کی حکت اور اُن قوامین فطرت کے موافق جو اُس کے ساتھ قائم ہیں ان تمام تنوعات اور افل قوامین فطرت کے موافق جو اُس کے ساتھ قائم ہیں ان تمام تنوعات اور اُن قوامین فطرت کے موافق جو اُس کے ساتھ قائم ہیں ان تمام تنوعات اور اُن کہ دیت ما منوعات مادہ کے ذرات کی حکت سے کہ جو خاص خاص فو امین فطرت کے موافق جا ہیں۔

سی ہردو تقدیر پر خدا کے کمال علم اور قدرت برطعی ولالمت موجود ہے کیونکہ ایسے کی نسبت جوکسی بسیط شے کو پیدا کرے اور میر بدل بدل کرائس کے بے شمار انواع بناتا دسے اور باوجود غامیت درجہ کے استی کام اور انفنبا ط کے نہا بہت ہی جیرت افزاء اور تعجب نیز اشیاء کو اس سے نکال دست یا دہ اسی بیدط شے کو پیدا کر سیح جس میں میر قابلیست موجود ہو کہ وہ اُن قوانبن فطرت کے مقتصا، کے موافق ہی سی جو اس میں قائم ہموں ہے شاع جیب وغریب انواع کی جانب منقلب ہوسکے تو ایسے کی نسبت کسی عاقل کو ذرا بھی کمشر نہیں ہوسکا کہ وہ عزور کا مال ہوگا اور اس کا عاجزیا نا واقعت ہونا مرام محال ہے۔

گھڑی کی مثال دے کرخدا کے علم و قدرت کو جمانا اور یہ

ظاہر کرنا کے حکت اینزار مادہ کونواع کے سبب قراد دینا علطی ہے

شاجب ہم کی گھڑی کوجس سے کہ وقت معلوم ہو تا ہے دیکی اور ہم ہی

سے ہم خص ما نتا ہے کہ غایت انعنبا طاور استحکام کے ساتھ کسی عجیب س کی

ترکیب ہوا کرتی ہے جو قواعد ہندسید اور کل سازی کے اصول پر سرام بنی ہوتی

ہے۔ سپ جس طرح کہ اس امر کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس گھڑی کا صور کوئی بنا سے والا

ہے کہ جس نے اُسے بنایا ہے اور بنا ہے کہ مامول براس کی بناد کھی ہے اس کا مار کے بنانے کی کافی قدرت دکھتا ہوا ور بنا ہے والا جبی اُس کو بنا سکتا ہے کا سے بنانے کی کافی قدرت دکھتا ہوا ور بنا ہے صور اور منا ہے مارو اور سے کہا صول پر مبنی کرنے

کا اُسے بورا بورا علم مجی ہو۔

عام ہے کہ خود اسی نے اس کے پرزے بنائے ہوں اور بھرامنیں اس طرح نود ہی جوڑا ہو کہ و اس بخوبی کام دیے تی ہواور ما اُس نے بحض اُس کے پُرزے ہی اس انداز سے بنائے ہوں کہ جس کو مرتب کرے گھڑی جڑی جاسکتی ہواور کام بینے کے قابل ہوسکتی ہو و اگراس موقع برہم سے کوئی یہ کسنے مکے کداس گھڑی کوایک شخص نے کہ جواند ہا ۔ برہ ۔ دست و با ہریدہ ۔ ناسمجھ ۔ بے خبر علم ہندسہ سے بالکل شخص نے کہ جواند ہا ۔ برہ ۔ دست و با ہریدہ ۔ ناسمجھ ۔ بے خبر علم ہندسہ سے بالکل بے بہرہ اور کل میازی کے اصول سے محف نا واقعت ہے بنا یا ہے تو ہم اس قائل

پی بڑی مرکردان کے بعد آپ لوگ اس امر کے قائل ہوگئے کہ مادہ کے فدات
بید طبحن کی شکیس مختلف ہیں ازلی حرکت کے ساتھ متح کی ہیں اور اس حرکت کے باعث سے بداجزا دمختلف ہیں اور طرح کی کیفیت برجمتی ہونے لگے کہ جس
باعث سے بداجزا دمختلف ہیئیت اور طرح کی کیفیت برجمتی ہونے لگے کہ جس
سے برجمانہ موعات بیا ہو گئے تو آپ لوگوں نے محن یہ کہ کر اپنی عقلوں کو ہم جا لیا گہ
ان تمام تنوعات کا سبب ہیں حرکت واقع ہوئی ہے حالا نکد آپ لوگوں نالوجا اور نہ بڑی سے بڑی خور دبین سے آج
کونہ تو محف ابنی آنھوں ہی سے بھی دیکھا اور نہ بڑی سے بڑی خور دبین سے آج
عاد کا اور نہ ہرگز آپ لوگ ان اجزاء کود کھے کیس سے ہمکی میں مور نہ ہرگز آپ لوگ احس سی کو ہمکی حب
جز رنے کہ آپ کو مادہ کے اجزار اور آن کی حرکت کے قائل ہونے برجمبور کی وہ
محمن یہ مزورت ہے کہ آپ بجھ کیس کہ تمام انواع کیوں کر بن گئیں اور اس بھی بان لیں
نے اکٹھا نہیں کیا بلکہ آپ لوگوں نے ان اجزاء کے اجتماع سے ماد حبودان کی
تاکہ آپ اس کہنے کے قابل ہو جائیں کہ امنی اجزاء کے اجتماع سے ماد حبودان کی

انواع بناتا دہے اور با وجود غامیت درجہ کے استی کام اور انھنباط کے نہایت ہی جیرت افزا راورتعجب خیرامشیاء کو اُس سے نکالہ دہدے یا وہ البی بسیط کو پیدا کہ سکے جس میں بہ قابلیت موجود ہوکہ وہ اُن قوانین فطرت کے مقتضا کے وافق ہی ہی جو اس میں قائم ہوں بے شمار عجیب وغربیب انواع کی مبانب منقلب ہوسکے توالیسے کی نسبت کسی عال کو ذرا بھی شبہیں ہوسکا کہ وہ عزور کامل علم اور قدرت والا ہوگا اور اُس کا عاجزیا نا واقعت ہونا مرامم کال ہے۔

اہلِ سائنس کو بہ بنلانا کہ وہ ابنے اس قاعدہ برکہ بغیرشا ہر ہم کینیں مانتے ، نہیں ہ سکتے اوراس کے چوڑنے کی تنہا دیں بیش کرنا اور تا بت کرنا کہ وہ کی سالات کے بغیر نہیں رہ سکتے بیش کرنا اور تا بت کرنا کہ وہ کی سالات کے بغیر نہیں رہ سکتے اب اس موقع پر اکر آپ لوگوں نے اپنا وہ وعدہ بالائے طاق دکھ ویاجیں کی

اب، ن وی برا مراب موسے اپاوه وعده بالاسے مال دی ویا بن کا استان کا کہ ایک کا کہ کہ ایک کو کسی فسیست ہم نے آپ لوگ کو گئیگ مارتے سنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی الرکو حب کہ اس کا احساس اور مشاہدہ مذکر لیں ہر گزمانتے ہی منیں وہ قاعدہ اب کہاں گیا ؟ کیوں اس موقع پر احساس اور میٹا ہدہ کو چھوڑ کرعقلی دلیل سے ستدلال

محرسنے پرمجپور معوسنے۔

اس سے برخیال مذکیے گاکہ ہم عقلی استدلال کے طریقہ سے انکاد کرتے ہیں مون اپ بنیں یہ تو خاص ہمارا اور تمام معتبر حکماء کا ہمیشہ سے طریقہ دہا ہے۔ ہمیں صرف پ لوگوں کو یہ عاد دلانا مقصود ہے کہ آپ لوگوں کا یہ قول کہ ہم احساس اور مشاہ ہوکے سواکسی چنر پر اعتماد ہی منیں کرتے بورا منہ ہوسکا اور آپ اپنے اس قول پر قائم منہ دہ سکے داور مذہر گرز قائم دہ سکتے ہیں) اور اگر آپ یکسی کموقع ہی یہ اب آن بلچ ا کہ ہمیں استدلال کی صرورت ہو تی کیونکہ ہم نے اجزار اور اُن کی حرکت کے آثار مشاہدہ کر لئے اور وہ آٹا دیمی تو عامت ہیں اور امنی آٹا دسے اُن کے تو تر بریم نے اہم ہی کر ستے ہیں۔ خلائی عالم کے آثار امتدلال کی قوہم آپ سے کمیں سے کہ میں تو ہم بھی کر ستے ہیں۔ خلائی عالم کے آثار امتدلال کیا تو ہم آپ سے کمیں سے کہ میں تو ہم بھی کر ستے ہیں۔ خلائی عالم کے آثار

مثابده كركے ہم اوراسى طرح تمام مذاہب والے خدا كے وجود يراستدلال كرت میں اور خدا کے اتار سی ساری کائن سے۔ بس ممنس محصے كراب لوكوں كوم ارك استدلال كامجھناكبون كامعلوم واسے ادرابنے استدلال کو ایب اسان خیال کرتے ہیں حالا نکہ اگر انھاف سے بوجھے تو عقل ہارسے ہی استدلال کو قبول کرتی ہے مبیا کہ بھی ہم بیان کریں گے۔ خداکے نابنت ہوجانے کے بعد تنوعات عالم کی ببدائش کے کے کسی دوسرسے موجد کی صرورسنٹ نہیں ہے اس تمہید کے بعد ہم اپنے اسلی مطلب بر بھر آتے ہیں اور کتے ہیں کہ محمر آلی انتد عليه وسلم كے متبعين كے نزدىك حبب كه ماده كا حدوث اور بيامر ثا بت بهوديكا كراس ماوہ کے لیے صرور کوئی محدّت اور موجد سے جس نے کہ اس کو مادث کیا اور عدم سے اس کواس طرح برموحود کر دیا کدوہ تمام تنوعات اور تطورات قبول کرنے کے قابل مهرااورأس معان كم نزدكي أس مومركا اراده أس كى قدرت اوراس كا علم بهى بخوبی یا بر شوست کو پہنے گیا اب اس کے بعد اُن کواس امرے محصفے کے لئے کہ تما م انواع كيونكر بن منيكسى دوسرى جزكے نابت كرنے كى عزورت بندرى اسى لئے و قال ہو گئے کہ س خدانے مادہ کو پیدا کیا اس کوتمام تنوعات قبول کرنے کے قابل بنا با اور جو کرصفت ادادہ قدرت اور علم کے سائھ موصوف ہے اسی فدانے ماده ببدا كرنے كے بعدائس سے ان تمام انواع كو بنا با اور ان نى نى صور توں كو کے جہنیں دیجھ کرعقل دنگ رہ جاتی ہے الجاد کیا کیونکہ ان انواع کے حدوث کے لٹے کوئی مذکوئی موجب ضرور ہو ناجا ہئے اور ظاہرہے کہان کے مدوت کوس خداہی کی طرف نسبت کرنے کوحس میں کہ اداوہ قدرت اور علم سب کھے یا ما جانا بعظ قبول كرتى بياوسمجوي بمي أمّا ب بخلاف اس ك كدان ك مدق کو اجزاء مادہ کی حرکت کی حانب منسوب کیا جائے کہ جن میں مذاراو ہے نقدر

ہ اور مذکی علم ہی پایا جا آہے بلکہ صرف اتفاقی طور براس کے اجزاء خاص خاص کے فیندوں برجمت بھی ہوجائے ہیں۔ بھر وند قواندی فطرت کے موافق جن کے لزور کو عقل مندیں ہمیں کے مدا مدیمی کر لیتے ہیں۔ اگر جہان قوانیں میں سے بعض کے لئے مقل کو کوئی مذکوئی موجب تلاش کر لینا ممکن ہے اور یہ بنائنات اصول کے لئے فوق کو کوئی مذکوئی موجوہ ہو گا قانون ہے جدیبا کہ بیشتر آپ کے مذہب کے میان میں اس کا ذکر ہو چکا ہے میکن ان قوائمین میں سے بعض ایے بھی ہیں کدائ کی میان میں میں اور یہ وہ بنائات ہی موجود گی ہو فرع ہی مزودی خیال کی می ہے اور جن کے امکان میں نہیں اور یہ وہ بنائات ہی موجود گی ہو فرع ہیں مزودی خیال کی می ہے اور جن کے امکان میں نہیں اور یہ وہ با منات ہی موجود ہونا لازمی ہوگیا ؟ اور یہ کیوں فرع اپنی اصل کے خلاف ہوتی ہوا گئی ہوئے کہ برعا قل یہ کامل کے موافق ہوا کرتی اس موافق ہوا کہ کے خلاف کے موافق ہوا کہ موجود ہونا لازمی ہوگیا ؟ اور یہ کیوں مول کے موافق ہوا کریں اُن کے خلاف رہ ہونے یہ ہو کہ فروع اپنے اصول کے موافق ہوا کریں اُن کے خلاف رہ ہونے یہ ہونے کہ فروع اپنے اصول کے موافق ہوا کریں اُن کے خلاف رہ ہونے یہ ہونے کہ فروع اپنے اصول کے موافق ہوا کریں اُن کے خلاف رہ ہونے یہ ہونے کہ فروع اپنے اصول کے موافق ہوا کریں اُن کے خلاف رہ ہونے یہ ہونے کہ فروع اپنے اصول کے موافق ہوا کریں اُن

برزیے تیاد کئے ہیں۔ پھراس کے بعدہم ومکھیں کہوہ دخانی کل اُن سے مرکب بوكر كمل بهوكئ اور ملنے لگی اور بهر مهر برزه اینا اینا کام دسینے لگا-اب بتلا یے کہ ان دونوں باتوں میں سیعقل کس کوتبول کرسکتی ہے۔ آیا ہمادا یہ کمنامیج ہے کہ ب شخف نے اس کل کے برزے بنائے تفے اس نے ان کو جو ڈکراس کل کو طلاما ہوگا یا یہ قول مجے ہوسکت ہے کہ نہیں۔ یہ بر زے اس حرکت کے دراجے سے جوال يس يا ني ما تي مع و مركب مون لك اوراين اين موقع برلكن شروع بوت بیاں بھ کہ ذ مان درازے بعد بہ کل اس طرح جر بھر اکر کمل ہوگئ اور مکنے رلگی-اس میں ذرا شکسنیں ہوسکیا کوعل بلاتا مل ملی مان کوسلیم مرے گی اور بلاکسی شک وسسبر کے دوسرے امرکومتروک خیال کرے گی۔ اسی برقیاس کرے آپ اس کوہمی خیال کریں کہ عقل اُس ما ست کو بول کرسکتی ہے کہ جس نے ما دہ کو ایجا د كركي اس كوتمام تنوعات كے قابل بناياسى في سے تمام انواع كومجى بيدا كيا مزيركم بلااس كے كه ماده كے ايجا وكرنے والے في كيے كيا مو وہ مادہ است اجزاء کی اضطرادی حرکت کی وجهدے قانون وراشت اور قانون تباش کے موافق خود بخود طرح طرح کی انواع میں متنوع ہونے نگا کہ جن کے بننے کے لئے اعلیٰ درجہ کی قدرت نمایت ہی کامل علم وحکست اور تدبیر کی صرورت ہے اس اے عقلمندو! ذراتوانعها من كرو.

خداتعا لے کا علم ادا دہ اور قدرت ان میں ہر ایک کن کن استیاء کے ساتھ متعلق ہوسکتا ہے ۱۱ خدائے عالم کے ساتھ متعلق ہوسکتا ہے ۱۲ خدائے عالم کے ادادہ، قدرت اور علم کے ثابت برنے کے بعد محمد کی الشعلیہ ہو کہ متبعین ایک بات کے اور قائل ہیں جس کے اوپر تبنیہ کردینا اس مقا ہر خرور کا معلوم ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا ادادہ اورائس کی قدرت دونوں مردایی معلوم ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جوعقلاً ممکن ہے بعنی وہ ایسی شے ہو کہ مقامی ہی پیزے ساتھ متعلق ہو کہ مقامی ہیں کہ جوعقلاً ممکن ہے بعنی وہ ایسی شے ہو کہ مقامی ہی کہ جوعقلاً ممکن ہے بعنی وہ ایسی شے ہو کہ مقامی ہی کہ جوعقلاً ممکن ہے بعنی وہ ایسی شے ہو کہ مقامی ہی کہ جوعقلاً ممکن ہے بعنی وہ ایسی شے ہو کہ مقامی ہی کہ بیا

کے وجوداور عدم کی تصدیت کرسکت ہے اس کے نزدیک وہ موجود بھی ہو کتی ہوا ور معدوم بھی ممکن ہونے کے بعد کوئی شئے کیسی ہی بڑی اورشکل کیوں نہ معلوم ہوتی ہوں کی معدوم بھی ممکن ہونے کے بعد کوئی شئے کیسی ہی بڑی اورشکل کیوں نہ معلوم ہوتی جوں کی ما تھ اور اس کے اوراحوال ہیں سے جس کے ساتھ جا ہے اردہ سے ادادہ سے فاص کرسکت ہے اور جس کے ساتھ کہ اس سے اردہ سے آسی کے موافق اپنی قدرت سے بیدا کرسکت ہے اردہ امرکہ جوعقاً واجب ہو بعنی عقل اس کے معدوم کرنے کی تعدیق نبس کے معدوم کرنے کی تعدیق نبس کرسکتی مثلاً ہر ذی مقداد شے کالازمی طور پر کھے دیکھے حکم گھیزا۔

### خدا كاراده اورقدر كاتعلق واجب اورمحال كے ساتھ نہيں ہوسكا

اسی طرح و ده امرجوعقلاً محال به دونون سمون کی تعدیت منین کرسکتی مثلاً اجتماع تقیین سوان دونون سمون کی اشیاء کے ساتھ نواہ ایجا ، ان میں کرسکتی مثلاً اجتماع تقیین سوان دونون سمون کی اشیاء کے ساتھ نواہ ایجا ، ان بہویا اعدا کا البتنہ نہ توخدا کے امادہ ہی متعلق بہوسک ہے اور بنداس کی قدرت اس کی حدود اسلام میں اور جدت میں کا دجود سے وہ خود ہی موجود اور حتی میں ہوگی اس کا دجود سے نکل جانا ہی مکن نہیں ۔

مبین خدا کا اداده اور قدرت دونوں اس کے ساتھ ندا یجاد امتعلق ہو ہے۔ بہر نداعدا ما ایجاد اس اللہ کہ ایر مصل ہے اور اس سے بوجود کا موجود کرنا لازم آ ما ہے اور اس سے بوجود کا موجود کرنا لازم آ ما ہے اور اعدا ما اس لیے کہ اس کا معدوم ہونا اور وجود سے نکل جانا محال ہے۔ اب دیا امر محال وہ حتما معدوم ہوتا ہے۔ اس کا وجود بیں آ جانا ممکن نہیں ہے۔

بسی اس کے ساتھ بھی وہ دونوں (ادادہ اور قددت) مذاعدا ہم متعلق ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ بیتھی ما معدوم کا معدوم کرنا لازم سکتے ہیں۔ کیونکہ بیتھیل ماصل ہے اور اس سے معدوم کا معدوم کرنا لازم اُتا ہے اور اس وجہ سے کہ اُس کاموجود ہونا اور وجود میں داخل ہو جانا محال ہے۔

خلام شفكوجانيا سعنواه وهموجود بهوبا كزست نياائنده ليكن خداكاعلم برست كيسائة نواه وه شيء عقلامكن بهويا واحب يامال مزدرتعلق ہوتا ہے جا کے دہ شکے خدا کے پاس منکشف ہوتی ہے سے سی خدا ہرشے کو و کسی ہی کیوں نہ ہموا ور پھر چاہے وہ ما صربہ ویا گذشتہ یا ائندہ سب كو كُوني جانة ہے، اسے تمام چیزوں كاعلم ہے بنے ما مزكے ساتھ تواس كے علم كاتعلق ظامرسم عامس كروه واحبب مويامكن يامحال كيونكم مال بهي تقورس ما صرب وركمة ب اس خداتها الے اس كو اوراس كے استالكوجانا بها برا المركزة تتحس كاكه وجود منقطع موديكا وه منرور خداكي ببداكرده اشياء یں سے ہوگا جو کہ خدا ہی کے ایجاد سےموجود ہوا مفا اور اسی کے اعدام سے معدوم ہوگیاا وراس میں کو ن تعجر بنیں کہ حب شخص نے کسی کے بنایا ہوا ور بھراً سے معدوم کردیا ہو اس کے ساتھ اس شخص کا علم باقی دہ سکتا ہے اورامراً سُنوہ کے ساتھ بھی جواب کے موجود منیں ہوا اُس کے علم کانتعلیٰ ظاہر سے میونکہ جبکہ وہ شے مادث ہونے کے قابل ہے اور بغیراس کے کہ خدا اسینے ارا دہ سے اس کے وجود کی تفسیص کرے اور اپنی قدرت سے اُسے موجود کر دے وہ ہر گرمادت نہیں موسکتی اس سے کہ کل حوادث خلامی کے افعال کے آثار ہیں۔

سی الازی امرہ کماس کے ایجاد کرنے سے پلے خدا آسے مبا نتا ہی ہوکیؤنکہ
اس نے تو اس کا وجود کا ارادہ کیا ہوگا جب تو اپنی قدرت ہے اُسے موجود کر دےگا۔
اس میں کو نی تعبیب ہنیں ہے کہ جس انسان نے یہ بختہ قصد کر لیا ہو کہ میں ایک خاص قطعہ کا مکان مثلًا ایک ماہ کے بعد تعمیر کروں گا وہ جو کچھ کہ اُس گھر میں بنا کے گا اُسے خوب حبانت ہے دیکن اس شخص کے علم میں اور خدا کے علم میں یہ فرق ہے کہ اسا وقات سی مانع کی وجہ سے اُس شخص کو وہ مکان بنا نامیتہ سنیں ہوتا تو اُس کا پیلا بسا اوقات سی مانع کی وجہ سے اُس شخص کو وہ مکان بنا نامیتہ سنیں ہوتا تو اُس کا پیلا علم داقع کے موافق منہیں دہنا دیکن خدا کو اُس کے افعال سے جن کے کہنے کا اس

نے ادادہ کریا ہے۔ کوئی مانع بازنیس دکھ سکتاوہ صروری انسیں کرتا ہے۔ اس لئے اس کاعلم بھیشہ واقع کے موافق ہی ہوتا ہے۔ اس کے خلات ہونا مکن ہی نہیں ۔ اس کاعلم بھیشہ واقع کے موافق ہی ہوتا ہے۔ اس کے معانی کی توصف ہے۔ ا

اس مقام سے آپ تمریعتِ محرابہ کے اس سلکومی کہ حوادث میں ہر شے فعدا کے قفا وُقدر سے ہوتی ہے خوب مجھ کئے ہوں گے کیونکہ جب یہ امراحلہ علم میں ہر حادث میں ہر حارات میں ہر حادث میں کے میا تھ فعدا کا علم پہلے سے معلق ہو جب کہ اس کے علم میا تھ فعدا کی قدرت ایجاد استعمال ہواور اُسی کا نام قفاء میں اور یہ میں مزودی ہے کہ ازل سے اُس کے ساتھ فعدا کا علم میں اور وہ اس کے لئے ایک حدمقر اگر دے جس کے موافق کہ وہ اسے ایجاد کرے گا وراک کو قدر کتے ہیں۔

(قعنار وقدر کی جوتفسیر میاں بیان کی گئے ہے میخملم انہی تین تفسیروں کے ہے جہندی کو کا کی کئی ہے میخملم انہی تین تفسیر وں کے ہے جہندی کو میں کہ علامر با ہوری سنے ہوہرہ کے حاست یہ میں وکر کیا ہے اور میں تفسیر ما ترید رہر کیا کرتے ہیں ) ۔

### انبیاء اور اولیاء کی پیشین گوئی کی حقیقست ۱۲

یہ جو تمریعیت میں وارد ہوا ہے کہ رسل اور اولیا دغیب اور اُندہ کے واقعات کی خبردیا کرتے ہیں، اس مقام سے اس کوجی اُ پہمجھ گئے ہوں گے کیونکہ جب فدا تعاسے غیب اور اُندہ کے حوا د ٹاست کوجا نیا ہے اس لئے کہ ہر حادث اُسی کے علم سے اُسی کے اداوہ کے متعلق ہونے سے آسی کے فعل سے پیدا ہُواکر تا ہے تو بھراس سے کون امر مانع ہوسکتا ہے کہ ہی فدا ان دُسل اور اولیا رہیں سے جے جب ہاس غیب یا امرائندہ کی خبرد یوسے ۔ اگر جہ ہم اس کے قائل ہیں کنف فی طرب جاس غیب یا امرائندہ کی خبرد یوسے ۔ اگر جہ ہم اس کے قائل ہیں کنف فی طرب

انسانی کامیمقت نانبیں کہ وہ بذاتہ اور نو دمغیبات میں سیکسی شے کومان سے۔ لیکن اگر خلاکسی کو بتلادے تواسے کون دوک سکتا ہے۔

#### خدانتاسك زنده سيسے

پیم محملی الشرتعالے علیہ وہ آم کے تبعین بید کتے ہیں کہ وہ خدائے عالم جس کاہمار نردیک د بخرکہ۔ قدم ۔ بقا۔ قدرت ۔ ادادہ اور علم تابت ہو چکا ہے صرور زیدہ ہونا بچا ہیں اس کے کیمردہ کا صفت ادادہ ۔ قدرت اور علم ہیں ۔ سیکسی کے ماتھ موقو ہونا عقل میں نہیں آتا جیسا کہ ظاہر ہے۔ بیب خدا کے لئے ملفت حیات تابت ہوگئی۔ اورائس کاموت کے ساتھ موقوف ہونا محال عظہرا۔

خلاتعاسا ماده كے تمام خواص مبراب

پیموه کتے ہیں کروہ خواہادہ کے تمام خواص میں سے سے خاصہ میں ہمی مادہ کے مثابہ نہیں ہوسکتا۔ عام ہے کہ وہ خواص ایسے ہوں کہ جن کے نزدم کے لئے نفس مادہ کی طبعیت مقتفی ہمواور وہ اس سے تعبانہ ہموسکتے ہموں اور میہ مادہ کے عام صفات ہیں جواس کے جمیع انواع کے لئے لازم ہیں اور یا وہ ایسے ہموں جہیں کنفس مادہ کی طبیعت قبول کرسکتی ہمو نواہ وہ اس کے تمام انواع میں پائے جا سکتے ہموں یا فقط اس کے نعیت قبول کرسکتی ہمو نواہ وہ اور میں وہ او ما ون ہیں جو کہ مادہ کے جمیع انواع کے لئے عام تو ہمیں مکر بہت ہیں اور میا وہ عام ہی نہیں ہیں جیسے کہ جو ہریت، کے لئے عام تو ہمیں مکین مادی کہ جو ہریت،

جسمبت عرضیت متخیر ہونا رہین کسی قدر مگہ کو گئیرنا) مرکب ہونا متخبری ہونا ۔
غیرسے جناجانا غیر کو جننا ۔ اتصال ۔ انفصال ۔ حیوانیت ۔ نباتیت ، جادیت ۔ ایک حکم سے دو مری دیجہ منتقل ہونا ۔ تمام انفعالات نفسا نیہ اور اس کے شاختی چنریں ہیں۔ کیونکہ وہ فدان خواص میں سے سی میں بھی اگر مادہ کے مشابہ ما ناجائے گا تو وہ بھی اسی کے مائی اور خواص میں سے سی ماہ کہ یہ ظاہر بات ہے کہ جوشے کسی دو سرکے ساتھ اُس کی واس اور طبیعت کے لواز مات اور خواص میں سے کسی خاصہ کے ساتھ اُس کی واس اور طبیعت کے لواز مات اور خواص میں سے کسی خاصہ بیں بھی مشابہ ہوگی وہ صرور اُسی کے مثل اور واسی ہی ہوگی اور اگر بین خدا مادہ کی ایک ہوئے جو کم وند کے لئے ممکن ہوئی معدوث وہ خدا کے لئے ہم کی ایک ہوگا اور خدا بھی حادث عظم رہے گا کیونکہ جو حکم وند میساں چنروں میں سے سے اور اُس کے حدوث کا محالا نکہ خدا کے لئے قدم کے لازمی ہونے ہور دیل قائم ہو حبی ہے اور اُس کے حدوث کا محال ہونا فاب ہو حبی ہے اور اُس کے حدوث کا محال ہونا فاب ہو حبی ہے اور اُس کے حدوث کا محال ہونا فاب ہو حبی ہے اور اُس کے حدوث کا محال ہونا فاب ہو حبی ہے اور اُس کے حدوث کا محال ہونا فاب ہو حبی ہے اور اُس کے حدوث کا محال ہونا فاب ہو حبی ہے اور اُس کے حدوث کا محال ہونا فاب ہو حبی ہے اور اُس کے حدوث کا محال ہونا فاب ہو حبی ہے اور اُس کے حدوث کا محال ہونا فاب ہو حبی ہے اور اُس کے حدوث کا محال ہونا فیں ہونے کا ہے۔

بین اس سے بہ تا بن ہوا کہ اس خدا کا ما دہ کے مث بہونا نامکن ہے تو وہ صروراس کے خلاف ہوگا اور سی اس سئلہ کامقصدہ ہے جس کے کم کھولی ادشر علیہ وہ میں معتقد ہوگا اور سی اس سئلہ کامقصدہ ہے جس کے کم کھولی ادشر علیہ وہ کم میں معتقد ہونا میں معتقد ہونا میں سے ہونا میاں ہے اور اس کا اُن کے مث بہونا ممال ہے اس کے خدا معاور مذمادہ کے خواص بیں سے سی کے ساتھ اس کاموصوف منادہ ہونا ممکن ہے جبیبا کہ پیشتر بیان ہو کی ا

#### خدامكان اورمحل كامحتاج نهبي

پورچونکه ظاہر ہو جیکا ہے کہ خدا نہ جوہر ہے رہم اس لئے اسے سی مکان کی بھی صرورت نہیں جب اس کے اسے سی مکان کی م بھی صرورت نہیں جس میں کہ وہ قائم ہموا در رہ وہ عرص ہی ہے جو اُسے سی محل کی ماہت ہوتی جس میں کہ وہ علول کرتا اور قائم ہموتا -

#### خدا کے عرض منہ ہونے بردوسری ولیل

علاوہ بریں اگر اُسے عرض مانا جائے گا اور دکھی محل کا اپنے قیام میں محت ہوگا تو وہ صفوت ہوگا تو وہ صفات کے ساتھ کہ جن کا بیشیز بیان ہو جی اسم موصوف ہونا نامکن مطہرے گا اور وہ صفات مائے کہ جن کا بیشیز بیان ہو جی اسم موصوف ہونا نامکن مطہرے گا اور حیات ہوں حالا نکہ خدا کے ان صفات کے ساتھ موصوف ہونے قدرت ادادہ علم اور حیات ہیں حالا نکہ خدا کے ان صفات کے ساتھ موصوف ہونے بردلیل قائم ہو جی ہے اس لئے اُس کا صفت ہونا ممکن نہیں ہوسکتا تو بھروہ عرض میں جو اپنے حلول اور قیام میں سی محل کا محتاج ہوں نہ ہوسکے گا۔

#### خداموجد كامحتاج نهبس

کوتا ہرگذمی بنیں ہوسکت بوجیا ہے توہ کسی موجد کا بھی جواسے ایجاد کرتا ہرگذمی بنیں ہوسکت غرض یہ کہ خداکا مکان میں اور موجد کی جانب میں محتاج نہ ہو نا ہو نا ہی امور ہیں جو کہ محموسلی التد طلبہ وستم کے متبعین کے سی عقیدہ محقود ہیں کہ خدا کا ما موری ہیں جا کہ محموسلی التد علیہ وستم کے متبعین کے سی تقواس ہیں کہ خدات کے عالم کا بنفسہ اور خوہ ہی قائم ہو نا حفر دری ہوئے دری دہلی ہیں ہو مہاں کا یا کسی موجد کا محت جہوئے نہ ہوتے حالا نکہ دہ بد ہوتے حالانکہ مذکورہ اُس سے قبل موجود ہوتے اور اُس کے بنائے ہوئے نہ ہوتے حالانکہ اس بات بردلیل قائم ہو جی ہے کہ وہ خدا قدیم اور تمام کا کنات کے قبل سے ہے اور کا کنات کے قبل سے ہے اور کا کنات کے قبل سے ہے اور کا کنات میں ہرشے اس کی بنائی ہوئی ہے تو چو کرین کو ممکن ہے کہ اس کے بعد اور کا کنات میں سے مسی شے کی جانب محتاج ہو۔

ت مفاخداوندی اورصفا انواع ماده میں محض سمی مشارکت ہے۔ ۱۳ مفاخدا و درصفا انواع ماده کےخواص میں سے سے سی شئے ہی ہمی سسک

متناربنیں سے بین بد کرنا جا ہئے کہ لیجئے خدا ان اموریں تو مادہ کے مثاب ہوگیا کہ وہ موجود ہے ادا دہ کرتا ہے ۔عالم سے ، قادر ہے ، ڈندہ ہے اوراسی طرح اورصفا ہں جو کہ اس کے لئے ایمی ٹابت ہوتیں کیونکہ مادہ کے اتواع ان صفات کے ساتھ تو موصوف ہوتے ہیں اس لئے کر محمد فی اللہ تعالیے علیہ وسلم کے تبعین کا میاعت قاد سے كه خلا كے صفات مذكوره كو محف آثاد كى مث بهت كى وجر سے انواع ماده كے مفات کے را بقرم ت آئمی مٹ دکت حاصل سے حتیقت کے اعتباد سسے بیرا بیرا اختلات <sup>ا</sup>ور مبائنت یائی مباتی ہے کیونکرخداکی مناست مذکور واُن کے نزدیک معناست قدیم ہیں اعرامن منیں ہو کئی لیکن انواع مادہ کی وہ صغابت جن کے ساتھ اُن کو اسمی مشارکت مال ہے بلاسشبراعرامن ا در مادہ کے حادث اور زائل ہونے والے احوال ہیں اور اس مین ندائمی خفانهیں کر محف آثار میں مشابست کا پایا جانا اس امر کومستلزم اور مقتقنى تنين بهوسكنا كهقنيقت مي تمي مشابست بهوخصوصاحب كمهفات خداوندى کے اُٹار بیں اور ان صفات انواع کے آٹا دیں اس اعتبار سے زمین اور کسان كا فرق بنى موجود مهوكه معفاست خداوندى كيء أمار باعظمت بمحيط اور كامل بهور او صغات انواع کے آثاد اُن کے مقابل میں حقیر ناقص اور قاصر ہوں جیا کدونوں کے آ اُدس مقابل کرنے سے صاب صاحت وامنح ہوتا ہے۔

> فلاسفە مدىدىكى مقابل مىل دىدانىت كى دلىل بىيان كرىنے كى حاجت نىيں

پرمحرصلی الترعلیہ وسلم کے متبعین حب کہ خدا سے عالم کے وجود پردلیل قائم کمر چکے اور آب لوگوں براس کے وجود کی تعددت کر سنے کو دلیل سابق کے مقابلہ بیل موافق لازم کر یکے تواب امہیں کوئی صرورت منیں ہے کہ آب لوگوں کے مقابلہ بیل اس امر بردلیل قائم کریں کہ وہ خدا ایک ہے۔ خدائی بیں اور عالم کی تحصیص اور ایجاد بیں اُس کا کوئی شرکی منیں ہوسکتا۔ کیونکہ آپ لوگ تو ایک خدا کومی منیں مانے بین اُس کا کوئی شرکی منیں ہوسکتا۔ کیونکہ آپ لوگ تو ایک خدا کومی منیں مانے

سے انہوں نے دلیل سے اس امر کا اندیث نہیں ہوسکتا کہ آپ اس خوا کے اس موا اور کسی خوا کے اس موا اور کسی خوا کے اس اعر کا اندیث نہیں ہوسکتا کہ آپ آس خوا کے موا اور کسی خدا کے وجود کا وعویٰ کرنے لگیں گے اس لئے کہ اسے تو آپ خوا کی جھے ہیں آپ کے نزد بجب تو یہ ظاہر بات ہے کہ آٹار خدا وندی کی دل است سے خدا کے عالم کے وجود کے ثابت کرنے کے بعد کون سما امر تقتی ہے کہی دو سمر نے خوا کے عالم کے وجود کے ثابت کرنے کے بعد کون سما امر تقتی ہے کہی دو سمر نے خوا کے ثابت کرنے کے بعد کون سما امر تقتی ہے کہی دو سمر نے خوا کے ثابت کرنے کے بعد کون سما امر تقتی ہے کہی دو سمر نے کے ایجاد کرنے نے کہا کہ کہا ہے ایجاد کرنے کے لئے موت ایک ہی خدا جس میں کو اس کے ایجاد اور حکم کرنے کے لئے کا مل صف موجود ہوں بالکل کا فی ہے۔

مسلمانوں کے عقبد سے بلادلیل نہیں بلایقینی دلیل بھی صرور ہے ہیں اس لئے وحدانی سن کی دلیل بھی صرور ہے لیکن چونکہ دہ اس کے معتقد ہیں کہ وہ خدا ایک ہی ہے اُس کی خدائی بی سن کا شمری مشرانا سراسر کال ہے اور وہ اپنے عقیدوں کو بغیر طعمی دلیل برمبنی کئے ہوئے باز نہیں رہ سکے اُن کے عقیدوں کی بنا رہیشہ قطعی دلیلوں برہوتی ہے خواہ وہ قطعی دلیل عقلی ہویا نقلی اس لئے لازم ہے کہ وہ اس خداکی وحدانی سے براہ کے ایجاد کرنے میں اُس کے منفرد ہونے براس کے مواکسی خداکے وجود کے محال ہوئے برطرور مقلی یا نقلی دلیل قائم کریں۔

نیت مرا کے نکر فرقوں کے لئے بھی دلیل و صدا نیست کی صرورت ہے علی ہذا القیاس جب وہ اُن فرقوں سے گفتگو پر آمادہ ہوں جو کم معدد خدا مانے والے ہیں اور عالم کے لئے ددیا تین یا نہادہ خدا وَں کااعتقادر کھتے ہیں تو اسوقت میں اُن فرقوں پر خدا ہے عالم کی و صدا نیت کا افرار لازم کرتے کے لئے وہ اس لمر کواپنے وہ تر مزوری خیال کرتے ہیں کہ خدا کی و حدا نیت اور اُس کے سواکسی دومر کواپنے وہ تر مزوری خیال کرتے ہیں کہ خدا کی و حدا نیت اور اُس کے سواکسی دومر کواپنے وہ تر مزوری خیال کرتے ہیں کہ خدا کی و حدا نیت اور اُس کے سواکسی دومر کواپنے وہ تر مزوری خیال کرتے ہیں کہ خدا کی و حدا نیت اور اُس کے سواکسی دومر کواپنے وہ تر مزوری خیال کرتے ہیں کہ خدا کی و حدا نیت اور اُس کے سواکسی دومر کیا

خداکے محال ہونے بردنیل قائم کریں بیکن ان فرقوں سے مقابلہ بیں اُن کی دلیا عنوا عقلی ہونی جا ہیئے نقلی دلیل کووہ مانتے ہی نہیں تو بھراُن کے سلسنے اُس کے بیان کرنے سے فائدہ ہی کیا نکلے گا۔

وت رأن کریم بیس توحید کی عقلی، بر بانی اورامتناعی دونون شم کی دلبلیس موجود ہیں

دسى خدائے عالم كى وحدانيت بردامل تقلى جن برمحمد تى الترتعالے عليه وتم کے بیرواعتماد کرتے ہیں وہ محمصلی انترعلیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن میں حس کی نسبت انہوں نے خدائے عالم کے باس سے ہونے کی خبردی سے مکٹرت موجود ہیں ۔ قرآن کی اکٹر سور عی خدا کی توحید اور ایجاد کرنے ہیں اس کے منفرد ہونے كى تقريح كرتى بى بلكراك مي أس كى توجيدكى دونون قسم كى قلى قطعى هي اوراً طبيان بخش دیلیں بھی جو کہ عام لوگوں کی عقل کے موافق ہیں جن مال کقطعی بریانی دسیال سيمجفنه كي قابليّت منهي مذكور ہي اورمحرصتي النّه عليه دستم كے بسرو توحيد خدا و ندى كے اعتقادك بادي مصفنقلي دليل مرمى اعتماد كرسكة بي كيونكم محمل التعليرو کی دسالت اور اَب کی لائی ہموئی چنروں کی حقا نبت کی تصدیقی خدا کی توحید پر موقو بنیں ہے۔ اس لئے کہ آپ کے دعویٰ کی حقانیت برمتعدود لائل قائم ہونے کی وجہ سے عالم کے موحد کی مانب سے آب کی دسالت کی تصریب کرسکتے ہیں۔عام ہے کدوہ موجدا یجاد کرنے میں منفرد اور ایک مانا حائے باند مانا جائے بھرجب کہ وہ آپ کی دسالت کی پوری طور سے تصدیق کر یکے تو بھرانہیں آپ کی یخربھی ماننا پڑے گی کہ س خدانے اہنیں ہمیجا سے اور رسول بنایا ہے وہ ایجاد كمن عَين منفرد اور ايب سے أس ميں اس كاكوتى تركيب نهيں ليكن دليل على جے کم محصلی انته علیہ وستم مے بیروان فرقوں سے مقابلے میں جومتعدد خداؤں کے

قائل ہیں۔ خدائے عالم کی وحدانیت برقائم کہتے ہیں اور نیز جس برکہ اس کی وحدانیت کے اعتماد کے بادہ بین خود بھی وہ اعتماد کرتے ہیں اس کی مکرت صورتیں اور مختلف المسلم علی میں اس مقام پر بغرض اختصار ان میں سسے ہم صرف ایک ہی دلیل میان کریں گئے۔

### وحدانيت كي عفلي دليل

بیں سنئے کہ محمد استر اللہ اللہ اللہ اللہ کے خدامتعدد مانے جا ہیں ( یا اورزیادہ کیو کیاس اسلال عالم کے خدامتعدد مانے جا ہیں ( یا اورزیادہ کیو کیاس اسلال بیل کوئی فرق نہیں اسکن ) توعالم بیرکسی شئے کا بھی وجود نہیں ہوسکا لیکن عالم بیرکسی شئے کا بھی وجود توہم مشاہدہ کر دہ ہے کسی شئے کا نہایا جانا باطل سے اس لئے کہ اس کا وجود توہم مشاہدہ کر دہ ہے ہیں بیس وہ امر بھی ربعنی خدا کا متعدد مانیا ) جس سے کہ بینوا بی لازم آئی صردر باطل اور غلط ہوگا اور جب خدا کا متعدد مانیا باطل کھی اتواس کی وحدانیت ثابت باطل اور مہی ہمارا مقصود مقا۔

ائس کے الم ہکانے کے لئے کافی نہ ہو ملکہ دونوں کے مجتمع ہونے کی عنرورت بڑے توہرایک دومری قوت کی محتاج کھرے گی اور اُس کے ساتھ مل کرمرکب ہوگی اور اُس کے ساتھ مل کرمرکب ہوگی اور وہ وونوں قوت میں مرکب ہوکہ ایک قوت بنے گی تواس صورت ہیں صاف طاہر ہے کہ الم ہم کا نے کی نسبت دونوں کی طرف ہونی چا ہتے۔ ان میں سے کسی ایس کی جانب میں ایس کی جانب میں ایس کی جانب میں ایس کا ایس میں ایس کی جانب میں ایس کی جانب میں ایس کا السبت کرنا ہرگزشی نہیں ہوسکت ۔

بس اس بنا پر دونوں خدا ایک دوسرے کے ساتھ مرکب ہوں گے اور دونوں بنزلدابک خدا کے قراریا ہیں گے کہس کی طرف ایجا و کی نسبت ہوگی اور دونوں میں سے ہرایک کی جانب علی الاستقلال ایجاد کی نسبت بنہ ہوسکے گی کیونکہ ہر ایک مومبر کا جزر ہوگا نہستقل موجد حالانکه خدائے عالم اس کو کہ سکتے ہیں کہ جو اس عالم کام وحد ہموا وراگر بہ کہا جائے کہ سروا حد خدانہیں ملکہ فی الحقیقت دونوں کامجموعہ خدا ہے تواس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ پیشتر ثابت ہو جی اسمے کہ فدات بعنى موجدعالم كامركب بهونامال بع كيونكراس بب اورماده اوراس کی نمام انواع کے مابین جمیع صفات کے اعتبار سے جوکہ اُن کے ساتھ مختص میں مخالفت ہونا ایک لازمی امر سے اور انہی صفات میں سے نرکیب بھی سے۔علاوہ بری ہرا کی مرکب کے لئے حدوثِ لازم سے تواس بنار برخدا کا حدوث لازم است كا ورنه ميمكن سبع كه دونون عالم كوعلى الترنيب اس طرح برايجادكرب كم پيلے توابي ايجا وكر سے اور بھر دومرا ورية تحصيل عال لازم آئے گا ور وہ محال ہے جبیسا کہ پیشتر ٹابت ہو چکا ہے اور مذہبی ممکن سے کہ عبین چنروں کو ایک ا بجاد كرسے اور بعض باقى كو دوپر اكبونكراس وقت ان وونوں كاعاجز بهونا لازم اسٹے گا۔اس لئے کہ جب سے سے سائھ ان دونوں میں سے سے ایک کی قدرت ا متعلق ہومائے گی تولامحالہ اس شئے کے سامقہ دوسرے کی قدرت کے تعلّی ہونے

کاطریق وہ پہلامسدودکر دیے گا۔ بس دوہراس کی مخالفت بیرم رکز قادر مذہر سکے گا اور عاجز رہے گااور اگردو مرااس کے خلاف ہوگا اور اُس نے اپنی قدرت کے متعلق ہونے کے طریق کو مسدود نہ ہونے ویا تو پہلے کو عام خرما ننا بھے ہے گا۔ بہرحال خوا کا عجز لازم اُسے گا اور خدا کا عجز کا زم اُسے گا اور خدا کا عجز کا اور خدا کا عجز کا در دونوں مختلف ہوجا ئیں اس طرح بر کہ ایک تو عالم کے ایج دکرنے کا ادادہ کر سے اور دومرا اُس کے معدوم کرنے کا در بذیب مرکز ممکن نہیں کہ دونوں کا ادادہ نا فذہ ہو اور دومرے کا مذہ ہوکیونکے جس کا ادادہ نا فذہ و اور دومرے کا مذہ ہوکیونکے جس کا ادادہ نا فذہ و سے کہ ایک کا ادادہ نا فذہ و اور دومرے کا مذہ ہوکیونکے جس کا ادادہ نا فذہ و اور دومرے کا منیں قرار پائے گا اس واسطے کہ دونوں بیس می تمان میں مقاوہ بریں یہ جس کہ جب ایک کا ادادہ نا فذہ و جائے گا اور دومرے کا منیں توجس کا ادادہ نا فذہ و جائے گا وہی خدا کھر ہوجائے گا دومرا نہیں ہوسکتا اب وحدا نہت کی دلیل میل ہوگئی۔ گا وہی خدا کھر ہے گا دومرا نہیں ہوسکتا اب وحدا نہت کی دلیل میل ہوگئی۔

دلیا تمانع کی ایسی تقریریس سیاس کاقطعی دلیل ہونا تابن ہوتا ہے

یی دلیل قرآن مجید میں بھی جملاً اورعلی وجالاختصار مذکورہ سے جنا نچا اشاد
ہوتا ہے (لوکان فیہ ما آ کہد آ کا احتصاب نا )اگر دونوں میں اللہ کے
سواا ورخدا ہوتے نینی اگرزمین اور آسمانوں کے بیدا کرنے میں احترت اللے کے
سوا اورخدا بھی قائم ہوسکتے اگر جبالتہ بھی اُن کے ساتھ ہوتا تو وہ دونوں دہم بہم
ہوجاتے۔ نعنی آسمان و زمین کا وجود ہی مذہوتا لیکن اُن دونوں کا وجود نہونا

باطل ہے اس لئے کہ اُن کا موجود ہونا مشا ہدہ سے ٹا بت ہے ۔

نیں وہ شئے بعبی انٹر کے سواجنس خدا کا موجود ہونا ربعبی سی اورخدا کا موجود ہونا ربعبی سے کہ بیخوابی لازم آئی باطل کھی سے کہ بیخوابی لازم آئی باطل کھی سے تواب ثابت ہوگیا کہ ذہیں اور آسانوں ہیں بعینی عالم ہیں انٹر کے سواکوئی اورخدا سنیں ہوسکتا بلکہ وہی خدائی کے ساتھ منفرد اور کیتا ہے اور مہی مقصود مقا بیہ نہیں ہے کہ خداکی جاعت ہی محال ہو بلکہ خدا کا مجرد متعدد ہونا محال ہے جنائے ہم نے اپنے قول حنس خداسے محال ہو بلکہ خدا کا مجرد متعدد ہونا محال ہے جنائے ہم نے اپنے قول حنس خداسے

اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھرسابق ہیں دونوں ضداؤں کے متفق ہوجانے کیے احمال کوجو فرمن کی ہے وہ محض تمریمری نظرے لیا ظلسے ہے وریز جب غور کیا جا تو دونوں خدا وں کے تفق ہونے اور صلح کم لینے کا سرے سے احتمال ہی جی نہیں بهوسكنا كيونكه خدائى كامرتبه عام غلبها وركامل استقلال كوقتفنى سيع مبياكة قرأنجبد نے اس کی طرف اس قول میں اشارہ کیا سے (اذن لغھسب کل المد بماخلق دلعلی بعضهم علی بعصف ) اب تورمینی اگریش خلامانے جائیں) ہر سرخلاایی اینی بدیاک بوئی اشیا مکو لے مانا اور ایک دومرے بریم مانی کربد منا (برتو آب نے سن ایا اب میں اس امر بر مکرر تنبیه کرنا ہوں کہ یہ دلیل اور اسی طرح اور دلیلیں مرف الني كے مقابلے ميں قائم كى ماسكتى ہيں كەحوخدائے عالم كے وجود كوتومانتے ہں سکی وہ متعدد خداوں کے ماعی ہیں ۔ سب وہ اس قسم کی دسالوں سے لینے تعدو کے دعوسے سے باز دکھے ماسکتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جوعاً لم کے لئے سی خدا سے وجود كوتسليم نهبس كرتے أن كيے مقابلے ميں اس دليل كا فائم كرنااسى وقت ميح ہو سكا يدوب كرأن براس امركا ما ننالازم كرديا جائے كرعالم سے ليے ضرور كوتى خداہے جس نے کہ اُسے ایجاد کیا میم اُن کو خلائی کے منصب کو اور سی عظمت اور استقلال كوكه خدائى كامنصب قتفى ب اجبى طرح سيتمجه ديا جائے ورستا اس کی کی برواہ ہو گی کم خدا کا عجز لادم أنا بيد يا اس كے سوا اور محالات جن كاكدوليل سابق ميں بيشة زوكر بهو حيكا بيك لازم أتے بي بيس اسى سے ذرا ٱگاه دېمنا جا پېځې

میم میرسی التی تنا سے علیہ والم کے متبعین نے دیکھا کہ اتنی ہی صفاست جو کہ خدامی موجد عالم کے لئے تا برن ہو کی ہر جند کہ خدائی کا ملاز تھی کی اور وہ صفات وجود ۔ قدم ۔ بقا ۔ حواد ن کے ساتھ مخالفت ۔ اس کا نفسہ ہی قائم ہونا کہ بعنی استقال اُل موجود ہونا ۔ وحدانیت ۔ علم ۔ قدرت ادادہ اور حیات ہیں اور اگر خدامون انہی صفات کے ساتھ موصوت ہوتہ ہی وجود کا ثنان کی علت ننے کے لئے اللہ موجود کے سے کے ایک

كافى مجمعاجاسكا بداوربرعاقل اتغيرقناعت كرسكا بع -

خداکے لئے سوائے متنا مذکرہ بالاکے دیگرمت کمالیکے اثبات کی تمہید

لیکن انہوں نے اس خدائے باک کی شان میں اور بھی غور کرنا شروع کیا اور اس کی عمیب وغریب مسنوعات اور ان کی کمال با نداری میں تامل کیا تو کہنے گئے کہ حب اس کی مصنوعات میں یہ کمال موجود ہوتو کیا وہ خدائے پاک صفات کمالیہ میں سے سے مصنوعات میں یہ کمال موجود ہوتو کیا وہ خدائے پاک صفات کمالیہ خیال کرسکتے ہیں سے کو ابیبانہیں باتے کہ وہ اپنے مثل کوئی شئے ایجاد کرسکے۔ خیال کرسکتے ہیں سے کو ابیبانہیں باتے کہ وہ اپنے مثل کوئی شئے ایجاد کرسکے۔ جبر جائیکہ ناقص کسی کوالیجاد کرد ہے کہ وہ کچھ ہی کبوں نہ بنائیں اور ایجاد کریں کے قابل ہوسکے۔ انہی حیوانات کو مینے کہ وہ کچھ ہی کبوں نہ بنائیں اور ایجاد کریں الیکن ہم ہمیشہ اُن کواس سے عاجز ہی یا ہے ہیں کہ وہ حیوانیت میں اپنے مثل یا اپنے قریب قریب بھی بناسکیں اور حیوانات کو بھی جانے دیجئے۔

انسان سی چیز کا خالق نمیں اس لئے وہ کچھ نمیں پیدا کرسکتا

انسان کولیجے کہ جوسب سے نہ بادہ جانے والااور صنعت کے اعتبارے
اعلیٰ درجہ کا قادر مانا جاتا ہے وہ بھی کچھ ہی کیوں سنہ بنائے اور ایجاد کررلیکی
حب دیکھا جاتا ہے تو وہ اپنے مثل یا اپنے سے اکمل بنانا تو جُدار ہا اُس کے
مصنوعات ہیں اُس کمال کے قریب قریب بھی نموداد نہیں ہوتا جو کہ خود اس بن تا کہ مصنوعات ہیں اُس کمال کے قریب قریب بھی نموداد نہیں ہوتا جو کہ خود اس بن تا کہ قدرت
ہے جیوان یا انسان کا بنا نا تو بالائے طاق دہا انسان ہیں نبات بنائے کی قدرت
تو ہے ہی نہیں۔ غابیت سے غابیت وہ جو کچھ بناسکتا ہے یہ ہے کہ وہ جادی
صوریت جو کہ حیات سے بالکل خالی ہوتی ہے تراش لیتا ہے یا چندعنا صرکو جمع
صوریت جو کہ حیات سے بالکل خالی ہوتی ہے تراش لیتا ہے یا چندعنا صرکو جمع
موریت جو کہ حیات سے بالکل خالی ہوتی ہے تراش لیتا ہے یا چندعنا صرکو جمع
کو ہے کہ میں حیات کا ذرّہ برابر بھی نشان نہیں
برایا جاتا ۔ یا کلیں ایجاد کر سکتا ہے کہ جو قدر تی قوانین برنقیلی سے وافق غیردائی

اور نا پائیداد حرکت کرنے لگتی ہیں اور بھر بنرائ میں حیات کا نام و نیٹان ہوتا ہے اور بندا حساسس کا ۔

انسان جو کیجے تفرقات کرا ہے وہ تقیقت میں خدا کے مقرد کر دہ قوانین کو مسلط کرتی ہے اواسے مہلت ہے خود تال کور بر کھیے نہیں کرسکتا مسلط کرتی ہے اواس کا لیتا ہے خود تال کا در بر کھیے نہیں کرسکتا

جب وہ سی حیوان یا بات ہیں اُس کی صورت کے تغیر کرنے کے لئے سی تسم کا تفرون کرنا چا ہتا ہے تو وہ خود ہر گزاس بر فدرت حاصل ہنیں کرسکا اُفر کا میارونا چا دائنی قانون قدرت کے استعمال کرنے پر مجبور ہو تاہے جو تغیر دینے مارونا چا دائنی قانون قدرت کے استعمال کرنے پر مجبور ہو تاہے جو تغیر دینے ہوتی ہے ہوتی ہے وہ حقیقت ہیں اس کا فعل بھی ہنیں ہے اِس کو صرف اس قدر والی ہے کو اُس نے اُس قانون قدرت کو دریا فت کر بیاجس سے کہ تغیر پیدا ہو تھی ہے اور تھی اُس نے اُس قانون قدرت کو دریا فت کر بیاجس سے کہ تغیر پیدا ہو تھی ہے اور تھی اُس نے اُس کے اور اُس کے وہ اُس کی مقدر قبل کے بیا کر نے سے ہوتی تو اُس کے ظاہر ہونے سے قبل مزوراً س کو بان کے تعام حالمات کی تغیبلی واقفیت ہوتی وہ اُس کی مقدر اور کہ تغیر یہ تو تا وہ اُس کی مقدر اور کہ تغیر بیت ہوتی وہ اُس کی مقدر اور کہ تغیر بیت کو پوری تدفیق کے ساتھ جان سکتا حالانکہ ایسائنیں ہوتا ۔

غابت سے غابت وہ بجربہ سے یا اتفاقی طور براس قانون قدرت پرمطلع ہوگی جس کی وجہ سے کدانڈ ہے بیں بچہ کی صورت بدل جاتی ہے اور وہ بدنما ہوجا ہے ہے اور استعال کرنے لگا جیسے کہی شخص کو یہ علوم ہوگیا کہ بانی ہے بیاس بی انون کو وہ استعال کرنے لگا جیسے کہی شخص کو یہ علوم ہوگیا کہ بانی ہے بیاس بی جھ جاتی ہے۔ بھر جب اسے بیاس لگتی ہے تو وہ اپنے معدہ میں بانی بہنجا بیاس بجھ جاتی ہے تو کیا یہ کہا جا اس سے اسے میرانی مال ہوجاتی ہے اور اس کی بیاس بجھ جاتی ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دبی تعدہ میں بانی بہنچا یا ہے خوداسی نے میرانی کو بھی بیدا کیا ہے اور بیاس کو دفع کر دیا اور کیا ہے اس کے صفوعات میں شمار کی جاسکتا ہے جہرگر نہیں ۔

يساس كالتنابى فعل بعد كمأس في المنت معده ميں ياني مهنچاليا ليا في جب معده میں سینجا تواس سے معدہ کی حرارت ٹھنڈی بڑی اور بیاس ماتی ہے اب یہ جو کھے مصل ہوا اُس میں یانی بہنچانے والے کی ذراعمی تا نیر نہیں۔اس موقع سے یہ امربطریق اولیٰ واضح ہوگیا کہ کھیت کا کاشت کا دورختوں کے نکلنے اور اُک کے باد آور بونے میں اس کے لئے مقردہ قوانین قدرت استعال کر کے کتنی ہی كوشش كيوں مذكر سے أس كى نسيت بير برگزنسيں كهاجا سكما كداسى نے كھيت کے درختوں کوا بجادکیا اور بنایا ہے اُن سے معیل نکالے ہیں اوراُن کی عجیب و غربب تركيب اورجيرت انگيز نحاص كاوسى بداكرن والاسعاس كے كماس يں كسے فى الحقيقت كوئى مشعر كلى الله كا منائى ہوئى منيں ماں اگر مجازى اللاق كوآب ليت بن تواس من كوئي مصالقه نبين أس كوسم بحي مانت بن-اسی طرح تمام اُک استیاء کی نسبت جن کے وجود کاسبب انسان عالم کے مقردہ قوانین قدرت استعال کرے ہُواکرتا ہے۔ سیکه جاسکتا ہے کہ اُن کا انسان بنانے والا اور موجد نہیں صرف اس کا کام اتناہے کہ وہ مقررہ قوانین قدر كواك كمقرده داستول سے حارى كروتا سے اس كے بعدتمام آثاران سے بيدا بهوجات بي اوروه انسان أناد كونيس بيداكرتا زعنقريب اس كابيان أما جے کہ محدث اللہ تعامے علیہ وسلم کے بیرواس امرکے قائل ہیں کہ یہ تمام آثار قوانین میں کہ یہ تمام آثار قوانین میں میں میں میں نہ فقط قوانین قدر تعدد تا ہے جو اتحاد ہیں نہ فقط قوانین قدر کے ذاتی اثر سے چنانچ اس کی تعیق عنقر بب آئے گئی۔

كوئى شے ابنے شل یا اجنے سے اكمل كونہيں بناسكتی اوراس باست كا ثبوت كەخداتعالىكى تمام صفاست كامل ہيں

بس جب کہ محرصلی انشر علیہ وسلم کے متبعین کے نزدیک یہ بات کرم بی واضح ہوگئ کہ کوئی سے اپنے متل کے بنانے بریمی قا در نہیں ہوسکتی چرجائی میں وہ اپنے سے بڑھ کہ اورا کمل شنے کو بنائے تو وہ کھنے لگے کہ بدلازمی امرہ کے کہ میں خدا نے مادہ کو ان عجیب وغریب توانین قدرت کے ساتھ ایجا و کیاجن کی وجہت کہ اُس میں بے شاد تطورات اور تغیرات کی قابلیّت اگئی اوراس سے وجہت کہ اُس میں بے شاد تطورات اور تغیرات کی قابلیّت اگئی اوراس سے بہرجہرت انگیز بے مدانواع وجوزمیں اکیں مزوراً س خدا کی جلم صفات جو کہ اُس کے لینے دلیل سے ثابت ہوئی ہوں ورید وہ اپنے مصنوعات کے شایاں ہیں سب مرتبۂ کمال کو بہنی ہوئی ہوں ورید وہ اپنے مصنوعات کے شایاں اُن سے بھی کمتر تھرے کا حالان کے بید امراس کے خلافت ہے جس کو کم عقل تھینی طور برجوان میں کہ ترقیر کے تعلی تھیں کو کہ عقل تھینی طور برجوان میں اوراس کی تصدیق کرچی ۔

خدا کا بمع بھیئر تنگلم وغیرہ ہونا وراُن کے حود کی شریح خدا کا بین کیا فرق ہے خدا کے اور سوا دیث کے صفات ممے مابین کیا فرق سے

بیں دہ اس کے معتقد ہوگئے کہ وہ خدا حرصیع ۔ بھیر میں کم اور تمام صفات کمالیہ کے ساتھ جواس کی ذات کے شایاں ہیں متصفت ہے اس لئے کہ بیر باست عقل میں نہیں مسکتی کہ وہ بسرا، اندھا، گونگا ہوا در بھراسی نے قوت سمع کو بیرا کیا ہوا در بھراسی نے قوت سمع کو بیرا کیا ہوا تعکوں

کوروش کیا ہو۔ کلام کے ساتھ ذبان کو جاری کیا ہو اور ندیہ ہوسکتا ہے کہ وہ معنت کمالیہ کی نظر کو اپنے معنوعات میں نہائیہ ہیں ناقص ہو حالا نکرائس نے صفت کمالیہ کی نظر کو اپنے معنوعات میں نہائیت ہی کامل طور پر ایجا دکیا ہے سکن حقبی صفات کا کہ وہ خدا کی نسبت اعتقاد میں نہائن کے بادے میں انہیں یعین ہے کہ دنہ وہ حوادث کی می صفات ہیں اور مذخقیقت میں اُن کے مشا بہ ظر سکتی ہیں اگر جہ باہم اُن بیں آٹا دکی مشابہت اور اس امر کا بیشتر بیان ہو جبا ہے کہ اُن کی مشابہت کی وج سے مشادکت آئی یا کی حاسے کہ اُن کی مشابہت صفروری نہیں ۔

بیں خدا سننے میں ہماری طرح کان کا محن جنیں بلکہ یہ اس کی صفت قدیمہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے جب سے کہ تمام سموعات اس بربنکشف ہوجائے جیں اسی طرح اُس کا دیکھنا اُنکھ کی تبلی برموقو و نہیں بلکہ وہ بھی صفت قدیمہ ہے جو کہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے جب سے کہ تمام مبھرات اِس کے ندریک منکشف ہوجائے ہیں اُس کا کلام ہماری طرح اُواز اور حرف سے نیس ہوسکنا بنددیک منکشف ہوجائے ہیں اُس کا کلام ہماری طرح اُواز اور حرف سے نیس ہوسکنا بلکہ وہ بھی صفت قدیمہ ہے جو کہ اُس کی ذات کے ساتھ قائم ہے جب کے ذریعہ بلکہ وہ بھی صفت قدیمہ ہے جو کہ اُس کی ذات کے ساتھ قائم ہے جب کے ذریعہ طرح تمام اُن باقی صفات میں سے جب کسی کو جو کہ سمجھا ناچا ہتا ہے ہم کے اس بوسابن طرح تمام اُن باقی صفا س بینی علم ادادہ ۔ قدرت ۔ حیات وغیرہ کی نسبت ہوسابن میں بیان ہوئیں بہی کہا جا سکتا ہے ۔

بین وہ سادی صفات قدیمہ ہیں جوکہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں جن بیں سے ہرایک کا اس کے مقتصاکے موافق اشیا ء کے ساتھ تعلق ہوتا ہے خواہ بطور انکشاف کے ہو یا تخصیص کے یا احداث کے وریذاگر اس کی صفات جوادث کی معات مانی حابیں گی تو وہ بھی ان ہی کی طرح حادث مخمرے گاحالانکہ اس کے قدم کے صروری ہونے پرا وراس کے حدوث کے محال ہوئے پرولیل قائم ہوجی ہے اوراس کا تفصیلی بیان پہلے گزر جیکا ہے۔ خدا کے لئے تمربعیت محربیا نے کچھ ابسے صفات بھی بتلا ہیں جن کا تبوت یا عام بنوت محض عقل سے نہیں علوم ہموسکنا

بھرحب محدثی المتدعلیہ والم کے بیرواسی خدائے پاک کی جانب سے محملی المتدعلیہ وللم کی رسالت بران دلائل کی وجرے جواب کے صدق برقائم ہوج کی جب تقین کرھیے توانهوں نے دیکھاکہ آپ کی شریعیت خدائے عالم سے لیے صفالت سابق الذکر حوکہ عقلى دلائل يصعلوم بمولين ثابت كرتى بداورايه وه صفات بي جن كري خواني كاملاب اورنيزوه صفات كماليجن كم لي كداس كي شانِ عظيم فتصني سع اور سوااس کے عدل - دحمت - کمم رہ ایت - احسان اورایسی ہی اورصفات بھی کہ جن کایترنصوص شرعیسے رلگتا ہے اس قبیل سے ہیں باوجوداس کے انہوں نے بیھی یا یاکہ ان صفات کے عل وہ اس ٹیریعینٹ نے خدا کے لئے چندائیسی صفات کومھی ناہت کیا کہ ذلیل عقلی جن سے م*ہ ثبوت ہی ہیہ دلالت کرتی سے اور بن*ہ اُٹ کی فنی برنکن تمریب محمریه میں جو نکراک کی تقریح کی گئی تقی تو وہ اُک صفات کے بھی معتقد ہو گئے اس کئے کہ اُن صفات کے خبردینے والے (اور وہ محملی اللہ علیہ وسلم ہیں) صا دق ہیں اور اُن کا صدق اُن دلائل قاطعہ کی وجہسے حواُن کے صدق بر فأنم مومكين بقيني تسليم كياكيا سهداورعقل ان صفات كومحال هي نهيش تحجتى كان کے مانے میں تھے سی وہش کرنے کاموقع ہوتا۔

منات خدا وندی کے بارہ بیں متنابہاست کا حکم

اسی طرح اس تمریعت این خدائے باک کے لئے جندایسی اشیار کو بھی نا بہت کیا ہے جن سے کہ بنظا ہرجسمیت کا سخب بڑتا ہے اور بداشیا سجیے کہ جہرہ ، انکھ ، انگلی ، قدم وغیرہ ہیں۔ سب محرصلی افتد علیہ وستم کے متبعین نے ان اشیار کو خدا کے لئے تا بت کی لیکن جون کے مقلی اور نقلی ولیل کی دو سعے خدا کا جسمیت سے منزہ فدا کے لئے تا بت کی لیکن جون کے مقلی اور نقلی ولیل کی دو سعے خدا کا جسمیت سے منزہ

ادر باک ہونا ثابت ہو جیکا تھا اس کے انہوں نے اُن کے ظاہری معانی نیس سلیم کے اور بیا عتقاد رکھا کہ اُن کے معانی جو ہوں خدا کی ذائ کے مناسب ہیں حوادت میں اُن کے جومعانی شمجھے جاتے ہیں وہ ہر گرنہیں ہوسکتے ۔ دیا اُن کی متیقت کا علم وہ اُنہوں نے اُسی خدا کے پاک برد کھا اور اُس کے توالہ کیا ۔ اسی لئے وہ اس امرے قامل ہو گئے کہ مثلا خدا کا باتھ تو ہے لیک ین وہ ہما دے ہا تقوں کی طرح نہیں ہو تک نہیں ہو تک نہیں ہو تک مناب اسی طرح اُس کی اُنکھ ہی ہے لیکن ہمادی اُنکھوں کی طرح نہیں ہو تک علیٰ بذا القیاس اور اشیا دکو بھی شمجھئے ، اتنا تو ہم کہ سکتے ہیں ۔ باقی دہی اس کے مرادی معنی کی حقیقت اُسے خدا ہی خوب مبانا ہے ۔ لیس اس طور پروہ خدا کو ننرہ طانتے ہیں اور قدا کو ننرہ طانتے ہیں اور قدیق علم خدا کے خوالہ کہ ہے ہیں ۔

علاصدید کرجهان تک کوعقل کی دلالت اور تبرلعیت محدثیر سیمعلوم بموانس کے موافق وہ خدا تعالی کی مزاوار مرافق وہ خدا تعالی کی مزاوار ہیں موصوت مانتے ہیں اور تمام نعائص سے کہ جو اس کو نہ بیابنیں منزہ اور مبرا اعتقاد کرتے ہیں۔

# خدا کے سماء تومیقی ہیں اور اللہ علم ذاست ہے

بھراس تمریعت نے جیسے کہ خداکی صفات بتلائی ہیں اُسی طرح اُس کے وہ نام بھی جواس نے اپنے لئے خود مجویز کئے ہیں بتلا نے اننی ہیں سے لفظ واقت میں سے لفظ واقت میں میں اوفظ کا محسمد صلی استرعلیہ وہم کی بعثت کے قبل بھی اگرچہ عالم کے بیدا کہنے والے برع لی زبان یں اطلاق موجود تھا لیکن شریعت نے بھی خدا تعالیے براسی لفظ کو اطلاق کیا اس لئے اس طرح براس میں شرعی حیثیت بیدا ہوگئی اور محصلی احد علیہ وہم کے تبعین کے نزدیک یا مام شرعی نام میں کہ انہوں سے شریعیت کھرکے کا لیا ظاکیا مذفظ عام فی لغت اسی طرح برخداتعا لئے کا جاتی ناموں کو محصلے ۔

شربعیت محربہ نے خدا کی عظمت اور اس کے صفاتِ کمالیہ کے ساتھ موصوت ہونے برقی قطعی اور اطمینان بخش دونو

قسم کی دلیوں سے ستدلال کمنے کا طریقہ بتلایا ہے

پھر تربیت محرری نے جیسے کہ اپنی پیروی کرنے والوں کو خدا کے وجود کے اور اس کے اُن صفات کہ ایس کے اُن صفات کہ ایس کے ساتھ موصوف ہونے کی تعلیم دی جن کے یا تو تبوت ہی برعقل دلالت کہ تی ہے یا خدا کے لئے اُن کو جا سر رکھتی ہے اور اُس کے نام بتلائے اسی طرح اُس نے خدا کے وجود برائس کی ظمیت بیر، اُس کی نما صف کہ الیہ کے ساتھ موصوف ہونے بیعقلی دلیل سے استدلال کرنے کا طرق بھی سکھلایا۔ عام ہے کہ وہ دلائل بر ہا فی قطعی ہوں یا اطمینان نجش دلائل ہوں جن سے کہ قلوب کی بوری تسکین ہوجا تی ہے اور دل اُن کو فور اُقبول کرلیت ہے۔ اُس طرح براسلامی امور کے اثبات کے لئے سایت ہی وسیع طریق اُن کے ہا تھ لگا اور علی اصول بیر اسلامی مو بیاں ثابت کہ لئے سنایت ہی وسیع طریق اُن بر بہت بڑا اور علی اصول بیر اسلامی مو بیاں ثابت کہ نے سنایت کے واسیطے اُن بر بہت بڑا در وازہ کھل گیا۔

جنائیہ کیں جا ہتا ہوں کہ اُن میں سے جندامور کو ذکر کم وں جو کہ خدائے عالم کے وجود برصفات کا ملہ کے ساتھ اس کے موصوف ہونے براس کی اور اُس کی صفات کی عظمت پر اور بھرائن کے آنار کی وسعت پر دلالت کرتے ہیں جس سے کہ دلوں میں اُس کی شاب عظیم کی عظمت بدیا ہوتی ہے اور ایک سے ایک میں خواب وغریب اِشیاء کے بنانے پراس کو بیوری قدرت حاصل ہونے کا دلوں کو بقین ہوتا ہے۔

أمار خداوندی خلائی صفا براسترلال کرنے کے لئے مقدم بیان کرناجس ببن بنایا ہے کہ مادہ کے عام اورخاص صفات کی نسبت کمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں اورابل سائنس کے ساتھ کس میں موافق یا مخالف ہیں اور کسوں؟ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود کے بیان کرنے سے پہلے میں امک مقدم ذكركرون جس سے كم مطلب كے محصنے ميں سوان بيدا ہوجائے اور سو كم مقصود كے مائحة اینے لگا وُکی وجہسے بہت کچھ نافع ثابت ہوریس میں کمتا ہوں کہ بیامر توجفی نہیں کہ مادہ اوراس کے انواع کے لئے کیم عام صفات ہیں جیسے کر تحیر ربعنی كسى رئيس قدرخلاء كوگفيرنا) جوتمام احسام ميں پاياجا با ہے اور كچيے فاص صفائن بي جيسے كەلوپ كام مقولي كى چوك كها سكنا اورت يىشە كا بچر جور موجاناً. يە دونوں صفات اجہام کی ایک ایک نوع کے ساتھ خاص ہیں اور آپ لوگوں کی على دسائنس كى كتابوں سے يہ ظاہر ہوتا ہے كدانواع مادہ ميں سے سے سے بھی عام صفات منفک منیں ہوسکتیں اُن کا منفک اور خدا ہو مبانا محال ہے۔ باقی دہیں خاص صفاحت اُن کی نسبت آب لوگوں کے کیام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ہرصفت حس میں کہ یاتی جاتی سیکسی نہ سی مبعی سبب سسے اُس سے صرور حبراً ہوسکتی ہے۔ جنائچراب لوگ کہتے ہیں کہ شلا لوہے ۔۔۔ "تفولس كى چوط سے برسے كى صفت حدا ہوكتى ہے اور معراس بياس كى جوٹ سے دیزہ ہو جانے كى صفت جب كە اُسے فلاں عرق ميں مجويا جائے توبیدا ہو کتی ہے۔ ذلزلہ آنے کے وقت مقناطیس سے اوہے گی شش كمينے كى قوت جاتى دہتى ہے اسى بنا ديراكيب ٱلدا يجادكيا گياہتے ہى سے زلزلم كاقريب الوقوع ہونا درما فنت ہوسكتا ہے تاكہ انسان اسس سيع محفوظ

ہیں براس امرکی تھریسے کے جسم کی خاص صفات اسباب طبعیہ ہیں سے

کسی دکسی سبب سے صرور گرا ہو گئی ہیں جیسا کہ ہم نے بیشتر ذکر کیا لیکن حفرت محکوملی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے بیروا اُن عام صفات کی نسبت جن کا تبوت اُن کے نزدیک مادہ کے جمیع انواع میں مذلل ہو جبا ہی جاتی ہیں کہ جمیں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیصفات دوقسم بیر نقسہ بائی جاتی ہیں یعیمن توالیبی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بیصفات دوقسم میر نقسہ بائی جاتی ہیں یعیمن توالیبی ہی کہ مادہ کے تمام انواع میں سیکسی سے بھی منفل نہیں ہو سکتیں اُن کا منفک اور جدا ہموجانا محال ہے اوراس قسم کی صفات کے ساتھ خدا نعالیٰ کی قدرت باوجود اُن کے معدوم کرنے کے لئے متعلق نہیں ہو تکی اُس لئے کہ خدا کی قدرت امروا جب بینی ایسی شئے کے اعدام کے ساتھ جس کا اُن کے تعدوم ہونا محال ہو جب کا گئی تعین انسی شروا کہ تی جیسے کو ہم کے لئے اُن کے معدوم ہونا محال ہو تھی تنہ ہو کہ لئے کہ کوئی جسم نغیر وجود طروری اور معدوم ہونا محال ہو گئی اُن کے معدوم کی کئی تعین نہیں ہے کہ کوئی جسم نغیر وجود طروری اور معدوم ہونا محال ہوگئی ایسی ممکن نہیں ہے کہ کوئی جسم نغیر حسم نفل ہونے کو قبل جائز کھی ہوئے یا یا جائے۔ دو ممری قسم وہ ہے کہ جی انواع سے جس کے منفل ہونے کو قبل جائے۔ دو ممری قسم وہ ہے کہ جی انواع سے جس کے منفل ہونے کو قبل جائز کھی ہوئے یا یا جائے۔ دو ممری قسم وہ ہے کہ جی انواع سے جس کے منفل ہونے کو قبل جائز کھی ہوئے یا یا جائے۔ دو ممری قسم وہ ہے کہ جی انواع سے حسم کے منفل ہونے کو قبل جائز کھی ہوئے یا یا جائے۔ دو ممری قسم وہ ہے کہ جی انواع سے حسم کے منفل ہونے کو قبل جائز کھی ہوئے یا یا جائے۔ دو مری قسم وہ ہے کہ جی خوالی سے حسم کی منفل ہونے کو قبل جائز کی جو نے یا یا جائے۔

جسم کی شش عام اورشش اتھا لی در قوت مرافعت براب محققانہ بحث بسی کوئی امرانع نہیں ہوسکنا کہ خدا تعالیے کا قدرت ایسی صفت کے معدوم کرنے کے ساتھ عام ہے کہ تمام انواع سے ہو یاکسی خاص نوع سے علق ہو جائے کیونکہ یہ امرعقلام کمن ہوتا ہے وہ صفرور خدا نعالیٰ کی قدرت کے تعرف کے بحت ہیں اسکت ہے جیسے کہ اجسام کی عالم ششر میں کی قدرت کے تعرف کے بحث میں اسکت ہے جیسے کہ اجسام کی عالم ششر میں وج سے ایک جسم دو سرے کوشش کرتا ہے اور ایسے ہی ششر انصال یعنی جسم کے ایک ہی جنس کے اجزار فردہ بعنی ذریے جیسے ہوئی کوشش کے مثلا باہم ملے رہتے ہیں اوران کے ملنے کی وجر سے جسم بن جاتا ہے اسی قسم کی اور صفات لیے لیجئے۔

کی اور صفات لیے لیجئے۔

بیس وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا ثبوت اگر جہ احسام ہیں با با جاتا ہے لیکن ان

کے کے عقلالانی نہیں ہے بلکاس کا ثبوت اجہام میں امکان عقلی کے طور ہے۔

یبی عقل کے لئے یہ کمن ہے کہ اجبام کا اس قسم کی صفت کے ساتھ تعقور کورے یا

ان کا تعقور بلا اس صفت کے کرے رسی اس سے کون ساامرما نع ہوسکتا ہے کہ اگر ان کا تعقور بلا اس صفت کے کرے رسی اس سے کون ساامرما نع ہوسکتا ہے کہ اگر ان کہ سی جہ مرح والم شش سے خالی تعقود کریں یعنی وہ رنہ سی دوسر رحبم اس کو ۔ اس طرح اس میں جمی کوئی قیاحت نئیں معلوم ہوتی کہ اگر ہم اور نہ دوسر اجبم اس کو ۔ اس میں جمی کوئی قیاحت نئیں معلوم ہوتی کہ اگر ہم اس کی نیا ہم ملناکسی دوسر سے خالی تعود کریں اور اُس کی زات کا باہم ملناکسی دوسر سیے مان لیں ۔

علاوہ بریں آپ لوگوں کاجہم میں شمس اتصال کے ساتھ قوت ما فعت کے وجود کابی قائل ہوناگویا اجتماع نقیفین کو مانا ہے۔ قوت ما فعت سے وہ قوت مرادہ ہے جب کی وجر سے جب کے درات پورے طورے سے سنیں سکتے اور وہ اُن کو طف سے دوی ہے جب کا وجر ہے جب کا نیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں خلا اور مر بامارے باتی رہ جاتے ہیں اور یہی قور نہ خارجی قوت کا حب کہ وہ صبم پر دباؤ ڈوالتی ہے منفا بلہ کرتی ہے ہیں اور یہی اس کا حریح بیان موجود ہے۔ اگر آپ کمیں کہ بنی ہی اس قوت کے مانے ہوئے دو ہم ہے کہ ہمارے نزدیک خداکی قدرت سے بغیراس قوت کے مانے ہوئے دو ہم ہے کہ ہمارے نزدیک خداکی قدرت سے بغیراس قوت کے مانے ہوئے دو ہم ہے کہ ہمارے نزدیک خداکی قدرت سے بغیراس قوت کے مانے ہوئے دو ہم ہے کہ ہمارے نہوں کے دو ہم ہے کہ ہمارے نوال میں موقع برگسی سعب ہی کے قائل ہموجا ہیں توہم ہم ہمارے ہیں وہم ہم ہمارے اس قوت کے لوگی دومراسیب ہو۔

معلا بہلائیے اس میں کون سی قباعت ہے کہ ہی اجزار فردہ و ذرات بہلے ہی کہ سے اجزار فردہ و ذرات بہلے ہی کے احبام میں موجود ہونے کے اُب قائل ہیں ممکن ہے کہ اننی کی شکلس اسی ہوں کہ ان میں کچھ اُ بھار بائے جاتے ہوں اورکسی قدر تجاد ہین گڑھے جمجی موجود ہوں بیں ان البزاء کے جمتم ع ہونے کے وقت ہیں اُمجارات گڑھوں میں گھس کرخوب جم جاتے ہوں ۔

ا ، بیس حب میر گرمیے اُن اُنجاروں برد دماؤ پاکر رنہ بنیصے ہموں یاکسی سبب سے

مسے کہ رارت جو کہ اُن ذرّات کو بھیلاد سی مباؤ کم بڑتا ہو توجیم سیال یا انقسم کمیں بن جاتا ہمو اورجب بہرا ہمار گڑھوں میں دب جاننے ہموں ماکسی سبب سے بے میں کہ برودن دیاؤشد بدائر تا ہوتوجہم میں ہمقدار دیا و کیے تی تا جاتی ہو ا ورُقُوس جبم منبآ ہو۔ اب اس موقع برقوت مدافلعت کی وحبہ سے باہم ذرّات کی ملامغت کے کہائے بیمانت بیان ک حاسکتی ہے کہ جب میں گڑھے ایسے تنگ ہونے ہیں جس میں کہ بیرا مجار بورے طور سے منیں سما سکتے تو ذرات کے مابین خلا ماتی رہ ساتے ہیں اور مہی وہ مسامات اور سوراخ ہیں جو سرجسم ہیں یا ہے جاتے ہیں اور رہایسی علت بيض سے كم احسام تح الجنس كے درات كے باہم كے دينے كى وجس طرح ظا ہر ہوتی ہے اس طرح عقل کے لئے اجسام مختلف الجسم کے باہم ملنے کی وجہری ظاہر ہو ماتی ہے جیسے کہ مابین گونداور کاغذے ہوتا کہے۔ مراداس علت سے اجزار فردہ رورات بسیط) میں أمهار اور خلار یائے مانے کی وجسے اس امر کا واقع ہونا ہے اور طهور کی وجربیر سے کربی علت آب لوگوں کی اس علت سے جوکہ آپ نے ذروں کے باہم ملنے کے لئے بیان کی سمے نعینی یہ کہ بہ امر نزریعہ قوت كسنسس اتصال كان م يا تا سع حوكم احسام مختلف العنس مي موجود موقى م عقل سے قریب ترہے جبیا کہم نے بیشتر بیان کیا ۔ اورحب که آب لوگوں کے نزویی ان احزا رفروه زفرات بسیط کی مختلف شكلين بي اوروه الرجير بالفعل قسمت نهين قبول كريت لبكن و عقل قسمت كوهرور قبول کرسکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے توہمارے لئے جائز <u>َ</u> ہے کہ ہم کیجہ اُٹھار اورخلاء فرمن کرے آب لوگوں کو الزام دیں مجلامیت ان اجزا، بسيطه كي جوكه محرصتى التدعليه وسلم كصنبعين ك نزديب بي كبونكه ات بين مير بات منیں ہوسکتی - اس تعریر سے کہیں میر مذہبہ مصالیے گا کہ کیں اجزاء فردہ

ا گیس کقسم کے مع احبام کہلاتے ہیں جومٹل ہُوا کے نظر نہیں آتے ۔
WWW.KitaboSunnat.com

( ذرات بید بله ) میں اُمجار اور خلا مے وجود کو مانتا ہوں اوراس پر کمیں نے اپنی علمت کو عبیٰ کیا ہے کیونکہ اس تعلیل بریمی اشکالات کے وار دہونے سے کین علمی ہوں ۔ کمیں سنے تو صرف میر دکھلا نے کے لئے آپ کی تعلیل میں ایک احتال نکالا ہے کہ دیکھتے آپ کی تعلیل کہاں تک پائی شہوت کو پنجی ہے اور میری تعلیل آپ کی تعلیل سے قریب ترہے۔ یہ کہ دومری تعلیل آپ کی تعلیل سے قریب ترہے۔

خلاصه بركه محرصلى المتدعليه وسلم كے بيرورينين كيتے ہيں كه صفات عامر جوميتيتر مذكور بهؤس اورائسي مى اوريعي الحبام مين موجود تنبي بي اوريذ وه احبام بين اُن کے موجود ہونے سے انکا اکر ستے ہل میمان تک کرا ہے۔ کو اُن کے ثبولت یرولاً کل قائم کرنے کی تکلیعت گوارا کرنا بڑے ہے وہ توان کے ثبوت کو مان کرمرت یه کتے ہیں کہ وہ عقلًا عزوری نہیں ہیں ملکہ وہ احبام ہیں موجود بھی رہ سکتی ہیں اور ان سسے معدوم میں ہوسکتی ہیں اس سائے کے عقل ان سے بذان کے موجود ہونے كومحال مجتى سبط اورمذاك سيراك كمعدوم بهون كوا دروب ان كي بيعالت ہے تووہ خدا تعلی لے تدرت کے عتب تصرف یل جو کہ تمام اُن است یا و برجو کہ عقلًا مكن بي قادر ب صفرور داخل بهوسكتي بي جيسا كه لبيتر البت بهو ميكا سے ۔ سی جیسے کو اس نے انہیں ایجادی سبے با وجود احبام کے موجود رہنے کے وہ اُن کے معدوم کرنے برجمی قادر ہے۔ بیاں کک کرشس اتصال کے معدوم كرنے مربھى كيونكہ وہ نفس احبام كے بننے كے لئے لائرى نہيں سے جيباكہ أب اوكون كے كلام سے ظاہر ہم واسے ملكم وہ خدائے باك با قوت سفاتهال کے بھی اجزا رفردہ ( دراست بسیط ) کے مجتمع کرنے رکسی سبب کے ذریعہ سے ہویا بلاوسا طست سیس سے مرطرح پر قادرہے اگرجے وہ لوگ خدائے یاک کی عادت برجو کہ اس سے اس عالم میں حادی کر رکھی سے قیاس کر کے سیلی ہی بات کے قائل ہوں گے اور وہ عادرت بہ ہے کہ خدانے اس عالم میں ہرشے کوایک سبب کے سامق مرتبط کر دکھا ہے بعین اس نے اپنی بہ عادت کھرائی ہے کہ جب

کوئی سبب بایا جاتا ہے تو وہ اس کے سبب کوہی ایجاد کر دیتا ہے۔ ابدہیں صفات خاصر تواک کے مادے بیں محدملی اللّٰرعليہ وسلم کے تبعین کا قول آپ ہی لوگوں کے مثل ہے کہ وہ اپنے موموفات کے لئے صروری نیں ہیں بلکران سے تبرا ہو تھی ہیں لیکن اُسے لوگ برکتے ہیں کروہ صفات اسینے موصو فات ہے اس وقت حدام وسکتی ہیں کہ حبب اُس کے ذرات بسیط کسی طبعی سبب کی وجہ سے اپنی میلی و صنع سے متغیر ہوجا ہیں اور میراب کے نزدیک اس مفادقت کے لئے ایک کافی زمانہ کی صرورت بیرتی سے حوکھی تو کم اورکھی اتنا زیاده ہوتا ہے کہ منراروں برس کے نوست مہینے ماتی ہے اور محدملی التّعظیم فلم کے متبعین حب کک کدائن کے نزدیک امرواقعی کی حقیقت مالی نہیں ہوتی سی کہتے ہیں کہ اپنے صفات خاصہ کا اپنے موصوفات سے حدامونامکن سے کہمے ذرات بسبط کی وضع کے متغیر ہوجانے سے ہوا ور بہمی مکن سمے کہنسی دومرے سبب سے ہواور حبب اُن کے نزویک کوئی امرمدلل ہوجاتا ہے تووہ بلا تکلف مان لیتے ہی کچھ ہی کیوں نہ ہو ہرحال وہ خداہی کے بیدا کرنے سے ہے۔ . قوانین قدر کامحض عادی اسباب ہونا اورسب کیجھ حقیقت میں خدا ہی کے بیدا کرنے سے موجود ہونا اوراُن اسباب کنسبت جہنیں اُپ اُس کے لئے موجب ٹھہراتے ہیں۔ اُن کا یہ قول ہے کہ وہ عادی اسباب ہیں تعینی خدائے تعالیٰ کی عادت مباری ہوگئی ہے کاسبا کے پائے جانے کی وقت وہ اُن کے مسببات کو ایجاد کردیتا سے اوروہ اسباب اینے سبب کے لئے مذموجب ہیں مذموثر اگرجہ آپ اُن اشیاء کو ان کے سبب کی حانب نسبت کرتے شنیں گے لیکن اُن کا بیراعتقاد ہرگزنبیں سیے کہ اُن اسباب کو اں کے وجود میں بالطبع کجھ اٹر ہے ملکہ اس نسبت کرنے سے اُن کام طلب بہ ہے کہ

خدا وندتعالیٰ اس مسبب کو اس کے سبب کے موجود ہونے کے وقت اپنی عادت

کے دوافق اس عالم میں پداکر دیا ہے اور اگروہ چاہے کہ سبب کو بیدا کرسا اور کرسکا مسبب کون پیداکر سے تو وہ صرور کرسکا مسبب کون پیداکر سے تو وہ صرور کرسکا ہے اور حب بداسباب موشر مذمخہر سے اور مسببات کا وجود خدا ہی کے پیدا کرنے سے قراد یا یا تو وہ اس زمانے کے بارے میں جب کوکہ آپ لوگ صفات کے لینے موحوفات موحوفات سے حدا ہونے کے لئے لازی ما نتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا زمانہ محفن خدا تو ایک کا دت مستمرہ کے اعتبا دسے ہے اور اگروہ ایک کے ظامی موحوفات میں صفات کو حدا کر ناچا ہے تو کر سکتا ہے۔ وہ استے دراز زمانہ کے ساتھ پابند موسوفات کو حدا کر ناچا ہے تو کر سکتا ہے۔ وہ استے دراز زمانہ کے ساتھ پابند موسوفات کے لئے میروشیں ہے۔

مثلاً حب كم آب بركتے ہيں كرلوہا فلاں عرق ميں حبب تعبكويا عاسے توبوجھكونے كاس كے اس كار بڑھنے كى

له اس کی بہت واضح مثال ہے ہے کہ الل جینڈی دکھلانے سے آتی ہوئی دہل فورًا دک جاتی ہے اور سبزے برابر جلی آتی ہے تو اپلیانِ دیل نے جیسے کہ اپنی ہے عادت مقرد کرئی ہے تو کیا وہ بالعکس مقرد نہیں کرسکتے یا بغیر حبندی دکھلائے جانے کے دیل کوئیں لاسکتے آگرجہ عادت مقرد کیا عتبار سے ہولائی بات ہے کہ مرخ حبندی سے ہیں شد دیل گذرک گی اور سبز سے آک گی اور سبز سے آگ گی اور سبز سے آگ گی اور سبز سے آگ گی اور حب وہ اپنی امن عادت کو بدلنا جا ہیں گے تو اس کے خلاف بھی وہ جائے گا ۔ یہی مثال خداوندی عادت کی ہے مین جو تو آئین تعددت کے موانق تمام عالم کا انتظام کرد کا ہے جب کوئی طبعی سبب با یا جاتا ہے تو آئی عادت کے موانق وہ آس کے مسبب کو بھی موجود کرد میا ہے آگر وہ جاہے تو آس کے خلاف کوئی امر پیدا کہ تا ہے تو اُس کو خرق عادت کہتے ہیں جو تحف کہ خواتی لا کو مجبور در مقدرات کوئی امر پیدا کہ تا ہے تو اُس کو خرق عادت کہتے ہیں جو تحف کہ کی درا د قت نیں کو مجبور در مقدرات کوئی امر پیدا کہ تا ہے تو اُس کو خرق عادت کے جاتا ہے گا اور ذی اختیار مانے گا اس کو اس کے مجمعے میں درا د قت نیں ہو تھی۔ یہ تو کئی۔ ۱۲ مزجم بن

صفت وُورہومِلے گی اوراس میں بجائے اس کے سیط کھاکہ تُورجُور ہومانے کی صفنت آمبائے گی اورائس کے لئے ایک کا فی زمانہ کی حزورت بڑے گی اور ب*یرع ق* اس تبدملی بیں بطبعہ مُوثر اورموصب ہے اور اتنا زمانہ لازی ہے ہماں *تک* كربغيراس كے بدامر نورا ہى نسي ہوسكة تومحرصلى دنته عليه وتم كے متبعين اس موقع بربيكس سم كه برتبديلي خداتعا لي كفيل سع اس طرح برحاطل بهوتي سع كواس نے چوٹ کھا کر بڑھنے کی صعنت کومعدوم کر دیا اور بجائے اس کے تور توریجو جانے کی صفنت کو ایجا دکر دیا عام ہے کہ بد بات اُس کے ذرات کی وضع کے متغیر ہو حاسنے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہو ماکسی دوم ری وجہ سے جوہم کومعلوم نہیں ہوئی اوراس تبديلي بيراس عرق سف مطبعه اثر نهب كي اور مذاس كے لئے مولحبب بموا بات صرف یہ ہے کہ خداکی اس عرق میں عمبگو دینے کے وقت اس میں تبد ملی بیداکرنے کی عادت مباری ہوگئی سیسے اور میر زما مذحب میں کہ بہ نتبد ملی پوری ہوگ کوئی لازی تنمرط نهيں ہے ملکہ خدا اس تبدیلی کے ایک لحظ میں پیدا کرنے پر قا در ہے جیسے کم وہ لو سے کو بغیراس عرق میں میگونے اس تبدیلی کے پیدا کرسنے مر بھی

اسی طرح اس قول کے بارہے میں کہ اگ فلاں جبم کو جلاتی ہے اور پانی
پیاس کو بجھا دیتا ہے اور فلاں چیزسے فلاں اثر ہوتا ہے وغیرہ - محد ملی الله
علیہ وسلم کے متبعین کہتے ہیں کہ ان بیں سے کوئی شے بھی مطبعہ موثر نہیں ہے
بلکہ جو اتار ان اسٹیا ،سے بیدا ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں حقیقت ہیں خدا
ہی چید شروط اور احوال عاویہ کے ساتھ ان اسٹیا ، کے پائے جانے کے وقت
ان آٹار کو بیدا کر دیتا ہے اور وہ ان اشیا ، میں سے بغیرسی شے کے پائے جانے
کی جمبی جن کو آپ سبب کہتے ہیں اُن آٹار کے بیدا کرنے پر قاور ہے جیسے کہ وہ
اُن آٹار کو باوجود اُن کے منشا ، کے موجود ہونے اور با وجود تمام شرادکھا کے پائے جانے
اور موالع کے مرتفع ہونے کے معدوم لکھ سکتا ہے ۔
اور موالع کے مرتفع ہونے کے معدوم لکھ سکتا ہے ۔

## سوائے خداکے سلمانوں کے اس اعتقادی کیا وجہ ہے رکسی کوموٹر مقیقی نہیں مانتے اور اکس کا کا فی شبوت کمی کوموٹر مقیقی نہیں مانتے اور اکس کا کا فی شبوت

جس چنرنے کے محمد کی اللہ تعالیہ وہم کے تبعین کواس بات پڑجس کا بیشر بیان ہُوا کہ اشیا ومیں بالطبع کوئی تا ثیر نہیں ہے بلکہ آ نا دخلا ہی کے بیدا کرنے سے ہُوا کہ تے ہیں آ مادہ کر دیا دو امر ہیں۔ اقال تو وہ دلیلیں ہیں جواس بات برقائم ہو تیکیں کہ خدا اُن تمام استیاء کے بیدا کہ نے میں جواس عالم ہیں ہواکرتی ہیں منف دا ورستقال سریہ

ب مرحم میں المتعلیہ وستم کے متبعین کی عقلیں بلکہ تمام عقول سلیماس بات کو ہرگز قبول منیں کر کھیے ہے۔ کہ ایک اعلی درجہ کے علم، قدرت کے اینے اعلی درجہ کے علم، قدرت

اور تدبیر کی صرورت ہے مٹی ، یا نی اور سکوانے بیدا کر دی ہموں حوان تمام صفا سے بالکل خالی ہیں اسی لیے اُن کے ایما داور بیلائش کو ذی قدرت اور علے درجہ کے واقعت کارخدا کے حوالہ کرتے ہیں جس کی نسبت اُن کے نزدیک دلیل قام ہو کی سے کہ اس نے عدم سے اصل مادہ کو گونا گوں امور کے قابل بیدا کیا۔ اكر بالفرض خدا كحيدا كرف مي ستقل اورمتفرد بمون سقطع نظرتمي كر لی جائے تودومراً سبب اس کا بہرسے کہ انہوں نے انہیں اشیا ولمیں جن سے کہ یہ اُٹا رناشی ہونے ہیں غور کیا اورائس کی حقیقت کوسوحا تو اسوں نے دمکھا كەبداستىيا دان آ ئارىكے لىنے ہرگز بالنداپ مقتصى ئىيں تھېرسكتىں كىيونكەڭ بىس سے کوئی شے الیبی ہمیں یائی گئی حبس کی نسبست عقل اس امر کے بقین کرسنے کو حروری کروے کہ فلاں اشیاء فلاں فلال اُ تا دے کئے مقتصنی ہونا جا ہیں مثلًا حرارت برون کومگیملا دستی ہے اور برو درت مانی کوجما دستی ہے اور حب ان کی مقیقت میں غور کیا جائے توعقل کے لئے ان مدنوں چنروں سے ان ہی دونوں خاص الروں کے مقتقی ہونے کی کوتی وج ظاہر نہیں ہوتی ۔ جیسے کاس بات کی وج ظامر ہموماتی ہے کہ ہرجسم جبز کو فقتضی ہے دیعنی ہرجبکسی مذہبی قار خلاء کوهزورگھیرے گا) اور مہ کہ دوسیم شطنی ہیں کہ وہ متداخل نہیں ہو اسکتے اور ايب مى حَيزىعينَ ايب مى حَكِر مين دولنو س كأملول ننين بهوسكماً مثلا حب وه اً ب سے کہیں کہ کیوں صاحب حرارت اور برودن میں معاملہ بالعکس کیوں نہیں ہواتواپ کی جواب دے سکتے ہیں۔شایدائی میکییں کم مرائیس کی فاصیب سی بیرسے تووہ آپ سے دریا فنت کریں گے کہ ہرائی کی فاصیت بالعکس کیوں مذہ ہوگئی ؟ اب اُب ہی کہیں گئے کہ حرادت قومت اتعالیہ کمزور کردنی ہے اور برودت اُس کوقوی کُرتی ہے بچروہ آپ سے پوچھے سکتے ہیں کہ بیعاملہ را كس كيوں مذمكوا ؟ كوئى عقلى وجربتلاسيمے -

بهرحال اسى طرح حلتے جلتے کہاں یک جلٹے گا آخر کا دائپ کو بجزاس کینے

كاوركونى كني نش نهيں مل سكتى كدان ميں سے مہرا كيك كوايك ايك خاصيت كے ساتھ کسی خاص کرنے والے نے خاص کر دیا ہے۔ اسی وجہسے ہرائیہ میں ایک خاص خاصیت یا ن جاتی ہے۔ پیروہ آپ کو بہ بتلادیں کے کہ بیخصیص کرنے والا وہی خدا ربعنی الترتعالے، ہے جس نے کہ مادہ کو ایجا وکیا ہے اور وہ فاعل مخبآ دہے آس نے جس شے کوحس شے کے ساتھ جام خاص کر دیا کیونکہ اختیار کی شان ہی یہ ہے۔ بعدان سب ہاتوں کے وہ آب سے کمیں سے کہ حب اشیاء موٹر بالطبع مذ تھر س اور تا ٹیرخدا ہی سے پدا کرنے سے ہوئی ۔ سپ وہ زمانہ جو آثاد سے معول کے لئے مانا كياب كول عزدى شرط نهيس عقهرسكتا بلكه وه محف عادى شرطب-

لیس خدا ایک لحظهٔ میں جیسے کہ ملک مارنا یا اس سے بھی کم زمانہ میں اترکے بیداکرنے بربورے طورسے قادر ہے کیونکہ دلیل سے یہ بات یا کی جموس کو بہنے یکی ہے کہ خدا کی قدرت کامل ہے حواوست کی قوتیں البی نہیں ہو سکتیں اس لیے كداس كرنے ميں اُسے ذمانه كى احذياج نہيں جيسے كہ حوادث كى قوتوں كو حقياج برن ہے سیاں کے کہ وہ عبنی ہی شدید ہوتی ہیں اُن کے عمل کرنے میں اُتنا ہی کم زمانه صرف موتا ہے ادر حتنی می وہ کمزور موتی ہیں استے ہی نہ یا وہ نہ مان کی

عنرورت برطی سے ر

ے پیرٹ ہے۔ علاوہ بریں بیر بھی ہے کہ اگراس کی فوت اپنے عمل کرنے ہیں زمانہ کی محناج ہرتی جیسے کہ اور توی محتاج ایں توہم دیکھتے ہیں کہ وہ مصنوعات حوکے عظیم ہوئے میں ادر حن بیں کہ نماسیت بار کیب صن عیاں رہخترت اشکال ، نراکیب ا ور خواص موجود ہون ہی ہیشہ اک کے بنے بی ای مسنوعات، کے بننے سے زیادہ درازی زمان مرت ہوتاجن میں کہ بیامور سنیں بائے جانے حال نکالسی بائٹ مہیں ہے۔اس لئے کم ہم وسیستے ہیں کہ مثلاً میلی قسم کی ایک نبات ہبت ہی تقوری مّدت میں نکل آتی ہے اور دوسری قسم کی کوئی نبات سپلی قسم کی نکلنے کی مدت سے کئی گناطویل مرت بیں 

خدا کی مخلوقات کے ایجاد کرسنے ہیں کوئی شمرطانہیں ہے ورمذ جومثال ہم نے دی ہے اس میں صرور معاملہ بالعکس ہوتا ۔

خدا قوانین فطرت کے رجن کامحف عادی اسباب ہو نا ثابت ہو پیکا سے خلاف کرسکتا ہے اور خرق عادت کا قوع بعف مخصوص المتول مين هونا بعضيت بني كالعجزه بإولى كي كرا محركت مصلی التدتعالے علیہ وسلم کے تبعین کے اس قول سے کہ دی آثاراشیا كا تَادِيكَ لِنَصِبِ بن جانامحض عادلى سبحا وران ٱ تَادِيكَ مِنْفِ كَ لِغِيرِزان بھی تحف عادی شرط ہے۔ کہیں یہ شمجھ ما شیے گاکہ وہ خل فت عادیت امور کے کثرت وقوع کے قائل ہی سیاں کے کہ آپ اُن برخرق عادت پر دلالت کرنے والے واقعات کثیرہ کے بیان کرنے کا مطالبہ کریں کیونکہ وہ یہ باست ہرگزنسیں کہنے وہ تو مرون پر کہتے ہیں کہ ان کی سبسیت عادی ہے اور وہ ندماں بھی شرط عادی ۔۔ہے اورخداخلاف عادت كرن ويرقا دره اورميمحال هنين سيسكين خلات ءادت كرنا خدلست مواتے چید مخصوص حالتوں کے مثلاً کسی نبی کے معجزہ باکسی ولی کی کرامست کے لئے اور کیمی ٹابست نہیں بڑوا جسا کہ ان کے بیاں بالتوا ترمنقول سے با انہوں نے اپنے ایول محسم مسلی المترعلیہ وسلم سے بھیٹم خود دیکھا سے حب کہ انہوں نے رسالت کا دعوسط کیا عدا اور اگن کے ماعظ برمعجزات اورخوارق ءاوات

پس حب یہ بیشتر بیان کیا ہموا مقدم متقرد ہو گیاا در آپ لوگوں نے اُسے
اپنے دنوں میں حجہ دسے لی تو اُسیے ہم اور اُپ مل کراس عالم کے مادہ اس کے
انواع اور اُن عجیب دغریب صورتوں میں جن بر وہ شتل ہے ادر اُن جبرت انگیز
گوناگوں تبدیلیوں میں جو اُن میں واقع ہوتی دہتی ہیں غور کریں اور دیکھیں تاکہ ہیں
یہ بات معلوم ہوجا ئے کہ مادہ میں اُن امور کا قیام مادہ ا در اُس کے قدات کی ترکت

علم بنیت کی دلیب بجث ورعا کواکب خدای ظمت قدر براستال اب آئیے ہم عالم کواکب کی طون متوقع ہوں اب عزور ہم کو آپ لوگوں کی کتب ہم سے ہم عالم کواکب کی طون متوقع ہوں اب عزور ہم کو آپ لوگوں کی کتب ہم سے ہم ایک ایک عبرا ایک عبرا کا کدان میں سے ہم را یک کی ایک عبرا عاصوالت کے خاصیت ہے جو دو مرے میں نہیں پائی جاتی اور ہم را یک خاص صالت کے ساتھ عنوں نظرائے گا رچا نج بعین اُن میں سے بنا بیت ہی چوٹے ہیں اور بعن بہت ہی برارے حتیٰ کہ ہماری ذمین کو اُس کے ساتھ وہی نسبت پائی جاتی ہے جو ایک بالدے ذریے کو اُس کے ساتھ ہوتی ہے جس کا قطراک باتھ بی بالدے ذریے کو اُس کے ساتھ ہوتی ہے جس کا قطراک باتھ بی بالدے ذریے کو اُس کے ساتھ ہوتی ہے جس کا قطراک باتھ بیت بی بالدے ذریے کو اُس کے ساتھ ہوتی ہے جس کا قطراک باتھ بیرار نوسو بارہ میل کا اوراس کا محیط تو بیس برار نوسو بارہ میل کا اوراس کا محیط تو بیس برار نوسو بارہ میل کا اوراس کا محیط تو بیس برار نوسو بارہ میل کا اوراس کا محیط تو بیس برار نوسو بارہ میل کا اوراس کا محیط تو بیس برار نوسو بارہ میل کا اوراس کا محیط تو بیس برار نوسو بارہ میل کا اوراس کا محیط تو بیس برار نوسو بارہ میل کا اوراس کا محیط تو بیس برار نوسو بارہ میل کا اوراس کا محیط تو بیس برار نوسو بارہ میل کا اوراس کا محیط تو بیس برار نوسو بارہ میل کا اوراس کا محیط تو بیس برار نوسو بارہ میل کا اوراس کا محیط تو بیس برار نوسو بارہ میل کا اوراس کا محیات کو سے محدوں کو سے میں برار نوسو بارہ میں کا قطر سات ہرار نوسو بارہ میں کا اوراس کا محدود کی میں کی سے محدود کی محدود کے میں کو تھوں کی میں کو تھوں کی کی کی کو تھوں کو تھوں کی کو تھو

ان میں سے بعبن کا نور سرخ ہے ، بعبن کا زرد ، بعبن کا سفید اور بھن کا نور سے بعب کا نور راصل ہے جیے کہ آفتاب اور توابت کا اور بعن کا درد ، بعبن کا درد ، بعبن کا در اسل ہے جیے کہ آفتاب اور توابت کا اور بعب دومروں سے نور حاصل کرتے ہیں جیسے قمراور باقی سیاروں کا - اُن میں سے بعب اور باقی سیاروں کا - اُن میں سے بعب اور بی میں اسے بعب کہ آگہ وہ جمع کی جائے تو وہ اتنی مقداد برون کے موافق آفتاب میں اتنی حوادت ہے کہ اگر وہ جمع کی جائے تو وہ اتنی مقداد برون کے مجافل اس کے لئے کا فی مہوسکتی ہے جس سے تمام دوئے ذمین جیب جائے اور اس کی موٹائی گیارہ میل کی ہو اور حوح ارت کہ اس کی زمین تا کہ بیغی ہے وہ اس کی موٹائی گیارہ میل کی ہو اور حوح ارت کہ اس کی زمین تا کہ بیغی ہے وہ اس کی حوادت کے دو ادب اڑتیس کروڈ دس لاکھ معموں میں سے ایک مقتد ہے اُن یں حوادت کے دو ادب اڑتیس کروڈ دس لاکھ معموں میں سے ایک دو تن ہما دے آفتاب کی طرح ذاتی ہموتی ہے دوئن ہما دے آفتاب کی طرح ذاتی ہموتی ہے دوئن ہما دے آفتاب کی طرح ذاتی ہموتی ہے دوئن ہما دوئی ہما دو

ب وه این جگر برگهرس بهوئه بین بین جیسا کدان کے نام سے شبہ بهوتا ہے بلکہ وہ جمی حرکت کرتے ہیں۔ لبکن بات صرف یہ ہے کہ وہ ہم سے چہ نکہ بہت ہی فالم برواقع ہیں اس کے ہم کوان کی حرکت کا بیتہ صرف اس وقت لگ سکتا ہے جبکہ صدیوں کی صدیوں کی صدیوں کی صدیوں کی ضدیاں گزر جا ہیں اس لئے باہم اُن کی دوری کی نسبت قریب قریب وہی باقی دہتی ہے جو بہلے متی ۔

۔ ان میں سے معقبن آفتاب سے دور ہیں اور بوٹما فیوٹما اُٹ کی دُوری بڑھتی ما ہے اور بعبن اس سے قربیب واقع ہیں اوراسی طرح ننہ دیکے۔ ہوتے مباتے ہیں. بعف کی حالت بلتی دیمتی ہے میں تواکن کی روشنی بڑھ جاتی ہے اور سمبی گھیط جاتی ہے یعف ان میں وقتی ہوتے ہی تعنی وہ ایک مخصوص زمانہ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگرچر کھی وہ نرمانہ طویل بھی ہموتا ہے اور بھر جھیب مباتے ہیں اوراس کے بعد ہرگزنہیں نیکلتے۔ بعن ان ہیں سے ایسے ہیں جن کا نور ہم کہ برسوں کے بعد ی کر سببکر وں برس کے گزرجانے پر پہنچ سکتا ہے مال نکہ ہمارے اً فنآب كانورهم مك أعظمنيط اورميدسيكنط كيم صفي مي ببني ما ما سيء باوجود سكيرية أفتاب بمسعنوكرور ميل سي كيدنه ياده بي دور بو كاران ميس سے تعبن ایسے ہیں جن کی نسبت آب لوگوں کا گمان سے کہ وہ آباد ہیں اور بعن كىنسبت أب لوگوں كا ميخيال نهيں سے دائ ميں سير بعض شمالي ہيں بعض عزبي بعف متوسط يعفن كومات سيخصوصيت بساوريعن كودن سيد العض كا روشن دُرخ كبمي وسيع بهو جا ماسي اوركهي تنك اوربعف بي بي باست نبي يا تي حاتی بعبن دوسروں کے گھن کا باعث ہوتے ہیں اور معبن بیں دوسروں کی وحبرسے كن لكتا سبع على بذاالقبائس بعض كى كچه مالت سبع اور بعض كى كچهر اوروہ سب خلاء میں عام کشش کے قدرتی قانون کے باعث قائم ہیں جیساکہ آب لوگ کہتے ہیں اور شاید وہ عالم کے قوانین قدرت میں سے حبنیں کاس کے پراکرنے والے نے اس میں جاری کرد کھا سے سے میں دد مرسے قانون کے باعث تائم ہیں جیساکہ آپ لوگ کہتے ہیں اور شایر وہ عالم کے قوانینِ قدرت ہیں سے جنہیں کہ اُس کے پُدا کرنے والے نے اس میں جاری کرر کھا ہے وہ دوسرے تانون کے باعث سے نہایت ہی انعنبا ط اور استحکام کے ساتھ اپنے برجوں اور مرکوں اور حرکوں کے ساتھ جیل دہے ہیں جن سے کہ اوقات منعنبط دہے ہیں۔

رہوں، مہینوں، ونوں اورگھنٹوں کا بنہ لگتا دہتا ہے بمنلف فیملیں تمیر ہوجاتی ہیں اور بھران میں وہ ترتیب موجود ہے جس سے علی جران رہ جاتی ہی اور ان سب کا مربخے کسی فاعل ذی قدرت کی طرف معلوم ہوتا ہے با وجود ان سب باتوں کے ان میں مخلوقات بعنی نبا تات ،حیوانات ،معدنیات کے منا فع بھی موجود ہیں جن کی پرورش اُن کے انوار کی حرارت سے ہوتی ہے اور بھر وائد ہیں کوئی منا فع بھی موجود ہیں جن کی پرورش اُن کے انوار کی حرارت سے ہوتی ہے اور کی مرارت سے ہوتی ہے اور کی مرارت سے ہوتی ہے اور کی مرارت سے ہوتی ہے اور کی منا میں اُن کے انوار کی حرارت سے ہوتی ہے اور کی منا ورائد ہیں کوئی فیرس کے نورے بیان سے عاجز ہے کہاں مک بیان کی ذبان اس کے نورے بیان سے عاجز ہے فیکر میں کندا ور اُن کھیں خیرہ ہیں ۔

بس جب بیسب اصل ماده کے لحاظ سے برابرا وریکساں تھمرے اور ان کامادہ اس کو مقتصنی مزنکلا کہ ہر رایب کواسی خاصیت کے ساتھ حواس میں موجود ہے خاص کر دیے تواب سوال بیدا ہوتا ہے کو جس چیز نے ان بیس سے ہر رایک کو اس خاصیت کے ساتھ جو اس میں موجود ہے خاص کر دیا اور حب نے ان کو با وجود اس قدر استحکام کے ایسے عجیب وغریب انتظام کے ساتھ مرتب کی حب میں کہ کملوقات کی مرام مصلحت اور فائڈہ ہی فائدہ ہے کیا وہ بی مادہ کے ذرات بسیطہ کی حرکت ہوسکت ہے جس میں مذتو کی قریب انتظام کے ساتھ مرتب مادہ کے ذرات بسیطہ کی حرکت ہوسکت ہے جس میں مذتو کی قریب کے قریب اور مادہ اور مادہ اور تدبیر ہی موجود ہے اور یا یہ کہنا مناسب ہے کہ جس نے ان کو ایسے عیب وغریب طور مرب بیدا کیا ہے وہ وہ ی بطاح باشنے والا، صاحب ادادہ ان کو ایسے عیب وغریب طور مرب بیدا کیا ہے وہ وہی بطاح باشنے والا، صاحب ادادہ دی تدرت اور اعلیٰ درم کی حکمت والا ربعنی خدا ) ہے ۔

علم كائنات جوّييني بإدل همُوا وغيره كي دلجيب بحث اورعالم كائنات بتجسي خداكي عظمت وجبروت برأستدلال اب آیئے ہم کا ثنات جو کی جانب نظر کریں تو اس میں ہمیں بتوی ہُوامعلوم ہوتی ہے جس میں کہ نباتا سے کی اس وجہ سے کہ وہ اُسے ٹیوس لیتے ہی زندگی ہے اور حیواناست کی زندگی کا اُس براس سلنے مدارسے کہ وہ نبردیہ سانس لینے اور پھیں پھڑے میں داخل ہونے کے اُن کے خون کو صافت کرتی ہے جونکہ بہ نسبست ادراشیا دی به واکی زیاده صرورت بھی اس کتے وہ وا فرمقدار ہیں موجود سے اور منہا بیت آمیا کی سے بجٹرت حاصل ہوتئی ہے اوراس کے جاس كرنے كے ورائع بالكل مكمل بي جن كى وجرسے وہ بہت طبدكام بي أسكى ہے۔ اس برکیاموقوف سے عالم بس سی حکمت مباری ہورہی ہے کہ جس شے کی جس قلد زیارہ حاجب ہوتی لے ہے اتنی ہی کشرین سے وہ موجود ہوتی ہے ا در اتنی ہی اُسانی سے مال ہو کتی ہے۔ جنانچہ بیرامر ہوا۔ بانی ۔ غذا۔ دواؤں كى جرى بوئيوں منابت خوب مورت اور بنش قيمت بيقروں وغيره كے حالات میں غور کرنے سے اس ترسیب سے واضح ہو ملئے گا۔ بھراس کی مختلف ہوائیں اُن کی دفتاد،اُن کے منافع ،ان کے اختلات اور ہرا کب کی عدا مبدا خاصبتیں یاتے ہیں ۔

یاس سے زائد کے حساب سے علنے لگتی ہے لیکن ایسا شاذو نا درہی ہوتا ہے بعض اُن بیں سے گرد بادا ور مگو لے ہوتے ہیں جن سے کذمین کے رہنے والوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ وہ بادلوں کو بارٹس کے مواقع پر ہنکا لے جاتے ہیں باد اور مادہ کو اعضاء تا نیٹ میں منتقل کر کے درخوں کے باد دار ہونے کے باعث ہموتے ہیں ادواح کو داحت بہنچاتے ہیں ، حوارت کو مطیعت کرتے ہیں ہمزروں میں اُن سے جہا نہ چلتے ہیں ۔ نبا مات کے تخم اُن کے ذریعہ سے طح زمین پر مراکندہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بہمیرے اُن کے ذریعہ سے طح زمین پر مراکندہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بہمیرے فائد ہے دستیاب ہوتے ہیں جن کوکوئی شما دکرنے والا شماد نہیں کرسکا اور نہ فائد ہے دستیاب ہوتے ہیں جن کوکوئی شما دکرنے والا شماد نہیں کرسکا اور نہ

سخریس اسکتے ہیں۔
اس میں ہم بادل اور اُس کی نہا بت عجیب اور حیرت انگیز بناوط کو دیمیتے ہیں جس کی وجہ سے ہموا اُس کو اُسٹاسکتی ہے اور جہال کہ بارش کی مزورت ہموتی ہے وہاں کہ بارش کی مزورت ہموتی ہے وہاں کہ بارش کی مزورت ہموتی ہے وہاں کہ بات ہموائیں اُس کو لے جاتی ہیں اور سے رعد و برق اُن کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ جن دونوں میں حکمت یہ خیال کی جاتی ہے کہ نور اپنی حرارت اور حرکات موجید کی وجہ سے اور رعد اپنی کیکیانے والی حرکات کے باعث سے یا لی کو گھیا ویتے ہیں با وجود اس کے ان دونوں سے (رعد و برق باعث ہے کہ کہاں یانی برس رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مردی سے بردن جم جاتی ہے اور نہ یا فی بیشل کو اس کے اور نہ یا فی بیشل کو اُن کے وہاں دہ سکے اور اُس کا یا نی بیشل کو اُن کے مراوں ہی میت تک وہاں دہ سکے اور اس کا یا نی بیشل کو اُن کی سے بردن جم جاتی ہے اور اس کا یا نی بیشل کو اُن کے جم نوں سے ناکہ اُن کی منت تک وہاں دہ سکے اور اس کا یا نی بیشل کو اُن کے جم نوں سے ناکہ اُن سے منافع کے لئے یا ن اُن میں مجتمع طے اور اُن کے جم نوں سے ناکہ الاسے۔

اسی طرح بر دریا اور حضے جاری ہوجاتے ہیں جن کے یانی سے ایام گرما میں ذمین اور حیوانات کو سیرابی عال ہوتی ہے۔ بڑسے بڑے سے سنرہ زاد اور باغات پیلا ہوتے ہیں دسی اگر با دلوں سے ذمین برصرف یانی ہی کی بادشش ہُوا کرتی تو پانی پہاڈوں کی بوٹیوں سے قبل اس کے کہ اُن کے خزانے شیموں اور دریاؤ کے جاری کرنے کے ان کے خزانے سیموں اور دریاؤ کے جاری کرنے کے جاری کرنے کے لئے کافی مقدار یانی جمع کرنے یا تے سارا یانی سرعت کے ساتھ بھرجاتا (کیونکہ یانی کو توگویا اُولیجے مکان سے ڈمنی ہے کہ فوڑ اوباں سے چل دیتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بہری چیزیں کائن سے جو بیں شامل ہیں جن کے بیان میں مبلدیں کی مبلدیں تصنیف ہوئی ہیں ۔

روشنی کی حقیقت وغیرہ اور اُس کے خواص میواس کی تفسیر پر سن جسے باسائنس کو جرا کہ فاعل مختار کا قرار کرنا بڑتا ہے۔ اعترا صابق آئی کا میں کو جبواکسی علی مختار کا قرار کرنا بڑتا ہے

اس موقع برسمي مناسب معلوم ، موتا سمے كر بم اللي كابيان كرس كو يحدب وه اس ففنا میں تھیلتی ہے تو کا کنات جو میں ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کدائس میں منابیت ہی عبیب وغریب قوانین فدرت ماسے حاتے ہیں جس کے کئے ایک حبراعلم بن گیا۔ میہ خاصیتیں جیسا کہ اُس کامنعکس ہونا۔اُس کامنحل ہو کرسات رنگوں کیں تبدیل ہو جابا وغیرہ ہیں۔ باوجود اس کے اُس میں حیوا نات اور نباتات کے بہرے فائدے موجود ہیں اُن کااس سے نموہونا سے صحت فلم ایہی سے دوستی سے بہمیرے نم ریلے مادے حشرات الارض مرحاتے ہیں۔ ندروی روشنی ہی کے اشیا انظراتی ہیں اسی طرح اس کے بے شاد فرائد ہیں معر با وجود کیدوہ اوشی آنکھ کے سامنے خود ظا ہر سے اور دوسری چیزوں کو ظا ہر کر دسی سے ایکن ایب لوگوں براس کی حقیقت مخفی ہی دہی کچھ ببتر مذالگا -اس کے بیان کرنے بیں آپ لوگوں نے عجب خبط میا یا ہے۔ جیا نجبہ آپ لوگوں میں سے سب سے برك مشهور فلاسفركاب قول بسب كدبهت تعبوتے حجوثے ورّ بے ہوتے ہيں جو كرروش جيم سے جاروں طرف بھلتے ہيں اور آب ہى لوگوں ہيں سے اس کے بعد والے فلاسفروں نے واضح دلیکوں سے اُس کے قول کی تر دیدکردی اور اس ماست کے قائل ہو گئے کہ دوشنی کی حقیقت استجرک ماد ہ کے اجزار کی لہرہے جو که عالم میں بھیلا ہواہے سینی اُن کے نزدیک دوشتی استی اجزاء کی حرکت کو کہتے ہیں اور زمانہ عال میں آپ لوگوں نے عام طور براسی تفسیر برعجروسہ کر لیا ہے اور اسی بنیاد مربر بڑے بڑے بڑے قرار اسی بنیاد مربر بڑے بڑے قرار کو تو اُس موقع بر کہہ سکتا ہے کہ ان ابجر کی اجزاء کی عجب حالت دیا ہے۔ کوئی قائل اس موقع بر کہہ سکتا ہے کہ ان ابجر کی اجزاء کی عجب حالت سے بلور کی کئی ہاتھ موٹی چادر کو تو اُن کی حرکت تو ڈکرنٹ کی جائے ہوں وہ حرکت اُس کو بھا اُن کے کہیں جاستی کی لگادی جائے تو وہ حرکت اُس کو بھا اُن کے کہا تھا ہی کہ اور مبود کے اور مبود کے

کرسی جائے۔
اگر آپ یہ کہ اس دیگ نے بالطبع اس کی حرکت کو باطل کر دیا توہم کہ سکتے
ہیں کہ ہاں بے شک خدا کے پیدا کرنے سے یہ توہوسکتا ہے اس سے کو کا امرانع
ہیں کہ ہاں بے شک خدا کے پیدا کرنے سے یہ توہوسکتا ہے اس سے کو کا امرانع
ہیں ہوسکتا ۔ لیکن ہم تو آپ سے آپ کی تغییر کے موافق اس کی عقلی وجہ بوچھے ہیں
ہمارے لئے تو اس کے موافق بیان کی مجئے کہ اس حرکت کو کیونکر اسنے دمیزا ورسخت
مختے کو توڑ کہ کی جانے کی قوت ماس ہوگئی اور وہ اس قلامیلی اور نا ذک تہد کو
توڈ نے سے کیوں عاجز دہی ۔ اگر آپ کسین کہ یہ دنگ دوشنی کو جوسنے کے درکوس کی حقیقت ورات کی
سے دریا فت کریں گے کہ دنگ کے دوشنی کو جوسنے کے درکوس کی حقیقت ورات کی
حرکت ہے) معنے کی ہیں ورا عنا یت کر کے واضح عبارت میں بیان تو کر دیجئے جس کو

عقل قبول کرسے۔
علاوہ بریں آپ ہی لوگوں میں سی بعض مناعوں نے کچھ تیل ایجاد کئے
ہیں کہ جب وہ چندمنٹ آفتاب کی روشی میں دکھ دیئے جائیں تو تمام دات تاریک
ہیں روشن دہتے ہیں۔ سی جو آپ نے دوئی کی تفسیر بیان کی ہے اُس کے موافق
اگر آپ کمیں کہ رچر کہ ت جو تیل سے تاریکی میں اُٹھتی دہتی ہے دوشنی کے انعکاس کے
باعث سے ہے توہم آپ سے دریا فت کرسکتے ہیں کہ بیچر کمت نیل سے کیونکم

برابربیدا ہوتی رہی حالانکہ اصلی حرکت جوا فناب سے اعظی تقی اُس سے نقطع ہوگئی اور جیندساعتوں ہی ہیں اُس سے حدا ہوگئی اور میرامرقدرنی قانون انعکاں کے بالکل خلات ہے اور اگر کی ہے جا کہ رہا ہوں تو آپ بیان کردیجئے۔ بعد اس بحث کے بهى بهم يقينياً أب كى تفسيركو غلط نهين يمجه سكتة بلكمكن سب كم مح بهوا ورميهي خدا کی مخلوقات اور اس مے محتت تعرف میں داخل ہو۔ نیکن ہمارا صرف مقصود میرسے كرآب لوگوں كواس امرسے أگاه كردى كروه چنرجى كوآب نرياده یفینی مانتے ہیں وہ مجی لاجیکل دمنطقی) طور مرقطعی اور پیقینی نہیں ہے -اب اس تمام گفت گؤئے سابق کے بعد ہم آپ سے انعا فا پو چھتے ہیں کو ب كائنات بتوكى مهرشے كوأس كى خاصيت كے ساتھ خاص كر ديا اور أن ميں نها بت ہی کامل صنعت اور ایورسے ایجاد کے ساتھ منافع مستحکم کئے کہ جن سے زمن کو اُس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اوراس کو شادا بی تخبی ۔ اُن کو اُس کے سکان کے نموكا باعث قرار دیا- آنکھوں کے نز دیک و پیچنے کی چیزوں کے ظہور کا ان کو ذریعیہ تهرايا توكيا يهكنا يمكن بعكه وه شئ اس اجزاء كي حركت يااتعاقي امريا عزورت یااس کے علاوہ اور مهمل اور بے عنی الفاظ جن کی تفسیر بالکل ہے بیتہ ہوتی ہے قرار باسكتے بب یا وہ اعلیٰ درج کاعلم رکھنے والا ابدراوا قعت ، معاصب ارا دہ اور وہ ذی . قدرست (خدا تعاسط<sub>) س</sub>سرا

سمندر کے حالات اور اُس سے خدای عظمت جبرو پراستال

اب آئیے ہم اپنی توجہ کو زمین کی طرف ماکل کریں اوراس کی جمادی ، نباتی اور حیوا نی کا ٹنات اور ان امور کی مبانب جن کو اُس کا حغرا فیہ طبعی حادی ہے اُس پر نظر کریں ۔

ہم مندرکو و کیھتے ہیں جس کی مساحت کی مقدا دسطے ندمین کے جارحقوں ہیں استین حصوں بیں مساحت کی مقدا دسطے ندمین کے جارحقوں ہیں سے تین حصوں کا دقیم ایک کروٹر جوالیس لاکھ اکمتر ہزار دوسویل مزنع

ہے اور دہی ابی مخلوق کے گروہ کا مسکن ہے اور دریاتی جوام کے پیا ہونے کی دبھر ہے۔ عام ہے کہ وہ غذا کے کام میں آئیں یا دو اے یا آرائش کے اور وہ سب جیزیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں جو خشکی میں موجود ہیں۔ جلسے بہاڑ، دادی سخت و نزم زمین، ٹیلے یدمگیتان ۔ بہاڑیاں سنگلاخ زمین - ترائی ، باغات - دنگ برنگ کے در نوت ۔ جھوٹے بڑے حیوانات جن میں نمو ہوتا ہے اور اپنے احباس انواع اور امناف کے موافق خاص خاص مقامات میں دہتے ہیں اور سمندر میں بڑے ہی وار میں کہ جن میں سے سب سے میتی موقع کا واقعی طور میر بہتہ نہ نگک سکا اور تحقیقی طور میر آپ لوگ منہ دریا فت کرسکے ۔

کک سکا اور یکی طور پر اپ کول کا درائی ہوئی اُس کے موافق نوبل کک فایت درجہ جہاں کی۔ اُپ لوگوں کا دسائی ہوئی اُس کے موافق نوبل کک گرائی قیاکس کی جاتی ہے۔ پھراس کا بھی کوئی قرار نہیں اور سمندر کے عبائبات میں سے مدو حزر سطی اور زیریں اد بال بھاڈوں کی برابر لہریں۔ برون کے پہاڑجو قطب شالی سے نزدیک تیرتے دہتے ہیں اور اُس کا کھا داین جس میں کہ بڑی حکمت ہے کیونکہ اگر انسانہ ہوتا تو اس کا پانی مزور شعف ہوجاتا اور فرانسان کے لئے ایس سخر ہور ہا اور کہا گرائی سن کے لئے ایس سخر ہور ہا کہا کہ دار اس کی سطے پر سفر کرتے ہیں اس میں غوط دلگاتے ہیں اور اس ایں بڑے در ہے کہا دار اس میں بڑے در ہے کہا ور اس ایں بڑے در ہے کہا ور اس میں بڑے در ہے کہا ہور اس میں خوط دلگاتے ہیں اور اس میں بڑے در ہے کہا ہور اس میں بڑے در ہور اس میں بڑے در ہے کہا ہور اس میں بڑے در ہور اس میں بڑے در ہور اس میں موجا ہے کہا ہور اس میں خوط دلگاتے ہیں اور اس میں بڑے در ہور اس میں خوط دلگاتے ہیں اور اس میں موجا ہے کہا ہور ہوں دار اس کی سے کیونکہ کی میں موجا ہے کہا ہور ہوں دار ہور ہور کی میں موجا ہے اور اس کی سے کیونکہ کی میں موجا ہے اور اس کی سے کی اور اس میں موجا ہے کہا ہور کی میں موجا ہے کہا ہے کہا ہور کیا ہور کی میں موجا ہے کہا ہوں کیا ہوں کی سے کیونکہ کی کھور کیا ہور کی کو کیا گیا کے کہا ہور کیا ہور کیا ہور کیا کی کی کھور کی کھور کی کیونکہ کی کھور کی کا کو کو کی کھور کی کور کی کھور کی کور کی کھور کیا گیا کہا کہ کور کی کھور کی کور کی کھور کے کہا کی کھور کی کھور کی کھور کیا کی کھور کی کھو

ببهاروں كا دلچسپ بيان اور قدرتِ خدا كا اظهار

راستوں اور ختلف ہوا وک کا انہیں سامن کرنا بھے تاہے۔

میر به خشکی برنظوال نے بین اور اُن اسٹیاء کود کھتے ہیں جو کہ اُس بی باقی ماقی ہیں توسب سے پہلے ہما دی نظر بہاٹ وں برجاتی ہے کیونکہ بانی کے وہ مخزن ہیں جس سے کہ نبانات اور حیوانات کو مبرا بی ہوتی ہے ان ہی میں طیور و حورت کا کہ بہت بڑا حقہ بناہ گزین ہوتا ہے اُن ہی بی بڑے مفہوط اور منایت ہی بلند درخت اُ گتے ہیں جو کہ عماد توں میں لگلنے اور مبلانے مفہوط اور منایت ہی بلند درخت اُ گتے ہیں جو کہ عماد توں میں لگلنے اور مبلانے

کے کام آتے ہیں وہی آباد سرزمینوں کے لئے گرم اور سرد ہواؤں سے بڑے کا فلا ہیں بعض کا منظر نہایت خوش آئن معلوم ہوتا ہے۔ طرح طرح کی نبا آسدادر دیگ برنگ کے گل بوٹوں سے مترین نظر آتے ہیں۔ اُن ہیں سے معبی ایش سے بہی ہوتے ہیں۔ اُن ہیں سے معبی بارش کے ہیں ہوتے ہیں جہاں برگ و بار کا نام و نشان ہی نہیں وہاں کی مٹی بھی بارش کے باعث سے بھی باقی نہیں دہی صرف بڑے بیتے وں کے جٹان دہ گئے ہیں جن کا شکل برگی بڑی بڑی تھی بوت ہیں اس قسم کے بہتر مکانوں اور قلعوں کی تعمیر ہونی چئی ہوئی چئی ہوئی جن ہوتے ہیں۔ بعض آئش فشاں بھاٹر ہوتے ہیں جن سے داکھ اور حلی ہوئی چئی سے داکھ اور حلی ہوئی چئی سے نکلتی دہی ہیں آس کے تنام اطراف تادی کے وقت اُن سے دوشن ہو جاتے ہیں اسی طرح بعض کسی قسم کے جو کہ انسان کو چرت اسی طرح بعض کسی قسم کے جو کہ انسان کو چرت ایس کے تام اطراف تادی کے وقت اُن سے دوشن ہو جاتے ہیں اسی طرح بعض کسی قسم کے جو کہ انسان کو چرت ایس کے تاب اور بعض کسی قسم کے جو کہ انسان کو چرت میں ویل و پیٹر گوال دیتے ہیں۔

## سنره زارو ساور وادبو سر کی کیفیت

دوسرے مرتبہ میں ذہین کا وہ صقہ ہے جونشیب میں واقع ہے وہاں ایک سے ایک جسین درخون اگئے ہیں قسم سے جونشیب میں واقع ہونے ہیں۔ دلوں کی خوشی اور مرور میستر ہو قاہم با وجود اس کے اُن ہیں سے بعنی تو ایسے ہیں کہ اُن کو دُنیا کی بهشت کہا جا اسکا ہے جس میں جہاں دیکھو وہاں گنجان سایہ اور شمری چشے دکھلائی بڑے ہیں۔ باغات معجولوں سے آداستہ ہیں، درخوت باد دار ہور ہے ہیں، نہریں بلندی سے سے تی جا بائری جلی آرہی ہیں۔ اُن کے گدداگر دعجیب دکشن اوازین ہموع ہورہی ہیں۔ کمیں بلبل کی صفیر کا نوں کو مین معلم ہوتی ہیں، کہیں سے قمریوں کی کو کو کی صدا آ رسی ہے کہسی طرن ہرن این بولی ہو ہے ہیں، کہیں سے قمریوں کی کو کو کی صدا آ رسی ہے کہسی طرن ہرن این بولی ہو تے ہیں، کہیں جی بی بی بی بی بی بی درن کو دیتے ہیں۔ عرض ایسی ایسی جیزیں ہیں جن سے دل کو خوشی اور آنکھوں کو گھنگل دیتے ہیں۔ عرض ایسی ایسی جیزیں ہیں جن سے دل کو خوشی اور آنکھوں کو گھنگل دیتے ہیں۔ عرض ایسی ایسی جیزیں ہیں جن سے دل کو خوشی اور آنکھوں کو گھنگل

صاصلِ ہوتی ہے اور بعضے بہاڑ تو گویاجہنم ہی ہیں کہ جہاں سوائے ناگوادموت ك اور كميه مهين صرف بوسيده برياب برى نظراتي بي-

## جاوا کی وادیموت کا بیان

جسے کہ وہ مقام جو ما وی کے قریب وادی موت کے نام سے مشہور ہے حس کے اندرکی زیبل بالکل صفاحیط بڑی ہے جہاں کیسی نباست یا جا نداد كانشان نهيں اور اُس ميں تيش اور گرى اس قدر ہے كہ مالكل حلائے دى سے - اسی وجہسے اس بیں جمال کوئی میرندہ اُترا با جان دار گیا یا وحشی جانور

نے وہاں ذرافیام کی فورا ہی اس کوٹونر بزموت نے دہا لیا۔

جن نجہ اس میں ما بجا بڑے بڑے بڑے جانوروں اور کیڑوں کی برائی جراب یری ملتی ہیں اور میروہاں کے ایک قسم کے زہریلے درخت کا اثر سمجھاجا آ ہے اس کے سوانیا آت کی سمے وہا کلچے نہیں ہوتا۔ سکن ہو بات آب اوگوں کے نزد کی می مجمی ما ق سے اس کے موافق اس کاسبسب ب ہے کہ وہ آتش فشاں بھاڑے بالکل قریب واقع ہے اس وجسے وہ لینے من فذ سے زائد مقدار کی زہر ملی ہوا نکالت ہے اور اس سے جاندار مرجاتے اور نا مَات خشك موحاتي هي -

اب تبلائیے کہ ان مقامات میں سے کس نے بعض کوگوما جنست اور بعض كوجهتم بناديا - كيا ذرّات ماده ك حركت بهوسكتى سع ياوه صاحب الده اوراعل درج كاعلم ديكف والاحس كوب قدرت حاصل به كجس شف میں جو خاصبت سے اسے لیدا کر دیے ربعنی خدا ) ہے ہے شک وہ انتہا درج کا وا قت کار اور صاحب حکمت ہے ۔

تیسرام تبه کھواور غاروں کا ہے جس ایر تبہ کھواور غاروں کا ہے جس میں کہ کھوا ور غاروں کا بیان کے حیوانات بناہ گزیں ہوتے ہیں اورجن کے

ذر لیعہ سے بہاڑ اسپنے اندر سے بخامات نکا لتے ہیں۔

عجائبات میں سے یہ امر ہے کو بعن غادگرمیوں میں تواتنے مرد ہونے ہیں بس الدائن کے اندر کا یا فی جم حاما ہے اور حافظ وں میں نوب گرم دہتے ہیں بس بناہ لیتے ہیں۔ خوانات کہ جو جافظ وں کی مردی نہیں برداشت کر سکتے اس میں بناہ لیتے ہیں۔ خدائے لطبیعت و خبیر کی یا کا کیا کہنا ہے اوران میں سے بعض موت کے غاد ہیں کہ جہاں ان میں کوئی جاندار گیا اور فور امراکیو نکہ ان غار وں میں اسین کلتی ہیں کہ جب اب بجھ گئے ہیں اور میں اسین کلتی ہیں کہ جب اب بجھ گئے ہیں اور فور ان کی ذہر یلی ہوا باقی کہ می کی سے جس کی وجہ سے جہاں کسی جاندار نے اُن کی ذہر یلی ہوا باقی کہ می گئے میں اور بعبی با عث موت ہیں کی اور بعبی با عث موت ہیں میں خوج ہیں ہیں دو ہیں بیا کر نا ہے۔

نرم زمین کابیان جس بس طرح طرح کی نباتا بیدا ہوتی ہیں

پوتھام تربہ ذہبن نرم کا ہے اس میں غالب مادہ ایسا ہوتا ہے جس سے نبا بات کا قیام ہے جو کہ حبوانات کی غذا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے بھر اُس کی مٹی مختلف قسم کی ہوتی ہے اُن ہیں سے ہرقسم ایک خاص قدم کے نباتات کے مناسب ہوتی ہے۔ سیس اگرسب کی مٹی ایک ہی طرح کی ہُوالمرتی تو نباتات کی بہت می اقسام کی پیوائش میں نقصان اُ جا آ اوراس کی بتریری قسیں ہم کو دستیا ب نہ ہوسکتیں ۔ کیونکہ ہم دیجھتے ہیں کہ وہ گی مذقو مبت سخت ہی ہے اور مذہبت نزم متوسط ورجہ رکھتی ہے۔

بیں اگر سیم کر سیخت ہوتی تواس میں ان چیزوں کی صلاحیت نہ بائی ہاتی اور اگر بالک ہی ترم ہوتی توحیوانات کے قدم اس میں دھنس مبایا کرتے اور اس میں دھنس مبایا کرتے اور اس میں وہ نہ چل سیکتے اور نہ اُن کے دہنے کے قابل ہموتی یہیں بنلا میے کہ بیٹروں کو سینے اس قدائمتی کے سائھ محنصوص کر دیا کہ وہ تعمیر کے کام میں اسکیں اور کوکس نے اس قدائمتی کے سائھ محنصوص کر دیا کہ وہ تعمیر کے کام میں اسکیں اور

سے میں اور زمین کو مذہبت سخت ہی بنایا اور مذہبت مزم حس سے میوانا کی غذا کے اور زراعت کے قابل ہو سکے ۔ کیا اس کا بنانے والاصاحب متم ہے تم چیزوں کی خبر درکھنے والے ، ذی تدبیراور اعلے درجہ کے علم کہ کھنے والے (خلا) کے سوا اور بھی کوئی ہوسکتا ہے ؟ ہرگز نہیں ۔

## معادن کابیان اور خداوندی قدرست کا اظهار

ہم کائنات ذین ہیں سے معادن کو دیکھتے ہیں کہ اُن کے اندی کھنے ہیں کہ اُن کے اندی کھنے ہونے اور حدا انواع و اصناف کی اسٹیا ، پیلا ہوتی ہیں جو کہ با وجود مخلف ہونے کے ذمین کے باشندوں کے لئے بہت ہی نافع ثابت ہوتی ہیں کیو کہ اُن ہی کوئی جامد ہے کوئی جام ہے کوئی جام ہیں جو تی ہے کوئی ہجاری ہے کوئی میل کے دنگوں کے اور کوئی میل کے دنگوں کے اعتباد سے کوئی ذرو ہے کوئی سفید کوئی مرخ ہے اور کوئی سیاہ اسی طرح بست افسام یائے جات جی ۔

پواُن سے اور موں کو بے شار نفع بہنچہ آئے ۔ مختلف قسم کے الات تبار
کئے جاتے ہیں جو اکل وشرب وغیرہ کی صرور توں ہیں استعاب کئے جاتے ہیں
ہتھیا د بنتے ہیں، مکانات کی تعمیر میں صروت ہوتے ہیں غرضیکہ فلاحت (جوتنے)
نداعت د بونے ) اور ا دویہ سب ہی میں ستعل ہوتے ہیں (اور چوبکہ نول سب سے نہ یا دہ مفید ہوتا ہے اور زمین میں بالکل ہی پوشیدہ ہوتا ہے
ہیاں تک کہ لوسے کی معدن کی طرح کوئی معدن اتنی پوشیدہ نہیں ہوتی کہ
جد اکرکت معدن میں موجود ہے۔ اس لئے قرآن شمر لیف میں لو ہے کا
بالتقصیص ذکر کر کے خدا تعالے نے اُس سے پیدا کر نے کا اور نیراس امر کا
احدان جنایا ہے کہ با وجود اس قدر مخفی ہونے کے اُس کے دریا فت کرنے کے
احدان جنایا ہے کہ با وجود اس قدر مخفی ہونے کے اُس کے دریا فت کرنے کے

مقناطب نواص ورائب ننس نے جوان کی وجہ بیان کی ہے اس برجار نہا بہت شخت اشکال اور کرکے ایکا ناقابل لیم نا کنار سر کر اخد ای خطر افر در سر نہا بہت واضح استلال کراوا مرکار کر اور کے بیدا کرنے سے اگریکن ہے کہ ہی واقعی وجہ ہولیکن آپ نے یہ وجہ بالکل ہے بہتہ بیان کی جس سے عمل کوسکین نہیں ہو تھی خصوص حب کہ ہمارے آئندہ کے سوالات اُس پر وار دہ ہوں۔

ہ مربا ہے ہیں بہت کہ ذرات کی حرکت اوراُن کی وضع کا حرف بین بنیجہ کیوں ہُوا کہ وہ اسٹیا مذکورہ ہی کوکشش کرے اس کی وجہ۔ سے اس بیں بقیمعا دن مثل سونے تا بنے وغیرہ کے کشش کرنے کی قوت کیوں نہ پیدا ہوگئی۔اس کی کوئی جمجے

وجرمات طور بربيان تو كيجئه ـ

دوسرا بدکداس کاکیاسبب سے کمقناطیس جبکسی لوسے کی سلاخ سے ملتا ہے اوراُس کوشئش کرتاہے تووہ اُس میں بھی بغیراس کے کہ مقناطیس کی قوت میں کچھ كى ہوكشش كى خاصيت بدياكردينا بعداس وجه سے جب تك مقناطيس أس اللخ سے متعمل دہنا ہے مقناطبیس ہی کی طرح وہ بھی کشش کرتی ہے اور جہاں اس سے الگ موا اور لوسعے کی بہ خاصیت گئی ۔اس حالت کو آپ عارض مقناطیس بناکتے بس بیکن جبکسی فولادی سلاخ سے مقناطیس لکا یا جا تا سے تواس سلاخ میں مش كرف كالسي خاصيت آجانى سے كەمقناطىس اس سے الك يمي كرايا جائے جب ہی وہ خاصبین باقی دم تی ہے۔ اسی طرح جبب فولادی سلاخ مقناطبیں سے دگردی جائے تواس میں اس نشش کی استمرادی خاصیت اُ حاتی بصاوراس کو مصنوعی مقناطیس بنا کتے ہیں۔ اب آب صاف طور پر درا بیان نو کیے کہ لوہے اورفولادی سلاخ مس محن مقناطیس کے لگنے سے بیخامین کیسے بدا ہوجات سے کباان دونوں کے ذراست کی وصنع مبرل گئی جا ہے وہکتنی ہی طویل کیوں نہوں۔ اور حبالیی ہی باست سے تو کیا لوسے کی سلاخ بیں وہ ذرات اپنی اصلی ومنع بر لحظہ سی بھر میں لوٹ اسے اور فولادی سلاخ میں اٹسی طرح رہ گئے یا اس کے علاده اوركوني بات بيد- دراوا منع طور برلوسها ورفو لا دبس يه فرق ميس سمحها توديجئه بلكه يحنث ا ورمزم لوسع بمي بعى توكو تى حبِّدا ں فرق نہبى حالان كايخت لوج كى بھى فولادى كى حالت بى كەندايساس بى بىخاصىت أجاتى بى اورمقناطىس کے مداہونے کے بعد مجی باقی دہتی ہے

تیمترآسوال بہ ہے کہ آپ لوگ قائل ہیں کہ مقناطیسی قطعہ کے دونوں مروں پر کشتش کی قوست بائی جاتی ہے۔ اور جُوں جُوں اس کے وسط کے قربب ہوتے جائیے بہقوت کی موق جاتی ہے۔ یہ اور جُوں جُوں اس کے وسط سے وسط کے قربب ہوتے جائیے بہقوت کی مسلط میں یہ قوت درا بھی ہیں مولام ہوتی اور حب اس قطعہ کے مطیک بیجوں سے دو حصے کر دیئے جائیں تواس

چوتھ اسوال یہ ہے کہ آپ لوگ تھی قائل ہیں کو زلز کہ آنے کے وقت مقاطیں کی قوت جا فرہ زائل ہو جاتی ہے اور اُس کے گزر جانے کے بور ہواس ہیں یہ قوت اُم جاتی ہے جیائی ہاں بنیاد پر ایک اُلہ ایجاد کیا گیا ہے جس سے زلزلہ کی اُمد کچے بشتر ہی سے دریا فت ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو ما مان کریا ہو اُن ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو امری طور پر واقع ہوا؟ اور میں تبدیلی واقع ہوا؟ اور میں تبدیلی واقع ہو ایک ان سوالوں کے شافی جواب دینے پہرگز کیوں ہوا؟ میرے خیال میں تو آب لوگ ان سوالوں کے شافی جواب دینے پہرگز قادر نہیں جی بلکہ غامیت ہی ہی ہے۔ آپ ہی میں گئا می ایسے ہی بات ہوں کہ ممالی الشر علیہ وہلم کی ہر وجی حب ان چیزوں جاتے ہیں کہ میں اُنا می اُنا میں اُنا میا میا کہ کو اُنا میں اُنا میں اُنا میں اُنا میں اُنا میں اُنا

کومشاہدہ کرچکے اوران کے نزدیک م**رتل ہوگیا توہی کہتے ہی کے بے ٹیک**ے تابی کی بہی خاصیت سے اور اُس میں ایسے ہی اُٹا دیا ئے جاتے ہیں سکین وہ اُسے یو جیس کے کم<sup>ا</sup>س کوان خاصیتوں کے سائھ کس نے مخصوص کر دیا ؟ کیا زرات کی حرکت اس وجرسے کہ اُس سے اُن کی وضع میں ایک خاص ترتیب آ جا تی سے اسے اسے بڑے برے کام کرتی ہے ؟جن کی میح وجہ جس کو کہ عقل معبی مان لے بیان کرنے سے آپ لوگوں کی کحقلیں مالکل عاجز ہیں۔ با وہ حس نے کہ اس کوان خاصیتوں کے ساتھ مخصوص کیا اور ریرا تأ رائس مین ستحکم کر دیشے۔ ذی قدرت اعلیٰ درجہ کاعسلم د کھنے والاصاحب اداوہ اور حکمت والارخدا) ہے ؟ اب بتا سیے ان دونوں باتوں میں کون سی بات مانے کے قابل سے ( ذرا تو انصاف کیجے) حق تو بہے کہ تفایی مناسبت سی عجیب سٹے سے اور اس کے فائد ہے بھی بہت نوب اور کامل درجے کے ہیں کیونکم مقناطیسی سوئی کے درایہ سے براے بڑے سے مرا اورسمندروں کو طے کیا جاتا ہے سفر کرنے والے خطروں سے محفوظ دہستے ہیں اس لئے کریہ سوتی نهامین بی امانت دارا وررا بمبرکاکام دیتی ہے اور صاف مات اراه تباتی ہے وہ ذات عجب یاک و ذی شان ہے حس نے انسان کوجا دات ہی ہے ادنی معدن کے کھوے سے راہی درمافت کرنے کی داہنائی کی -

علم نبا آت کی کسی قدرتفصیلی اور نهایت دلچسپ بجت
اور نباتی و نیاسے خدا کے صفات کمالیہ بیرنهایت واضحات کال منجلہ کا گنات اون کے ہم نبا تات کو دیجئے ہیں اس نباتی دنیا کے حالات حس میں کہ حیرت انگیزا و تعجیب خیزامور کمٹرت موجود ہیں اور اس وجہ سے کم اس نبایات ہی عجیب فیزیب اس میں اور اس وجہ بے کہ اس نامات اسمالہ اور حکمتیں دکھی گئی ہیں نهایت ہی عجیب فیزیب ہیں اور اس کے عبائبات میں سے میرامر ہے کہ زمین ، پانی اور سکوا کے اجزاد میں اور اس کے عبائبات میں سے میرامر ہے کہ زمین ، پانی اور سکوا کے اجزاد کو اینے ہی طرح کولیتی ہے۔ جبانچہ کہاں توان کو اینے ہی طرح کولیتی ہے۔ جبانچہ کہاں توان

اشیاد میں نموا ور سیات کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ پور و فقہ ہم کی دیجے ہیں کہ جہاں بدا سنیاء نباتی ترکیب میں داخل ہموئیں اور انہوں نے حبم نامی کی صورت قبول کرنی نمو ہونے دگا غذا حاصل کرنے جو اُن ہیں اس سے پہلے مذعظے ہوگئیں وہ وہ خواص انہوں نے حاصل کر لئے جو اُن ہیں اس سے پہلے مذعظے ہوگئیں وہ وہ خواص انہوں نے حاصل کر لئے جو اُن ہیں اس سے پہلے مذعظے مفقود الماد داک پاتے ہیں اور وہ جماد سے بہت ہی مشا بعلوم ہوتی ہے مفقود الماد داک پاتے ہیں اور وہ جماد سے بہت ہی مشا بعلوم ہوتی ہے اور حب دومری حیثیت سے ہم نظر کرتے ہیں تو ہم دیجھے ہیں کہ غذا حال کرنے میں اور جب دومری حیثیت کے اندرواں کے لئے اس کی جڑیں نہیں کہنے لئے اگر جہ قدموں پر نہیں حکی تیک دیکھے ہیں کہنے مان کہ حیوان کی طرح اپنی عذا طلب کرنے کے لئے اگر جہ قدموں پر نہیں حکی تیک اندرواں کی شاخوں کو دیکھے تک ہیں کہ بہنے جاتی ہیں یا وہ اپنے خاد اور بسلوں کے ساتھ آفتا ہوگی وہ کی تیک کہنے مان کر منے کے لئے مرتبط میات ہیں یہ میں مرتب سے جیسے کہنے ان اس کی شاخوں کو دیکھے میں کہنے مائل کرنے میں درختوں ہر حیطے میں مرتب سے جیسے کہنے ان اس کی تیا تھ ہیں ۔

 نبات اپنی غذاحیوان سے حال کرتی ہے گویا اُس نے تونباتی دنیا کا حیوانی دنیا سطنتھام ہے لیا کیونکہ حیوان نبات تو کھائتے ہیں ۔

الوائی نبات کاذکر درخت سے تعلق ہونا جس کہ بات کے لئے اس کی جڑوں کا زمین یا دو ہر المحاد ایر خور این میں اس کا ذکر درخت سے تعلق ہونا جس میں کہ وہ چیر کرمس جائے ضرور یا سے ہے سکین ہنیں معبن نبات ہوائی بھی ہوتی ہیں اور یہ وہ بلیں ہیں کہ جو دو مری چیزوں پر معلق دہتی ہیں ذمین میں اُن کی جڑمنیں ہوتی وہ ابنی خذا ہموا ہی سے حاصل کرتی ہیں اور حب کہ اُن کے عبول کھی کی قسموں میں سے بروانہ ، شہد کی کھی وغیرہ کے مث بہ ہوتی ہیں اور حب ہموا اُن کو حرکت ویتی ہے تو و کھنے والے کو میمعلوم ہوتا ہے کہ ورضت پر بروانے حکم دی ہیں یا شہد کی کھیاں کہ جو معبولوں سے شہد جمع کرتی ہیں دوادوش کور بی ہیں اور حب کی یا س مشادے کو مثابہ ہوتی ہیں ۔

اوراس کے پیدا کرنے دالے کی وحدانیت اس کی قدرت اوراس کے استی کام کی فی شہاد تر دے دہا تھا اور پر بھول ہیردت کے منظوں میں سے اُس مقام پر پایا جانا ہے ہیں کو کہ ظمورا شرفیہ کتے ہیں اوراس اطراف کے بعض لوگ اُسے چڑیا کا بھول اور بعض شرید کا کا بھول اور بعض شرید کا کی بھوت ہیں کہ ہوران کی بھوت پر اس قسم کھولوں کے بننے کی عجب وائی شاہی وجہیں بناتے ہیں ۔ ہیں اُلُن سے بہاس قسم کھولوں کے بننے کی عجب وائی شاہی وجہیں بناتے ہیں ۔ ہیں اُلُن سے اسی معجول کے بننے کی ایسی وجہیں ہوا ہیں کو تی مان لے ۔ ہیں تو فیال نیس کو سکتا کہ آپ لوگ اس پر قاور ہوں گے اور مذہ ہیر سے خیال ہیں ہوا ہے اس طرن کے اُوراس طور بچقل کی نسکین ہوسکتی ہے کہ اس کو بننے کو ذی قدرت وصاحب ادادہ - اعلیٰ دوج طور بچقل کی نسکین ہوسکتی ہے کہ اس کو جوائے کہا جائے سند مادہ کی حوالے کہا جائے سندی کو دارت مادہ کی حوالے کہا جائے سندیا توں کو اس کا مدار قانون تبا نیات یا اس کے حوالے کہا جائے سندیا توں کو اس کا مدار قانون تبا نیات یا اس کے حوالے کہا جائے سندیا توں کو اس کا مدار یا جائے۔ ۔

مدر پیرخیال کیجئے کہ کھال تودہم دیکھتے ہیں کہعف نیات سے کو بی ہی تی سے کیوں انھیوا حالتے لیکن اسے فلامجی احسانس میں ہوتا۔ اسی بنا پر ہم مکم لیگا تے ہیں کہ منبات اور حیوان میں جہالہم فرق بي يديمي سے كرحيوان بي تواحمًاس كرسنے كى قوت يائى جاتى سے اور مباتات بیں ہمیں لیکن سکا بیک ہم معبن سات کوذی س بھی یاتے ہیں جیا نے منجملہ ان کے چون مونی کا درخت سے کہ جب اُسے جھوا ماسے یا حرکت دی ماسے تواس کے تجوت جوط بيت بامم مل جاست بي اور باقى بت كي كرده جاست بي ادركونى كوتى نبات حيوان كاشكادكرتى مصحيا بخريم أس كليبط وكركرم يك بي كرمب اسر مکمی گرتی ہے تواسے محسوں کر کے مکر طلبتی سے اور اس کو مالکل مُجِس ماتی ہے۔ کهاں توہمادا پرخیال ہے کہ نبات حب ب*یک کہ اُسسے کو بی خارجی* فاعل مثل ہُوا یاحیوا کے درکت مند دیے تو وہ حرکت بنیں کرتی لیکن ہم دیکھتے کی ہیں کر بعض نبات بلاکسی ظاہری قاسم کے خود بخود بھی حرکت کرتی ہے۔ سب میں میہ نبات خود بخود اسی حرکتیں کرتی ہے کہان سے موایس ہندسہ کی مخروطی شکلیں بن جاتی ہیں۔ اس کایت تین حقوی حجوثی بتیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ ن میں سب سے بڑی بتی بیچوں بیج میں اُدہر

کوہوتی ہے ادروہ تھوٹی تھیوٹی بیاں اس وقت ہے دونوں طرف واقع ہوتی ہیں ۔
ادروہ دونوں بیتاں جب کک دہتی ہیں اس وقت ہیں دات ودن گرمیوں ہیں ۔
حبالات میں ۔ دھوپ ہیں ۔ سامیہ میں ۔ خواہ اسمان صاون ، ہو یا بادسش ہوتی ہو ہر حال بیل برا ہر تحرک دہتی ہیں اُن کی حرکت کہی گئتی ہی تنہیں ۔ لگاتا دحرکت مستدیر کے سامتھ اُن میں سے ایک اُدم کو اُن کی حرکت کہی وقت منہیں دلگاتا دحرکت مستدیر کے سامتھ اُن میں سے ایک اُدم کو اُن میں اور دو ہمری نیجے کو جبکتی ہے۔ ان کے ملاحث اور پر کی درمیانی بیتی سوائے ہیں وقت منہیں سرکت کہ تی ۔

نباتی گھڑی عنی ایک نبالکا ذکرجس کی بتیباں ہزنے میں کھرکرکٹر تی ہیں

اب ہی لوگوں کی ذبانی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ہند میں دریا ہے گئا کے کنارہ برایک گھاس وکھی ہے جس کی بتیاں اسی طرح ہرمنٹ میں ساٹھ حرکت کرتی ہیں۔

یس وہ تو ایک نہ ندہ اور مبرصنے والی گھڑی ہے جو بند ہی نہیں ہوتی اور رز اپنے رکھنے والے کو اپنے کئے سی قسم کے صرف کرنے کی تکیف دیتی ہے۔ ہند کے مثرک اس گھا کو مقدس محیقتے ہیں اور اس کی طرف نغدا وندی قورت کی نسبت بتا ہے ہیں حالانکہ وہ تو اپنے پیدا کرنے والے کی دبوبیت کے ساتھ متفرد ہونے برشا ہدہے۔

شورج مكهى كاعجيب وغربيب تميول

 کو قت بیمی ولیسطی نظراً تا ہے اور بھرافتاب، جتنا کہ غروب کے لئے جھکتا جاتا ہے اُتنا ہی بیمی ولیمی جمکتا چلا جاتا ہے بیماں کک کہ غروب ہونے کے وقت اُس سے مفادقت ہو ہماتی ہے۔ ایسی نلار اشیاء کے بنانے والے اوراعلیٰ درجہ کی واقفییت کہ کھنے والے کی عجب شان ہے اُس کی پاکی کا کہنا ہے ۔

بهرنبات کے اسم میں جو اختلاف یا یا حاتا ہے اس سے توعفول حربت ہیں دہ ساتی ہیں اور وہ اختلاف صاف صاف اس بات کی شہرادت دیدا ہے کہ اس کا پیدا کرنے وِاللاكو بَي فاعل مختار سے كو تى قدرتى قانون أس برِ يحم نهيں چلاسكة اور سزأس كى قدرت كاكيم عدمعلوم موتى بعيال مك كممرودمون ساس كامفطراور بالفتياد ہونا ظاہر ہوتا ہواں اس کابر ہے کر معن ورخمتوں کو ہم اس قدر بڑا اور ملندد کھتے ہیں یجیسے کہ کوہ لبنان اور امریجہ کی بڑی تمانی میں ایک قلم کا درخت و میجے میں آیا ہے اس درخت کی ایا تی تین سوسے جارسو قدم بر مرفق سے اوربسن بعن کاقطر توزمین کے قریب تیرہ تدم کر پایا گیا ہے اور نوست کی موٹائی اٹھارہ قیراط تک كى بوتى ہے۔ ان میں سے بعن بعن درخت تو اسے براے موستے ہیں كم اگراس كاتناندر يخالى كرك وال دياجائة تواس سي عصوار الين كهور على بت يدكي السيدة وكماس طرح برحل سكت سي كداس كابدن اس سي تعيون عبى مذيات. اسط في لينظمين ايك درخت معن كامحيط نوست قدم كا معاوراسى نوع ك چھوٹے سے چھوٹے درخت سے مقابلہ کر کے اس کی عمر کا حساب لگایا گیا ہے اس ساب سے اس کی عمر مان ہزار س کے معلوم ہوتی ہے اور کیا یفورنیا میں ایک " وإركار فعد مع أن اول تمين سوقدم كالورمحيط انيس قدم كاست عمر جهر بزاد بیں کی ہے اوران سب سے عجیب وغربیب ایک عندم کا در فت ہے جو کہ بھر اوقیانوس ر اطلا شک اوشن ، کے جزائر کناریا میں سے ایک میں موجود سبے اُس کا تنَّا اتنا موطًّا مع كمه الكروس أوى ما كالله يهبلا كراس طرح كلوَّت بون كمه ايب كي التلبون کے سرے سے دوسرے کی انگلیوں کے سرے لے رہیں بجب مھی اس کو گھیر نہیں سکتے۔ قربب چارموبری کے زمانہ گزرا ہوگا جب سے کہ برجزیرہ دریا فست ہُوا ہے آج ایک اس درخت میں سطا ہر کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو نی کیون کاس فسم کے درخت کانموبہت ہی اُبہت آبہت ہوتا ہے جیسا کہ اس نوع کے چوٹے چوٹے درخت کانموبہت ہی اُبہت ہوتا ہے جیسا کہ اس نوع کے چوٹے چوٹے ورخوں کے درخوں کے مشاہدہ سے معلوم ہوا ہے اس لئے جانے کتنی صدمایں اُس پر گزر کی ہوں گی اور معجن لوگ تواکن میں سے یہاں کہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک توانسان کے پیلے سے وہ درخدت بڑھ دریا ہے۔

# اُن نبامات کابیان جو نبررید نوربین کرریافت ہوئیں

نباتات میں سے ہم ایک نهایت ہی جھوٹاعالم بھی دیکھتے ہیں جس کا يتر بذريع نوردبین (مائیکراسکوپ کے لگاہے۔ جیسے کرکائی جریان کی سطح برتیرتی ہے یادیواوں وغبرورجم ماتی ہے بزرىغ خوروبين كے دیکھنے سے اسامعلوم ہوتا ہے گویاكر درہ ماغ یا مرغزار یا ایک گئان جنگل ہے جس میں كم ما وجوداس قدر جھیوٹے اور دہے ہوئے ہونے كے مول اور تخم سب مى كېم موجود بوتا سيد منجله اورغبارات كے بوا ميں وه مجى منتشر الوست الي ديوارون وغيره برگر بيرت بي يس عب اس معوافق زماندا ما ہے وہ جم کربڑسے لگتے ہی بھر پھول اور تخم بیدا ہوتے ہیں اگر چیفالی انکھوں کو توخفن ايك سبزعبادسانظراما سع اوركيهمي لنين بهم نباست مي الببي صفاست دیکھتے ہیں کیمن کے اعتبارسے دہ باہم ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں اُن کی اور النك يتون كى شكليس مختلف بهوتى بي المعيول يعلى يتخ . بواور ذائقة كاعتبار سے الناسي نهايت تفاوت يا يا حاتا سعدان كمنافع اورمفرتين بعشادين-بهرحال برامورجن کے لحاظ سے ان نیں باہم فرق کیا جاتا ہے بے عدقهم کے ہوتے ہیں۔ پھرتعفن نبات کے تناوار ورخت ہوتے ہیں تعبن کی بلیس تعبلتی ہیں ، تعفی گھاس کی طَرح ا گاکرتے ہیں فصل کے لیا ظاسے کوئی گری میں ہوتی سے درکوئی حارسے میں کول رہے میں کوئی خرافیت میں بعض نباست مزم زمین میں پیدا ہوتی سے ابعض بہالہ وں ہی برکسی کے لئے نقط بارش کایان کافی ہوجاتا ہے کسی کو اوریانی کی جی مرورت موتی سے کسی کوکسی ایب ولامیت کے ساتھ خصوصیت ہوتی ہے کوئی تمام ولائیوں میں رہ سکتی ہے۔ بیوں کود سکھٹے توکسی سے گول کسی کے لمبے کی کے نوکیلے کسی کے توٹسے ہوتے ہیں اور ما دہو دیکران کا رنگ مبز ہوتا ہے نیکن سنری میں بھی بڑاا ختلاف یا یا حاماً ہے جتی کہ ایک نوع کی سنری دو سری نوع کی سبزی کے باسل مشا سرد تھی ہی نہیں گئی ۔

بھُولوں کو لیجئے توان میں بھی بڑا اختلاب ہے اُن کے رنگ اور سکادں کے بيان بي براطول بوسكة بسي بين بنه كوئى مهول كول بوتا بي كونى لمباركوئى اكرا، ركونى دوبرا ، اسى طرحب شارشكيس بوتى بير دنگون كود يفيخ توسفيد، سرخ ، نرد، نیلگوں ،مبراور دنگ برنگ کے نقوش سے منقش نظرا سے ہیں بھرکسی بیں دوہی مرنگ بین اکسی میں بہت مننی لفت رنگ جمع ملتے ہیں۔ سرایک کی خوشبو میں عاسیت ہی جُداموتی ہے وئی خوشبونهایت پاکیرہ اوردل خوش کمن ہموتی ہے کوئی ضابت ہی ناگوار کہ جان ہی لے لیتی ہے۔ نوشبو کے اختلاف کی نسبست اسی فدرا گاہ کرنیا رہان معلوم ہوتا ہے کہ ایب نوع کے بھبول کی نتوشبو کو مقدار کے نوع کی نتوشبو کے سا تو پورسے طورسے ہم ملتے ہوئے یا ہے ہی نہیں اور تھیاوں بی شکل ، دنگ ۔ بُو ذائقة اورمفدار کے لیاظ سے تو اتنا اختلاب ہے کی عقل حیران رہ حاتی ہے جائخ بڑے چھوٹے جو ڈے بلے گول کردی جبکے ہوئے نوکدار وغیرہ انسام کے پائے جاتے ہیں بھران کارنگ بھی سمرح زرد . سفید سیاہ . سیگوں منقش وغیرہ دیما جاتا ہے۔ تعبق معیلوں بی اسبی باکیرہ نوشبو ہوتی ہے کہ وہ مزتواس کے معیولوں بن ہائی ہاتی ہے مذبیوں میں۔ اس کے سروں پر دوسرے قسم کی اس کے قریب قریب نوشبومون سبع . ذا نقر كو يسجئ توشيرس - ترش - حاشني دار - تلخ ، اسى طرح اتنے ذاكمة موسنة من كمشارين نبين أسكة ر

پہلوں میں ایک نمایت عجیب بات یہ ہوتی ہے کا ان کے قبلوں میں جومزہ ۔

دنگ اور بئویا تی جاتی ہے وہ اُن کے تود ہے میں نہیں ہوتی اوران میں سے جوہم کودہ بیں دسیھتے ہیںا ہیں کا بیتہ تخم بیل نہیں ملتا اور حوتھ میں پایا جاتا ہے وہ ذریت کے کامل اجزا رہی نہیں پایا جاتا ، بعض جواج کے کامل اجزا رہی نہیں پایا جاتا ، بعض جواج جاتے ہیں ۔ معضے بیچ سے بالکل خالی ہوئے طرح کی خوشبوئیں ، مزے اور دیگ پائے جاتے ہیں ۔ معضے بیچ سے بالکل خالی ہوئے ہیں ، بیج سے بالکل خالی ہوئے ہیں ، بیج سے بالکل خالی ہوئے ہیں ، بیج سے بالکل خالی ہوتا ۔

ہیں ، بیج کسی پر ایک غلامت جو طھا ہونا ہے کسی پر زیا دہ اور کسی پر کھی می منیں ہوتا ۔

ہیں ، بیج کسی پر ایک غلامت جو طھا ہونا ہونا ہونا ورسی نیز ایمونا ہے جو سے کہ کو آپ بھل ہونا نوجھو طا سے بیکن اس کا درخدت بہت بڑا ہونا نوجھو طا سے بیک اس کا درخدت بہت بڑا ہونا نوجھو طا سے سے سے کہ

ابخیر بابرگد بعبن مجل بڑسے ہوتے ہیں اور پدا بیوں سے ہوتے ہیں جیسے کہ خربزہ ، بعبن مهینہ مجریں بار اور سوستے ہیں بعن اس سے بھی کم مدت ہیں بعن کا مجل برسوں کے بعد ہا تھ آتا ہے۔ بعبن کے دستیوں جڑوں میوں مجول مجل کے بعد ہا تھ آتا ہے۔ بعبن کی مقط دوہی مجل تخم ۔ پوسست ۔ باعق سے فائدہ ماس کیا جاتا ہے۔ بعبن کی فقط دوہی چیزیں کام بیں آتی ہیں بعبن کی نہ یادہ ۔ بعبن کی کل چیزیں بعبن کی جڑم فید ہے اور چیل ۔ یا جبول منر درسال بعبن کی اس کے خلاف حالت ہے۔ بیس ایک بیس ایک بیس ایک بیس ایک بیس ایک بیس ایک بیس میں اور دوا دونوں ہی جمتے یا ہے جائے جائے ہیں ۔

مختصریر کہ ہم ایک ہی ورخت کو و سیجنے ہیں کہ اس کے دیشہ تنا بوست یتے بھول بھیل اور تکخی میں عُدا عُبدا خاصبتیں موجود ہوتی ہیں۔ سپ ایسا آپ ہرگز نہیں یا سکتے کران میں سے ایب خاصبت دومری خاصبت پر توری بور ی منطبق ببوجائي بيرباد بوداس تديانتا فات سي تعجب يرب كرتمام اقسام كانباتا اکے ہی یانی سے بینی جات ہیں ایس ہی مٹی سے اپنی غذاع ال کرت ہی اور ایک ہی ہگوا حذب کرتی ہیں جو آپ کے لئے حزور بات سے سے ۔ ان کے اعفاء دوقسم کے ہوتے ہیں بعض کاشار تواعضاء نمویس سے جیسے کہ حرف ننا سیتے اور بعبن کا شاران اء پنا دمیں کیا جانا ہے جن سے سے سل حلتی ہے جیسے کھیول بھیل ۔ بیج ۔ بھرا *تنی تھوڈسے سے اعفنا دلب*یرط سے بنرا دوں ہی قسم کے نبا<sup>ح</sup> ت م*رکب ہو*تے ہیں جَن کاشا دائس حساب سے جہاں تک کم علم نباتات کے جاسنے والوں کی رسائی ہوئی ہے اسی ہزار اقسام سے کمیوزبادہ ہی کیے۔ اسی کی بدولت ہمارے پہاڑ يُلِے تراكياں ، باغات سنزل ظراً ستے ہيں ۔ اینے معبولوں سے بدانہیں فرنيت عظری ہيں۔ ہمارسے خزانوں کوابنے میوسے اور دانوں سے میرکردیتی ہیں - ہمارسے جسموں کے لئے بیٹ س مہیا کرتی ہیں۔ ہا دے گروں اور شتیوں کی تعمیر میں مرون ہوتی ہیں۔ ہمادے مرصنوں کے علاج میں کام اُتی ہیں۔ ہماری آگ کوشتعل کرتی ہی ہمارے مال ومت ع کی حف ظنت کرتی ہیں۔ کہاں کا کس کوئ بیان کرسے اُن کے فوائد تواس قدر بب كمقلمان كي تخربر كرسن مي دوانگي سے عاجز اكر سليتے حلتے كا غذىر بمردكد و تياہد اورزبان کی گویائی مفقود ہوئی حاتی ہے ۔

## نباتی دنیا سے خدا کی صفات کمالیہ براستدلال

کیان تم صورتوں اتنی نوع بنوع کی چنروں اور پھران پراس تدرمنا فع كم مرتب مون اورات اسرار ظاهر مون كى وجرباد وودىكدان كااصل ماد مي ایس تمام اسباب جو ہر بہ جی تنفق ہیں محف ذرات مادہ کی حرکمت قرار ایسکتی ہے اورده می اندها دسیند صرورت کے سائھ یا مجرد اتفاق جوکر مالکل کے غنی سے س کی وجہ تھرسکتا ہے یا وہ قوانین قدرت جو کہ بذکو کھے مانتے ہی ہی اور نہیجھ اداده می کرسکتے ہیں اس کا باعث سمجے جاسکتے ہیں ؟ یا یہ بات سے کہ یہ سب اشیا کسی ذی قدرت اور عجبیب طور بربدا کرنے والے . غالب صاحب حکمت اتف بڑے ماننے والے کے پداکرنے سے مس کو کہتنی چزیں ہومی ہیں یا ہونے والی ہیںسب کی خبرسے موجود ہوئی ہیں جے شک برسارے عائب و غرائب بالديكا مراس بان كى شهادت د د د بى دى كهضردر عالم كاكولى برا واقت كالمفدا اور دى مكمت مناف والاسمع جومحيوه حامتات بمداكرتاب اورس امر کااراده کرنا ہے کر گزرنا ہے۔ پھر ہردنید کہ نباتا سے کی ہرنوع خداوندی تعمت ہے ہیں کے ساتھ خالق سبحائہ نے اپنی خلق براحیان کیا سعے دلیکن معبق کا شارنها سيت عظيم عمتوں ميں كيا جاتا ہے اورائن سسے خدا تعليے كا بڑا احسان ظلير ہوناہے۔اس ملے کو منتی چنریں ہیں گوسب ہی تعقب انگیز ہیں لیکن ان میں سيكسيكى كاتعبب كااعتبارسس نبرمبن بي برها بتواسي حنائيهم عاسته که اس کی محیقفصیل ذکر کرمی به

روقی کا ورخدت کا درخت ہے جو بحرالکاہل رہیدیفک اوشن کے بڑائر بیں با باجا تا ہے اُس میں کروئ کا درخت ہے جو بحرالکاہل رہیدیفک اوشن کے بڑائر بیں با باجا تا ہے اُس میں کروی شکل کے چل لگتے ہیں جن میں سے حجو سے اُس کا قطر جار قیرا ط کا اور بڑے سے بڑے کا قطر سات قیرا ط کا کا در بڑے سے بڑے کا قطر سات قیرا ط کا ہوتا ہے اور ہم نعنی ایک ہزار جادسوستر ما شد کا ہوتا ہے اور ہمسال آٹھ ماہ کمک برابائس میں سے جل توڑے ہے ان جزائر کے لوگ

اُس قدرتی دو ٹی بہر بسر کہتے ہیں جیسے کہ ہم لوگم صوعی دو ٹی برگزد کیا کہتے ہیں۔
دہمی ان کی ساری غذا ہموتی ہے ۔ خواتعالے نے اُن کے لئے بلائسی مشقت کے بو
ہم کواپنی دو ٹی کے تیاد کہ نے میں اطھانا پڑتی ہے اُن کو مہیا کہ دیا ہے۔ اس ذوت
سے ان کواور بہت سے منا فع مصل ہموتے ہیں۔ اُن کے خوان اُس کی نکولی کے
ہموتے ہیں۔ اُس کی جھال سے وہ اپنے کپڑے بناتے ہیں اور اُس کے تناکی اُن
کی ڈونگیاں بنتی ہیں۔

ورو مرا کا درخست اسے جوتسم ہما ہما کہ لاتی ہے ہندیں جو کا درخت ہے اس کے اقدام ہم اسے جوتسم ہما ہما کہ لاتی ہے ہندیں جی پاتی جاتی ہے اس کے تن میں شکافت د بنے ہیں بھرالس سے بہت عمرہ دود ہوگائے کے دود ہو سے درا گاڑھا نکلنا ہے۔ برازیل میں ایک درخت ہوتا ہے جس کانا (ماما درفیا) ہے وہ ماہ سباط میں بھولتا ہے اور اس میں بہل مگتے ہیں جن کا دائقہ شربت ہمیوں کا ہوتا ہے اور اس میں بہل مگتے ہیں جن کا دائقہ شربت ہمیوں کا ہوتا ہے اور اس کے باشندے اسے بوم خوال طبع اور برکری کے دود ہ سے اجمال ہوتا ہے وہ بات حال ہوتا ہے وہ اس کے باشندے اسے بطور غذا کے ستعمال کرتے ہیں اور اُسی سے اُن کو ماد ہ حیات حال ہوتا ہے۔

مالائی کا درخدت ایدا بوتا ہے الائی کا درخت ہے جو کہ ہندا ورا فریقہ بیں ایسا کھیل گئا ہے جس کے اغرر کا کورا قوام اور ذائعة میں بالسل بالائی کی طرح ہوتا ہے۔ گرم ملکوں میں ہینوں کر برتنوں میں دکھا دہتا ہے رزاس کے دنگ میں کچھ فرق آتا ہے اور مذاس کا ذائعة ہیں باکھا تا ہے۔ اور مذاس کا ذائعة ہیں بی بی بی میں کہا تا ہے۔ اور مذاس کا ذائعة ہیں بی بی بی بی میں کے ا

اسی تبیل سے جو زہندی بینی نارجیل کا درخت ہوتا ہے اُس میں استے منافع پائے جانے ہیں کہ وہ سب کسی ایک درخت میں شکل سے ملیں گے جیائی کہاجا تا ہے کہ اُس کے عیل سے بینے کے قبل شمراب بنائی جانی ہے اور بیچنے کے بعد جواس سے

کے شاید تاڑیا کھجور کا در نہت مراد ہے سے شباط ایک مدی میند کا نام ہے جوکہ قریب قریب ماریح کے ہوتا ہے جوکہ

علم باتا کے بینے الے خلاوندی عظمت فدر برسندل نے کے سے بادہ ق

نباقی دنیا کے بیان بین افری بات ہم طرور کسیں گے کہ بلاشک نبات کے عجا بہالت کودی کودی کودی کودی کودی کا میں اور بڑے ہی قادر صانع کے وجود پر استدلال کرنے کے بیت نہ یادہ شخص علم نبات کے جانے والے ہیں جنوں نے جلدی کی جلدی اس کے مالات کے بیان بین بھروی ہیں ایب اسنیں دیجی گائی کے کہ اس کے احوال سے بحث کرنے میں وہ ایسے تنع ق ہیں کہ اس کے کلہ کے چوط نکلے اس کے بڑھنے اور اس کے تمام تغیرات سے جو کہ اس کے بوت سے لے کر انتہا کو مہنے کے کہ اس پر طاری ہوتے ہیں مب سے بحث کرتے ہیں۔ اس کی نسل کے جلنے اور اس پیوائشی مادہ سے بار وار ہونے کو کہ بیت ہو کہ اس میں حیوان کی تی سے قائم مقام ہوتا ہے بیان کرتے ہیں۔ اس کی سل کے جلنے اور اس پیوائشی مادہ سے بار وار ہونے کی گرم ہوتا ہے بیان کرتے ہیں۔ اس کے حیل کے غلاقوں میجولوں اور ایوں اور این انتظامات کو کا خون کی تشریح کرتے ہیں اور ان سب چیزوں سے اعتماد اور ان انتظامات کو ساخت کی تشریح کرتے ہیں اور ان سب چیزوں سے اعتماد اور ان انتظامات کو ساخت کی تشریح کرتے ہیں اور ان سب چیزوں سے اعتماد اور ان انتظامات کو ساخت کی تشریح کرتے ہیں اور ان سب چیزوں سے اعتماد اور ان انتظامات کو ساخت کی تشریح کرتے ہیں اور ان سب چیزوں سے اعتماد اور ان انتظامات کو ساخت کی تشریح کرتے ہیں اور ان سب چیزوں سے اعتماد اور ان انتظامات کو ساخت کی تشریح کرتے ہیں اور ان سب چیزوں سے اعتماد اور ان انتظامات کو

الم کرتے ہیں جواُن بین قائم ہیں۔ اُن بین سے ہرایک کے خواص کام منافع تغیرات مدت حیات داُن کے انواع کے اختلافات کو ذکر کرتے ہیں۔ اُن کو قبلار کر ہے ہیں۔ اُن کو قبلار کر ہے ہیں۔ اُن کو قبلار کر ہے ہیں۔ اُن کو قبلار کرتے ہیں برطال اجمی فرق ظاہر کرتے ہیں برطال یہ ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے عقل دیگ رہ جا آن سے اور ان کے پیدا کرت والے کی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ والے کی تعدرت کی ظمت اور اس کی صورت بنا نے والے کی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ بیس خدا بعنی پرور دگا مالم کی عمیب بابر کمت ذات ہے۔ علم طبعیات کے جانے والوں میں سے علماء بنا تا ہے کی نسبت توعقل شکل سے تصدیق کرے گی کاس فرقہ میں بھی خدا کے منز کر موجود ہیں اور کیو نکر نہ ہووہ لوگ تو نباتی دنیا کے بہت سے نفصیلی صالات میں بھی خدا کے ہیں۔ اس کی بیدائش کی ایک سے ایک بار مکیاں و کیے چلے ہیں جن کے لئے دریا فت کر چکے ہیں۔ اس کی بیدائش کی ایک سے ایک بار مکیاں و کیے چکے ہیں جن کے لئے کسی ذی قدرت صافع اور کسی صاحب حکمت مالئی درج کے علم رکھنے والے مرتر کی ٹری خرور میں خدا میں معا حب حکمت مالئی درج کے علم رکھنے والے مرتر کی ٹری خرور کے سے ایک بار مکیاں و کیے جلی جن کے لئے کسی ذی قدرت صافع اور کسی صاحب حکمت مالئی درج کے علم رکھنے والے مرتر کی ٹری خرور کر سے میں اور کسی صاحب حکمت مالئی درج کے علم رکھنے والے مرتر کی ٹری خرور

ہے بغیراس کے لیں باریکیاں ہوہی نہیں سکتیں۔ علم حیوانا کا بیااور حیوانی عجائب عراضب خواوندی علمت قدر براستالی

پواس زمین کے رہنے والوں میں ہم حیوانی د نیا کودیجے ہیں ہے وہ مسنوع ہے کہ جو عجیب وغ یب ہمونے کے اعتبار سے جس کا درج بہت ہی عالی ہے۔ استحام اور مفہ ولی کے لیاظ سے جس کا مرتبہ بہت ہی بڑھا ہو اسے۔ جنائی کہاں توہم نے بنات کودیکھا تھا کہ زمین ہیں جم کرغذا حاسل کرنے اور نمو بانے کے درلعہ سے جادی مادوں کو اُس نے اپنے بناق سا خت کے مثل با لیا۔ بھر دفعۃ ہم دیکھتے کیا ہیں کہ حیوان اُس کومنہ ہیں کہ گیا اور اس نے اپنے اس فرے کے درلعہ سے جادی مادوں کو اُس کومنہ ہیں کہ گیا اور اس نے اُس کو جبا کہ بیا اور اس نے اُس کو جبا کہ بیا اور ماس نے اُس کو جبا کہ بیا اور اس خال ہو جائے اس کے بعدائی نے اپنے لعاب دہن کے ساتھ طافہ الا تاکہ کسی فدراور مینی میں کہ کہ اور اس معار میں بہنی لیا دہ اس کے بعدائی نے باعث سے وہ بالکل منہ منہ ہوگیا اور اس سے ایک غذائی یا پرورش کنندہ مادہ عدائیوا اور بھر وہ وہ کام وہاں ہونے نے گئے جن سے قال کو حیرت سی ہوگئی۔ اس کے بعد یہ پرورش کن مادہ معدہ اور معاء سے اور اعضاء کی طون چلا در اُن اعضاء کی وجہ سے طرح طرح پرصورت بدلی دیا۔ اُن کا کہ دہ خون

بن گیا بھراینے دوران کی وجہ سے صاحت ہوکربدن جبوان کے حکتوں مینفسم ہونا تمروع بروا اور ہرعصنو کی ساخت میں اُس کے ذریعے بدل مایجلل بننے کے سے داخل ہونے لگے۔ اُس میں سے ایک حصّر حیوان کی منی اور اُس کے خم کی سکل میں ہمی تبدیل ہوگیا۔ پھر حل قرار بانے کے بعد اُس کی خون بستد کی شکل ہوئی کھے گوشت کا او تھڑا بناا در اُس میں مختلفت کلیں اور معورتیں بیدا ہونے لگیں۔ اُس کے اعصا دمیں نمو ہُوا اور ہرائی اپنا اپنا کام دینے لگا بہاں کے کہو مکل ہوکراسی حیوان کے مثل ہوگیا جس کے بدن کے اندر بیرسادے تغیرات ہوئے دہے تھے اور اُس بس حيواني حيات بمي جو باعست حس معلول كريكي بميرتووه اسي اصل ميموافق قوت سامعه، باحره ،شامه، والقه ، لامسه د كھنے والاحیوان بن كيا-اس كے بعد وہ وقت آیا ہے کہ مبرا ہونا ہے اور اپنی نوع کے موافق اپنی دوزی حاصل کرنے کی کوششش کرنے لگتا ہے استعابی زندگی بسر کرنے کی تدبیر کے لیے حیس قدر ادراک کی عزورت ہوتی سے اسی قدراس میں قوست ا دراک بھی بڑھتی ماتی ہے اوركهي يوقوت اس قدرتر في كرقى سبے كروه حيوان أس كى بدواست عاقل عالم بعكيم اور مدقق بن جامّا ہے۔ ہرشے میں اسی عقل دوڑ ا کا سیے اور کا کناست عالم میں سي بتهيرى چيزوں ميں تعرف كرنے لكتا بيدوه باعظمت بيداكرسنے والاطرابى بابركت به كجواس مخلوق كوشى أوريانى سي بيدا كمة ناسب ا وريعبيب لخلقت مخلوق باوجود سيئه نبات كسائف بعض خواص جيسے كذمور اغتذاء اور توالديس مشاركت دهی سے میکن اُس سے اور نباست سے اس بات میں کدا دراک اور حواس ظاہری و بالمی سے احساس کرنے کی قوت ہوتی ہے اور نبات میں ننیں ۔ ابتیاز بھی سے اوران سے بڑھ کر جو شے اُس کے لئے باعث امتیاز واقع ہوتی ہے اُس ک عقلی قوت ہے جس سے دریعے سے وہ استدلال اور استنباط کرسکت بسے بھراس کی منصف اجناس ، انواع اور اصناف کی حانب تقنیم کی حاق ہے۔ جَن کی صفات بیں بست ہی بڑا تفاوت یا یا حایا ہے۔ دیانچہ اُس میں سے عفن بہت ہی بڑے ہوتے ہیں جیسے کہ ما بھی جس میں سے بڑے ماعتی کی بلندی بارہ قدم کی ہوتی ہیے۔

# بوحيوانات تورد بين مسنظرات بي أن كابيان

اقر بعض نها بت ہی جھوٹے ہوتے ہیں حتیٰ کہ بلا مدد نتورد بین کے جس کے ذریع سے بہت ہی چھوسٹے جھیوسٹے مانداروں کی کائنات کا بیتدسگا سے فنظر ہی نہیں أسكتة الممخفي مخلوقات كانام نقاعي مدكها كما سيم كيون كحسب سع يهلك برأس پان میں مدیا فت ہوئے تھے جس امیں کہ سنر گھائس بھیگ رہی تھی اور وہ مہزاروں اور لاکسوں ہی ایک قطرہ پانی میں بلاکسی مزاحمت آدر رکا وَکے تیرتے دہتے ہیں پھر باوجود کے وہ اس قدر تھے وسلے ہوئے ہیں تب بھی ان میں دیات ہوتی سے تمام حیات کے آلات پائے جاستے ہیں۔ وہ اجائس انواع اور اصناف برمقتم ہوستے ہیں۔ اُن کُسکلیں بھی مختلفت ہوتی ہیں اُک کی تعبق قسموں میں فاسفورس کا مادہ یا با حاباً ہدے جن میں سے ب شمار سندرک سنع برجمع ہوجاتے اور اس طرح بر حکتے اور روشن ہوتے ہیں حس السامعلوم ہوتا ہے کہ آگ کاسیلاب اُٹھ رہا ہے وہ سب دات دن جا سکتے ہی مهت ہیں کئی وقت موستے ہی نہیں اور نرکھی آیٹ اُن کو حالتِ سکون میں دیجے سکتے ہی ہاں جبب وہ اپنی اصل سے پیل ہی نہیں ہوسے تھے اس وقت ساکن ہوں تو ہوں ار علامعلم حیوانات کی مجست و تحقیقات سے بربات ظاہر ہوئی ہے کہ ان حیوطے جو كيرون لي سي سولم كرور كيرون كاوزن عبى أكب دارتم يون كي برابرنس بين سك اور روسے زمین میر جنسے اُومی بستے ہوں سے ان سے شمار میں کہیں زیادہ یہ جھوٹے معموتے کیڑے مرمن ایک قطرہ پانی میں موجود ہونے ہیں اور اُن لوگوں نے دیکھا ہے کر دراسی در میں بہراروں کے مزادوں ہی بیج اُن میں سے ایک ایک کیڑے کے بدا ہوتے ہیں۔ میران کیروں میں قسم تسم کے اعضا ، مکبڑت بائے مباتے ہی اسلانی غذا مال كرنے كى مجمد ہو تى سے اللين اللي تمنير ہوتى سے كم نافع چيزكى طرف مائل بول اور صررسال سے عالب اوراس قدر موشیاری اک میں بائ ماتی ہے کہ وہ خطروں سے بھتے ہیں ایک دومرے سے ٹکر لتے نہیں اور مرکوئی کسی سے مزاحمت کرتا

اله نقاعي عرب لفظ نقاء كى مبائب منسوب معين كمعنى خدانده كے بين الله الله

بیشتر بیان کرچکے ہیں وہ بڑی تیزی سے حرکت کرتے ہیں تبراکرتے ہیں جیسا کہ ہم ہیں تبراکر بھے ہیں وہ بیان کرچکے ہیں وہ بڑی تیزی سے حرکت کرتے ہیں وہ بہان کا جھوٹے ہوتے ہیں کہ بعضوں کے قول کے مطابق اُن میں سے ایک نوع البی ہوتی ہے کہ جن میں سے ایک کیٹرا اگر دیکھا جائے تو دہ ایک بال سے جم کے دو مہزار حقتوں میں ہیں ہی میں سے ایک کیٹرا اگر دیکھا جائے تو دہ ایک بال سے جم کے دو مہزار حقتوں میں ایک حقتہ سے کسی طرح نہا دہ مہنیں مظہر سکتا اور اس پر سمی ہراکیا ہیں اس کی زندگ کے قائم مسلمے کے لئے کافی اعتباء موجود ہوتے ہیں۔ بیس وہ ذی قدرت پیدا کرنے وال بڑا ہی با برکت ہے ۔

# جانوروں کی عمر کے ختلات اور توالدو تناسل کی تشریح

اقر حیوا نامن میں سیر تعین کی عمر مهبت ہی بڑی ہوتی ہے اور تعین کی بہت مقوری اس طرح بران کی عمروں می عجب اختلاف یا یا جانا ہے اوران میں سے ہراکی کوایک مدت کے ساتھ خصوصیت بائی جاتی سے کعقل اس کے لیے ای اس مدت کے ہونے کا کول قطعی وجہنیں بتلاسکتی بینانچہ ہم دیجھتے ہیں کہ ہے سینگ کے جانوروں کی عمر سینگ والے جانوروں سسے زیادہ ہو تی ہے اسی طرح جراً ت والبے جا بوربودسیے جانوروںسیے زبادہ مدست تکب زنرہ رہیتے ہیں ۔ یا نی اور خشی کے جانور موائی جانوروں سے زیادہ عمروالے موستے ہیں لیکن گرہ ، کرکس طوسطے اورکؤ ہے استے ہی دن زندہ دہستے ہیں جتنے دن کرانسان اور پر باست تومشهور سے کہ ایک قسم کا کرگس ہو تا ہے جو دوسو برس کی رکھیوا دوسوبس سال كك ، بالقى سوبرس كك ندنده دېناسېد اورخشكى بين دسېنے دال اوران ميندك اُک جانوروں سیے جواُس کے برابر ہوستے ہیں زیادہ دن تک جیتا ہے اور کسی سے نو ایک مینٹدک کی چھتیس سال کی کسی نگہداشت کی منی اور اس میں ضعیفی کی كوئى علامست بمبى ظاہر منبس ہوئى - گھوڑا غالباتيس سال يميد زندہ دبت سے اور اب كك توير بات معلوم نبين بول كه كول كهوا سامه برس كى عمر تك سينيا بهو ـ بکری کی اوسط عمر بیندرہ کرس کی اور کتے کی اوسط عمر بیس کرس کی ہوتی ہے۔ اسی طرح کیا جموسٹے اور کیا کر سے ہر حیوان کی ایک خاص عمر ہوتی ہے اور اُن کی عمر کی

درازی اورکوتا ہی اُن کے مسکن اور طریقیہ گزران پر مایجہم کے بڑے اور جھوٹے ہونے یہ یاس کے علاوہ کسی اورشے پرموقوت سیس ہوتی بلسا کہ میں سنے دیکھا ہے۔ سی اب صروری ہے کہ کوئی مخصص یا یا جائے جوان میں سے ہراکی کوایک عمرے ساتھ خاص کر دیے اور وہ اُن کا بیدا کرنے وال ہی تھرسکتا ہے جس نے اُن كو عدم سے وجود كى طرف نكالا اور بيلے ہى ہے اُن كى تخسيس كردى وہ جوجاہما ہے وہی کرتا ہے اورجس چیز کا الادہ کرنا ہے اس کا حکم کردیتا ہے حیوانات یں سے معمن ہوا میں زندگی سبر کر ستے ہیں بعض یا نی میں داستے ہیں بعض طے رہن يرىعمن دونوں ميں مھركو ألى اينے دو بيروں برجلتا ہے ادرأس كے دونوں ہات غذا ے تناول کرنے اور کام کاج کرنے کے اُلات ہوتے ہیں یا وہ اُس کے دونوں بازو قرار پاتے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ سُوا بر اُڑ سکتا ہے۔ بعض کے حلنے کے لئے میار بیر ہوتے ہیں اور بعبن کے اس سے بھی زیادہ کئی کی دیا تیوں مک نوبت بہنے مات سے جسے کھنکمجول ۔ اور بعض اپنے بیٹ کے بل اک سیلکوں کے ذراجہ سے جواس *پریگے ہوتے ہیں جلتے ہیں ۔ درخنوں اور دبواروں پرحرط*ھ حاستے ہیں جیسے كرس نب و بعض ابني غذا كوابين بإلحقول سے ليتے بي و بعض ابنے مندسے دعین چر کے سے انعبن ناک سے جیسے کہ ہاتھی انعبی اپنی زبان سے لیتے ہیں جیسے گرگ<sup>ی۔</sup> وه این لمبی زبان میں اکیب لمیبدار ماده اسگاکرنگالتا ہے۔ اس طرح وہ کھی وغیرہ کو ہُوا سے مکر التاہے۔

بعن حیوانات کے می کے اندرہی بھند ٹوٹ کر بجد نکل آنا ہے اوروہ وہیں پر
تام البلات بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد پیدا ہونا ہے جسیا کہ اکثر و ووھ بلانے والے
حیوانات کا حال ہے اور معبن انڈے دیتے ہیں ۔ انڈے کے اندر بچنہ کی غذا وغیرہ
کا پوراساہان متیار ہت ہے اور گئی کے اندراس کی خلقت کی تحمیل ہوتی ہے۔ بھات
پرندوں بعن سانپوں اور چھپکل کی دیھی جاتی ہے۔ بعن کی بیرحالت ہے کہ عبب بک
برندوں بعن سانپوں اور چھپکل کی دیھی جاتی ہے۔ بعن کی بیرحالت ہے کہ عبب بک
برندوں بعن سانپوں اور چھپکل کی دیھی جاتی ہے۔ بعن کی بیرحالت ہے کہ عبب بک
برندوں بعن سانپوں اور چھپکل کی دیھی جاتی ہے۔ بعن کی بیرحالت ہے کہ عبب بک
برندوں بیرہ خوالی آجاتی ہے۔ بعن کی برکیفیت ہے کہ حبب مادہ اپنے
سے اس بیں خوالی آجاتی ہے۔ بعن کی برکیفیت ہے کہ حبب مادہ اپنے
سیفہ کو اپنے جبم سے انکال کہ باہر ڈوالی دیتی ہے اُس کے بعد نزاین منی کو اُس پ

گرادیتا ہے اوراس طرح پر بچہ منتا ہے جیسے کہ معبن مجلیوں پر دیکھا گیہہے کیونکہ
ان کی منی پانی یا ہُواسے خواب بنیں ہوتی بعبن حیوانات اپنے بچوں کو اپنے وو یا

ذیادہ پستانوں سے دودھ پلاتے ہیں جس کو کہ ان کا پیدا کرنے والا اُس میں ہمیا

کر دیتا ہے بعبن اپنے بچوں کو دا مذبھواتے ہیں جیسے کہ کموتر بعبن اپنے بچوں کو

اپنے ساتھ لئے بھرتے ہیں اوران کی غذا اُن کو تبلا نے ہیں جیسے کہ مرغی بعبن جوان ہوان کر تا ہے جب کہ مرغی بعبن جو کہ بچہ کی پرورش کرتے ہیں اور بیاس وقت ہوا ا

میں زادر مادہ دونوں ترکیب ہو کہ بچہ کی پرورش کرتے ہیں اور بیاس وقت ہوا یا

کرتا ہے جب کہ بچہ ابتدائی پیلائش میں جانے پرقادر منیں ہوستے جسنے کہ چڑدیں

کرتا ہے جب کہ بچہ ابتدائی پیلائش میں جانے کہ اس کا بجہ کی پردرش میں

مشغول ہونا اور انسان میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ حرف ایک ہی کا بچہ کی پردرش میں

تکلیف کا با عدف ہوگا اور بعبن کی حرف مادہ ہی ایف بچوں کی پردرش کرلیتی ہے

ادریواس وقت ہوگا اور بعبن کی حرف مادہ ہی اپنے بچوں کی پردرش کرلیتی ہے

ادریواس وقت ہوگا اور بعبن کی حرف مادہ ہی اپنے بچوں کی پردرش کرلیتی ہے

ادریواس وقت ہوگا اور بعبن کی حرف مادہ ہی اپنے بچوں کی پردرش کرلیتی ہے

وادریواس وقت ہوگا اور بعبن کی حرف میں اس کے ساتھ جانے بھرنے پر قادد ہوتے ہیں

وادریواس وقت ہوگا ہے جو بھر بیاسی اور طور برد

بعمن اپنے بچوں کو اپنی بیٹے پر لاد ہے بچرتے ہیں جسے کہ ایک جانورا مرکیے
میں ہوتا ہے جوچئیوں کا شکاد کرتا ہے۔ معبن اپنے بچوں کو ایک تھیلی ہیں لئے
پھرتے ہیں جوکہ اُٹ کے بیٹ کے پاس ہوتی ہے۔ غذا تلاش کرنے کے وقت
اُس میں سے نکالے ہیں اور سونے کے وقت بھرای ہیں رکھ لیتے ہیں وہ آسم یلیا میں
ایک قسم کا جانور ہوتا ہے۔ معبن کے فعنلہ اور بیند کے نکلنے کا ایک ہی داستہ ہوتا ہے۔
بعمن کی بیکیفیت بنیں ہوتی ۔ بعمن حیوانات کے حفیق کھانے کا ایک وقت معین
ہوتا ہے۔ بعمن کو خوت معین نہیں ہوتا ۔ بعمن کے وقت مادہ
کے اوپر آباتے ہیں بعمن اپنی مادہ کی دُم سے دُم ملا کر جفتی کھاتے ہیں بعمن اپنی
مادہ کے بپلوسے سپلو ملا کر دکر شریتے ہیں بیاں یک کہ دہ انڈے دسے دیتی ہے اور
ان کے اوپر نزا بنی منی کو گرا دیتا ہے۔ اس طرح پر بچہ بنتا ہے جلیے کہ بعمن
بی جیسے کہ میکور اور نعبن ہندی مرغیاں کیونکہ اُن کے دنگوں کے مثار ہوتے
ہیں جیسے کہ میکور اور نعبن ہندی مرغیاں کیونکہ اُن کے بیفیوں میں دیگ برنگ برنگ

خطوط ہوتے ہیں جو کہ اُن کے بروں کے دیگ کے مسابقہ مثابہت رکھتے ہیں بعبن کے انٹیٹ سفید یاکسی اور دہگے ہے ہوتے ہیں جن کواس کے میروں کے سامت زداہمی مشابهت نهيں دکھتی ، ميپربرہ انڈ سے کھیل ،مغداد اور ہٹینٹ کے ،عذبار سیسے مختلف طرت کے ہوتے ہیں جن مخد معین کول ہوتے ہیں بعین کمے معین بڑے تعین جوٹے۔ بعفن کسی اورطرت سے بعف حیوانات کے ایک ہی بیتر بیدا ہوتا ہے بعف کے ندبادہ ہوتے ہیں میاں مک لدائن کی تعداد ساریت ہی عظیم ہوتی ہے۔ معفل کا بدن بروں سے وصکا ہوتا ہے جن کی وجہ سے وہ گرمی اور سردی سے محفوظ دیت ہی اوروہ اپنی مضبوط ماخت کسبب اس کے آلگ کے لئے بھی موزوں ہوتے ہیں۔ اُشے ہم کسی طاہر کے دونوں بازووں کے بروں کو دیا ہیں کہ یروں کے لئے میر مروری امرے کہ وہ آٹھنے میں اُن کے بدن کے اٹھانے کے لے کا فی مقدار میں لیں ۔ اس کے اس کے کے دبیز پر بوال بنائے گئے ہیں تاکارٹ یں بلکمعلوم ہوں سلین باوجود کیر دہ ہر ارسو نے تاہان کا مارہ اسے امضیوط اور لومیار موتا سے حس کی وجر ب وا صدمات کے محل ہو کے بی اور اسان سے ٹوطنے نہیں اوران میں سے بھیلے برائی۔ نہا یت کے نبود یہ کے مثل مادہ سے بہرے ہوئے ہیں جن کا اُٹھا ٹالوقی آرار بنیں کررزا میرم سے جیرے انجیزا تنظام کیا ليُما ہے جس كود كيوكوت الأس كے سائے والے في حكمت الأس الذي ہے۔ علادہ برس ایک جانورال بالی ہوالہ سے س کے باوجود کھ مرہنمیں ہوتے کیا ن اسے بھی اگرنے کی قوست عنابیت ہونی سے اس وہ نورے بدن پر روئمیں ہوئے میں ادراس کے دونوں بازو تیا جب کرنے ہوئے میں جن سے کردہ اٹراکرتا سے۔ تمام میرندوں کے خلاف اُس میں یہ بات بھی دیمیں گئ ہے کہ اُس کے بحلتَ چونے کے منہ ہوتا ہے جس میں را سے موجود ہوتے ہیں اوراًس کے دونوں بازورً<sup>ں</sup> برہ تغیبلیاں میں لگی ہوئی ہیں اس جانور کا نام جرگا دارہ جس میں کہ دودھ بلانے والے جانوروں کے خواص میائے مبات میں دنائے ان اوان کے ساتھ شکل ادر منی کے دانے جانوروں کے خواص میائے مبات میں دنائے ان اوان کے ساتھ شکل ادر منی کے اعتبارسے مشاہمت حاصل ہوتی ہے اس کی طرح بیردودھ ہے دووہ بلاتا سے ور ان سے فرق اس باست میں سے کروہ اور سر ندوں کی طرح مکوا میں اڑ تاہے۔ وہ ذات تهایت مترااورب من سین مراس کم معنوعات کے بارہ میں کوئی قانون حکومت نیں کرسک اور مذاس کی قدرت عمل کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ کے ساتھ محدود میویخی سیمے تاکہ کسنے اسی کی پابندی کرنا پڑتی اور وہ اس کی مخالفست کرنے مِدِ قادر من مهوسكة بلكروه بوميامت سبع كمة السبع اواسي مخلوة است كوس طور براراد، كرتا سع بناديرا سه ميوانات بي سنه ى طبرن إن سيديميا بوتا بيكسى كا بالوں سے ، کسی کاروں ۔ سے ، کسی کا بٹری سے نیب کہ میبوا کسی کا چلکوں سے ادركى كى كھال برم يونىيى ہونا سات نظرانى ہے ، بير يوانات كى شكل اور ہديت المحافقات إياعا تاسع أن معقل دنگ أيوكرده مانى سع حيا مخبر معفن لم ہوتے ہیں، تعبق گولائ سائے ہونے انعق کی شکل نسب ، کڑ، کسی ہور ہے بعض کے باعد لمیے ہوتے ہی اور بیرچوٹے جیک کرزراؤر۔ بعقالی کا کال كفلات بوق ب جيب كرز گورتى يعسن كى كردن حيون بيد بعين كالمي سيان کمکسی ک توگردن انتی لمبی ہوتی سے کدوں رسی کی طرح اپنی گردن کولی پیط لیتاہے اس قسم کا طرابلس کے اطرات میں ایک پرندہ بایا مَانا ہے جوعصفور سے ذرا بڑا ہوتا ہے بعن کے دوہی انگھیز، ہوتی ہیں بعین کے ببت زیادہ جسے کہ بعف تعبق مکوروں میں یا نے جائے ہیں۔ بعق کے دُم ہوتی سے تعبق کے گئی۔ بعن کے کان کمبے ہوئے ہیں بعض کے گول سیجر حیوانات میں سے بعض کے شم ہونے ہیں بعقن کے کھر۔ معفن کے خفت جیسے کدا دنیط کے تعیم العقن کے قدم العقن کے ينج يعبف حيوانات بين أو حجر عن دمكيس جاتي سع تاكه نباتي غذاحب لي زياده مقدار میں منرورست بڑتی ہے اس میں برورش کے لئے کا فی طور بررہ سکے میر بات نبات خورمانوکدوں میں سواکرتی ہے اور معض کے فقط مدہ ہی ہونا ہے کیونکہ ان کی عیوانی غذاان کی برورش کے لئے بہت تقوری مقدار میں کافی مروحاتی ہے ربعض

مه زُرّا فرنهم اول وتشديد نمان و فا و فرو تعضي فيتح اقل مو البيت كم المُمّركادُ و بانگ نام دارد ج محردنش محردن شتر ماندوسم ش به ما دُورنگش به بانگ و دُرش بدَم اَ مود و ندانش به ندان محرد مر و دست دراز و مردو يات كوتاه ۱۱ بغ ،

جیوانات کے دانت ایسے ہوئے ہیں جن سے وہ گوشت کو بھوکداُن کی غذا ہو تی ہے یارہ بارہ کرسکیں ربعض کے دانت اپنی غذائعین نبا آت کے جانے کہ لا و بهو تربين ميروانتوركي ساخت كوملارزار كيية خصوصًا انسان فيرا ورس ترتسب سے کہ وہ یہ کھے گئے ہیں اس کے دیکھنے سے اہل نظر کوتر ایک چیرت سی ہوماتی ہے جنائيكا طيف والد دانت مندس سائكور كھے كئے ہيں جوائي تيزى كى وجرسسے أن چیزوں کوجن کو کہ کا طینے کی حزورت پڑا کر تی ہے بنو بی کا دسکتے ہیں آس ۔ ئے یاس می نوکدار کمیلیاں ہوتی ہیں جو توطینے اور دیزہ دیز ، کمینے کے لئے نہایت ہی موزوں ہیں مینانچہ ان کی شکل ہی کہے دیتی ہے کیونکہ وہ بالکل کداری کے شل جہتے بای اوراُن سے منی ہوئی واٹرہیں واقع ہوتی ہیں جو کہ نظرے بیشیدہ دہتی ہیں اور اس وضع کی بنائی کئی ہیں جن سے باریک کرنے اور بیسنے کا بخرنی کام نکل سکے۔ يساب ديجية كداكران كى يرترشيب بدل جاتى دار صيس مندس سائ كوبهوتين اور كاسنے والے وانت بیجے كوتو غذائے كانے ميكسي وقت بار قي اور نامي عجب بدمورت نظراً آراس سے مباحث معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بنانے وال بڑا ذی حکست اوراعلی ورجه کی واقف سندر کھنے والا ارخدا) بے مثل سند، اس بین درا بھی تقص بنیں -میمرا کر حیوانات کے الات کے اختلات پر نظر النے توعقل میرت میں رہ جاتی ہے۔ خِنا بَيْ يَنِي ، وانت ، سينُك ، سوند ، وبرك ، مرفاتل اور مناببت بى ناگوار مُوا تعدیث کہ ظربات میں دیمیں جاتی ہے یائے گئے ہیں۔ بھرجبوانات کے غذا جال کرنے كفخ تلف طريقون اور تدبيرون كواكرد بكها جائة توسمحين والے كوعب حيرت ہوتی ہے دنیا نچر بعض تواینے مدن سے ایک مادہ نکالتے ہیں اورائس کو حال کے مثل بنا کرکھی وغیرہ سے بھانستے کے لئے لگا دہتے ہیں اس طرح برآس کاشکا دلر ليتياس جسے كە مكرى بىعن بالون ميں كرها كاكوركائي كے نيجے تھيب رہتے من اور جب أن كي شكارك اقعام بي سے كوئى جانوراس بي گريط تابيت تووه فوران كا كر ليتے ہي اورجب اس مل كوئى ايسى چنر كر برتى سے حوان كى غذاكے قابل نيں تواس كوعب طرح ك حركات سے كرسے سے با برنكال ديتے ہيں اس قسم كاايك ا فرمان ایک ما نور ملی کے برابر ہوتا سے جس سے سخت مدبو آتی سے او

جهولا جانور مهوتا سب جورست ميں يا باجاتا سب اس كونعب لوگ اسدالنل كيتے ہيں -بعن کھی کے ٹل جبوٹ جبوٹ مانوروں کوجوبہوا بن اٹر اکرتے ہیں جمیٹ لیتے ہیں جیسے کرابا بیل بعض این غذا مک رسائی عامل کرنے کے لیے زمین کورتے ای بعق ر رخست بر تراه مرات ای بعض یان میں عوط را کاتے ہیں ۔ بعض برانوں یں چکر لے گایا کرت بیں یعین اپنے شکار کے سکن کے دریر کارے دہتے ہیں۔ اورانسي سنت بدبرا در موانكا نتهي جس سے كدوہ مرحانا سے كھا لیتے ہیں جیسے کہ ظربان کا گوہ کے ساتھ حال سے بھرحیوا ناسیّا، کی غذا کے اختلافا كمات اورجع كرك كي كيفيت كو ديكيت أونهاست مى عجيب وغريم بمعلوم بوق مے دنا نے بعمن تو دانے کوائے ہیں بعن سیتے بعمن کیل یعمن گوسٹن ہعمن كيرك كمورك كعاكرا بها بيث مبرت بي وبعن كى غذا منها مريد بى غنيس بوتى ہے ربعن کونہای سے ہی فراب گندی اور نا باک غذا انہی علم ہوتی ہے میں كرسوركورىعفن إن غذاكولول إى نكل حاسة بي معن چاسة بي يعفن اين نوراک کوجم کرے نہیں سکتے معجن ابن غذاکوری می ایل جاتے ہی ، معجن مات ہیں۔ اور میر جمع مبی عجیب، تدبیر کے ساتھ کرتے ہیں جسے اشمد کی کھی اور چیونی کامال سے چیونی کی تو بیر کیفیت سے کرجب اُس کی وزیرہ کروہ استیاء كوزمين كى رطومت كا اتربين ما ماسية تو ده أسيه افتاب كى روت ي بين كال لاق ہے ہماں مک کراس کی مطومت فشک مرماتی ہے اوروہ وا مذیب مواخ كرديتى ب تاكدد اوست سے باعث سے جم كروہ أك نه آتے اور مين بين دانوں میں کئی کئی سوراخ کرویتی ہے کیونکہ اسے اتنا ا در اک مال سے کہ ایک اُ دھ سرواخ واسنے کو اُ گئے سے روک نہیں سکتا ہے۔ بینے کہ وعنثے کا مال سیسے ر

سی وه پیداکرنے والا بڑا ہی بے مثل ہے جس نے یہ امریکے طور سیجہا دیا۔ مجار کو موسے ہی جیل علوم ہوتے ہی اوران کے دنگوں کے اختلات نظر کو موسے ہی جیل علوم ہوتے ہی اوران سی عقل جرت ہیں دہ جاتی ہے۔ وہ سفید سرخ ۔ ذرو رسلگوں رسیاہ اور انگلس برنگ سے نقوش میں نقش ویکھے جاتے ہیں۔ بھراگرہم ایک نوع کو دیکھتے انگ برنگ سے نقوش میں نقش ویکھے جاتے ہیں۔ بھراگرہم ایک نوع کو دیکھتے

ہیں کاس کے تمام افراد ایک ہی رنگ باایک قسم کے نقش دکھنے کے لیاظ سے برابر ہو جی جیسے کوا ۔ جی را اور عصفور کی ایک مختلف اق م تو دوسری نوع کو کیا و بھتے ہیں کہ دنگول بانفوش کے لیاظ سے اس کے افراد تمام قسم کے ہوتے ہیں جیسے کہ گھور ڈا اور مُرعی ۔ بعض کے نقوش ایک ہی کیفیت پرانتظام کے سامقہ واقع ہوتے ہیں جیسے کہ چیتے اور طاقس کا حال ہے ۔ بعض کی بیکیفیت نہیں ہوتی جیسے مرغی کبوتر اور بلی میں دیکھا جاتا ہے ۔ کہتے ہیں ایک بات سے دوسری بات ہدا ہو ہی جاتی ہے۔

#### جیتے کے منقش ہمومانے کی عجیب وجہ

چنا بخدا ہے اہلِ سائنس میں نے ایپ ہی ہوگوں میں سے معبی لوگوں کو چینے کی حبد کے منقش ہونے کی وجہ ہوں بیان کرسنے شنی سے کہ وہ گزشتہ ز مانے ہیں عرصہ یک درختوں سے سابر میں بیٹھا کرتا مقا اورشاخوں میں سے گزد کر افتاب کی شعاعیں آس پر بڑاکر تی تقیں اس لئے اس کی حلد براس طرح سے نقش بن گئے۔ مجھے میدب کہ نیعلل صاحب اس کی بھی کوئی وجہ بیان کریں گئے کہ طاؤس کے بروں پرسنہری سنر نیلگوں سیاہ مِرْمی وغیرہ رنگوں کی ما قاعدہ شکلیں اور نہا بین یا تیدار مکیری کیونگر بن سمئیں اوراس کی کیا وجہ ہوتی کہ مرعیٰ سے ہر سرفرد کے نقش وٹیکا رائیب نیئے طرزیے نیظراً نے ہیںجس کی نیظیراسی نوع سے بکٹرت افراد کی دیکھ مھال سے بھی مشکل سے مگے گ ۔ اسی طرح اوربہت سی بہتریں ہیں ۔ اس تنص نے جوصتے کی مبلد کے منقش ہونے کی وجر بیان کی ہے تین تقینی طور پر تونہیں کہرسکتا کے غلط سے کیوں کہ شایدخداتعالی نے اس سبب سے اس میں یہ داک بیداکر دیا ہوجیسے کہ اس ک عادت سے ماری ہوگئی سے کہ وہ اسباب سرمسببات کومرتب کر د تیا ہےلیکن ئیں تو رہا منا ہوں کہ تمام امور کومحفظ جی ہی مذقرار دے لیا جاستے اور بھران کے لیے وا بی تباہی وجسی تراشی حابی بلکہ ہرعلت کوخان سے انہ کے فعل کی طرف راجع كرناجا سيئے ورمذ بھرئيں إن سب كى وجبيں بو تھتے يو چھتے ناك ہيں دم كر دوں گااور آپ لوگوں کو اپنے عجز کا اقرار کرنا پڑے گا۔

بھرئیں کہتا ہوں کہ حوان کے عجا نبات میں سے اُس کی اُواز اور صورت کا

مختلف ہونا ہے۔ چنا بخر بعف کی آ واز تو الیسی طرب لکیز ہوتی ہے۔ بنا کوسُن کردل مجر آتاہے اور معبن کی الیبی ناگوار آواز ہوتی ہے میں کے سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ کان بسرے ہوئے جاتے ہیں۔

بعف ایسے خوب صوریت ہوتے ہیں کہ اُک پرنظر پڑتے ہی جم کررہ ماتی ہے اور سِنْنَ كانام بى ننيلىتى مسي كرطاوس رزراف وربعف معن مرغ له سى بو حصية تونوع انسان میں کے بی جوصین ہیں وہ ان سبب سے خوبصورت اور خوشنمائی میں بے نظر ہوتے ہیں کیونکہ سیاں تو برکیفیت ہوتی سے کہ نظرے وہ بی حیران رہ جاتی ہے مہوش اُڑ جائے اور دل قابو میں نہیں استے۔ بڑے بڑے عقل عکی عقلیں حواب دے دستی ہیں۔ بڑے بڑے زبردست اور حکومست والوں کی شان وشوکت مجی کام نہیں اتی اُن بر بھی حسینوں کا رعب اپنا قبعنہ کر ایت ہے۔ مجلا بتلا بیے توسهی کہ بندروں میں بھی اس کا نام ونشان کہیں یا یا جاتا ہے ؟ قسماس کے تی کی جس نے أنحمون كواسيا مادد بعرابنا بإا ورميشاني كوكمسيو ون سيسے زنيت تخشي سرگزنهيں اب ان ہوگوں کی عقلوں کو اکفرین کہتے جو انسان ا وربندر دونوں کو ایسے ہی اصل سے بتاتے ہیں اور معفی حموان نوا یسے ہوتے ہیں جن کو دیجھ کر بدن کے رؤس کھوے ہو ماتے ہیں اور ول کانپ ماتے ہیں جیسے کہ بھر ، اڑ دیا اور منگلی سور وغیرہ ۔ معض كوماده كسائة خصوصيت موتى معصن كوسي وبعبن أبعبن ابنى غذا تنهاره كرلاش كريبت ہي بعض كے كروہ كے كروہ مل كرمب تجوي كرية ہي بعض كالمحتع موناجي جمهورى انتظام كى حينييت ركهما ب يعن كالحجماع كى حالت بب شابانه انتظام ہموا کرتا ہے۔ ان میں سے مجھے پہرے برمقرد ہوتے ہیں مجھدا ہبرا ورستجو کرنے والے یانی اور گھاکس کی تلاش میں آگئے آگے مباتے ہیں ۔

حیوانات کے اخلاق اور عادات میں بھی عبب اختلات یا یا جا تاہے اس بارے
میں تومتعدد کتا ہیں بھی تا لیف ہوئی ہیں ۔ حیا نیے کوئی توبڑا دلبر ہوتا ہے اور کوئی بودا۔
بعن انسان سے عبلہ مانوس ہو جا ستے ہیں بعضوں کے لئے تدبیر یں در کار ہوتی
ہیں الیسی ہی اور مبت سے باتیں ہیں ۔ اسی طرح اُن میں قومت اور صنعف کے لیا ظ
سے انعمال ف ہُواکر تا ہے۔ بعن کو اگر غذا مذسطے تو اس کو بھی ہر داشت کر لیتے ہیں کہ

بعن ایسے نہیں ہوتے بعض خارجی صدمات کا پورا مقا بلہ کرسکتے ہیں بعض اس کے متحل نہیں ہوسکتے ۔ چنا نج بعض کی تو یہ حالت ہے کہ اگر اُن کے حرام مغز بیں ذرا سی سوئی بھی چھبودی جائے تو وہ فورٌا مرحا ئیں اور زندگی پیضست ہوجائے مہیا کہ انسان کی نسبت کہا جایا ہے۔

> ہمبٹرا جانور کا ذکر جو کاٹ ڈالنے کے بعد بھی نہیں مرتا ملکائس کے کٹیسے پوسے جانور بنجاتے ہیں

آورکسی کی برحالت ہے کہ اگراس کے بین بین کو دیے جبی کردیئے جبئیں۔ سرایک، دھڑالگ ، دُم الگ ۔ اور بھرچند روز کک اُسے بوں ہی چوڑ دیا جائے تو اُپ دیکھیں کے کہ سم بین دھڑا در دُم انک آئی ہے ۔ دھڑ بین سمراور دُم اُگ اُٹ اُپ اور دُم مِن اور دُم اُگ اُٹ اُپ اور اُن میں ہر ایک میں اور دوم و دونوں کے دونوں لگ گئے ہیں اور اُن میں ہر ایک میکٹرا بوراجا نور بن گیا ہے اور سب بیلے سرین باقی چنریں لگ کر بوراجا نور بن جا یا کرتا ہے اس قسم کا چھوٹے جھوٹے جانور وں میں ایک جا نور ہوتا ہے جس کا فام ہیڈرا ہے۔

ساری بحث گزشته کا خلایعنی خدا میرکو تی فانورجا کم نهیں ہے ہ

پس برسارسے اختلافات اس باست کی کھی کی دلیلیں اہیں کہ اس حیوانی دنیا کے بنانے والے برکوئی قدتی قانون حکومت نہیں جیاسکہ اور مذکوئی حزدرت اس بات برمجبور کرسکتی ہے کہ وہ اپنی ایجا دیس کسی ایک طریقہ کا بابند ہوجائے بلکہ وہ نہا بیت ہی وقت القدرت اعلی ورجہ کا علم مد کھنے والا اور بڑا ہی مدّبر اور نشام میات وہ اگر ایک نوع کوسی کیفیت پر بیدا کرتا ہے جواس کی ندندگی اور نظام میات کے قائم دکھنے کے لئے کافی ہوا وراس سے اس کی صورت کی بوری نہیں ہوتو وہ دوسری نوع کوائسی کیفیت پر بنا آ ہے جو بہلی کیفیت کے بالکل مخالف ہواور بھروہ اس کی ندندگی کے نائم دکھنے اور اس کے مکتل بنا نے کے لئے وہی ہی مواور بھروہ اس کی زندگی کے نائم دکھنے اور اس کے مکتل بنا نے کے لئے وہی ہی کافی ہوتی ہو تا ہے کہ مقالیں منتبہ ہوجا آیں اور لوگوں کے افعام کو چونکا دیا جا اس کے کہ تی مجمد لوکہ عالم کا بنانے والا فاعل مختا دہے اُسے اُس

کوئی شئے عابز نبیں کرسکتی اور رزاس کے کامل علم سے کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات میں رہ کتا ہے ہوشیدہ بات میں رہ کتی ہے۔ وہ تمام اُن بے جاباتوں سے جنیں جابل لوگ بکا کرتے ہیں باسکل باک اور مُبترا ہے۔

انائمی اورفزیالوجی تعنی علم تشریح اورعلم افعال الاعصاء کیموافق واستیسه میں سے آنکھ کی شریح اور تھیرخداوندی حکمت اور قدرت برارستدلال

بھر خوان کی جو چرد کھیئے اس کی عجیب و غریب ترکیب اس کے ظاہری اور المن حواس اور اعضاء کی ساخت ہو تھو کا ایک فاص فعل۔ اُس کے بناوٹ کے اختلافات ۔ اُن کی باد یکیاں اور بھران کا بے شمار فوا ہدا ور مسلحتوں برشتی ہو ناجو بالکل حکمت برمبنی معلوم ہوتے ہیں۔ المختصر برسب ایسے امور ہیں جن سے عقل کو ایک حیرت کی ہوجاتی ہے۔ افہام جران و بریث ن دہ جاتے ہیں اور ہرعاقل کو ایک جیرت کی ہوجاتی ہے۔ افہام جران و بریث ن دہ جاتے ہیں اور ہرعاقل کو بربات واضح طور برمعلوم ہونے گئی ہے کہ اس عالم کا عزور کوئی ایسا بنانے والا سے جو با ہتا ہے کرسکت ہو اور جس جربا ہتا ہے کرسکت ہو اور جس جربا ہتا ہے کرسکت ہو اور جس جربا ہتا ہے کرسکت ہو دیتا ہے۔ اور جس جربا ہتا ہے کرسکت ہو دیتا ہے۔

اب کیں چاہت ہموں کہ اختصا کہ کے ساتھ ان میں سیعین چیزوں کا ذکر کوں جن پر کہ علم تنٹر تکے اور علم فزیالوجی حبا ننے والوں کو اگا ہی ہموئی سیع جن کا کا پہیے کہ اعتنا وحیوا ناست کی حقیقت اُن کی ساخست اُن سے افغال اور اُن کے فوائدو اغرا من سے بحث کریں۔

نین کمی کہ کہ موں کہ حب تمام حوانات خصوصًا انسان کے حواس خمسہ بر نظر و التے ہیں توہم دیجھتے ہیں کہ و محنبوطی اور استحکام کے اعلیٰ درجوں بر پہنچے ہوئے ہیں جب وضع برکہ وہ موجود ہیں اُس کے اعتبار سے وہ سرا میرکستوں اور کھئے میں جب وضع برکہ وہ موجود ہیں اُس کے اعتبار سے وہ سرا میرکستوں اور کھئے کھئے فائدوں برشمل معلوم ہوتے ہیں سی طرح بھے ہیں ہیں اُسکنا کہ وہ اتفاقی طور بریاعلی وجہ الفرور ست بن گئے ہوں بلکہ وہ اس امرکی شہاوت دے دے ہے ہیں کہ جب ایک میں اُس نے اپنی مخلوقات بر ہیں برا احسان کیا ہے۔

## بمادرائس كے طبقات رطوبات غيره كي شريح اور رشني كے خواص

چنا بخربصرایک قوت ہے جو انکھ کے ایک بجون سطے میں دکھی ہوئی ہے اور وہ دماغ سے جامر مل گیا ہے قالہ جو چنریں دبکھی جائیں اُن کی صورت و ہاں بک ہین اور عونفس ان کا ادراک کر لے۔ بھر اُنکھ کو دیجھنے وہ اس بات کا الہ ہے جس میں دو تنام آلات بھری سے منبوطی اور عیم میں دو تنام آلات بھری سے منبوطی اور عیم ہوں وہ تمام آلات بھری میں واقع ہوائی میں زیادہ ممل ہے کیونکہ وہ غلطیاں جو تمام آلات بھری میں واقع ہوائی میں نمایت ندرت اور شکل سے واقع ہو سکتی ہیں کسی چنر کے معان میں اس میں نمایت ندرت اور شکل سے واقع ہو سکتی ہیں کسی چنر کے معان طور بردیکھ لئے جانے کا فیصلہ خود اسی سے ہوجاتا ہے وہ آس ہلی ترکیب میں تمین طبقے اور بین دو ہو تیں میں نمایل میں نمایل میں میں نمایل کے علاوہ ہیں۔ آئیں کی گئیں جبی اور غضلے جن کی میں دوہ آئی کے علاوہ ہیں۔ آئیں کو صرورت ہے وہ آئی کے علاوہ ہیں۔

اب طبقات کا حال سنٹے پہلے کا نام صلبہ ہے وہ ایک لیک وار مقنبوط اور دھندلاپر دہ ہے جس کے آر بار رقی نہیں جاسکتی اور سناس کے اُدھری کوئی چنر نظار سکتی ہیں۔ وہ باقی طبقوں اور ساری دطونتوں براس کے محیط ہوتا ہے تاکہ وہ محفوظ دہیں۔ اُن کی اوضاع اور ترتیب کے نظام کی حفاظت ہوتی دہیں۔ ہاں اُس کے اُسے کے حصتہ میں ایک شفاف قطعہ ہوا کرتا ہے جس کی شکل اس اعتباد سے کہ وہ باہر سے محدب اور اندر سے مقعر ہونا ہے بالکل گھڑی کے مسیم ہوتی ہے اور وہ اس پر دہ میں اس طرح اُترا ہوا ہوتا ہے جس طرح کہ گھڑی کا مسیم ہوتی ہے اور وہ اس پر دہ میں اس طرح اُترا ہوا ہوتا ہے جس طرح کہ گھڑی کا مسیم ہوتی ہے دوں وہ اس پر دہ میں اس طرح اُترا ہوا ہوتا ہے دہ سے داس قطعہ کا

نام قربین ہے۔ دوسر کے طبقہ کا نام شیمیہ ہے وہ سیاہ رنگ کانخل کی طرح مزم پردہ ہوتا ، صلہ اور شبکہ کر بہویس دمیتا۔ مرہ

صلبها ورشبکید کے بیج بین دم تاہے۔ تبیرا طبقہ شبکید کہ لاتا ہے اس کی ساخت آنکھ کے اس پیھے کے عبلی طانے سے حامل ہوتی ہے جو کہ دماغ سے نعل کرم نکھ کے بیجلے حصے سے اس میں داخل به وجابات - اب دطوبتوں کولیے ۔ بہلی دطوبت کو دطوبت ماٹیہ کہتے ہیں وہ بتلی مان اور شفاف ہوتی ہے اور قرینہ کے اُدھرا کی گڑھے ہیں بھری ہوئی ہوتی ہے اور اس گڑھے کو اِدھراُدھرسے ایک پردہ گئیرے ہوئے ہوتا ہے جس کے نیچ میں ایک بوراخ پایاجا با ہے اور اس پردہ کا نام قز جیہ ہے اس کا دبک سیاہ یا نیلگوں ہوتا ہے یا کہی اور طرح کا ہوتا ہے اور اس سوراخ کوئولی بین بود ہو ، کہتے ہیں۔ دوسری کا نام دطوبت بلوریہ ہے وہ ایک لیک دار، جگن اور سورکی طرح دونوں طرف سے محدب ہم ہوتا ہے وہ ایک لیک دار، جگن اور سورکی طرح دونوں طرف سے محدب ہم ہوتا ہے وہ کنا دوں کی برنسبت اور سورکی طرح دونوں طرف سے محدب ہم ہوتا ہے وہ کنا دوں کی برنسبت نے ہیں ذیادہ کشیف ہوتا ہے۔

تبیسری د طوست کو د طوست نه حاجیه کتے ہیں کو ایک انڈے کی سفیدی کی طرح شفا من اورلىبيدار حبم مهو تاسبے اور آنکھ کے اندر د طومبت بلور بیر کے آڈھر جس قدر خالی مگربجتی ہے اس کو تم تا ہواسٹ بکیہ یک بہنے جاتا ہے ۔ توجس میز کی وجہ سے دکھی بہوئی چنروں کی صورتیں انکھ ہیں مرتسم بہوتی ہیں وہ روشنی ہے جو کہ اُن چیزوں بجنہیں کہ ہم دیکھتے ہیں گرتی ہے اوراُن کیسے نعکس ہو کہ انکھوں کے اندر پہنچن ہے۔ دوشی میل فطری طور بر حنید قوانین یا نے ماتے ہیں جن کی وجہ سے دوشی صور توں کوسلے حاتی سے اور مھرانس مرتسم کر دستی سے لیکن خداوندی مكمت أبجه كے ترتیب دینے میں مختلف تدبیروں سے كام رالتي توروشني كے بعفن قوانين كمقتفناكيموافق مم بورس طورس مذركيم سحة اوركمي بولي بيزو س كامير مي أبحه ريهيل كده ما تيل مبان اس كابير بعدر وشنى حب كسى كتيف اوركفر كفر كفر سي تركرتى سے تواس سے تعکس موماتی سے اوراس ك صورت مقابل كى شے برمرتسم كرديتى سے فصوصًا حبب كدده مقابل كاحبم جلاکر دہ بھی ہولیکن روشی حبب تحاطوط مستقیمہ میں حرکت کرے مقابل کے حب كي كينيتى سب توصورت كواس برغيروا فنح طور برمرتسم كرتى سبے كيون كورشن كي شعاعین شر دراز ہوتی حاتی ہیں اس قدروہ تھیلتی ماتی ہیں اورخطوط شعاعبر میں اتنی می دوری برصتی حاق ہے اس لئے مق بل کے حلاکرد وجسم برأس كى موت کے واضح طور بریرتسم کرنے سے لئے اس امری صرورت سے کہ خطوط شعاعیہ دہاں

بک بہنچنے کے وقت محتمع رہیں۔ پھر بیسمجھنے کہ بہنوری خطوط اسی وقت محتمع ہوتے ہیں جب کہ کسی مسور کی شکل کے شفا ف جسم سے گزریں نعینی مسور کی طرح اس کی دونوں نمب محدب اور ایھری ہوئی ہوں یا ایک جانب محدب اور دومرا برابر ہو۔ یا ایک جانب محدب اور دومرا برابر ہو۔ یا ایک جانب محدب اور دومرا مقعر ہو۔ بھرائیسی شکلوں میں گزرنے کی وجہ سے جو اِن خطوط میں اِنتہا تا محدب اور دومرا مقعر ہو۔ بھرائیسی شکلوں میں گزرنے کی وجہ سے جو اِن خطوط میں اِنتہا تا ہے۔ اُن ما تا ہے۔

ان اشکال کے کن روں براس درجہ کا اجماع موجود نہیں ہوتا خصوصًا جب کہ وسط کن روں سیے نہ یاوہ د بنر بھی ہو۔اسی طرح یہ نوری خطوط اس وقت بھی مجتمع ہوسائے ہیں جبکہ وہکسی مطیعے جسم میں سے گزر نے کے بعد سی کثیب اور شفا ن جسم ریسے گزریں اور سے بات اُس وقت نہیں یا ٹی حاتی حبب کہ پہلے وہسی کشف حسم لیسے گزر کرعفرالسے حسم سے گذر جائیں کہ جس نیں پہلے سے سی قدر کم کثافت یا فی جاتی ہوکنونک اس وقت بہ نوری خطوط میلنے لگتے ہی اور باہم اُن میں دُوری اُ مباتی ہے بھر یہ دیکھنے کہ سیاہ دنگ کے علاوہ جتنے دبگے ہیں سب سے نورنعکس ہوتا ہے ہاں سیاه رنگ سے نہیں ہوتا ہے کیونکروہ اس کو بی مباتا ہے اور مذب کرلینا ہے اس لئے اُس سے انعکاس نہیں ہوسکتا مینا بخیروہ حبسم جوسیاہ یا اُس کے قربیہ کوئی رنگ رکھتا ہونو اس کے آر بارنور نہیں جاسکتا کے بیمارے دنگ نورکوئیوستے اور اُس کو ہلکا کر دینتے ہیں جن میں سے سیا ہ دنگ نور کے دبرب كمين اورديس ليني مي سب سے برطها مؤاسے ريم نوري خطوط كے جمع مونے کے بعدوا صلح طور براس و قت صورت مرسم ہوسکتی بعدجبکہ وہسم میں بروسکتی مرسم ہوتی ہے اُس جسم سے کہ تو منعکس ہور باسے باحس کے اندرسے وہ فوذ كررا بساك فاص دورى برواقع بهور

## دیھنے کی کیفییت کی تشریح

جب برجله امور قرار پا چکے اور آب سے روشی کے قوانین مذکورہ سے واقفیت ما کرلی تواب آب ہے ہم دیکھنے کی کیفیت کی تشریح بیان کریں یس مرکبتے ہیں کہ حبب روشنی اُن چیزوں پر بڑتی ہے جو کہ نظراً تی ہیں توان سے منعکس

ہوتی ہے اورائس کے خطوط آنکھوں میں جا کرطیقہ سٹ بکیہ بران کی مورتوں کو تمہر کردیتے ہیں اور وہ ان کوا *حساس کر کے* دماغ :ک*ک ہین*یا دنیا ہے *لیکن شیےُ*ا مرئی سیمنعکس ہونے کی وجہ سے نوری خطوط مستقیم ہوا کرتے ہیں یس اگر بغیر اجماع کے اس طرح پرسشبکہ یک مہنجتے تو صرور ویاں مہنجنے کے وقت منتشرا ور پھیلے ہوئے ہونے اور واضح طور برانس کی معرت کو مزشم نہ کرسٹھتے اس لیئے خدا وندی حکمت نے یانظام کرد کھاسے کرنور انکھوں میں داخل ہو نے وقت سب سے پہلے قرینہسے ملة سے اورائس سےنفوذ كركے اسے جاتا ہے اور جونكراس كا برون رخ محدب اور اندرونی مقعر ہمونا ہے س کئے نوری خطوط میں سی فدراجتاع مال ہوجاتا ہے۔ اس كے بعدوہ نور رطونبت مائير سے نفوذكر تا سے اس ميں بھى چونكوكا فت يائى عاتی سے اس کے اس میں نفو دکرتے وقت تھی نوری خطوط میں زیادہ اجتاع ا حابا سي اوروه باهم مل ماسته بي تاكه صورت مرتسم كرن كي أن يس قابليت اً حائے۔ لیکن جب کہ طبقہ سنب کیہ جس برصورست مرتسم ہوا کرتی ہے مقع ہوتا ہے۔ بیس وہ سارے خطوط جو رطوب مائیہ سے گزرے ہیں اگراسی قدارتماع کے ساتھ سٹبکیہ تک پہنچتے توضرور عقاکہ وہ اُس کے وسط اور دونوں جانب صورت کومرتسم کرتے۔

بساس وات وہ جیلی ہوئی اور منتظر ہوتی خصوصاً اس مالت میں جبکہ نور بحرت ہوتا اور اپنی کثرت کی وجہ سے نگاہ میں جبکا جوند ڈال دیں۔ اس لئے باحکمت خدائے پاک نے اس بات کا انتظام کیا اور رطوبت مائیہ کے پیچھے پردہ قرحہ کودکھ دیا جس کے وسط میں حلقہ کے شکل ایک سوراخ پایا جاتا ہے جس کوع بی اصطلاح میں بو بو کہتے ہیں اور ائس کے وسیع اور تنگ ہوئے کو ان عفلات کے سبب سے جن کے ساتھ یہ میردہ لگا ہموا ہے دیکھنے دالے کا رادہ معندات کے سبب سے جن کے ساتھ یہ میردہ لگا ہموا ہے دیکھنے دالے کے ارادہ فی خودکر تا ہے جس مقدار کی مزورت ہوداخل کرسکے جنائے جب نور کم ہوتو اُسے نفوذکر تا ہے جس مقدار کی مزورت ہوداخل کرسکے جنائے جب نور کم ہوتو اُسے دیکھنے تاکہ کا بی مقدار نور کی داخل ہوسکے اور جب نور کم ہوتو اُسے دیکھنے تاکہ کا بی مقدار نور کی داخل ہوسکے اور جب نور کم ہوتو اُسے دیکھنے تاکہ کا بی مقدار نور کی داخل ہوسکے اور جب نور کم ہوتو اُسے نگا۔ کا بی مقدار نور کی داخل ہوسکے اور جب نور کم ہوتو اُسے نگا۔ کا دیکھنے تاکہ کا بی مقدار نور کی داخل ہوسکے اور جب نور کم ہوتو اُسے نگا۔ کا تاکہ صورت پراگندہ مذہونے پائے ہی اطرات

قز حید کا دنگ بھی سیاہ ہوتا ہے بھی نیلگوں کمیں سے مائل بسرخی یاس کے علاوہ برال وہ ایسا ہوا کہ تا ہوتا ہے جو نور کے اوراس کو مبذب کر کے تضیف بنا دے تاکدوہ نوری خطوط جو بو بو کے گرد اطراحت قر حید بر واقع ہوں وہ نفو ذر کرسکیں کیونکھا گروہ اطراحت ہو جی بر واقع ہوں وہ نفو ذر کرسکیں کیونکھا گروہ اطراحت بوشیان ہو جائے گی جسیا کہ ہم کہ سے ہیں۔ پھر بین خطوط لاطوبت بلور بہیں سے جس کی ددنوں جا نب محدب ہوتی ہیں نفود کر سے ہیں اس کی وجہ سے بھی اُن میں پہلے سے اور زیادہ احتماعاً جاتا ہے ایس نفود کر سے ہیں اس کی وجہ سے بھی اُن میں پہلے سے اور زیادہ احتماعاً جاتا ہے خصوصًا وسط میں۔ کہونکہ بلور یہ کا وسط اُس کے اطراحت سے زیادہ کہ شیف ہوتا ہے اور ذی حکمت اور خیر خدانے اس بلور یہ کو بھی دیکھنے والے کے ادادہ کے تا جا با بابیا ہے اور ذی حکمت اور خیر خدانے اس بلور یہ کو بھی دیکھنے والے کے ادادہ کے تا ج بابیا ہے کہ سے کہ اور خی کہ اُس کے تحدید میں کی ہوتی جاتی قدران نوری یہ خطوط میں اجتماع آتا جاتا ہے اور حتمنی کہ اُس کے تحدید میں کمی ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہے۔ خطوط میں اجتماع آتا جاتا عیں بھی کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ سے دھوتی جاتی ہوتی جاتی ہیں کے تحدید میں اُن کے اجتماع میں بھی کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔

پی دیکھنے والے کوم قدر صورت بیٹر تی ہے اتنا ہی اس میں تقرف کر بہتا ہے کہی اس میں تقرف کر بہتا ہے کہی اس کے تقدب کو بڑھا لیت ہے کہی کم کر لیت ہیں اس کے تعدب کو بڑھا لیت ہے کہی کم کر لیت ہیں اس کے تعدب کو بڑھا لیت ہے کہی کا فی ووا فی ہے اور اس امجاب ہے جوکہ صورت کے واضح طور پرمرتسم کرنے کے لئے کا فی ووا فی ہے اور اس لیطوبت کی دبازت کی مقدارا کس مسا منت کے لئے جن بیں کہ نور قرز حیہ میں وافل ہو والی سودیت وغیرہ سے لئے کر شبکیة کے ہیں اور اس کے بعد والی مطوبت وغیرہ سے لئے کر شبکیة کے ہیں اور اس کے بعد والی مورت کو مرتسم کرتے ہیں تو بباعث اس کی وقت تک محمد ہونا ہے بالکل کا فی ہوتی ہے۔ بھروب پرخطوط ان او باعث اس کی وقت تک محمد ہونا ہے والی مورت کو مرتسم کرتے ہیں تو بباعث اس کی واقع ہوتی ہے اس میں سے ان خطوں کی ایک مقدار نعو ذکر کے صلیم پر اور اس طرح پرصورت پراگذرہ داتے ہوتی ہے اور اس غرض سے کہ وہ خطوط اس سے منعکس ہوکہ کہیں ان شعائی سے منعلس ہوکہ کہیں ان شعائی ہوجائے۔ خدائے مکیم نے جس کی قدرت بہت بڑی ہے صلیم کے اندر کا دنگ ہوجائے۔ خدائے مکیم نے جس کی قدرت بہت بڑی ہے صلیم کے اندر کا دنگ سیاہ بنا یا ہے تا کہ شبکیہ کے اندر سے نفونو کرنے والے خطوں کی اس مقدار کو سیاہ بنا یا ہے تا کہ شبکیہ کے اندر سے نفونو کرنے والے خطوں کی اس مقدار کو سیاہ بنا یا ہے تا کہ شبکیہ کے اندر سے نفونو کرنے والے خطوں کی اس مقدار کو سیاہ بنا یا ہے تا کہ شبکیہ کے اندر سے نفونو کرنے والے خطوں کی اس مقدار کو

وہ مذہب کرسے اور انہیں منعکس مذہ ہونے دیے بہران وسائط و وسائل کا متعدد ہوناجہوں نے کہ اپنے کثیعت ہونے اپنی شکل کے محدب ہونے رشبکیہ اوراس سم کے درمیان کی مسا فٹ معین کرنے جس میں سے کہ نور نعوذ کرتا ہے اور شعاعوں کے گزرسنے سے داستہ کوکشادہ اور تنگ کرنے سر اور نبر تحد سے زیادہ اور کم کرنے برا دادہ کے مسلط ہونے کے سبب سے نوری خطوط کورفیۃ دفیۃ احتا<sup>ع</sup> کے الیسے درج بر بہنچا و یا جو کے صورت کے واضح طور برمرتسم کرنے کے سلے بالکل کانی ہواوراس کے ساتھ ہی میجی ہوا کہ بدریع مختلف رنگوں کے براگندگی مجی نہیں ہونے یائی اور سیسب مجھ ایک نها بیت عظیم حکمت بر مبنی سے جنا نے بعین لوگ اس کے قائل بھی ہیں اور وہ حکمت یہ سے کہ نورجب سی محدب اور شعان جبم سے نفوذکر تا ہے تو وہ اپنے مختلف رنگوں میں جو کہ فن طبعیات میں شہور ہمبر عمل ہمو جاتا ہے اور وہ قوس قزح کے رنگے ہیں۔ سی وہ صورت جس کو كمنورمِحدب عبم كواندرسي نغوذكرك لي ما ماسب الهين دنگون مي دنگي موتى معلوم ہونے لگتی ہے اس کو ضلا رلونی تعینی رنگ کی غلطی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ دیجھنے میں خطاء لونی کیونکر انتظامی ا

اً لات بھری کے صناع پہلے جہم کے ساتھ ایک شفا ف اور محدب ہم کو ملاکر کہ جونوں کو پہلے جہم کے خلاف سخل کر دیتا سہ ہے اس غلطی کو رفع کر مینے ہیں جنائی اس طرح پروہ نور ابنے سفیدرنگ کی طرف لوٹ العرف اتا ہیں اور صورت کو بغیر رنگے ہموئے بہنچا دیتا ہے اور خطاء لونی اُٹھ جاتی ہے۔ بس اُن تعبق لوگوں کے قول کی ہموئے بہنچا دیتا ہے اور خطاء لونی اُٹھ جاتی ہے۔ بس اُن تعبق لوگوں کے قول کی بنا پراس ہاست میں کہ وسائے و وسائل مذکورہ متعدد بنائے گئے ہیں اور ابکہ چنر بنا ہے گئے ہیں اور ابکہ چنر کی اور متعدد بنائے گئے ہیں اور ابکہ پراکتفائی بی گیا ہوکہ نوری شعاعوں کو دفعت مجتمع کر دہتی منجملہ ہاری تغالبے کی اور مکمتوں کے ایک بیمی حکمت ہے کہ میرخطاء لونی اُٹھ جائے۔ بس جب نور مثلاً قریبنہ سے نافذ ہموا اور ابنے مختلف دنگوں ہیں مخل ہوگیا تو بس جب نور مثلاً قریبنہ سے نافذ ہموا اور ابنے مختلف دنگوں ہیں مخل ہوگیا تو

باتی اور وسائسط معین رطوست مانیه بلورید ا ورزماجیر جو که نوری تحطوط کوجتمع کمیت

ہیں قربند کے خلافت اُس کو اُس کے ہی رنگ کی طرف من کردستے ہی اس طرح

پرکدوہ بچراصلی رنگ کی طرف لوط مباتا ہے اور جو چیز سفید ہوتی ہے وہ سفید ہی نظراً تی ہے اور بیغلطی آنط مباتی ہے اسیا ہی تعبق لوگ نیال کرتے ہیں اور بیجت کے قریب ہمی معلوم ہوتا ہے۔

روشنی کے خواص کے موافق ہم کو چیزیں اکٹی نظے آئی جا ہیں

اب میں کہتا ہوں کہ مکما داس بات کے قائل ہیں کہ ان اجتما عات کاجو کور کے خطوط میں بدربعہ وسائسط فذکورہ بعنی قریمنہ مائیۃ ، بلور بہا ور زماجیہ کے عامل ہوتے ہیں بیر مقتضا ہے کہ شعاعیں سٹبکیہ تک اس وقت تک پنجیں جب کہ اُن ہیں تفاظی ہو چکے اورجوشے کہ نظراتی ہے اُس کے اُوپر کی جانب سے جوشعاعیں نعائی میں ہیں وہ سٹبکیہ کے نادہ پر واقع ہوں اور جوشعاعیں اس کے نیچ کے کنادہ پر واقع ہوں اور جوشعاعیں اس کے نیچ کے کنادہ پر واقع ہوں اور جوشعاعیں اس کے نیچ کے نفارہ کے گئارہ پر پڑی اوراس وقت جوشے نفطرائے گائیس کی صورت اللی ہوگی ۔ لوگ اس کی وجہ بیان کرنے میں بڑے جو بیان کہ باوجود کی مشہدہ میں صورت اللی مرسم ہوتی ہے اور حبی ہی جو چنر ہم کو نظراتی ہیں اُن سب میں مشہور وجہ بیا سے کھنل کو تمام چہزوں کے سید ھے ہی دیکھنے بیان کی ہیں اُن سب میں مشہور وجہ بیا سے کھنل کو تمام چہزوں کے سید ھے ہی دیکھنے میں اُن سب میں مشہور وجہ بیے بیان کر سنے میں جو تقریبہ انہوں نے کی صادت ہوگئی ہیں اور اس وجہ سے بیان کر سنے میں جو تقریبہ انہوں نے کی وہ بالکل کچر ہے۔

الشياءكسيده نظرأن كاقرين قياس وجه

میرے خیال میں جواس کی وجرائی ہے وہ یہ ہے کہ نوری شعاعیں ہُوا سے
ہوکہ قرینہ مائیر ۔ بلوریہ میں سے جو کہ وسط میں شدت کے ساتھ دبنے ہیں نفوذکرنے
کے بعدصورت کے واضح طور برمرتسم کرنے کے لئے متقاطع ہونے سے پہلے ہی
کافی طور برج ہمتے ہوجاتی ہیں۔ بھرج ب زماجیہ سے نفوذ کرتی ہیں توشا بداس وجہ سے
کہ وہ بلوریہ سے میں قدر کم دبنے ہے تو بیشعا میں اُس مُسا فنت ہیں جس میں کہ

انین زماجیکے اندرمین پڑتا ہے بھیلے لگتی ہیں۔ مبدا کہ پیشتر بیان ہو کیا ہے کہ نورمبکسی تعلیف جسم سے گزرنے کے بعد سی دوسرے جسم سے جو کہ اس سے زیادہ تعلیف ہونفوذ کرتا ہے تو اس کی شعاعیں بھیل مائی ہیں بیاں یک کہ وہ اسی طرح سنبکیہ بک جائینی ہیں۔ بیس اس پرسیجی مورت مرتسم کر دہتی ہیں اس کے کہ وہ شبکیہ بک اُس کیفیت کے ساتھ پنجتی ہیں جس پر کہ وہ قرینہ میں پہلے بہل داخل ہونے کے وقت محتیں مینی جو چیز نظراتی ہے اُس کے اُوپر کی ما بہ جوشا میں منعکس ہوئی تعین وہ جبر اور جاس منعکس ہوئی تعین وہ سنبکیہ کے نیچ کی ما نب سے تعکس ہوتی ہیں وہ شبکیہ کے نیچ کی کارہ پر پڑتی ہیں اور جواس میں مورت میں ماقع نہیں واقع ہوتی ہیں اور جاس کے نیچ کی کارہ پر پڑتی ہیں اور جواس جو نکہ شعن عوں میں تقاطع نہیں واقع ہوال سے خروری ہیں کہ اس وقت شبکیہ بھونی ہی صورت مرتسم ہو۔

کیں احمالی طور سر الیا خیال کرتا ہوں اور اس طرح پراعتراف بھی اُسطہ جاتا ہے اور خارجیہ کا فائدہ بھی معلوم ہوتا ہے جو کہ اس سے پہلے کسی کے خیال ہیں بھی سرآیا ہوگا اور بیرجو کہا جاتا ہے کہ بعیف لوگوں نے انکھ کے بھیلے حقہ کو جہرکریک دیکھا توسٹ کید پرالٹی ہوئی صورت مرتسم یائی گئی۔ بیا ایسی بات ہے کہ جب کا فیمی ہونا مہرے نزدیک یا ٹی جب کا فیمی ہونا مہرے نزدیک یا ٹی جب کو کہ اور اگر سے امر میرے نزدیک یا ٹی جب کو کہ کہ کا تواس وقت کیں اس میں گفت کی کرلوں گا۔

سبس بیس نک دیکھنے کی کیفیت سے بحث کرنے والوں کی رسائی ہوئی ہے اور اس بی انہائی مرتبہ یہ ہے کہ وہ لوگ نظرانے والی چزوں کی صورت کامشبیہ نک مرتبہ ہونا دربافت کرسے اور بیاں تک انہوں نے بحث کو بہنی دیا اور بھراس بات کہ قائل ہوگئے کہ وہ شبکہ صورتوں کو دماغ کر بہنیا دیتا ہے۔ میکن دہی یہ بات کہ نفس ان صورتوں کا کیونکر ادراک کر تاہے یا ان لوگوں کی رائے کے موافق جنفس کے منکر ہیں عقل یا دماغ کو ان صورتوں کا کس طرح پر ادراک ہو جابا ہے اس امر کی نسبت ہمبی اُت کی مجانب سے کوئی شافی کلام نہیں ملا بلکہ ہم نے اہل کی نسبت ہمبی اُت کی مجانب سے کوئی شافی کلام نہیں ملا بلکہ ہم نے اہل کی نسبت ہمبیروں کو دیکھا ہے کہ حب اس کی حقیقت کی تحقیق میں گفتگو گی گئ

انه اوردیکی کے کیفیت سے خدا مراستدلال اور دیک کو ماغ کادراک کریکی حقیقت کے بیان کرنسیے ہاں کنس خرای ور مادہ یا اس کیا ضطاری حرکت انتظام وریت کے لئے محسن کافی ہونا

بس جب بهم انکه کی ترکیبات عجیبها ور تدا برختلفه بی حن کی وجهسے اس کی بیناتی ا وربعارت کی کمیل ہوتی ہے غور کریں توکیا او تی سے ادنی عقل کے لئے تعجاس مات کے تقین کرایسنے کی کول گنج مُش نکل سکتی ہے کہ آنکھ کی ایسی عجیب وغریب ساخت بغیر اراده اوربلاکسی حکمت اور تدبیر کے خود بخود ہوگئی سیسے یا محفن حزورت اُس کو قتضی ہو تنى اور اتفاق في أس كوا يجاد كرويا اور انتخاب طبعي في اس كوصائع اور بلاك ہونے سے دوک دکھا؟ ہرگز نہیں -اس بات کوکوئی ذی عقل تسلیم نہیں کرسکتا ہاں جن كى عقل كمزور ہو و و جوما ہي بقين كريس اورميرا تو بہنيال ہے كا حوثنف ذراعبى غود کرنے کی قابلیت رکھتا ہوگا اور ائے سے کیچین مجہ ہوگی تووہ آنکھ کی اس عجیب و غ بیب ساخت کو در بافت کرنے کے وقت صروراسی باست کا بقین کریے گا کہ ہے شک اس کا بنانے والاکوئی ذی ارادہ -صاحب علم وحکمت اور بہت ہی بڑا مرتبسے جوكهاستحكام اورمضبوطي كابيراا نتظام كرسكتاب اوروه خداب وأس كيمنكرجن بے ہودہ باتوں کے قابل بیں اگن سے بالکل مُنتزہ اورمُتراہیے اور تھے ہم اگراس امرک طرف نظر دالیں کہ با وجود بکہ آنکھ کا قطرائی۔ قیراط سے بھی کم ہے سکین پیم بھی گئی کے مُشبکیدیر اتنی بڑی نمین کی صورت سخت و سزم ندمین مہار قوں ، وا دیوں ، چّانوں، دریاؤں ، درخوّں ، مکانات ا ورحیواناسٹ کی جلماقسام کے ساتھ متسم ہو ماتی ہے۔ سب کو باست کید ایک دریا کاکنارہ کھراجس کی طرف نوری موجین جاروں طرف سے حلی آق ہیں ا ور کروطوں سے کروطوں ہی اُس کے یاس اکر ٹوشتے ماستے ہیں اور ابنا اینانقش بناتے ماتے ہی نواس صورت کی بارٹی کے سمجھنے میں جو کہشبکیہ پر مرتسم ہوئی ہے ہماری عقلیں حکم ا ما تی ہن اور خوبی کی کہ با وجود اس کے حجم کے اس قدر صوبے مونے کے معی اتنی بڑی ذمین اور اگن تمام اشیا دے ساتھ جواکس میں

پائی جاتی ہیں بوری مشاہست موجود ہے تک کہ ذراسی شئے بھی اُس میں سے تھپوشے انہیں پائی۔اب اس موقع بہمجھے کہ اُس کک تنی بڑی قدرت ہے جس نے کہ اُس کو البحاد کیا اورا بنی حکمت سے اُس کی تدہری۔ بے شک اُس نعدا کی بہت بڑی شان ہے اور وہ تمام نقائص سے بالعل متراہے اور حب ہم انھی کتشریح کی طوف متوجہ ہوں اور اُن کے عفیلات واعصاب کو دہمیں جو کہ ابنا اپنا کام کرتے ہیں اور اُس کے علاوہ ربا طالت اور دطوبات وغیرہ سے آگا ہی حال کی ہوت ہوتی ہوں جن ہے کہ اس کی پورش توان سب سے ہا داتھ جب اور ہماری حیرت اور بڑھ جاتی ہی جب ہم انکھ کی صفاطت اور ہماری حیرت اور بڑھ جاتی ہی ہوتا ہے کہ باری تعالیا نے اُنکھ کی صفاطت اور اُس سے کام کے باسانی انجام پانے کے لئے جو تد ہریں کی ہیں آئکھ کی صفاطت اور اُس سے کام کے باسانی انجام پانے کے لئے جو تد ہریں کی ہیں اُنکھ کی صفاطت اور اُس سے کام کے باسانی انجام پانے کے لئے جو تد ہریں کی ہیں۔

#### مرگاں اور ابروسے کیا فائدہ سے ؟

بیان اس کا یہ ہے کہ آنکھ حب کہ لطبیت شئے تھی اور خارجی احبام سے اگرچہ وہ چھوٹے ہی کیوں بنہ ہوں اس کو صدمہ بہنی جانے کا بہت اندلیشہ بھااس گئے اس کے بنانے والے نے سوائے اس جو جو سے کہ اس بی صورت کے مرتسم کرنے کے لئے نور داخل ہوتا ہے اور تنام اطراف سے مغوظ کر گھنے کے لئے اُس کو استخوا نی ملقہ کے اندر رکھ دیا ہے اور اُس کا بہلا طبقہ جسے کہ صلبہ کہتے ہیں مع قرینہ کے معلقہ کے اندر رکھ دیا ہے اور اُس کا بہلا طبقہ جسے کہ صلبہ کہتے ہیں مع قرینہ کے معلور بنایا ہے تا کہ موہ تنام اوقات خصوصًا عملاوہ بریں اس کو بیوٹوں سے بھی جھپا دیا ہے تاکہ وہ تنام اوقات خصوصًا سونے کے وقت محفوظ رہ سنے اور اُس سے زمینت مجبی حاسل ہو ۔ بھر پچوٹوں کے کنار براُس نے مزکل کو پوار اور میں جن بیں جن بیں سے اور وہ سیا ہ زنگ کے سی قدر و بیز لوچ ار اور ہوئے ہیں جن بیں سے اور وہ الے ذرا اوپر کی طوف ما مل ہوتے ہیں اور نیے کی حاب کو اور اُن کے دیگ سیا ہ ہونے میں بی حکمت ہوتے ہیں اور نیس سے اور وہ اُس نور میں سے حرکہ ما ہر سے آنکھ پر آکر بیٹر نا ہے کئی قدر تحویل میں خصوصًا ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور سے آنکھ پر آکر بیٹر نا ہے کئی قدر تحویل میں خصوصًا

جبکرنور میں زیادہ قوت بھی بائی جائے دونوں عبنوئیں دونوں انھوں کے اُوپر سیاہ بااس کے مشاہد نگ کی بغرض ندیت دھی گئی ہیں اور نیزاس لئے کہ جونور باہر سے اُنھی پراکمہ بیڑے ہے اس میں سکسی قدر تحویلیں جنائجہم دیجھتے ہیں کہ جس کی بہوؤں اور مٹر گان کے بالوں کا دیگہ سفید ہوتا ہے اُس کی اُنھیوندھیا جا تی ہے اور دہ اینی اُنھیوں کو ذرا بند کر کے دیکھتا ہے۔

دہی یہ بات کہ نور کی مقدار کے کم کرنے اور ملکا کرنے کا کام صرف سوراخ قرحیه کے تنگ رکھنے ہی سے کبوں نہیں لیا گیا تواس کی یہ وجہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ تنگ هی دبه تا نو صرور دونوں انگھیں ہمیشہ حیند ہی رہا کرتیں اور دیکھنے میں بھی بدنمامعلوم ہوتیں اور ملیک کے بالوں کے دبنراور با وجودلومپرار ہونے کے قائم مرتجع حاني ببه مكمت سع كروه حموت حجوت احبام كاجوا نكه يركرس مقابله كرسكين كيونكه مثلا أنحد مرحب كوئ منى كامريزه كرناب تواكثروه مز كا برواقع ہوتا ہے اور وہ بال جو کہ تیروں کے مثل بلندر ہتے ہیں اُس کو اندر جانے سے روکتے ہیں بلکہ اپنی لیک سے اُس کو دُور سے میں دہتے ہیں۔ اِب سے امر کہ اُورپر کی بلکوں کے بال اور کی طرف اور نیجے کی بلکوں کے نیچے کی طرف کیوں مائل رکھے سيح ؟ اس كى به وجه سبع كه ناكه حبب يلكون كاكھولنامنظور ہونوا سانى سے كھل سکیں کیونکہ مالفرض اگر مٹر گاں کے بال بالکل سیدھے ہوتے تو بلکوں کے بند كمدنے كے وقت ايك ووسرك برمنطبق ہوجايا كمرتے اور انسوكى ترى سے چبط كمرره جلتے توميران كے حَبرا برونے میں بڑى دفت بڑتى اور اگركہیں وہ اس طرح برِ قائم ہونے کہ اوپراور نیجے کے بلکوں کے بال ایک دوسرے میں د اخل ہو جاماً كرتے ليب تو انسوؤں كى د طوبت سے حيط جانے كى وج سے اُن كے مُدا کمین اور بھی زیادہ دقت بڑاکرتی - علاوہ بریں اس طرح برہونے سے وہ نور کے طریق میں مال ہو جائے ہیں شبکیہ تک ان کی بھی صورت منتقل ہوتی اوراس لئے جو چنری نظراتی اُن کی صورتوں میں براگندگی واقع موماتی .

سب أن دونول كامن طرح بربهونا كهسي فدر آوبرا ورنيج كي مانب أن

بیں میلان با یا جاتا ہوعین حکمت اور غابیت درجہ استحکام پرمبنی ہے اس کے

سواا درکوئی صورت مناسب ہی نہیں ہوسکتی۔ان سب فوائدسے اگرقطع نظر بھی کی جائے تو مڑگا**ں سے نہنیت حال ہونا ایک** اببیا امریسے کی<sup>می</sup>ں سے سے کسی کو انکا نہیں ہوسکتا ۔ ہاں کسی کو ذوقِ سلیم ہی نصیب سر ہوتو بات ہی دوسری ہے۔ بهرحب أنكه سع غبارية توحلقه حثيم كى وحبرسع دفع بهوسكة عقا اورية ببيولون ہی سے کیونکہ دیکھنے کے وقت اُن کے کھولنے کی حزورت بڑتی ہے اور مزگاں ہی اس کی دافع ہوسکتی تھیں اور غبار سلے کی وجر سے قریبہ کی شفافیت میں فتوربيط مائخاا ورجوغرض أس كے شفاف ركھنے سے ہے وہ باطل ہوئي ماتی مقى علا وه برس أنكومين عنياد كحم جائے سے أس كا فرد بھي متفور مقالسكے خدلسن عليم نے اُس کے صاف کرنے کابر انتظام کررکھاہیے کہ اُنسوکی کلٹیوں سے جوکہ بلکوں کے اندرا کھ کے وصیلے کے جاروں طرف با فی جاتی ہیں کسی تدر انسو نکلا كرسے اورائس كى وجہ سے انكوس تراوط باقى دسمے اور مليكوں كو كھلنے اور مند ہونے کے اعتباد سے توخدانے ابہاس رہے بنا یا بیے کہ اُک کی سرعت ضرب المثل ہورہی ہے اوراس سے غرف بہ سے کہ دیکھنے میں خرج واقع بنہ ہوا وربرا گندگی بنا نے یا کے بس انسوتواس غبار کو حواتی برواقع ہونا سے دھود تا سے اور بلكين ابنى تركمت سيعاس كوصامت كرثى بين ا ورغبار آلود انسوكو دفع كمر دیتی ہیں - می*ھریہ انسو جو کہ غبار سے مل کرمیلا ہوگیا ہے اُس کا اُنکھ سے سی منا*ب طریقیہ سے نکلنا بھی *عنروری سبعے بیپ اگروہ ب*لکوں کے باہر نکل کر *گا*لوں پر ہما کرنا تو چہرہ نهایت بدنمامعلوم ہوتا اور گویا کہ چیرے بیر دو گندے نالے ہروقت بها كمستة اس لفخ فداسة فكم سف ابسے كرداميراً نسووں كيتي سے دوركرنے كے لئے بیرانتظام کیا کہ اُس نے اندسسے ملیکوں کے گنارے اس ڈھب سے بنائے ہیں جن سے بہا نسواس گوسٹ حیتم کی طرف جو ناک سے ملا مُواسع با سانی بہیکیں۔ بجرس نے اس مقام بر فرا اوبر کوسوراخ بنا یا بسے جوکہ ناک کے اندر اربارواقع ہے اُس کو قنات ومعیر یا انسوکے بہنے کی نالی کہتے ہیں۔ بہ انسواس کی داہ سے م اندر سختے ہیں اور اس کی مطوبت سے مل کروہاں جم جلنے ہیں جرحیوانات اس كوناك چينك كرياكسى اورط بقرست نكال طحالية بي رب قنات دمعیہ کے بننے کے لئے مادہ کی غیرارادی حرکت وغیرہ کا فی نہیں اور مفرورت خدانعالی میر استدلال

اب کیں کہ ہوں ان ساری تدابیر سے اگر قطع نظری کی جائے تو نقط قنات دمعیہ بینی آنسو کے بہنے کی نالی ایک ایسی جیز ہے جس کی نسبت میری عقل تواس امر کوکسی طرح منہیں تسلیم کرسکتی کہ بیرا تفاقی طور پر یا علی وجرالصرورت بن گئی ہو بھبلا کوئی بتلائے توسمی کہ کون سی صرورت اس کومقت میں ہوگئی تفی اس ہوقع پر بلیافتہ نہان سے نکلتا ہے کہ وہ فری حکمت اور بوری وا قفیت اسکھنے والا خدا نہایت منزہ ہے جس کی قدرت کے بیسار سے کارخانے نظر آستے ہیں۔

### بینائی کے اجمالی طور برمنا فع

اگریم ان منافع کی طرف نظر والیس جوحیوان کو آنکھ سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ وہ اس کے فریعے سے اپنے معاش کے طریقے دریافت کرتا ہے خونناک جیزوں سے بنات پا آئے ہے نوسش ائند چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اُس کے ذریعے سے اُس کو داکھوں میل کی دوری کی چیزیں اُسی معلوم ہوتی ہیں جیسے کہ قریب کی اور اندکو سمجھ سے ہے۔ ا

بسان سب باتون سے بہیں بقین ہموم بات ہے کہ صب نے انکھ عنایت کی ہے اس سنے بہت ہی بڑا احسان کباہد اور بہت کچھ بخش دیا اور اپنی مخلو تا ہے۔ وہ نهایت ہی مخلو تا ہے۔ وہ نهایت ہی مقدس ، ذی شان اور بڑی قدرست والا ہے۔

پھر محست مسلی المتند تعالیے علیہ والہ واصحابہ وسستم کے پیروجب ان اومناع اور ان قوانین قدرست سے سائق نظر آنے کی کیفیت کے انتظام کودیجھتے ہیں تووہ یہ کہتے ہیں اوراسی باست کا انہیں بقین ہوتا ہے کہ نظر آنا توصی خدا کے بیدا کرنے سے ہُواکر تا ہے۔ محصن خدا کی ویت بیدا کہنے سے ہمی نظراً ما ہے اور لیمر کے منعلی منعلی ما وانین قدر عادی تمرائط ہی کوئی قانون مُوثر بالذا منعلی ما وراس کے ثبوت میں امریکہ کے واقعہ کا ذکر

بان بدادمناع اوربه قوانین قدرست جن برکه و کهانی دینامشرو طسمجها جایآ ہے وہ عادی تمروط ہیں۔ بعنی خدانے میرانی عادست حاری کردکھی سبعے کرائٹرطو<sup>ں</sup> کے یائے مانے کے وقت وہ نظر کو پدا کر دیتا ہے جس ک وجسے چنری مکملالً وینے لگی میں اور اگروہ اس کو مغیران شمرطوں کے پیداکر ناجا ہے تو بھی پیکدا کر سكنا سبع جبياك وه اس باست برقادر سي كه باوجود آن سارى شرطوں كے يائے جانے اورموانغ کے مرتفع ہونے کے مجی اگردہ اس کا پیدا کرنا مذ جا سے توہر گز اُس کا وجود نہ ہواور کوئی چنر بھی منظرین آستے اوراس امری ان کے پاس بہت سى قاطع اوريقىنى دىيلىس موجود تېر جوكدان كى كتا بور، ميں ندكور كى اور حن كا اسس موقع بردكركرنا طوالست سعفالى نبب اورخلاث عالم كے صفات كئابت كمن كممقام بربيشتر بهادا بيان گذر ميكاسي سي ثابت بوتا ب كه عامي کوئی اثر بغیرخدائے یاک کے بیداکرنے اور ایجاد کرنے کے ہرگزنہیں یا یا جا سكنا ورظا مرسع كمنظرا نامجى منجله أنارك بعقواس كي مجى مي حالت بونا حاب من اورات ابل سأئنس! اورسك ماده ك قديم ماننے والو إتمهارے طرنواستدلال كيموافق وه وليل جواس امربر دلالت كرفي سع كميسارى شرطس عادی ہیں اور میر کہ نظر آسنے کی تمام شمرائے طی اصل اصول اورسب سے قوی شمر ط یعنی دوشی کے معدوم ہونے کی حالت میں بھی نظراً نامکن ہے۔ وہشمور واقعہ ہے جو تهارب نزدیک یا نیشبوست کومهنیا موابعها ورص کوکه طری برسے فلاسفروں کی جاعست كثرين ذكركيا سع حيائي اس زمانه كيم معنفون ميں سي عبي بعبي بعض معنى ني أس كونقل كيسب اوروه يرسع كم امريكم مين اكيب جوان عورت كوكوتي مرض مو گِا تَفَاتِس كَى وجرست وه سوت ميں ما سكن والوں كى طرح سے كام كياكر تى

کقی - انگی کا در باتین کرتی می کی می بیر جب دفته دفته مرض کی بهای کک شد ت به بینی که دن ورات وه اس بین ببتلار با کرتی می جب مرص کا اُس کو دوره به واشا تا تواس کی انکه عجب ترکیمی دیکیفی بین نبین اُن - اُس و قراس کی انکه عجب ترکیمی دیکیفی بین نبین اُن - اُس و قنت وه بری شدید اگری بین نبایی بین نبایی بین نبایی بین نباد با کرتی هی اورخونی به که اُس کی دونوں انکھیں اس حالت بین بندر باکرتی هیں ۔

بہ واقعہ ببروانِ محستہ مثلی اللہ تعالیے علیہ وسلّم کے اس اعتقاد کا بالکل موّد ہے کہ نظراً نامحن خدا کے بیدا کرنے ہی سے بہوا کرتا ہے جیسا کہ دیگرا حساسات کابھی ہیں حاک ہے اور نیظر آنے باکسی دوسرے احساس نے گئے مبتی شرطبب کہ قرّر ہیں وہ سب عادی ہیں جسیا کہ ہم اس کا ذکر کر سیکے ہیں اور اگر ہم سننے رسونگھنے حكف اور تحوُكر دربا نست كرسن كياعفنا دست بجث كمرن والول سيحتمأم بمانات اس موقع بر ذکر کرس اور اُن عجیب وغریب تراکیب و انتظامات كوجوقوانين قدرت كيموافق سرايك كمكل مون في كالمخطي مي بان کہیں اورائن کے *ذریعے سے* ا دراک کرنے کی کیفسٹ سے بحث کہیں اور یے دکھائیں کوائن حواس سے حیوان کو کیا منافع حامل ہوتے ہیں اور میر کہ ہراکی كواً تن بى حواس ديغ كئے ہي جن سے كه اُسے اپنے محفوظ دسمنے اور آيني ندندگی کے عزوریات وریا فت کرنے کے لئے حزورت بڑتی ہے توہمیں صاف طور بربيعلوم بهون لگے كاكم صنوعات بب كس كا مرتب بطها بمواسع اور بلا تال خلوص فلب سے ہماس امری شہادت دینے لگیں کوس نے بیرواکس عنابت کے ہیں وہ بے شک بیری قدرت ، مناببت وسیع علم اور اعلے درجے کی حكمت والاسم رأس كعطيات مكرت بي اوراس كي نسبت حوكم ناواتف کهاکرتے ہیں وہ ان تمام خرافات سے بالکل مُترا اورمنزہ ہے۔

ایکن مجھے افسوس سے کمنا پڑنا ہے کہ ان سب مباحث کے ذکر کرنے سے کلام بیں نہایت طوالست اُ جائے گی اور عجب نہیں کہ نا ظرین اکتا جائیں اور اصل مقصود ما کھ سے حابا ہے۔ اس لئے کیں ایٹ ایک کوروک ہوں نمون کے طور رئیں نے کچھے مبان کرہی دیا ہے۔

# جسم حیوانی جن اعضاء نیشتل بیداورجوان کے فعال بین اُن کا اجمالی بیان اورخدا کی محمدت کا اظہار

اگرہم ساخت انسانی اوراًس کے بدن کے باتی اعضاء برکریں اوراُن بیس ہرائیس کے کام کو دکھیں اور اُن بیس کے کام کو دکھیں اور آن کے منافع کو لیاظ کریں توہیں بہامرکھی آنکھوں والی ہوں خواہ کی گئی کے منافع کو لیاظ کریں توہیں بہامرکھی آنکھوں سے نظراً نے لگے گا کہ ان سب جیزوں کے لیتے ضرور کوئی ذی حکمت منتظم اور اعلیٰ درجہ کا علم سکھنے والا خالق ہے۔ اب مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں بیس سے معموم ہوتا ہے کہ ان چیزوں ۔

له پکریاس معده سخصل ایک ملحی مهو ق سے میں سے وق منم نکلتا ہے میں کولبلبہ کہتے ہیں۔ س

عدم کائن ت جانے والے خدا کے وجو دیراس کے ذی قدر ذی عدم کائن ت جانے والے خدا کے وجو دیراس کے ذی قدر ذی موسے میں موسے پراس طرح اوراوس پراست لال اسے کے بیادہ تی ہیں

وه علماء جوان مباحث پرتفسیل کے ساتھ واقفیت مامل کرتے ہیں اوراُن بران سب کی بار کیاں۔ امراداود حکمتیں ظامر ہوئی ہیں اس بات کے سی جی کہ علم کے لئے ذی علم مدبر باحکمت بیدا کرنے والے خلا کا تمام لوگوں سے اور بھی زیاد قوی نقین کریں اور اگر ہم کمیں کہ یہ لوگ اُن علما رعلم کلام سے بھی جو خدا کے وجو د پر اجمالی دسیسی قائم کمرتے ہیں مرفع کر خدا پر ایمان لانے اوراُس کے وجود کو ملنے پر اجمالی دسیسی قائم کمرتے ہیں مرفع کر مرفدا پر ایمان لانے اوراُس کے وجود کو ملنے کے سیحتی ہیں تو بھی سے جمیب اشیاء کے فیصیلی حالات پر واقف ہوتے کی مصنوعات ہیں سے جمیب اشیاء کے فیصیلی حالات پر واقف ہوتے ہیں اور کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ خدائے پاک کے وجود پر سوائے اس کے کہ اُس کی مصنوعات اور عجا کہا ت قدرت سے اس پر استدلال کیا جائے اور بھی کوئی عقلی دسیل ہوسکتی ہیں۔

پس جب کوئی اہنی معنوعات میں غور کرسے گا اور اُن کی تفصیل حالت براُسے
اطلاع ہوگی اُن کا استحکام اور سرامر کہ اُن کے بنانے بیں عزوراداوہ اور حکمت سے
کام بیا گیا ہے اُس پرظام ہوگا اور مزورت اور اتفاق اُس کے نزدیک قطالاعتبا
قرار پائیں گے توائی وقت آپ دکھیں گے کہ ایستے فس کے دل ہیں ائیان نے پہاڑ
سے بھی آ یا وہ مضبوطی کے ساتھ اپنا قدم جمالیا ہے اور آپ کونظ آ نے گا
کہ ضلا لت وگراہ می کی دست درا زیوں سے وہ کو موں دور جا پڑا ہے اُس پر
اُس کا جادوم مرگز تہیں جل سکتا۔

کالجوں بن میں کرسائنس طبعیات غیرہ علوم کائنا برطاحا ہیں گئی یا اس کے مقام ہیں گئی یا جو الدین کے مقام ہیں گئی یا جو الدین کے مقام کرنے کے الدین کا الدین کے الدین کا لیوں میں داخل ہوتے ہیں جن میں کہ علوم کائن تک تعلیم ہوتی ہے تھوں میں کہ مل وغیرہ میں کام آنے کی غرض سے علم کائن تک تعلیم ہوتی ہے تھوں میں کہ مل وغیرہ میں کام آنے کی غرض سے علم کائن تک تعلیم ہوتی ہے تھوں میں کہ مل وغیرہ میں کام آنے کی غرض سے علم کائن تک تعلیم ہوتی ہے تھوں میں کہ مل وغیرہ میں کام آنے کی غرض سے علم کائن تک تعلیم ہوتی ہے تھوں میں کہ مل وغیرہ میں کام آنے کی غرض سے علم کائن تک تعلیم ہوتی ہے تھوں میں کہ مل وغیرہ میں کام آنے کی غرض سے علم کائن تک تعلیم ہوتی ہے تھوں میں کہ مل وغیرہ میں کام آنے کی غرض سے علم کائن تک تعلیم ہوتی ہے تعلیم کے تعلیم کائن تک تعلیم ہوتی ہے تعلیم کے تعلیم کائن تک تعلیم ہوتی ہے تعلیم کے تعلیم کائن تک تعلیم ہوتی ہے تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی خوالے کے تعلیم کی تعلی

نبات یاعلم حیوانات برصایا جا آسے توان پل سے اکثری ہم بہ حالت دیکھتے ہیں کہان علوم کے حال کرنے کے بعدوہ کا بج سے کیا تکلتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی دائمہ ہ اسلام سے بھی فائد ج ہم وہ جو جا ہے دائلہ ہ اسلام سے بھی فائد ج ہم ویکھتے ہیں کہ وہ موجہ عالم کے اعتقار کو سی رسیکوس دور معلو ہمونے ہیں۔ دور معلو ہمونے ہیں۔ دور معلو ہمونے ہیں۔ وجود کا شات ادر آ ام موجودات کے آثاد کو ادہ اجزا رمادہ کی ترات ، البیت ، قوانین قدرت فطرت وغیرہ اسٹیا ہے جو الے کرتے ہیں ۔ اُئن کے نزدیک خواکول چز ہی تعدل میں ہوتا ۔ اگر کی سے تو بی سے جو کم جہ ہوتا ہے اس بے شعور اور نا ہم نی نی بی سی ہوتا ہے ۔

بین حبب انہوں نے اتنا بڑا اسلاکی کئی منہدم کردیا تو انہوں نے دین اسلام بین سے اعتقادی کس بات کا کیا ہے ؟ ابدائن سے ن عبادت کی اُمید ہوسی ہے ؟ اوراُن کی کون کی خصلت کون سا ادب قابل من آش مظر سکتا ہے خصوصًا حب ؟ اوراُن کی کون کی خصلت کون سا ادب قابل من آش مظر سکتا ہے خصوصًا حب وہ فن طبعیا است بی بڑھ ۔ حب اُمنین کا تنات کے قوانین قدرت پر اطلاع سی اُن ہوجاتی ہوجاتی ہو اور قب ہوجاتی ہو تا یس حب اللہ کی کیفیت سے وا وقت ہوجاتے ہوتو ہیں تب تو اُن کے افر کرنے کی کیفیت سے وا وقت ہوجاتے ہوتو ہیں تب تو اُن کے طما امنہ خیالات کا کچہ تھکانا ہی منیں ہوتا یس حب اللی کینیت ہوتو ہیں تب تو اُن کے طما امنہ خیالات کا کچہ تھکانا ہی منیں ہوتا یس حب اللہ کی کیفیت ہوتو کے دو وو دیے اُن کا نات کا کہ وجود کے اُن کے منا ہے میں کوی اعتقاد درائی کے وجود کے بنیا بیت ہی قوی اعتقاد درائی کے وجود کے بنیا بیت ہی قوی اعتقاد درائی کے وجود کے بنیا بیت ہی قوی اعتقاد درائی کے وجود کے بنیا بیت ہی قوی اعتقاد درائی کے وجود کے بنیا بیت ہی قوی اعتقاد درائی کے دوجود کے بنیا بیت ہی قوی اعتقاد درائی کے دوجود کے بنیا بیت ہی قوی اعتقاد درائی کے دوجود کے بنیا ہوتا ہیں۔

اس اشکال کا جواب مجھ سے سنتے اذن دانٹرندا کے میں اس اعتراض کا شافی و کانی جواب دوں گا اور میں اپنے جواب سے اپنے اسلامی بھا نیود، کومتنہ کر کے اس امری طرف منوقہ کر کوں گا کہ وہ اس بلا نے بے در ان کے دُور کر نے کی جانب داغب ہمرجا نیں جو کہ اُن کی نسل کے نوجوانوں میں سمراست کرتی چی جانی ہیں جا کہ اس کے بہرجا کہ اس کے بہرجا کہ اس کے بہر جا کہ اس کے بہر جا کہ اس کے بہر جا کہ اس کے بہر ہے کہ اس میں جا کہ اس کے بہر اور اس کے تدارک کی طرف ایمی نے کہ ایمی نے کہ ایمی کہ ایمی نے کہ ایمی کہ ایمی کہ ایمی نے کہ ایمی کہ ایمی کے ساتھ متوقع ہو جائیں۔

اس سنتے کہ بیملوم مذکورہ معنی علم نباتات وہ میں جو بائیں۔

اس سنتے کہ بیملوم مذکورہ معنی علم نباتات وہ میں جو بائیں۔

علم کامنات جَوّابیسے کی اور الوم طبعیہ جن میں کہ کامتات کے قوائین قدرت سے بحث كي ما تى كرين مي كردة تنى ، يان ، بكوا ، قوت كربال دغيره كي خواص برا ك كئ ماتے ہیں ۔اس میں تو ذرائجی *شمک وسٹ بینیں کہ* ان علوم کے مباحث خالق کا ٹنا بت کے وجرد ہرجن کے احوال سے ان علوم میں بحث کی مباتی ہے نہاست قوی دلیوں کے ساتھ دلالت کرتے ہیں اور اُدہ سے ملزم ہوتا ہے کہ ان کابا نے دالابست ہی بڑا صاحب قدرت اوراعك درم كي حكمت له كف والاسم كيونكرمباري كائزاست أس خان کے آٹار ہیں اور موٹر ہیاکس کے آٹا مہی کو دیکھے کرانٹ بدلال کیا ہا یا ہے اور مھر جونکہ ان علوم *کے مباحث میں عقل پر کا مُ*زات کے امرار ادر حکمتنیں م<sup>ز</sup>کہ شعب ہو ماتی ہیں اوراًس کے مزد کیب میرا مرظام رہو جانا ہے کہ حزور میر چنر میں کسی فری اختیار نے اپنے قصد اور اداوہ سے بنائی ہیں اور اُن کے بنانے بن اعظے درجر کی تدہراور انتظام سے کام یہ گیا ہے۔ اس مے ان مباحث سے خدا ہے کا استدال ہوسکا ہے دلیکن بات کیے ہے کہ مُوٹر میراستدلال کرنا بالکل مسمان امر نہیں ہے۔ اس استدلال کے طریقہ میں ابرا اوقاست بڑی وشواری وربیش موجایا کرتی کے بیاں قدم ذرا مشكل سے جمنے ياتے ہيں - اس موقع إرعقل كالغرش سے ياك مينا برا اكا كاك ا ہے اس کئے کہ انسانی عقل جب آٹارکو ویکھیتی ہے اور اُن کے اسباب کے دریافت کرنے کے دُریے ہوتی سے اس وقت اگراس نے باریک بینی سے کام نہیں لیا ہے تووہ ظاہری سبب نک مینے کررہ جاتی ہے اوراًسی کومؤثر محتینی اورسبب واقعی گان كرنے مكتى ہدا ورتھرا بنى رفتا ركو وہيں ختم كرد تى ہداس وجہسے جولوگ علوم طبعیہ میں مشغول ہونے ہیں اُن ہیں سے معنوں کوجب ان آنا ریرجن سے کان علوم بس بحث کی حاتی ہے اطلاع حال ہوتی اوروہ بغیراس سے کہ بار کہد بنی سے کام لِلتے اور بجدے میں غور و مکر کرنے اُن آٹا مرکے اسباب سے بھٹ کرنے سنگے اور چونکه انهیں سیتے دین کا عتفاد یا ایسا ہی کو آبا اور امر جواُن کی فکروں کومتنبر کرنا اور مِوَثر حصّیقی اور سبب واقعی تک اُن کی دسنمائی کرتا مهل مذبھا اس لئے اُک کی عقلیں مادہ اور قوانین قدرت تک کہ جوان آتا سے طاہری اساب دھنے ہینے کردہ گئیں اور ا نہوں نے فرمن کر ایا کہ ما دہ کے احزا راب پیطہ کی حرکت ہی سب کھے کرتی ہے ۔ بس

وہُرس کے وجود کے معتقد ہوکر رہ گئے اور پونکے ان کی نظریں بادیک بینی سے قاحر تحييراس كفئان كعقلب اس امر مع متنبه منه موسكيب اورانهوك في است اس مات مي عورس کیا کہ کیا مادہ اوران توانین قدرت میں برصلاحیت بائی ماتی ہے کہان تمام عمائيات عالم كحصيقى سبب قرار بإبس ياابسانيس بعداور مذالهون فياك کوسلوحیا کہ دیکیس مادہ بیں بیر قا بلیتت موجود تھی ہے کہ اسی سے ساری چنر*ی* صادر ہوں اور وہ مادہ کسی سے معادر نہ ہوا ہو یا اس کواس حصر سے کواس کا حدوث لازی امرسعے کسی دومری شئے کی بھی صرورست سیے ہیں سے کہ وہ صادر مہوا ہواس بب سے بیس بروہ تھہر کردہ کے اوراندوں نے اپنی عقلوں سے اس سے آگے کھے کام ى باباحس كانتيجه يرشوا كَه اتنون في اس امر كاتوا عتقا دكرليا كه تمام كائنان كصادر ہونے کاحقیقی سبب مادہ - قوانین فدرت اورائس کے زران بسیطہ کی حرکت ہی ہے اور خداستے عالم کے وجود کے منکر ہو گئے اوراس انکار کواسے علای ہوئے کہ عالم میں جس اثر کو انہوں نے دیکھا مادہ اس کی حرکت اوران قوانین قدرت کی جانب جوالس میں یا ئے ماتے ہی منسوب کرنے لگے مھراس کو انہوں سنے مختلف عنوانات سے تعبیر کرنااختیا رکیاجیں سسے وہ صرف اپنی مشجھجوتی کمہ لیتے ہیں رسیمی تو کہتے ہیں کہ بدا نر طبیعت کے نعل سے بہوا کہ جی کہتے ہیں قوانین قدرت كافعل مع اسى طرح براور فلف عنوانات جي اس خلاصه بيكه وه ابني اس ناتما لحقيقاً ك بيك شدو مرسم عتقد بن كئے -

بھر بھون کی بیاں بک نوبت بہنی کہ انہ بی علوم کی دنگ آمیزیوں کی حجہ سے اُن کے پاس نوب بینی کہ ان علوم کی تعلیم ہوتی ہے کسی مدرسر کے پیچر ہوگئے اور اُن کے پاس نوجوان نا واقعت طالب علم ان علوم کے حال کرنے کے لئے آئے جندی سال کا کہ کا نا کے بینے عقائد کی اطلاع تک نہیں اور نہ انہوں نے اس سے واقفیت حاصل کی کہ کا نا کے بینے اور ان آٹار کے حادث ہونے کی کیفیت کی نسبت مسلمانوں کو کہا تا تا کرنا چا ہیئے اور مذا نہوں نے اس کو جمعا کہ ساری کا کنات زین و آسمان سے موجد کے پیدا کہ نے سے موجود ہوئی ہیں۔ اب ان علوم کے بیر حاسات والوں کو موجود ہوئی ہیں۔ اب ان علوم کے بیر حاسات اور غلطاع تقادات موجد کے بیدا کہ اپنے ان ناوا فقت شاگردوں میں اپنے باطل حنیا لات اور غلطاع تقادات

جوان کے دلوں میں ناتمام تحقیقات کی وجہسے جم کردہ گئے تقے علمی تحقیقات کے بسرایہ یں پہیلائیں ۔ بسرایہ بس بھیلائیں ۔

پس جب مجبی ان عجائبات ہیں سے عجیب چنہ پر اطلاع ہو اُ باا سرا دائن اُ میں جب مجبی اُ ان کو معلوم ہوا یا معنوعات کی حکمتوں میں سے سے محکمت پر اُن کو وہ نیت حال ہو تی تو بجائے اس کے کہ اپنے شاگردوں سے یہ کتے کہ اس مجیب اثر کے ایجاد کہ نے یہ کتے کہ اس مجیب اثر کے ایجاد کہ نے یہ کا میں خدا کی جرمت انگیز صنعت کو دکھیوا ور اُس کی اعلیٰ درجہ کی حکمست میں عود کر و ۔ اُنہوں نے اُن سے یہ کہا کہ تم نے دیکھا طبیعت کا کیسا تعجب خیز فعل ظامر ہوا اور فلاں قدرتی قانون کا کیسا تعجب وغریب اثر ہے ۔ علیٰ ہذا القیاس اُسی ہی اور مخرب عقائد باتیں کہنا تمروع کیں ۔ کاش اس موقع پروہ یوں کتے کہ تم ایسی ہی اور مخرب عقائد باتیں کہنا تمروع کیں ۔ کاش اس موقع پروہ یوں کتے کہ تم نے فلاں قدرتی قانون کو دیکھا کیسا عجیب وغریب ہے ۔ اب اس سے بھی لوکہ جس نے عالم میں ایسے قدرتی قوانین حجاری کتے ہیں وہ کیسا باحکمت اور قادرُ طلق ہوگا

اسه اسموتے پرمناسب معلوم ہونا ہے کہ اس امرکو ظاہر کر دوں کہ قدر تی قانوں ہا کہ میں کہ اس امرکو ظاہر کر دوں کہ قدر تی قانوں ہا کہ جیر کا ہے۔ ہیرے نزدیک قانون فطرے کی با اختیار کام کرنے والے کے طرزعمل کا نام ہے وال کی مثال اربیل کی پٹری کی ہی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیل جب جاتی ہے وہ قانونِ قدرت کے موافق کہ اس کہ ہم تا کم ہیں جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ قانونِ قدرت کے موافق طاہم ہیں جو ان کا ہم نہ بالکہ کی قدیور کی صورت طاہم ہیں جو اس کو اسے اور جیسے کہ دیل کے چلئے کے لئے محسی پٹری کا ہونا کا فی نہیں بلکہ کی قدیور کی صورت سے جو اس کو اس کے موافق کرے اور جیسے کہ دیل کی پٹری بچھانے والے کو اختیا دہے کہ وہ موموم ہا ہے قدرت کے موافق کرے اور جیسے کہ دیل کے قانونِ قدرت کہتے ہیں وہ بجائے اس کے کوئی دور آوائوں اس کا رخ برل و رہے ۔ اس کو کوئی نوٹر نہیں کو گوئی کوئوئی کوئوئی

لیکن اُنہوں نے یہ توکیا نہیں بلکہ توانینِ فطرت کک بہنچ کررہ گئے اور اُسی کی طریت تمام چیزوں کومستند کیا کئے اور برابراسی طریقر کا اُن کے ساتھ برنا ؤکر ستے دہیں بہاں ٹک کہ بھی کیفیت اُن کے دلوں میں مخو ہی جاگزین ہو ٹی اوراسی فسم کے خیالات اُن کی عقلوں میں بھی منقوش ہوستے لہے۔

فلامديكه دارس بس دسن كازمان ختم بمى نبس بمون يانا كماس سع يهليى ائن کے ولوں میں برخیال جم ما تا ہے کہ عالم لمبسوائے طبیعت اوہ سے فرانت بسیطہ کی حرکبن اور قوانینِ قدرست کے کوئی فاعل ہے ہی منیں اور اُن کا یہ اعتقا و کہ عالم کما پیدا کرنے والا کوئی خدا ہے بالمکل زائل ہوجا تاہیے ۔ سی حس وقت وہ مدرسہ کوھیور ستے ہی تواک کی میکیفیت ہوتی سے کداس کےسامتہ ہی بلکاس سے پہلے بى است آبائى دىن كوهى نيربا دكهم كيت بي اور ابل اسلام كوأن سع ياميد بهوتى سے کہ جماعت اسلام میں تعلیم یا فیدائی اس کی تعداد میں ترقی ہوئی یہ لوگ دین سے وا نعن ہوں گے ان سے اسلام کونفع بہنچے گا۔ ٹمربعیتِ محدمہ کی حابیت کریںگے استے ہم وطنوں کے کام ائیں گے اُن سے کامیاب ہونے کی تداہیر بتلائیں سے لیکن حقیقت ٰ بی اُن کی بیساری امیدی خاک بیں مل جاتی ہیں آن کی کوشتشیں بیسود ٹابت ہوتی ہیں اور اُن کو ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت سے نفصان اٹٹانا پڑتا ہے جن کی نسبت وہ توریخیال کرنے ہیں کہ رہی ہمیں لوگوں ہیں سے ہیں ہمارے تعلیم یا فنزدینی بھائی ہیں ا ورواقع میں دیکھئے تووہ دین ،سلطنت او وطن سب کے بیکے دیمن ہوتے ہیں معقائدان کے اہل اسلام کے خلاف ہوتے ہیں-ان کے طرز ، دفتار ، گفتار ، برتا و فیرہ حس میں دیکھتے کسی لمیں اسلامی ہو کہنیں یا تی جاتی اُن کے مقاصد امراما دسے اسلامی شان کے بالکل منلان ہوتے ہیں اُن کی حالت دیکی کرتوم را جی که کھتا ہیں اور بے ساختر منہ سے آنا للنّہ وا نا البہرا عبون نکل حاماً ہے فدان کو بدامیت کرے۔

بیں ہی خوا ہان اسلام کے ذمّہ یہ امر حزوری ہے کہ اس معیب عظیمہ کا تلادک کریں خصوصًا ان لوگوں کو تو اس کا بورا انتظام کمنا چاہتے جو صاحب حِکومت اور ذی اختیار بھی ہیں اُن کو بیر خیال رکھنا جاہیئے کہ ان ملاس کے سلطے حتی المقدور حرف ایسے ہی اشخاص معتم قرار دیئے جائیں جن کے عقبہ سے اسلام کے موافق ہے جے جے ہوں طبعیت میں سلامت دوی بائی جائے ۔ اسلامی تعلیمات کے صدق دل ہے عقبہ و موٹ نام ہی کے مسلان نہ ہوں بلکہ با وجود درتی عقائد کے شریعت محدیہ کے ادار و اخلاق سے جی اُدار ہوں اور حتی الامکان شمریعت کے بورے با بند ہوں اس لئے اخلاق سے جی اُداستہ ہوں اور حتی الامکان شمریعت کے بورے با بند ہوں اس لئے کہ شاکرد کی مثال اسیفائستاد کے اعتباسے بالکل ائینہ کی میں ہے۔

بی جیسے کہ آئینکے سامنے جو چہزاتی ہے اسی کی صوبت اس میں منقش ہو
جاتی ہے اور نظرات نظمی ہے اس طرح جو اُسناد کی معالمت ہوتی ہے وہی تاگردوں
میں جی سرابیت کرجاتی ہے اُسناد کے نعیالات کا شاگر دوں پر بہت برطاالر پیدا ہوتا ہے ہوتا اسے اور دوسمرا امریہ صروری ہے کہ طالب علم ان مدارس (علوم طبعیہ کے مدارس) میں اُس وقت بک ہرگر داخل مذکع ہوں اور وہاں دہ کر اہنوں نے لین مالا فی زمانہ بک د بنی مدارس میں قیام مذکر چکے ہوں اور وہاں دہ کر اہنوں نے لین اسلامی عقیدے پورے طور سے مجے مذکر لئے ہوں تاکہ اُس کے بعیشہمات الا بین اصلامی عقیدے پورے طور سے مجے مذکر سے ہوں تاکہ اُس کے بعیشہمات الا بین اُن کولیں و بیش میں مذفحال سکیں اور اگر میہ خیال ہو کہ اس امر کے التزام مان کو سے وہ وقت جو ان رنیوی علوم کی تحصیل کرنے کے لئے ذیادہ مناب مراسے میں اور اگر میہ خیال کرنے کے لئے ذیادہ مناب میں ایسے علما مر کے حالت کی میں اور اگر میا خیار میں مدائیں مدائیں میں ایسے علما مر کھے جا میں کہ ان کو اسلامی عقائد اور احکام کی تعلیم دیا کریں اور میں اس مزر کامھا بل کرسکیں ۔

میں الیسے علما مر کھے جا میں کہ ان کو اسلامی عقائد اور احکام کی تعلیم دیا کریں اور میں میں الیسے علما مر کھے جا میں کہ ان کو اسلامی عقائد اور احکام کی تعلیم دیا کریں اور اس مزر کامھا بل کرسکیں ۔

میں الیسے علما مر کھے جا میں کہ ان کو اسلامی عقائد اور احکام کی تعلیم دیا کریں اور اس مزر کامھا بل کرسکیں ۔

دلاً مل سے طلباء کو ثابت کر دکھا ہیں۔

بیں اگران دونوں شرطوں کی رعایت کی مبلے گئین میں کہ اقل توبیکہ حواسا تذہ ان مدادس کے لئے انتخاب کئے جاتیں وہ اسلام کے یا بند ہوں اور ان کے عقائد اسلامی تعلیم کے موافق میچ می ہوں ا ورود سرے لیے کہ ان طالب علموں کی اسلام ایکا کی عمو ما ا درعق نداسلام کی خصوصًا ک**انی نگرانی کے سابھ تعلیم دی حالے ہے۔ عام ہے کہ** اسکونوں اورکا لجوں بیں واٹھل ہونے سے پہلے ہی اس کا انتظام کیا حاستے ماعظلی علوم كيخصيل كى سائفسائق دىنى تعليم هى حارى دكھى مائے تو عيرية عليم يافته اشفاص كجروى سے عزور محفوظ رہیں گے اُن سے وینی خصائل وا وا ب بی فتورنہ آلنے بلئے گار عباوات میں اُن سے بے رواہی ظاہر منہ ہوگی ملکہ اُن کے عقیدے مکے اور نہا بیت ہی تخیتہ ہو كخصوصًا اس وحبست كران عقلى علوم كتصيل كي ما نه مي أن كوخدا وندى صنوعا اس کے جیرت انگیزانعال اور عجائ سنت تدارست کا مشا برہ می مامل ہوتا حائے گاکیونکہ اس تقدیر برحب بھی وہ کوئی عجیب صنعت یا عجائبات قدرت میں سے کوئی راز مت بده كري ك توايي مسلمان اساتذه كوسي كين بوك سيسبي ك كه خدا وندى صنعت کو دیکھوا در اس عجیب وغ سیب مسنوع میں جوائس نے اپنی اعلیٰ درحہ کی با تدارا ورحکم مكمت سے كام لياہے اُس ميں غور كرو-

بین اس وقت بلا تا مل ان کی زبان سے خداندا سلے کی حمدو ثنا و نیکے گاس کی تبیع اور تنزید بین شغول ہو جائیں سے اس طرح خداوندی عظمت ان سے ولوں یں روزافزوں تن نرق کرتی دہ ہے گیا اوراس کی قدرت اُن کی نظروں میں نہایت ہی عظیم معلوم ہوگی۔ بین ان مرازس میں اُن کے فیام کا زمانہ گزرنے بھی د بائے گا کہ اس سے قبل ہی اعلیٰ درجہ کے مسلمان اور موحدین میں سربر اور دہ اورافضل شمار کے جانے کے مستحق ہوجائیں گے اس وقت بے شک مسلمانوں میں ایسے تعلیم یا فنذ اشخاص پیدا ہو مستحق ہوجائیں گے اس وقت بے شک مسلمانوں میں اور ابنی قوم ملک اور سلماندے کے کام اویں۔ راور وہ بین کہ سکتے کہ جولوگ راور وہ بین کہ سکتے کہ جولوگ

علام عقلیہ جال کر کے تعلیم یا فتہ اشخاص میں شمار کئے جانے گے اُن سے اسلام یا بالا کو کھچے جبی نفع بہنے سکتا ہے کیونکہ حب اُن کے عقا مُدج اسلام کادکن اعظم ہے وہ ہی ورت نذہوں کے تواہل اسلام کو اُن سے کیا امید ہوسکتی ہے حب وہ نود ہی اسلام تعلیم سے نا اُشنا ہور ہے ہی تواہل اسلام کو بحثیت اسلام کے کیا نفع بہنچا سکتے ہیں۔ رہے دیا وی فوائد تو دین کے مقابل میں ونیا وی فوائد کی اُس کے میا نظول میں جو مسلمان ہے ہر گز وقعت نیس ہوسکتی میام اسلامی مقتفیٰ کے بالکل خلاف ہے۔ لفر مِن محال اگر اُن سے اس حالمت میں دنیا وی نفع کی المید میں کی جا وے تو دینی حزر کے مقابلہ میں جو اُن سے بہنچے گائس کی کوئی قدر منہ بی کی جا سکتی۔ علاوہ بریں اس امر میں ان کی معسومیت ہی کی ہوئی دنیا وی نفع کے بہنچا نے میں انسانی ہدر دی کے موافق تو نصوصیت ہی کی ہوئی دنیا وی نفع کے بہنچا نے میں انسانی ہدر دی کے موافق تو غیر قومیں بھی برابر ہیں۔

میری اس تقریر سے یہ تہجھا جائے کہ میرامقعدد اعتراض کرنا ہے میری اسامی ہمدردی مجھ کو مجبود کرتی ہے کہ اپنے مھا تیوں کو ذرا متنبہ کر دوں۔ اُب میں خدائے باک سے اس امری انتجا کرتا ہوں کہ ہمار ہے حکام کو ایسے امور کی توفیق درجس می اُمتِ محدید کی بہتری ہوا دران کو اینے فعنل وکرم کی برکت اور ایمول انٹر صلی انٹر علیہ وہم کے طفیل سے اس کا اجر حزیل عنابیت فرائے۔ آبین

 اورکس طور پروم حقولات کا تعقر کرتا ہے کلی اور جزی کے اسکام کیونکو اُس کے ذکر میں قائم دہتے ہیں توہم ایک بحرعیت میں عوط کھاتے دہیں گے اوراس قسم کے جبر مسلو کو آپ ہے گا اُس کی نسبت ہیں دریا فت ہو کا کہ عملا داور حکما مرک عقلیں اس کوحل نہ کرسکیں اُس کا دار کسی کی مجی میں پورے طور سے بندا یا۔ میع محمد کسی پر نہ گھلااو سے خقیت سے غایت بیٹ ہوا کہ جو حقیقت حال کہ شایرس کی مجی رسائی نہیں ہوئی۔ غایت سے غایت بیٹ ہوا کہ جو لوگ ان چیزوں کے حقائق کے دریا فت کر لینے کے مرعی ہیں وہ چندائسی دفتی اور مہم باتیں کہ دیتے ہیں کہ جس سے سننے والے کی ذراجی نسکین نہیں ہوئی اور نہ وہ کوسی میں کہا ہے۔

، بیں انسانی عقلوں سے ان حقائق کے غنی رکھنے ہیں عجیب نہیں کہ خدا دند تعالے کوان کا عجز ظاہر کہ نامقصور ہوتا کہ اپنے کو اِن اسٹ با مصحقائق کے دریانت كركين سعاج ايكراس امرى متنبه بومائي كرحبب فكرانسا في اوراي قوتون کی حقیقت بورے طور سے دریافت یہ کرسکے تو وہ اس کی حقیقت کے دریافت کر لینے برکیونکر قدرت رکھ سکتی ہے کہ میں نے ان حقائق کو بیدا اور ایجا دکیا ہے۔ اس موقع پرتعبب نیزامرتومیے کہانان کیس نے اپنی عقل سے زمین واسان کے قلابے ملاویئے۔ افلاک اورسیارات کو وریافت کیا ۔ جادی، نباتی اور حیوانی دنیا پر اطلاع مکل کی وہی اپنے نغنی اوراینی ادران قوتوں کی تقیقت دریا فت کرنے سے عاجزر بإ ا درتمام عقلار سرفیک کیر گئے اور آج تک اس باست کا فیصلہ زہوا کان جيزوں ك معتقب كيا ہے؟ برفلاسغرني ايك نئى فلاسعى قائم كى جس سے که دور وں نے انکار کیا رہرحال قطعی فیصلہ ان امور میں سیسے سی میں کہی نہوسکا۔ اب اس مبرة اورمنزه فلالى قدرت كودىكية كتب في تبلان كوتوانسان كوعل دے كروه وه يوزي تبلائيك كرون ست وه بالكل نا وا تعن عقا ليكن مجر معى أس كو امس کے غنس اور اس کی قوتوں کی حقیقست پر اُگاہی نہیں بخشی۔ اس موقع پر اِنٹے کر تو انسان کا ناطقہ بالکل بند سموگیا اور تحیر کی وجہ سسے ایسامعلوم ہونے لگا کہ گویا اس کو حیتنم وگوش سے محبے ہرہ ہی نہیں ملا ہے ۔

اہل مائٹمس کواس بات سے متنبہ کرنا کہ ان کے عقائد كانتيجب بنهايت هي خطرناك التهوكا لیس اے مادہ کے قدیم ماننے والوا وراے میرے انسانی بھائیو! کیا جب ئیں تمام کائنات کے ماوٹ ہونے اورزمین واسمان کے بیداکرنے والے کے واجب الوجود بہونے براتنے دلائل آب لوگوں کے سامنے قائم کر جیکا تو کیا اس کے بعد بھی آب مادہ کے فدیم ہونے بر اصرار کہیں گے اور سی کے مبائیں گے کہ مادہ کے فرات بسبيط كی حركت بنی تمام كائنات كوبنلنے والی سیے اور خدائے عالم كاجس نے كہ اسینے وجود برروزِروش کے مثل کھلی کھلی دلیلیں قائم کردی ہیں ادکار ہی کرتے دہیں گے۔ كين أب كے لئے اس امركى دُعاكرتا ہوں كہ إب كى قلين شق ہونے سے تحفوظ رجي اورآب تمام استها وكوانعات كى نگاه سے دكھيں ميں برقت فنائے انساني بري کے آب لوگوں سے اس امرکی درخواسست کرتا ہوں کہ آبیہ ا پنے فکروں سے آزادا مز طور رسوجیں اورغور کریں اور ان مغالیط آمیز باتوں اور واہی تباہی شبہوں سے وهوكم نه كهائيں جن كى وجبرے خدانخواست آپ كوسخست عببت اطانا برے كيونكر ننرگ كى مرت بست بقورى بے جندروزس كررجا كى ادر جو كھ محملى الشرعلى و لم كے بسروكت بي أس مح يح مون كى مورت بن أب كواس ذند كى كختم بونے ك بعد سخنت ہون ک چیزوں سے اسا کرنا بڑے گااس وقت بیشیانی کیمد کام سزائے گا دانی اس غلطی پر بمیشه انسوس کرنابرے گا اورعاقل کو توسیا ہیئے کہ انساط ایق اختیاد کو ۔ كه جوزياوه تراحتيا طبرمني بوا دراس امركاميمي لياظ ديھے كتب كا داقع بهونا ذرامشكل سے کیوں مزہوجہ حاکم کی شعر کا وقوع بالسکل اسان بھی ہوا دراس کے وجود میں ا اسنے کی امیدھی یائی ساتی ہو ۔

ابراسلا اوراب انتن کی حالت کولینے و تخصول کی مثال فرص کر کے دکھلانا جو ایک قصول کی مثال فرص کر کے دکھلانا جو ایک قصری داخل ہوئے اور ہرا کا مذرائے قائم کی جو ایک قصری داخل ہوئے اور ہروان محمل انترعلیہ وہم کے حالات میں غور تو کیجے ؛ اگراپ درائی

خورکریں قومعلوم ہو جائے کہ آپ کی مثال اُن کے ساتھ اُن دوخصوں کی سی ہے کہ جو کہ سی منامیت رفیع الشان اور مفتوط کوئٹی ہیں داخل ہوئے ہوں جس ہیں کہ متعدد حستہ کہ کہ اور شخصیت گاہیں پائی ساتی ہوں وہ دردان اور وہ بکوں ہے اگا استہ ہواس کے ہرآ مدے اور ڈلو طعیاں ہست اہتمام اوراستی کام کے ساتھ بنائی گئی ہوں اور اِن کم وں میں اعلے درجہ کے فرش بچھے ہوں بڑے رہے بلا تخت سے بلند تخت گئے ہوں مناست بیش قیمت برتن اُس کے جاروں طوت قریبہ سے اُس کی دیواروں کو ن قریبہ سے اُس کی دیواروں کی زیبائش کی گئی ہو۔ اُس میں بود وبائش کرنے کے لئے جینے سامان مزدی ہوں سب ہی کھے موجود ہوں اُس کے جاروں طرت منابیت خوب صورت اُس کی بوجس میں دوختوں کا صعت مزدری ہوں سب ہی کھے موجود ہوں اُس کے جاروں طرت منابیت خوب صورت مزدری ہوں سب ہی کھے موجود ہوں اُس کے جاروں طرت منابیت خوب صورت مزدری ہوں سب ہی کھے موجود ہوں اُس کی بوجس میں دوختوں کا صعت بائی گئی ہوں اُس کی ہوت سے موت ہوت سے بنائی گئی ہوں اُس کی نہروں اور مبدولوں میں بانی میں مورت سے میردں اور مبدولوں میں بال ہوری موروں میں بال ہوری موں اُس کی شروں اور مبدولوں میں بال میون سے میں ہوں اُس کی نہروں اور مبدولوں میں بانی میں موروں میں بال ہوری موروں و

ہم نے اُس کو دیکھانہیں اور منہاری عقل کی بیاں تک دیائی ہوئی کہ ہم اُس کی صيفت دريافت كريين البم اس بات مي تو درائهي شك نيس كرده اسم مزورا ورأس میں علم، تعربت، تدبیر عکمت وغیرہ ایسے اوصاحت جن کی کائیں کویکی کے بنانے بن طرورت ٹرسکتی ہے سب موجو کہیں اور بیر عزوری منس کوس شنے کے وجود کا اور اُس کے اوصا من کا ہم بقین کرتے ہوں اُس کو ہم نے اپنی اُنھوں سے میں دیکھ لیا ہوکیونک اگرکسی شئے کاکوئی الربم کوسلوم ہوجائے توہم نقین سمجھ لیں گئے کہ وہ شئے میں عزور موجود سے جنائج اس موقع میراس کو علی کے بنانے لا کے اٹر کا ربعنی ہی کومٹی اور حوحوصت عیاں اس بیں یا ن حیاتی ہیں) دیکھ لینااُس کے بنانے والے اور أمس كے خاص خاص اوصا من كے اعتقاد كے لئے بالكل كافي ہے اورعقل کی اس سے بخوبی تسکین ہوجاتی ہے بھروہی شخص کہنے لگا کہ اس کوٹی کے سازوسان میں اگر چیعف السی چنریں بھی یائی مباتی ہیں جن کی حکمت میری سمجھ میں نتیں آئی نیکین آن میں بھی کو ل نہ کوئی حکمت صرور ہوگی اگرچے میں اسکو دریافت نهين كرسكا كيونكون استياء كي حكمت ميري محج ميل آهي كيس نيامي سياس امركونها يت اطميان كے ساتھ مجھ ليا ہے كه اس كے بنانے وال براحكمت والا ہے تواس نے باکسی حکمت کے اس کون بنایا ہوگا۔

دو مراشخص اسنے ساتھی سے کہنے لگا کہ اس کے بنانے دالے کا تُونے جواعتما دکر لیا ہیں نے تو اُس کو اپنی اُنکھ سے اس کو سی کو بنا تے ہوئے دیوا منیں ایس ہیں تو اُس کے وجود کا ہرگز قائل ہمیں اور مذان صفات ہی کو مانوں کا جن کا کہ تونے اس کو حقی کو دیکھے کہ اُس کی نسبت اعتما دکر لیا ہے۔ لیکن ماں اس کو حقی کے اس اُسی کو حقی کے ساتھ موجود ہونے کے لئے صرور کوئی اُسی جنر ہونا وہ جا ہیئے کہ جس سے یہ تباد مہدتی ہوں ہم کہ کہ وہ اپنے چا دوں طوف دیکھنے لگا اور اس کی نظر ایک بہاٹہ برحا بڑی جو اُس کو حقی کے باس ہی ایس تنادہ مقا اور اس کی جڑسے بیا تی کا ایک جیشمہ ماری تھا جس کا بیاتی اُس کو حقی کی ہنروں میں اُن تھا۔ کی جڑھے کہ وہ حقی کی منروں میں اُن تھا۔ کی جڑھے کہ وہ حقی کی اُس کو حقی کی ہنروں میں اُن تھا۔ یہ دیکھ کہ وہ حقی کو اُس کو حقی کی ہنروں میں اُن تھا۔ یہ دیکھ کو وہ حقی کہ اُن جا ت ہیں اُن جا تی ہیں اُن جا ت ہیں جا حدو جو اس میں بی تی جو حدو ہوں جس کے دیا جس کے دور جا حدو ہوں جس کی جو حدو ہوں جو حدو ہوں

سب کی حقیقی علت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس بیالڈ کی حوثی سے اس قطعہ زمین کی حا حس میں سرکوھی واقع ہے ہمبشہ زیامنہ قدیم سے ہموا چلاکر تی ہے۔ سب لاکھوں ہی برس کا زما ندگزرا بطیسے کہ بیہ وامٹی پیٹمروں کو بھاڑ سے تقل كرتىدى درى اور دەسب چنرى اس كى وجب مىتلىن كلون براس قىطعەزىن بى جمع ہوتی رہیں اور بایش کا بان ہمیشہ اس میں تحجید تقریب کرتا رہا کیھی اس کی شکل کیمه هوگئی ادر کیمی کیمه اس طرح کنمبی وه سب چنرین مجتمع هوگئیں اور کیمی میاگنده اور اُن کی اوضاع ادر شکلوں میں بھوا اور بارش کی وجہ سسے سمد شریحیے نہ تھے تبدیلی واقع ہوتی مسی گوسم یہ تبدیلی بدانتظای کے ساتھ ہوتی اور معبی انتظام کے ساتھ بیاں کے کہ کروٹروں ہی برس کے زمانہ کے گزرنے کے بعداس کوٹھی کی باقا عدہ صورت بن گئی حبی میں کہ کمرے نشست کا ہیں - وروازے مطیعے ۔ برآمدے رواستہ -حوضیں اور نہریں بھی کمچھ یائی جاتی ہیں مٹی کے طوصیلے اور بیتر بارش سے یانی سے بخِرِی کیلی ہوگئی تھی اس کی خاصیت کی وجسے جم کئے ہیں اس کرح براس فدرشحکم اور هنبوط کوهی مع نمام صناعیوں کے تیار ہوگئی ۔ رہانہ وں کا ماری ہونا اس کی يفكورسن بهوني كماى حليشعه سع جوكهاس بهاط كى جرامي واقع بع بهيشه يا في بههم کراس قصر کے میں مختلف طریقوں سے جاری شہواہے کہ بی بدانتظامی سے ساتھ اور کھی بافاعدہ اس لئے کہ مانی ہے اس کی مٹی گلتی رہی بنوا اور مارش کا اس کے لاستے میں اثر ہوتا دیا - شدہ شدہ لاکھوں ہی برس کے نہ مانہ کے گذرنے کے بعد با قا عده نهری ا در خومنین بن گئیں ا ورائس میں یا نی اس موجود ہ انتظام مے ساتھ بہنے رنگا۔ اب اس سے برتن ، فرش ، گھڑ ہوں اور مختلفت قسم کے مقیاسول کو تیجئے <sup>م</sup>ُن کی می**صورت ہوئی ک**رمسافرو*ں کا* قاً فلہ حجمعی *اس بہاٹھیر یا اس زملن میں اترانو*قا فلہ والوں کی بیجبزی اتفاق سے تھیوط میں اور سوا ان کو مختلف طرح ریادھ اوھ منتقل کرتی رہی کیمقی کوئی چیز نز دیکے انگئی تھی دور جابا گئی کھی کوئ شیئے کمرے کے اندر عِلَى ٱلْ تُعِيى ما سر سموكمي -

فلاصہ بیرکروٹروں برس کے نہ مارنہ کے تعدیهاں تک نوبت بینی کہ فرش میں باقاعدہ بچھ گئے ابرتن قطاروں میں آلاستہ ہو گئے۔ گھڑیاں اور مختلف فسم کے مقیاس دیواربرا ویزاں ہو گئے ۔ سی مالت اُن درختوں اور بھیولوں کی ہوئی جو بہاں کی بیرگاہوں میں باقاعدہ لگے ہوئے ہیں۔ اُن کے بیج ہُواہیں اُڈ کر بہاں تک بیج گئے اور اُس فین برجم کراگ آئے اور ہُوا کی وجہسے ادھ ادھ انتقل ہوئے ہوئے باقاعدہ طور پر آداست ہوگئے حتیٰ کہ وہ موجودہ مالت پر نظر آنے گئے۔

خلاصه بيكه بهواوّل كى أمدورفت اور بايش كاثر سيكهمي كوئى چنراده بهوكي مجى ا اُدھر کمجی اس کی صورت مناسب وضع پر ہموتی کھجی اُس کے خلاف اس طرح سے مختلف صورتیں بدلاکیں۔ بہاں تک کہ ان اسباب نے اس کوموجودہ سافست بر بہنجا دیا اور حب وه (کوهی) استحکام اور باقاعد گی کے اس مرتبہ کو پہنچے گی تواب اُس بیں بہوا اور ہائٹ کے مقابلہ کرنے کی بوری قوت اگٹی اس کی وج سے ان سب چیزوں می جو تبدیدیاں اس سے بہلے واقع ہوا کرتی تفیں اب نہیں ہو تیں اوراُس کی وجر نہی ب كرب كى شكلون مين اس قدراستىكام نىين آيا تقاحتنا كداب موجود بع اورمير نزدیک اس کوھی کا مع سارے ، اروسالان کے انہی اسباب نرکورہ کی وجہ سعے موجوداورمرتب ہومانا کچھستعد نہیں ہے کیونکہ ہُوا اور بایش میں اگرجہ نہ کھی ہے ا در منعلم اور منه وه دونول کوئی کام اسپنے قصدواراد ه مسے کرتے ہیں کیکن اُن کی حركات أورتم فاست كابحرت واقلع بونا ادرأن مين فرق كالسكاتار يايا عاناييب یجنری السی ہیں جنہوں نے کہ اس کو علی اور اس کے سارے سازوسا مان کو مالت موجوره برسیجاد یا اوراس می اس قدر استحکام آگیا اورمیرے نزویک اس بات کی دلیل کری کو کھی کسی نے اسینے قصد سے منیں بنا کی اور نہ کسی حکمت کی اس میں رعات کی گئی ہے یہ ہے کہ اُس میں بعض اُسی چنریں بھی یا تی جاتی ہیں جن میں ارادہ اور حکمت کا نام ونشا ن مجى نهين معلوم بهونا -

پس اے اہلِ سائنس اور ماوہ کے فدیم ماننے والو دان دونوں خصوں ہیں سے
پیروان محسد مولی دنتر علیہ وہم کی مثال تو پہلے شخص کی سی جو یہ کہتے ہیں کہ جن
نے بیرتمام کا ثنات ایجاد کی ہے وہ صاحب اداوہ ، ذی قدرت ، علم اور حکمت رکھنے
والا فدا ہے اگر حیر بیاں تک ان کی دسائی بنیں موئی کہ فدا کو وہ دانی ان کی صفات
لیتے لیکن اس کی معنوعات کو ویچے کر اُنہوں سے اس کے وجود اور اس کی صفات

پراستدلال کر لیا اوراگرکیس اس کسی مصنوعات کی حکمت اُن کی ہجھ میں نہیں اُ کی نہ کی انہوں سے اس امرکوتسلیم کیا کہ اس میں بھی کوئی مذکوئی حکمت مزور ہے جوہم پر پوشیدہ درہی ہے اور کیونکر داتسلیم کرتے وہ اس کی باتی مصنوعات ہیں ہے انہا حکمت بی مشاہدہ کرہی جکے حقے اور دو مرسے شخص کی مثال آب لوگوں کی ہے جواس بات کو فائل ہیں کہ مادہ کی حرکت ہی نے تمام کائن ہے کو زما ندور از ہیں اس طرح پر بنیا آپ کہ وہ حرکت اجزار مادہ کی طرح طرح کی صورتیں بدلتی دہی حتی کہ تمام کائن ہے موجودہ مالت پر پہنچ گئی اور انتخاب طبعی کے قانون کے موافق وہ ایسے درج پر جا پہنچ عمدہ الست پر پہنچ گئی اور انتخاب طبعی کے قانون کے موافق وہ ایسے درج پر جا پہنچ عمدہ اس کو قرار ہو سکے اور بہی قانون کا ثنات کے نظام کا حافظ ہے اور بی نتا ہے مالی میں حکمت اور قصر کے نہ پائے جا در بی عالم میں حکمت اور قصر کے نب میں کہ جن میں حکمت اور سے جو انس عالم میں ایسی یائی جاتی ہیں کہ جن میں حکمت اور سے جو انس علی حلی میں کہ اس کا ثنات کا بنانے وال طراحی دی جو اس کا منات کا بنانے وال طراحی دی جو سے عافل د سے ۔

مالک ہے جسے جاہے وہ ہوایت کرے۔

ذات خداوندی تمام عام کواس کاعم محص سے پیدا کردیا اور اس کی مخلوقات میں اس کا حکم جاری ہونا وغیرہ جوامو بہلتے است کئے گئے السائنسے ان براعت اور ایکے جوابات پہلتے ابت کئے گئے السائنسے ان براعت اور ایکے جوابات

اب جكمي مانع عالم ك وجود برأس ك تمام صفات كمال كى سائد متصف بون

يرنمام نقائص عصمنزه بوني بدادراس امربركه ماده ماديات اورجيع كائنات كا بدا كرنے والا وہى خواسے رئي لوگوں كے لئے ايسے دوئل قائم كر كچاجن سے تھے ميد ہے کہ انشاء اللہ آب کی عقلوں کی تسکین ہومائے گی اوروہ دلائل ایپ لوگوں کے لئے راہ ہابت میں چلنے کا باعث ہو جائمیں گی تو اس کے بعد مجھے اب لوگوں سے کھے اور عرض كرنايى وه برسے كركي نے آب لوگوں كى كة بوں ميں حيد شہر ديھے من كداكر أب ان كوقطعى ولائل سنے دفع مذكري تووه أسب كے ايان بن صرور رضه اندازي كا باعث واقع ہوں اوران کانتیجہ نهاست مرا ہو۔ سکین ہاں اگر آب لوگ اہمام کے سا تفعن تک بہنچنے کے طالب ہوجائیں۔ اُن دلائل کو جوئیں نے ایپ لوگوں کے الع قائم كى بي اين دلون مي د كرين اس خدا كى عظمت كويش مظركرلين وطريق معرفت میں این عجز کااعتراف کری اورسلیم کریں کہ خلاکے پاک اورکس کے تم اعمال كے احاط كرنے سے صرور سم لوگ قاصر بي تواميريد سارے شب ساقط موجاتيں ادراس امركا اعتقاد كرلين كه خداً مولجود ب اوراس في ساري كائنات كوبيداكيا ہے اَب لوگوں ہر بالکلِ اَسان ہو مبلے اور دراہمی دقت مِد طِری اسان ہو مبلے اور دراہمی دقت مِد طِری اسان ہو مبلے ا میں سے جواسی لوگوں کی دیعنی اہل سائنس کی) کتا ہوں میں مذکور ہیں نہا بہت ہی مشهور سنبهون کا ذکرکرنا ہوں اورانشا را مللہ تعالیے ٹابت کر دوں گا کہوہ اگل ہی لیر ہیں سننے ۔

بہلا شبہ - آپ لوگ ہے کہنے ہیں کہ ہماری قلوں میں بات بنیں آل کہ کوئی شے موجود تو ہمولیکن بندہ مورنہ ہم موجود تو ہمولیکن بندہ مورنہ جسم کا مادہ ہمورنہ جسم کی صورت ہو، بذکوئی ایسامادہ ہموکہ سی معقول صورت میں سیمھ میں آسکے بذاس کی مقدار اور کیفیت کے عتبار سے حقعے ہموسکتے ہموں اس کا فعل تواسی سے صادر ہموتا ہمولیکن اس کے سماعة متعمل بندہ دیں ہوں کہ کہندہ سے سادر ہموتا ہمولیکن اس کے سماعة متعمل بندہ دیں ہوں کہ کہندہ سے سے سادر ہموتا ہمولیکن اس کے سماعة متعمل بندہ دیں ہوں کہ کہندہ سے سادر ہموتا ہمولیکن اس کے سماعة متعمل بندہ بیری کے کہندہ سے سادر ہموتا ہمولیکن اس کے سماعت متعمل بیری کہندہ سے سے سادر ہموتا ہمولیکن اس کے سماعت متعمل بیری کے کہندہ سے سے سادر ہموتا ہمولیکن اس کے سماعت متعمل بیری کے کہندہ سے سے سادر ہموتا ہمولیکن اس کے سماعت متعمل بیری کے کہندہ سکتے ہمولیکن اس کے سماعت متعمل کے کہندہ سکتے ہمولیکن اس کے سماعت کے کہندہ سکتے ہمولیکن اس کے سماعت کے کہندہ سکتے کہندہ کو کہندہ کے کہندہ سکتے کہندہ کے کہندہ کے کہندہ کو کہندہ کے کہندہ کے کہندہ کی کہندہ کے کہندہ کو کہندا کے کہندہ کے کہندہ کے کہندہ کے کہندہ کے کہندہ کی کہندہ کے کہندا کے کہندہ کے کہندہ

منہ داور اس سے آب کامقصود خدائے باک کی ذات ہے ۔ دُوسِل سٹ بر راب لوگ کہتے ہیں کہ بر بات ہماری مجد میں نہیں آئی کہ کو تی شے

دو ہر سب راپ ول سے ہی ایہ بات ہماری ہدیا ہے۔ عدم محن سے وجود میں اسٹے بینی بہلے مذہ ہوا ور میرموجود ہموجائے اور اس سے آپ

کامطلب بیسے کہ مادہ کا عدم سے وجود میں آ جانا ہماری عقل نہیں محبکتی ۔

تىلىس استىبر أب لوگ كەنتەبى كەاگرنىظام كائنات مىن قىداور ھىمست كى

رعایت ہوتی توہر شے ہیں قصدا در حکمت کے پور ہے پوے آ ایموجود ہو نامزوری امریحا۔ مالا نکہ عالم ہیں ابسی اسٹیا عمی ہم دیکھتے ہیں کہ قصدا ورحکمت ہر وہ منطبق نہیں ہوتی بلکہ قصدا در حکمت کے خلاف معلوم ہوتی ہیں اس لئے علی وجہال مزدرت ہی ان کا انطباق ہو گاریعنی تمام اسٹیا دہیں جب قصدا در حکمت کے آٹا دہاری مجھ میں نہیں گئے توبس ہی کہن چا ہیں کہ تمام چیزیں علی وجہال مزدرت ہوگئیں۔
اسٹیں کہتا ہوں کہ سابق کی تمام بحث سے آب اس بات کوجان کے ہی کہ جو ہیں کہ جو

اہل سائنس کی کتب بیں بکٹرٹ ایسی اشیاء کے مذکور ہونے سے جن کی حقیقت نامعلوم ہے اُن کے اوراک حقیقت سے قاصروعاجز ہونے بہاستدلال بھراگرا ہے بلی تقیقات ہیں غورکری اور حبی جبزیں کہ ایپ کو دریافت ہو مکی ہیں اُن اشیاء سے اُن کا مقابلہ کریں کہ جواب بک معلوم نئیں ہوسکیں اور جن برا اب کے بردہ بڑا ہمواہ تو آپ کو معلوم ہوجائے گاکہ کا ثنات میں آپ کے معلوہ ہوجائے گاکہ کا ثنات میں آپ کے معلوہ ہوت ہے۔ کہ جو است ہی کم ہیں جتی کہ جو است ایم سے تعلی سے گی اور بیدانہ یا دعوی ہے کہ جس کا آپ ہر گزانکار نہیں کر سکتے ور معلم طب علم کیمیا، علم تشریح ، علم فریالوجی (وہ علم جس میں اعصابو حیوانات وغیرہ کے افعال ادر حکم سے بحث ہوتی ہے ، علم با توجی ، علم با اور جن کی کہ بڑی بڑی بی مادین کی علاوہ اور علوم اور علی کہ آپ لوگوں کو توب مہدارت ہے اور جن کی کہ بڑی بڑی بڑی طوالمت سے جن میں کہ آپ لوگوں کو ترب آپ کی کہ بیان میں آپ لوگوں کو بیان میں آپ کوئی صفحہ ایسا نہ ہوگا کہ جس کیں آپ لوگوں کو بیات ہوئے نہ پاتے ہوں کہ فلا است ہو تا ہوں کوئی صفحہ ایسا نہ ہوگا کہ جس کمیں آپ لوگوں کو بیات ہوئے نہ پاتے ہوں کہ فلا سے امر کی حقیقت کے کا فی طور بر بیان کرنے امر کی حقیقت کے کا فی طور بر بیان کرنے کے بارے میں کوئی قطعی لائے قائم نہ ہوسکی ۔ فلاں شے کا فعل ہمیشہ تمفی رہا فلا اس میں انہوں نے کا فعل ہمیشہ تمفی رہا فلا کا میں نہو تی ۔ فلاں شے کا فعل ہمیشہ تمفی رہا فلا کی ہی نہو تی ۔ فلاں شے کا فعل ہمیشہ تمفی رہا فلا کا ہی نہوں تی ۔ فلاں شے کا فعل ہمیشہ تمفی رہا فلا کا ہی نہو تی ۔ فلاں شے کا فعل ہمیشہ تمفی رہا فلا کا ہی نہوں تی ۔ فلاں شے کا فعل ہمیشہ تمفی رہا فلا کا ہی نہو تی ۔

علاوہ اس کے اس طرح کی اور عبارتیں کیار کا کہدہ ہی ہیں کہ کا منات ہیں بخرت اسی چزیں موجود ہیں جن کی حقیقت سے ناوا قفیت کے آب لوگ خود قائل ہیں اور آپ لوگ نوہ میشہ ہی اسی کوششش میں سرگرم دہتے ہیں کہ سی طرح اش ، عالم کی حقیقتوں کو دریافت کریں ۔ چنانچہ آپ علی مجالس میں برابراشیاء کا منات کی نسبت اسی اپنی اپنی دائے ظاہر کرتے ہیں اور تبہیروں کو اپنی دائے کی غلطی بھی جو انہوں نے ایک ندمان مروف کر کے حقائن اسی اور تبہیروں کو اپنی دائے کی غلطی بھی جو انہوں نے ایک ندمان مروف کر کے حقائن اسی اور کی نسبت قائم کی مقی واضح ہو جایا کرتی ہے اور یہ ایک ندمان مروف کر کے حقائن اسی اور کی خوب وات میں اس امر سے خوب وات میں ہیں اس نمان میں تحقیقات علم ہے کہ در بے دہتے ہیں اس امر سے خوب وات میں ہیں اس کی اسی مشالیں موجود ہیں کہ جن کا کوئی شار ہی نہیں ۔ اگر شاید آپ لوگ اس امر سے ازار نہ کریں اور کبرت اشیاء سے اپنی ناوا قفی اور اپنے علم کی قلت کا ہمٹ دھری سے آزار نہ کریں تو کمیں آپ سے کہ آپ لوگ

ماده کی حقیقت سے جے کہ آپ دات دن دیکیتے اور حمیوتے دہتے ہیں اب کے ناواقف ہیں اور اُرج کم فلسف دنیا ک مارہ کے حقیقت کی نسبت کوئی قطعی رائے تائم نہیں ہوئی مالانکہ مادہ ہی اَب لُوگوں کے نزد کیے تمام کا ثنات کی اصل ہے۔

اہل سائنس کا ما دہ کی حقیقت کا فی طور پر نہ بتال سکنا اور نبر ہواس خمسہ سے اوراک کرنے کی جو حقیقت ہے اُس سے نا واقعت ہونا اسی طرح دکھنے ، سُننے ، حکینے ، جیکو نے ادر مونگھنے ہے جن اشیاء کا ہم کواوراک ہُواکر تا ہے آج تک اس کی حقیقت دریا نہ نہ ہوسکی کہ دماغ ان چیزوں کا کیونکواولاک کرلیت ہے ۔ غایت سے غایت آپ اس بارہ ہیں بی کہیں گے کہ سچھااشیاء کی صور توں کو دماغ تک بہنچا دیا کرتا ہے اور وہ اور اک کر لیت ہے ۔ اب دہی یہ بات کہ اس ادراک کی حقیقت کیا ہے اوراس کا کافی و دا فی بیان تو وہ آج تک پورے طور سے آپ لوگوں سے نہیں ہو سکا (اور نہ مجھی ہوگا)۔

روشنی کے قوانین کے موافق ہم کواشیا معکوس نظائی جاہئیں لیکن تھربھی سیرھی دکھا ئی دیتی ہیں اوراس کی کوئی قطعی وجہ اہلِ سائنسس نہیں بیان کرسکتے

منجلدا ورسائل کے ایک جزئ مسلد کو دکھیے وہ یہ ہے کہ اب لوگوں کی تقیق کے موافق دوسی اپنی دفتا راور انکھ کے خلف طبقوں میں نفوذ کرنے کے لحاظ سے قونین فطرت کے وافق دیکھی ہوئی چنروں کی شبکی رپالٹی صورت مرسم کرتی ہے۔ اب اپ لوگ اس امری تقیق نہ کرسکے کو تقل اس کو سیدھاکیوں وکھیتی ہے۔ اس مسلد کی نسبت بیشتریں ایک احتمال بیان کر جہا ہوں شاید اس سے بیا عتراض دفع ہو جائے۔ بیشتریں ایک احتمال بیان کر جہا ہوں اس میں بہت بڑی گنجائش ہے۔ اگر کمیں اُن تم اشروع کردوں تو کلام میں حزورت سے زیادہ طوالت ہوجائے۔ کی استے مختفر استے کہ آب ا جنے علی مباحث میں ناواقعی کا اظہاد کرتے ہیں شار کرنا شروع کردوں تو کلام میں حزورت سے زیادہ طوالت ہوجائے۔ کمیں استے مختفر

بیب ان کویمی منصف کے لئے کانی خیال کرتا ہوں اور ٹھکانے کی بات تو ہی ہے کہ موہود ا عالم کی نسبت آپ لوگوں کی ناواقعنی اعلے درجہ برسے اور بہت ہی بڑمی ہوئی ہے ۔ جب

یہ حالت ہوا در پھر اس وقت آپ خدائے عالم کی عظمت کا اس کے آثار قدرت ہے۔
استدلال کر کے خبال با بھیں اور حقائق اسٹیا دکی نسبت اپنی ناواقنی کے مربر کویم پیش نظر
دکھیں تو اُس وقت می اور انھا سے کی بات تو ہی ہے کہ اس خدائے عظیم کی حقیقت دریا ہے۔
کمرنے کی ڈیگ سے اپنے آپ کو بازر کھیں ۔ اگر انھا ون اور شرم می کوئی چیز ہے توکس
منہ ہے آپ کہ سکتے ہیں کہ ہم خدا وند عالم کی حقیقت دریا فت کرنے کی قابلیت دکھتے
ہیں جب کہ آباس کی مصنوعات میں سے ادیے سے ادیے جیزوں کی حقیقت سے
آب ناواقف ہیں بھول شخصے کہ سے ا

تو کارنه بیس دانکوساختی که بائسان نیز پرداختی وجریہ ہے کہ جو تخص فرص کیجے کہ ایک گھڑی کی تمام چیزوں کی حقیقت کے دریافت كمن سيمي عاجزر بعيا وراس كاعجز ظاهر بهوكيا بهوتواس كوكس طرح سزا وربهوسكته كه وه محف اس كھڑى كودىكي كرفس سے كه صرف يمعلوم ہوسكتا ہے كه اس كاكوئى بنائے والاسے اس کے بنانے والے کی حقیقت دریا فٹ کر لیننے کی ڈو گیگ مارنے مگے ا درب کنے لگے کہ میں گھڑی ہی کو دیجہ کر تبلاسکتا ہوں کہ اس سے بنانے والے کی کمیسی شكل وصوريت سه وه سفيد سه ياسياه ، دراز قدسه يايسته قد ، مولما سه با وبلا-اسی طرح اور چنریں بھی ۔ جوکوئی البست خص کومفن گھڑی دیکھ کراس کے بنانے والے کی حقیقت دریافت کر لینے کی ڈیٹک مارتے ہوئے کسنے گامبی کہے گا کہ کیا تیری قال جاتی دسی ہے جوالیسی ہے ہووہ باتیں بکتا ہے عقل کے بعدسے وراسمجھ توسمی کاس گھری کے دکھینے سے صرفت یہ تومعلوم ہوسکتا سبے کہاس کوسی ایسے بنانے والے نے بنایا ہے جواس کا بنا ناج نا سیلے اوراً میں سے بنا نے براس کو قدرست میں حال سے رہی یہ باست کہ اس گھڑی کے دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوجائے کہ اس کے بنانے والے کی حقیقت کیا ہے اوراس کی شکل وصورت بسی ہے کھن گھڑی کے دیکھ لینے کا تو ہرگزیمقتفانہیں ہوسکتا کہ اس سے برسب کچھی معلوم ہوجائے اور پرکیونکر ہوسکتا ہے جب کہ نواس سے تمام مرزوں کی بھی بورسے طورسے حقیقت رز جان سکا جاں نکہ

تواس کے جواب میں میں کہوں گا کہ اگر اسب کی عقلوں کو اس کے خیال کرنے ۔

ک قدرت نہ ہو تو اس سے بینیں لازم آن کہ وہ نئے واقع میں بھی موجود نہ ہو

کیونکہ مکٹریت ایسے حقائق ہیں کہ جن کو اُسب بور سے طور سے خیال نہیں کرسکتے اور

پھر بھی وہ نفس اللہ میں موجود ہیں اور عرف اس لئے کہ اُن کے وجود پر دسیل تائم ہے

اُن کا وجود ما نا جانا ہے اور اُسب نوگوں کا بیفین کر لین کہ اسبی شئے کا جوان خوا ہی کے ساتھ موصوف ہو یا یا جانا ممکن ہی نہیں ۔ قیاس تمشیل سے ناشی اور اُسی بر بنی

ہو ٹی ہیں اُن میں سے کوئی جی ایسی نہیں حبس میں خواص فدکورہ یا ہے گئے ہوں ۔

ہو ٹی ہیں اُن میں سے کوئی جی ایسی نہیں حبس میں خواص فدکورہ یا ہے گئے ہوں ۔

ہو ٹی ہیں اُن میں سے کوئی جی ایسی نہیں حبس میں خواص فدکورہ یا ہے گئے ہوں ۔

ناہر ہوتا ہے کہ سی اُب لوگوں نے عتبی است یا ، کہ مشا ہرہ کیس اُن پر قیاس کر کے

ناہر ہوتا ہے کہ سی اُب لوگوں نے عتبی است یا ، کہ مشا ہرہ کیس اُن پر قیاس کر کے

ناہر ہوتا ہے کہ سی اُب لوگوں نے متبی است یا ، کہ مشا ہرہ کیس اُن پر قیاس کر کے

ناہر ہوتا ہے کہ سی اُب لوگوں نے متبی است یا ، کہ مشا ہرہ کیس اُن پر قیاس کر کے

ناہر ہوتا ہے کہ سی اُن ہی موجود کا ان خواص فدکورہ سے اضداد کے ساتھ موصوف ہونا یہ کان کر لیا کہ ہرشے موجود کا ان خواص فدکورہ سے اضداد کے ساتھ موصوف ہونا

ا ایک جزئی بردوسری جزئی کو قیاس کرے اس کا حکم دریافت کرنا قیاس تمثیل کہ اللہ تا ہے ما مترجم

لازى بسے اور سے قیامس كوئ قطعى دليل بنيں سے بلكم محفن دھوكدى دليل ہوتى سے كيونكم بسااوقات يردئيل انسان كودهوكرد مرغلطي مين وال دستي سم بيان تك كروه اليب شے كے احكام كو دوسرى شے برجادى كرنے لگتاہے مالانكروہ احكام اس دوسرى شے پر بوجیسی امر فارق کے کہ جس کی اطلاع متدل کوئنیں ہوئی حباری نہیں ہوسکتے اس وقت أب لوگوں سے بیرچھا جا سکتا ہے کہ ایسا خدا جو بزجیم ہو بزجیم کا مادہ ہو يها ں يك كدتمام مادى خواص سيدمنره مواگرموجود ما ناجائية توكيا خوا بى لازم أتى ب اورائس کے ماننے سے کون ساامرمانع کے اب لوگوں کااس ک حقیقت کے تعتور كمسفير قاور من مونا يدكوني استحاله كي دسل منس بن سكتي واسي طرح ان چيزون يربو مادی عالم میں أب لوگوں نے مشا بدہ كيں اس خداكو قبياكس كرنا كرتب كى وحبر سے أب نے برتقین کرلیا کہ ایسے خدا کا وجود نامکن سے عن مغالطی قیباس سے کیونکہ ان دونوں میں فرق کی درم موجود سے اور وہ دونوں ہرگز بکیاں نہیں ہیں رہیاں تک کہ ایک کے احکام دوسرے پر فاری کرنامی کھرسکے اور اگر ایپ کمیں کہ میں اس کی فردرت كابعاوركون كي شف بهادس ومعاس امركولازم كرتى بعدكم ماس فداك وجودكومان مى كبي تواس كاجواب ممسع سنئ كدوم شع أس كاناد قدرت ہیں کہ حواس کے وجود پر و فالت کرتے ہیں اور اگر آب کمیں کہ اچھا اس کی کیامرور سے کہ ہم اس خدا کو حبم ما د ہ حبم اور مادہ کے تمام خواص سے منزہ مانبی توہم کہیں مے کداس کی اس مے ضرورت سے کہ ہمارے پاس اس بات پردلائل تا م ہو کے میں کہ مادہ اور ما دہ کے آتا رو خواص سب کے سب جادث ہیں قدیم نہیں ہو سکتے اور خداے سبحان کے لئے ضروری سے کہ وہ قدیم ہو کیونکدا گر مادہ یا ما وی ہو گایا اس میں مادہ كے خواص بائے جائيں گے تو وہ جى ما دہ ہى كارح حادث تھرم كا اور ميمال ہے جنائج ممروع بحث می بیشتراس کا بیان آمیکا ہے۔

اگراب کین کہم میا ہتے ہیں کہ ہم کو کوئی ایسی دلیل مل جائے جس کے ذریعہ سے ہم کو کوئی ایسی دلیل مل جائے کہ بیروان محرم سے ہم آب سے کمبی گروان محرم کے نزد کیب غاببت درج کی بحث و تدقیق سے یہ باست ظاہر ہو جی ہے کہ خواک حقیقت کم بینے جاتا اور اُس کو دریا فت کر لینا انسانی عقل کی طاقت سے ماہر ہے۔ چینا کیے

شربیت محدیدی تعریحات سے میں ساف ماف ماف کا ہم ہوتا ہے اور وجری ہے کہ خدا نے سی افر عالمداک اس کی عظمت خدا نے سی افر انسانی عقلوں کا اور اک اس کی عظمت کے لحاظ سے انتخادر جری کے لی اور انسانی عقلوں کا اور اک کی تیا ہے ہی کہ کہ کہ کہ انتخادر جری کا ہم اور ان کی تیا ہے کہ انتخادر جری الی اور باعظمت ہوا سی کی رسائی ہونا نامکن ہے اور اُن کی شریعیت نے آن کو مجھا دیا ہے کہ اُس کے آٹا دور ہونا نامکن ہے جہاں تک کہ اُس کے آٹا دور ہے اُن کو اُس کے آٹا دور ہے اُن کو اُس کے آٹا دور ہے اس کو اُس کے آٹا دور ہے دیر ترمی ہے جہاں تک کہ اُس کے آٹا دور تا ہے بہ جہاں تک کہ اُس کے آٹا دور تا ہون کو کہ ہے جہاں تک کہ اُس کے آٹا دور تا ہون کو کہ ہے جہاں تک کہ اُس کے آٹا دور تا ہون کو کہ ہے جہاں تک کہ اُس کے آٹا دور تا ہون کو کہ ہے جہاں تک کہ اُس کے آٹا دور تا ہون کہ ہے جہاں تک کہ اُس کے آٹا دور تا ہون کہ ہے جہاں تک کہ اُس کے آٹا دور تا ہون کہ ہون کو کہ ہے اور اُن کی شریعیت سے اور اُن کی شریعیت ہے اور اُن کی شریعیت ہے کہ نہ جن کے لئے معجن ایسی صفات کے اعتقاد کر ہے کہ می تکلیعیت دی ہے کہ نہ جن کے شریت پر کوئی دلیے اُن کا تم ہے اور اُن کی نئر بعیت محدید نے خود وہ صفا سے اُن کا قائم ہے اور نہ آن کی نفی پر اس سے شریعیت محدید نے خود وہ صفا سے اُن کا قائم ہے اور نہ آن کی نفی پر اس سے شریعیت محدید نے خود وہ صفا سے اُن کا فریتا وسے ہیں ۔

بین انهوں نے اس کا اعتقاد کر لیا اور ذائی نفیقت میں خوص و کبث
کر سے سے ٹر دعیت نے انہیں منے کردیا ہے اس لینے کہ وہ اُس کے ادراک سے عالز
ہیں اور نیز اس خوف سے کہ کہیں اُس کو وہ اپنی عقلوں میں جیسا کہ وہ واقع میں ہے
اُس کے خلاف نہ خیال کر لیں اور بھر قابلِ مذرمت جہل میں جا بڑی اور خلاف واقع
کا اعتقاد کرنے لگیں ۔ جبا کی بعض پیروان محستہ صلی انٹ د تعالیے وسلم نے اس
بحث و تعتیش سے بچائے بعض پیروان محسلہ کہ جو چیز تیر سے رابعنی انسانی دل میں اُسکے
وہ صنرور بلاک ہونے والی ہے اور انٹر اُس کے خلاف ہے اسی طرح اُس کے خلاف ہے اسی طرح اُس کے اور میں بارت اسی کا مناسا اور اُس کے اور یہ بات اسی کا مناسا وران عجائی و

اله كالخط ببالك فهو ياك وريد المك والمناص والك الكلام الك

غرائب میں جواس ہیں پائے جاتے ہیں غور کرنے سے معلوم ہموتی ہے جیا نجہ اُن عبائب میں سے قدر سے قلیل ہم بھی پیشتہ بیان کر چکے ہیں اور اس ہیں تو کمچھ شک نہیں کہ اُپ لوگ اس کی مصنوعات ہیں سے بکٹرت اسٹیا مرکب محصنے اوراُن کی حقیقت دریا فت کر لینے سے عاجز ہیں گو اس کو پہلے بھی ہمنے بیان کیا ہے لیکن بیاں پر کمچھ اور بھی بیان کیا ہے لیکن بیال پر کمچھ اور بھی بیان کے دیتے ہیں چنا نجہ آپ لوگ اپنی تحقیقات جدیدہ میں یہ کہتے ہیں کہ حرکت توت کہ بانی کی جانب منتقل ہموجاتی ہے اور قوت کر باتی حوارت کی جانب اور ا

حرارت روشنی کی حیانب ۔

اب ہیں آپ سے پوجیا ہوں کہ کیا یقعقور کر لینا اور محینا آپ کی وسعت بیں اپ کہ اشیاء مذکورہ تعین کی جائے ہیں کہ اشیاء مذکورہ تعین کی جائے ہیں کہ انتقالات کی حقیقت ہیں کہ انتقالات کی حقیقت ہم کو جی معلوم ہم وجائے ہیں توکسی طرح نیال منہیں کر سکتے ہیں کہ انتقالات کی حقیقت کی وسعت ہیں ہم وجائے ہیں توکسی طرح نیال منہیں کے کہ بیا نتقالات درات مادہ کی وسعت ہیں ہم وجائے ہیں توکسی طرح نے اپنے ہم کو انتقالات درات مادہ اذبان کا اس کی حقیقت کو دریا فنت کر لینا بھر پہلے اور دوسرے انتقال ہم اسی طرح بہت ہیں فرق بیان کر دینا ذراکام کہ کھتا ہم کھیا ہم نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے تفقور کرنے اور حقیقت بیان کہ دینا وراکام کے دینا وراکام کے دینا وراکام کے دینا وراکام کے دینا وراکام کیا ہم کہ کہ اس کے تعین کہ دینا وراکام کے دینا وراکام کی کھی کے دینا وراکام کے دینا کے دینا وراکام کے دینا وراکام کے دینا کے دینا کے دینا کے دینا

سب اس خدا کی معنوعات میں بکٹرت ایسی چنری موجود ہیں کہ جن ک نسبت آپ لوگوں کا عجز ظاہر ہمو چیکا ہے تو بھراس میں آپ ہوتعجب ہی کی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو تعقور نہ کرسکیں کہ اس خدانے عالم کو عدم معن سے کیونکر پیدا کر دیا۔ حالا نکر آپ لوگوں کا کسی واقعی سٹے کو تعقور نہ کرسکنا اس شئے کے نیا نہ موجی اس با وراگر فی نفسہ معدوم ہونے پر دلیل ہنیں بن سکتا جیسا کہ میشتر بیان ہموجی ہے اوراگر آپ کی نفسہ معن سے وجود ہیں اب کہ کوئی شئے عدم محفن سے وجود ہیں اب کہ بیاری عقل میں ہندی آ تا کہ کوئی شئے مہلے نو بالکل نیسست و نا تو دہو چو وہ کی شاہدی ہوں ان میں سے کوئی وہ سے موجود ہیں ان میں سے کوئی وہ سے موجود ہیں ان میں سے کوئی وہ سے موجود ہیں ان میں سے کوئی دیا ہو کہ بیاری عقل میں ہندی ان کے کوئی شئے مہلے نو بالکل نیسست و نا تو دہو چو

بھی انسی نہیں دیکھی جو عدم محض سے پیدا ہوگئی ہوا ور مذکوئی ہم ہیں سے سے کو عدم محض سے کو عدم محض سے بیدا ہونے کا حکم کرتے ہیں توئیں کھوں گا کہ اُپ بوگوں کے سی ماسطے ہم اُس سے معال ہونے کا حکم کرتے ہیں توئیں کہوں گا کہ اُپ بوگوں کے مشاہدہ نذکرنے سے بینیا ہوتے ہوئے کہ مشاہدہ نذکرنے سے بینیں لازم اُ تاکہ وہ محال ہو۔ اسی طرح اُ ببلوگوں میں سے اگریسی کو عدم محض سے مینییں لازم اُ تاکہ وہ خدا ہم اُسی شئے کے بیدا کرسنے پر قدرت بنہ ہوتو اس سے بینییں لازم اُ تاکہ وہ خدا ہم اُسی کی قدرت بندر کھتا ہمو۔

بیں آپ لوگوں کا اس امرے معال ہونے ک نسبت حکم سگاناہی قیاس تثیل سى يرمبنى مسيع وكقطعى الدلالست نبيس موتا ملكه بسااو قان تحسن غلطي من والدوالديا كرتا ب جبياكه بيشتربيان بهويكاب اورآب لوگون في توخداكى قدرت كوابنى قدرت برخدا کے علم کو اسینے علم بر۔ خدا کے اعمال کو اسینے اعمال برقیاں کر بیا ہے۔اس قیاس کاضعیف ہونا توخدا رہا۔ یہ تو دیکھ لیجئے کہ تقبیں اور مقبیں علیہ يس كيسا ظاہر فرق يا يا حاماً سع - بعلاكمان آيب بوك اوركمان وه خداحس ختم كأننات كواس استحكام كے ساتھ بنا يا بيے اس فرق كا كمجھ تھكا مذہبے . اگر كمجيد انصات ہوتوز بین واسمان کا فرق صاصت صاحت نظراکا ہے۔ اب لوگوں کی کیابات ہے آب لوگ ما وجود کیم علم کیمیایی برسے فضل و کمال کی مانکتے ہی لیکن آج کے آپ کویہ قدرت بذہوئی کہ عناظری تحلیل کر لیتے۔ باکسی حسم کو ترکبیب دے کر ما ندار بنا کیتے حب میں کہ زندگی سے تمام خواص باسٹے مباتے اور حبان واروں کی ہی اس كى صورت بروق وان دونوں بسيط أمروں كے بنانے سے أب لوگوں كاعا جزرمنا اسى طرح اور خدا وندى اعمال مين مع بكثرت اعمال برأب كأقدرت ندركهنا ايسا امرسیت کی دلیل بیان کرنے میں کلام کوطوالت دینے کی حاجبت نہیں تو کیا اس کے بعد معی آب اوگوں کو نمرم نہیں آت کہ آب اسینے نفسوں کو اس نعدائے قادر کی ذات باک براوراینے اعمال کوائس کے اعمال برقباس کرنے کی جراً سے کرتے ہیں۔

که بین برعفری تحلیل کرے اُس کے دلات اِسپطہ نکال لیتے ہیں مثلًا آکیجن کوتملیل کرکے اُس کے ذلات اِسپط نکالتے ہوں ، ،

علاوہ بریں اگر آپ غورسے کا م لیں اور اپنے اعمال کوسوجیں تو آپ لوگوں کومعلوم ہموجائے گا کہ حواعمال آپ کرتے ہیں اُن میں جسی آپ کاحقیقی فعل نہیں یا یاجا آ۔ چنانچہ آپ مثلاً فلاں معدن کی جواس کے عنا صری حاسب تلیل کمتے ہیں یا فلاں مرب کودوما زیا ده عنفردن سے ترکیب دیتے ہیں تواس کود کیئے ماپ کویہ است ظاہر ہوجائے گی کہ آپ نے تعلیل یا ترکیب میں انسیں اسباب سے کام لیا جو خدا کے پیدا کرده بی ا **دراننی**س کوحاری کردیا جن برکه اکیب کو اطلاع حصل ہوگئی کہ طلاب چنہ کے لئے فلاں شے سبب سبے مثلا ایک شے کودوسرے میں ملادینا باگرم کرنا یا بجهادينا وغيره بيان مك كه اس طرح برخليل يا تركيب كلال برگئي ـ با ق راي عالر كم منيز بهو عائف كى حقيقت اور ميكه كيونكر ايب دومرس سے عدا به جاتے ہي یا فرات ماده کے خاص طور مرمل جانے کی کیا حقیقیت کے کہ جس سے شیخ طلوب مامل ہوتی ہے ۔ دافعی النت توب ہے کہ آپ لوگ ان سب با توں کو درسے طور پرتفتورکرنے سے عاجز ہیں اور مندان کا صاحب صاحب بیان ہی کرسکتے ہیں۔ جہ حاکیکہ آپ ان سب کے عمل کرنے مربھی قا در ہوں اور میکسکیں کہ دو سے عنا صرکے ذرات بسیط سے ہرعنفرکے ذرات بسیط کوتلیل کرکے بالکل صُراکر لیس یا مرعنفرے درات سبیط کو دوسرے کے ذرات سبیط کے ساتھ خاص اوضاع يركر حول زمى بن ملاكر تركبيب وسيلي -اس سي أب الوكون كاحن عن اورعل میں عبی عجز ظاہر ہوگیا جیسے کہ ادر اک اور معرفت میں ظاہر ہو جہاہے۔

ریس اَے عقامندو اِکیااس کے بعد بھی اس خدا کے اعمال کو استے اعمال پر اور اُس کی قدرت کو اپنی قدرت برفیاس کرنے کی قینگ مارتے دہو گے اور ہی حکم لگائے جاقے گے کہ حب تم کسی سنے کو عدم محف سے پیدانہ کرسکے تو وہ خدائے قادر بھی اس سے عاجز رہے گا ، آب لوگوں کی غلط نہی سے خدائی بناہ ! ہاوجود کیم علم اور عمل دونوں ہیں آب کا عجز ظاہر ہو جی ایم دھو کے میں پڑے میم اور ابنی ذہر دستی سے باز میس آتے ۔ اگر دین میں انصاب بھی کوئی چیز ہم تو تو ایس انصاب بھی کوئی چیز ہم تو تو ایس انصاب بھی کوئی چیز ہم تو تو ایس کوئوں کو تو لازی طور پر وہ طرز دروش اختیاد کرنا چاہئے تھا جس پر کہ بیروان محستہ میں انتداعا سے علیہ دستم میں دہے ہیں کیونکہ بیرطری بالکل سبیدھا ہیں میں انداز کی انسان کا کسیدھا

بانسانی سے خالی اور مرا مرانسان برمبی ہے اس طرز کے اختیاد کر ۔ نی بی انسوں نے دوراند شی بیدار مخری اور انتہا وردبری اختیاط سے کام بیا ہے اور وجہ اس کی بیر ہے کہ اُن کے نزدیک خلائے عالم کے وجو دیر اُس کی تدریت کے جیب و غریب اور باعظمت اُٹار کے مشاہد کر نے سنظمی دہیں قائم ہوئی اوران بربی و غریب اور باعظمت اُٹار کے مشاہد کر نے یک کی خطمت کے مقابلہ بیں اُن کے قوائے مراکب بالکل نا صرفی اس وجہ سے اُس کی حقیقت کا بھینا اور تعتور کر لمینا اُن کے اوراک سے نام بی مقابلہ سے نور اُس ما جزر ہے سے ندر اُس کا وجو د جو آثار فدرت کی دلالت سے اُن کے نزدیک ثابت ہو جکا ہے ایمان نیس ہوسکا اور نہ بیر خدا کے وجود بر جو قطعی دلیل سے نابست ہو جکا ہے ایمان نے کے منا فی تھہ سکتا ۔ ت

بھو اُن کے نزدیک دو تل سے طعی طور پر یہ بات ٹا بت ہوگئ کہ یہ عالم پہلے باکل نیست تھا اوراس کے بعد حادث ہوا ہے اور ظا ہر ہے کہ عدم سے اس کو حادث کرنے کے لئے کسی ندکسی محدث کا ہونا لا زی ہے اور اُسی کو وہ خدا کہتے ہیں لیکن وہ اس احداث اور پیدا کرنے کی کیفیت کے تعتود کر سے عاجز ہیں اوراس عابن دہ سے اس کا محال ہونا لازم نہیں آیا اور رہ یہ عاجز رہنا علم کے اسی طور بر پیدا ہونے کے تیوفطعی طور بر ولیل سے اُن کے نزدی سے نام می نا ہونے کا سے ہے کہ نوٹ سے اُن کے نزدی سے نام کر نزدی سے اُن کے نزدی سے نام کر نام کا اُن کی نزدی سے نام کر نام کی نام کی نام کر نام کر نام کی نام کی نام کر نام کر نام کر نام کر نام کا نام کر نام کر

بین اس موقع سے اب لوگوں ہیں سے بعن کا وہ قول بھی سا قطام گیا کہ جو ایسے موقع بروہ کیا کرتے ہیں جبکہ پیروان محست حالی الشرعلیہ وستم کا ایسے فلاکے وجود کا اعتقاد کرنا فرکر کیا عبام سے کہ جو مذصبم سے اور مذاس کے سلا اجسام کے صفا ت ہی ٹابت ہیں اور نیز بیا عنقاد کو اس فلائے لیک نے عالم کو محف عدم محف سے بیدا کیا ہے اور وہ قول بیر سے و کہ ما صب اس اس اعتقاد میں تو بہ سے بی قوتی ایمان کی صرورت ہے اس ہیں علم کوکوئی میں دخل نہیں ،

بیرکہ نا غلط ہے کہ ایمان علم نہیں ہے کیونکرایمان

توعلم کے اعلے در حبر (یقین) کا نام ہوتا ہے

ایسامعوم ہوتا ہے کہ اس قول کے کئے والوں نے شاید سیجے دکھا ہے کا یا

کسی شئے کے حض سیدھے سادھے طور بریقین کرلینے اور بلکسی تعلقی دلیل کے

اندھا دھندکسی بات کے مان لینے کا نام ہے اوران جولے بھالے عقلمندوں کو رہی پہند کی کہ شریعیت محدید میں ایمان حب تک کہ شطعی دلیل سے نہ ہوکامل ہوہی نندل کے درید سین سکتا اور اس شریعیت میں ایمان کامل کے بیعنی طور بریابت ہو دیکا سے اُن ساری جنروں کا بقینی علم عال ہوجی کی نسبت بقینی طور بریابت ہو دیکا ہے کہ انہیں محسم مسلی اللہ علیہ وسکم اور کی انہیں محسم مسلی اللہ علیہ وسکم اور کی نام اور اُنس کے ساتھ ہی شریعیت کا ایک اور اُنس کے ساتھ ہی شریعیت کا ایک آئیس کے مطبع اور منقا دھی بنا و ایا ساتھ ہی شریعیت کا ایک آئیس کے مطبع اور منقا دھی بنا و ایا ہوئی کیا ہوئیں کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئ

بیس ان لوکوں کا خدائے عالم کے وجود کے ساتھ اور اس بات کے ساتھ
کماس نے عالم کو عدم محف سے پیدا کیا ہے ای قسم کا ایمان ہے جیا کہ بیشتر بیان
ہود کیا ہے لیکن وہ فرائ خداوندی کی حقیقت اور نیز اس امر کے اوراک ہے
کہ اس نے عدم محف سے عالم کو کیونکر پیدا کیا عجز کا اقراد کرتے ہیں اورسی شے ک
حقیقت کے تعتور کرنے سے عام رہن جس سے کہ نفس ان مرک وجود پر دہیلی فائم
ہود بی ہے۔ اس شے کے وجود کے اعتقاد جا زم کے منا فی نہیں ہوسک یس انہوں نے
ان معجن لوگوں کا کیس لیے خیال ہے۔ حق بات کے بیان کرنے میں انہوں نے
کسی اپنی جہالیت ظاہ کی ہے اور علم اورایان کے درمیان فرق کرنے میں انہوں نے
کسی اپنی جہالیت ظاہ کی ہے اور علم اورایان کے درمیان فرق کرنے میں انہوں نے
کو ایمان کہتے ہیں۔ نا واقعیٰ بحق کے علم کی نمام انواع میں سے سب سے کامل نوئ
کو ایمان کہتے ہیں۔ نا واقعیٰ بحق کی با مری چنر ہے۔ خدا اس نا وافعی اور

آور سنئے کہ مھر بہرزانِ محسم مسلی اللہ علیہ وسلّم نے مفنوعات خداوندی ی طرح طرح کے امرار اور ایک سے ایک بڑے کربے شما چکستیں مث ہدہ کیں اور ردز ژز جو حکمتیں برسوں بک اُن برخفی دہی تقیں کیے بعد دیگر سے ظاہر ہوتی رہی اس سے ان کے نو دیک بر بات اور می پایت بھوت کو پہنے گئی کہ برخدائے باک بہت ہی بڑی حکمت والا ہے ۔ لوگوں کی تقلیں اُس کی حکمت کا مشاہدہ کیا کہ جس کی حکمت اُن کو فلا ہر نہ ہوئی توامندں نے اُن کو فلا ہر نہ ہوئی توامندں نے اُس کی نسبت بیا عتقاد منیں کیا کہ وہ نئے محص اُن کو فلا ہر نہ ہوئی توامندں نے اُس کی نسبت بیا عتقاد منیں کیا کہ وہ نئے محص عبت اور بلاکسی حکمت کے پائی گئی بلکمیں کہنے گئے کہ اس کا پیدا کرنے والا حکمت والا ہے۔ اس دیبل سے کہ ہم نے اُس کی کائن سے میں اتنی حکمتیں مشاہدہ کی جی کہ والا ہے۔ اس دیبل سے کہ ہم نے اُس کی کائن سے میں اتنی حکمتیں ہیں کہ جو ہم میر مدقوں جن کا شار منیں ہوسکتا اور ان بیں سے بہت سی اسی حکمتیں ہیں کہ جو ہم میر مدقوں کی کھنی رہیں اور بھی اُس کے بعد ظاہر ہوئیں۔

بس اسے اہلی سائنس اہم ہوان محسہ صلی الشرعلیہ وہ اسے کہ آپ بھی امکان سائنس اہم ہوان محسہ صلی الشرعلیہ وہ سے کہ جو آپ بھی کریں رسی آپ لوگوں کی عقایس آن بے شمار حکمتوں کی وجہ سے کہ جو آپ کے نزدیک نظاہر ہو حکی ہیں ان کی وجہ سے کہ جو مرسوں کی سے آپ لوگوں برنحفی اسینے نظاہر ہو حقی المین اس باست کو مان لیس گی کہ تمام کا من سے کہ بعد وقت فوقت ظاہر ہوتی دہیں گی اس باست کو مان لیس گی کہ تمام کا من سے کہ بیاں پر مہنی ہے اور کوئی سنے کہ عالم کے لئے حزور کوئی ذی حکم سند صافع ہے ورکوئی ذی حکم سند موجود نہیں ہوئی اور جب اب کسی الیں جیز کو دیمیس کے کہ حب کی حجم سنے بلاا دا و موجود نہیں ہوئی اور حب اب کسی الیں چیز کو دیمیس کے کہ حب کی حکم سند آپ کو

الادہ کے پیدا ہونے کی دلیے قلم اس کوتمام کا نات کی بلاحکمت اور بغیر کسی الاوہ کے پیدا ہونے کی دلیے قلم اس اوراس کوخالق عالم کے وجود سے انکار کرنے کا وربیے ہیں گے کہ آئی بے شمار حکمتیں جو ہم کو ظاہر ہوئی ہیں ان پر قبال کر کے دربیے ہم کو ہیں حکم انگانا چاہدئے کہ اس شے میں ہمی صرور کو گئا تا چاہدئے کہ اس شے میں ہمی صرور کو گئا تا کہ قامل کو تھے کہ آب اس خدای عظمت اور کا نشات کی عظموں کوسکین غبر سے ہم وہ یہ ہے کہ آب اس خدای عظمت اور کا نشات میں جو اُس کے بیار وران ہے شمار کے میں جو اُس کے بیل حقوال کے بیل حقوال کو بیل ہمیں اور ان کا عظمت کا تعتور کر میں اور ان ہے شمار کے بیل میں نہاں کے عقال اور کمیں خدا ہے اس کے اعتبال اور کمیں اور ان کا اوراک اُس کے اعتبال اور کمیں کے میں نہیں اور ان کا اوراک اُس کے مقابل میں شامل میں نہیں اور ان کا اوراک اُس کے مقابل میں شامل میں نہیں اور ان کا اوراک اُس کے مقابل میں شامل میں نہیں اور ان کا اوراک اُس کے مقابل میں شامل میں نہیں اور ان کا اوراک اُس کے مقابل میں شامل میں نہیں اور ان کا اوراک اُس کے مقابل میں شامل میں نہیں اور ان کا اوراک اُس کے مقابل میں شامل میں نہیں اور ان کا اوراک اُس کے مقابل میں شامل میں نہیں اور ان کا اوراک اُس کے مقابل میں شامل میں نہیں اور ان کا اوراک اُس کے مقابل میں شامل میں نہیں اور دنہ کے میں نہیں اور دنہ کے میں نہیں اور ان کا اوراک اُس کے مقابل میں شامل میں نہیں اور دنہ کے میں نہیں اور دنہ کے میں سے میں نہیں اور دنہ کے میں میں کہ کہ میں میں کہ میں کو میں کے میں کو میں

۔ کی بررسہ بھر، فارھا ہے۔ اب بعداس کے میں آپ توکوں کے ان تینوں شبہوں کو باطل کرچکا ہوں جا، ہوں کہ ایک مث ل ذکر کروں جس سے کہ ان شبہوں کی طرف زہن منتقل ہونے میں جو آپ کو دھوکہ ہوگیا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے۔

فدا کی فطری کے مقابل میں انسان کا سی ہی مثال ہے جیسے
ہا مرم قابل میں خور ہیں سے بانی ہیں نظر آنیوا کے کیڑوں کی
بیں اے اہل سائنس ہیں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ذرا
تکلیف فربا کر اُن کیڑوں ہیں جو کہ نبر بعیہ مائی کراسکوب (خور دبین) پانی کے
ایک فراے قطرہ ہیں ہزاروں اور لاکھوں ہی نظراتے ہیں فور کریں کی آپ خیال کرسکتے ہیں کہ یہ کیڑے ہے با وجود کیان کوائی نرندگی قائم دکھنے کے لئے
خیال کرسکتے ہیں کہ یہ کیڑے ہے با وجود کیان کوائی نرندگی قائم دکھنے کے لئے
حس قدرادراک کی صرورت بڑسکتی سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کی صقیقت
کا تفتور کرسکتے ہیں ؟ اور کیا اس ساری تفصیل سے مجھ سکتے ہیں کہ انسان کی حقیقت
اعف، کیسے ہونے ہیں اُن کے کیا افعال ہیں ؟ اُس کے سننے ، دیکھنے ، سونگھنے
عکھنے اور حیوکہ دریا منت کہنے کی کیا کیفیت ہے۔ دہ غذا کیو کروائی کرتا ہے

اُس کے اعمناء غذاکیا کیا افعالی کیا کرتے ہیں؟ دوران خون کیونکرانی م یا تا ہے؟ اُس کے خیالات اور ادر اکات کے بارہ میں د ماغ سے کیا افعال مرزد ہوتے ہیں اس طرح میر کیڑے کیا انسانی مصنوعات اور اعمال کوجان سکتے ہیں بعنی میہ کہ دخانی کلیں کمن اصول بربنتی ہیں کیونکہ اینا کام انجام دہتی ہیں ؟

منتف قسم کے کی طرح انسان کس طرح قبن کرتا ہے اس کی اشیا ہ تورد و نوش اور ادو بیسی ہوتی ہیں۔ اس طرح اس کی تالیفات اور مطبوعات ہیں کیا ہے۔ ٹیلیگاف نوٹو گراف ، ٹیلیفون نوٹو گراف و غیرہ کے آلات کس قسم کے بُوا کرتے ہیں اس نے اُن کو کیون کرا یکا دیا ہے۔ بنایا - لوہے اور باقی معد نیات کو اس نے زمین کے اندرسے کیسے نکال ایما اور اُس سے ایسے عیب وغریب آلات کو اُس نے بنا کے اور یہ کہ انسان کے بنائے ہوئے آلات اور کلوں کے ہر ہر رُپر نے میں کیا مشکل میں مان کے میں میں کہ اُن کی ہے اور وہ اسی طرح کیوں بنایا گیا۔ مشکل عبب میں کورکیا وہ کی بیا میں کو کی اس کی حکمت کے بحان کی بلیوں کو دکھیں جن پر کرکہ نالہ لگا ہُوا ہے تو کی اسب وہ اس کی حکمت کے بحان کی بلیوں اور دو ہمری کلوں کو بجھ سکتے ہیں حب مالیت میں کہ اُنوں نے میں اور سوائے آن بلیوں اور لوسیے کے نادوں کے جو اُن پر سکے ہوئے ہیں اور سوائے آن بلیوں اور لوسیے کے نادوں کے جو اُن پر سکے ہوئے ہیں اور سوائے آن بلیوں اور لوسیے کے نادوں کے جو اُن پر سکے ہوئے ہیں اور سوائے آن بلیوں اور لوسیے کے نادوں کے جو اُن پر سکے ہوئے ہیں اور سوائے آن بلیوں اور لوسیے کے نادوں کے جو اُن پر سکے ہوئے ہیں اور سوائے اُن میں دیکھا ہیں۔

تیں جب فرمن کر لبا جائے کہ انسان کے اعمالِ عظیم بران کوا طلاع ہوگئ اور یہ کہ اس سے انہوں نے انسان کے وجود اور اس کی عظمت پراستدلال کر بیا کہ وہ نہا بیت کا مل حکمت والا ہے رس کیا ان کیڑوں میں سے ہراکی کوم کہنا کہ انہوں نے اس کی مصنوعات کی بہت سی حکمتیں بھی دریا فت کرلیں اور اس سے انہوں نے اس بات پراستدلال کرلیا کہ وہ نہا بیت حکمت والا ہے۔

بس کیا ان کیروں میں سے ہرائی کویہ کہنا حزوری مذہو گا کہ کی استے سے ا ادراک کو مجرحیں کا کہ انسان اوراس سے اعمال کے ظریت اوراس کی حکمت کی وسعت کے مقابل میں ذکر کرنا بھی نامناسب سے ۔ اُس کی حقیقت کے ا داک کمر لینے کا دعو کے کہ سکتا ہموں مجھے اس کی حقیقت کے دریا فت کمرنے سے مرامرع کا قراد ہے غامیت سے غامیت مجھ سے جو کھید ہوسکتا ہے وہ ہی ہے کہ اُس کے وعوداُس کی قدرت اُس کی حکمت کا بقین کرلوں اِس لئے کہ ہیں نے اُس کے اعمال مشاہرہ کئے ہیں اور اِس کی مصنوعات کے بنانے کی جو کیفیت ہو اُس کے ایک مبت بڑ ہے حقہ کے محصفے سے اپنے عجز کا اقراد کروں اور محف اُس کو دجہ سے کہ میری عاجز فکر اُس کا تداد کی مذکر سی اُس کے وجود سے انکار مذکر وں اور جب میں اُس کے وجود سے انکار مذکر وں اور جب میں اُس کے وجود سے انکار مذکر وں اور بی کا مشاہر نہ ہوتو میرے اور یہ بات لازم ہے کہ اُس کے حکمت دریا فت کرنے سے بد ظاہر نہ ہوتو میر ہے اور یہ بات لازم ہے کہ اُس کی بحر ت حکمت کرنے سے دی عاجز ہے کا اقراد کر لوں کمیونکو اُس کے اعمال کی بحر ت حکمت اُس کا خممت ہوں تا تا ہوں کہ وہوں ہے اُس کا خممت ہے دیں یہ کیٹرے حب مثلاً میکست ہے دیکن وہ میری فہم قاعر برمخفی رہ گئی سے دیں یہ کیٹرے حب مثلاً میں کو کہ میں سیار کہ کہ وہوں اُس کو کہ میں سیار کہ کہ وہوں اُس کو کہ میں سیار کو کہ میں سیار کو کہ میں سیار کہ کہ میں سیار کو کہ میں ہو کہ کہ میں موان کے اور نیز یہ کہ اُن کے اور فائد ہے کہ اور فائد ہے کہ اور فائد ہے کہ میں موان کے لئے لگے ہیں بلکہ کہیں کے کہ موادران میں کو تی حکمت اور فائد ہے کہ وہوران میں کو تی حکمت اور فائد ہے کہ اور فائد ہے کہ موادران میں کو تی حکمت اور فائد ہے کہ موادران میں کو تی حکمت اور فائد ہے کہ موادران میں کو تی حکمت موران میں کو تی حکمت اور فائد ہے کہ موادران میں کو تی حکمت میں مورفی ہے مورفی ہے

منظرکی گئی ہوگی اگرجہ وہ ہم برخفی ہے۔

ہنظرکی گئی ہوگی اگرجہ وہ ہم برخفی ہے۔

اس کے اعمال کی عظمت اور آس کے علم اور حکمت کی وسعت میں ایسے ہی بی جی جی ہے کہ ان

مائیکہ واسکو نی کیڑوں کے ادر اکا ت کو انسانی عظمت کے ساتھ اور نیزاس کے

اعمال میں جو قدرت علم اور حکمت پائی جاتی ہے اس کے ساتھ اور نیزاس سے

امعال میں جو قدرت علم اور حکمت پائی جاتی ہے اس کے ساتھ است ہے۔ بلکہ

انصاف تو یہ ہے کہ اس سے بھی کہیں نہ یا دہ تفاوت پایا جاتا ہے انسانی ادر اک

کی خداوندی عظمت کے سامنے کوئی ہمستی ہی نہیں ہیں ہیں سے بیب یہ مالت ہوتو

ان اور اپنے ایک کونہا سیت عظیم خیال کرنا اور اپنے معلومات اور معارف کی

کٹر ہے دیر نا ذکر ناکیا حقیقت دکھ سکتا ہے۔

اہلِ سائنسس کی مثال معتزلہ کی سے

کیں اینے خیال میں آب لوگوں کو اسلامی گرو ہیں سے ایک گمراہ اور

مبتدع فرقہ (معتزلم) کے بالکل مشابہ یا تا ہوں ۔انہوں نے خدائے تعاریے کے ساسنے مجی اینے ایب کوبست مجیع علیم محصاحب کانتیجہ یہ مجوا کہ وہ خدا بریمی اس کے خلق کے بارہ یں اپنی مبانب سے طرح کورے کی شمطیں لگانے لگے اوراس پریمی مختلف احکام کی میل کوواب تھرانے مگد دنیانچہ وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ انسان کے حق میں جوالمربہتر ہو خدا کے ذیتے اس کا کرنا واجب ہے اوراس سے وہ بالکل غافل رہے کہ خدا کے سامنے وہ ایسے ہیں جیسے کہ مائیکر اسکونی کیڑے انسان کے سامنے بلکراس سے جی انتہا درجہ حقیرا ور ذریل بی -اس امرسے می انہوں نے عفلت کی کہ خدائے یاک وہی سے ب نے کر اُنہیں عدم سے پیدا کیا ہے وہ اُن کا اور اُن کی حبانوں کاعلیٰ الاطلاق مالک ہے اوروه فاعل مختأر ہے اپنی ملوک چیزیں حس طرح چا ہے تعرف كرسكتا ہے وہ اپنی ملوک میں کیسا ہی کیوں نہ تقرفت کر سے نیکن اس کی طرف ظلم کی میرگزنسدست نہیں ہو تھی۔ كِما أب بينسي ولكيف كداكركو أي مست بي طرا بادشا ويان مي سيحس كاكه وه ماكب مو ایک قطرہ سے سے حالانکو اُس میں ان ایکراسکو بی کیڑوں میں سسے بنراروں ہی موجود موں اور پیروه اُسے آگ ہیں وال دیے صب سے کہ وہ قطرہ اور سامے کیٹرے جو کہ ایک قطرہ میں بسا او قاست استے ہوتے ہیں جتنے کہ تمام روئے زمین برادی آباد ہوں گے سیکے سب بالكل نبست ونابودا وربلاك مهومائين توكياس موقع يكسى كے دل ميں مربات گزرسکتی بسے کماس بادشاہ نے کسی امر ممنوع کا ارتیکاب کی اور اینے اس فعل سے ان ب جارت حیوانات برظلم کیا اور کیا کوئی اکس بادشاه سے اس بارسے میں منازعت كرسكت بعص حالا ككدوه بادشاه اس قطره كااور ننزاك تمام حبان وارول كاجوكه اس قطره ميست مالك مقار

میرے نزویک تواس بارہ بب بادشاہ سے سوائے اس شخص کے جوکہ عبلی اور ایسے امورسے ناحق تعرف کرسنے کا عادی ہوجس میں کہ اُس کا کوئی بھی ساتھ نہ دیے اور کوئی من زعست نہیں کرسکتا۔ باب یہ اور باست ہے کہ اس خدا نے معن ابنی دھمت اور فضل سے ابنی تمام مخلوق کو بے شمانعم تیں دسے کر مالا مال کر دیا ہے لیکین خدا کا یہ نعشیں دینا بطور وجوب کے نہیں ہے بلکم عن اُس کی مہر با نی اوار حسان ہے کہاں تک کہ انگروہ نیمتیں نہ دیتا اور بجائے اس کے طرح طرح کی معیتیں اُن پرمستھ کر دیا تو فیعل بھی اُگروہ نیمتیں نہ دیتا اور بجائے اس کے طرح طرح کی معیتیں اُن پرمستھ کر دیتا تو فیعل بھی

اُس کی جانب سے تحسن ہی شمار ہوتا اس سے کہ وہ اسنے ملک میں اُمرن کرتا آس سے من زعت کرنے کاکسی کوحق نہیں وہ جوجا ہے معوکرے اور حواس کا ادادہ ہو وہ حکم کرے۔ سی اسے اہلِ سائنس ابعداس کے کہی آب پر ظاہر ہوگیا اور آب کے واہی تباہی تب ساقط ہو گئے تو اب کو چاہیئے کرجب آب کے نفوس آپ سے خداکی هیفت دریا فنت کرنے کے لئے منا زعت کریں ۔ آیب اُک سے کہ دیجتے کہ ہماری انسانی عقلیں اس امرست بالکل قاصر ہیں ، ہم کواس کی اسی قدر معرفت کا فی سے جس بر کہ اُس کے آثار تدرست ولالت كرت بي معيني يركم وهموجود سے اور نيزتم م ان صفات كے ساته مومون ہے جو کہ اس کے اتار قدرت سے علوم ہوتی ہیں -اسی طرح حب اب کے نفوس اس بات كودريافت كرناجابي كماس فيعالم كوعدم مس كيس ببداكر ديا تواب أن سكه ويجئه كهم ف خدا ك تمام اعمال كوتوما نائيس اورية بدكم وه أن اعمال كوكيونكركزام توجهاں ا دربہسنسی چنرول کوہم نہیں تمجھ سیسے وہاں یہ بھی مہی اور ہم لوگوں کااُس کو تعتوريه كرسكنااس كالمقتفى نبيس لع كرسم أس كا انكار كردي اورحب أب كرسان كوئى ايسى چېزائے كىس كى حكست أب يتم بيسكيں تو آپ كو بركد ديا جا بينے كدعالم كا بنانے والا تكيم ہے كيونكماس كي معنوعات ميں كبٹرت مكمتيں ہم دكھ چكے ہيں۔ بیں اگراس اسٹے کی مکمت کوہم نہیں مجھ سکے تواس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ال ہی کو کی مکمت ہوئے کہ اس ہے مسکنا حکمت سے مذہونے کی دلیس کی مکمت ہی دنیاں میں میں کہ اس کے مذہونے کی دلیس ک نہیں ہوسکتا ورمذاس سے بھی لازم آتاہے کہ ہم عالم میں حکمتوں کے بائے جانے سے ایک ممرے سے انکار کر دیں اور اندھا دھند صرور ست کومان لیں کواس سب چنریں ہو حاتی ہیں۔ خدا تعالیے ہماری اور آپ کی ایسے طرائی کی منائی کرنے حس سے أفرت ميں بخات ملے أبين -اہل سائنس اگراسلامی دین کے معتقد ہوجائیں تووہ عالم کے مدا ہونہ جمیعنت اینے خیال مےموافق اسلامی طرز پر بھی بیان کرسکتے ہیں اگر کیے وہ قرن بعض عاماً می کے قول کے موافق ہوا وراتن بھی ان کی بخات کے لئے کافی ہوسکت ہے اے اہلِس ائنس ابیاں کک تومی نے آپ کے ساتھ عالم اور اس کے تمام تنوعات

کے حدوث ثابت کرنے میں گفتگوکی اور اس پر دلائل قائم کئے کہ کوئی خواہی ہے کہ جس کے حدوث ثابت کو سے ایجاد کیا اور یہ کہ وہ تمام اُن صفات کے سامتہ جواس کی ذات کے شامان ہیں موصوف ہے اور نیز آپ کے بہت ہی شہور شہوں کا جواب دیا اب آپ کے بیان کردہ مذہب میں سے چند چیز ول میں اور گفتگو باتی ہے اور وہ گفتگو جا تی ہے اور وہ گفتگو جا دہ مسلوں ٹیرٹ تمل ہوگ ۔
جا دم ہمسکوں ٹیرٹ تمل ہوگ ۔

لپتلامسندید ہے کہ عالم میں سے خواہ سماوی ہوں یا ارضی تمام اسٹیا ، کے حادث ہونے کا طریقہ نشو ہے نعینی پہلے تہر کے اجزاد سے ایک بہت چھوٹے چھوٹے بیر قابل قسمت و زیرے بنے بھران سے آفتاب بن گیا اس کے بعد آفتاب سے تمام ستارے مبدا ہونے گئے۔ چپا بخر بخملہ اس کے ہماری زمین بھی ہے۔ بھراس زمین میں عن عرب اُس کے بعد معد نیا ست پیدا ہوئی اور کمون اول بعنی برٹو بلاسم بنا۔ بھریہ ترقی کہنے اسکا اور اس میں توالدو تن سل شروع ہوا۔ بیاں کہ کہ ہوتے ہوتے اونی درہے کی بنات یا جوان نہاں بہتے گئا۔ بھر جوان اور بناست اُن جارتو انین قدرت معنی قانون بنات یا جوان ورافت ، قانون و تنازع بھی اور بناست اُن جارتو افتی توی ضعیف کو بنا کہ کہ طرح طرح کی انواع میں منقسم ہوتے دہے۔ بھران انواع سے اور انواع نکلنے اور بیرا ہونے میں منقسم ہوتے دہے۔ بھران انواع سے اور انواع نکلنے اور بیرا ہونے میں اور قانون انتی بیا ہو جود ہ کہ نہا ہے۔ بھوان اور ان ہی قوانین قدرت بیرا ہونے میں تا دیا ۔

دوس کا ہوں ہے کہ انسان میں نجملہ اور حیانات کے ایک قسم کا حیوان ہے بطریق نشوکے ہیا ہوا نقل ہے موافق ترقی بطریق نشوکے بیدا ہوا ہے موافق ترقی

له اجزاء و میقراطیسید که بر تو بلام ایک قسم کا ذلالی ماده سے جومتعدد عناص سے لکر بنتہ ہے اُس میں غذا موجود ہوتی ہے اور توالد و تناسل کی غذا موجود ہوتی ہے اُسی سے وہ خول تیاد ہوتے ہیں جن سے کے عضوی حم کی ساخت حال ہوتی ہے رفلسفہ قدمیہ کی اصطلاح میں اس کونفس نباتی کے دبیفنان کامحل قابل کمہ سکتے ہیں ۔ ۱۲

کمے مالتِ موجودہ کم بینے گیا اور چنکہ وہ بندر کے ساتھ بہت مشابہت رکھ آ ہے اس منے کچھ بعیر نہیں کہ دہ اور بندر دونوں ایک ہی اصل سے نکلے ہوں اور عیر ترقی کرکے اپنی اصل بر فوقیت لے گی ہو۔

تنیسرامسند سے کر حیات اور انسانی عقل صرف مادہ کے ذرات سے کہ اور اس کی عقل صرف مادہ کے ذرات سے کہ اور اس کے عناصر مسئد میں ہے ایک خاص قسم کے ظہور کا نام ہے اگر جیات ایک خاص قسم کے ظہور کا نام ہے اگر جیات سے ادرائے دو نوں سے خالی تقا اور یہ کہ انسانی عقل باتی حیوانات کی عقلوں کے ساتھ حرف مقدار میں مخالفت دھتی ہے ۔ حقیقت کے اعتبار سے اس میں اور دیگر حیوانات کی عقل میں کوئی فرق نہیں ۔ ہے ۔

چوتھ اسکدیہ ہے کہ آپ لوگ تر رکویت کے باقی مسکوں سے جیسے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ، اسمانوں کا موجود ہونا وغیرہ انکا دکرتے ہیں اور آب لوگوں کا یہ گان ہے کہ آپ کے علوم ہیں اس قسم کے مسائل کی کوئی دلیل نہیں یائی جاتی بلکہ عجب کوتو آپ علوم دد کرتے ہیں اوران کے محال ہونے بروال ہیں ۔

اہلِ سائنس کے مذہب برگفتگو کرنے کے لئے دومقدمے بیان کرنا

اب انٹ والٹر کیں آپ کے ماتھ ان مسائل ہیں بتونیق خداوندی گفتگو کرتا ہوں۔ سنٹے ان مسائل ہیں آپ سے گفت گو کرنے کے لئے مزوری ہے کہ بہلے کیں دومقدمے بیان کرلوں۔

بہلامقدمهاس امرکے بیان بین که اہل اسلام متواتر اور شہونصوص بر اعتقادے بارہ براعتاد کرتے ہیں اور نیزید کہشم کی نصوص بربلا باویل عتاد کرنافرض ہے اور کشم بیں لیل عقلی کی وفقت کے لئے تا ویل کرنا جائزے بہلامقدمہ یہ ہے کہ جنصوص اور اقوال شریعیت میں وارد ہوتے ہیں اور جن برکہ اعتقادے باسے میں بھروسہ کیا جاتا ہے جسیا کہ اُن پراعال اور احکام کے بارہ میں بھی بھروسہ ہوتا ہے وہ دوتسموں پرمنقسم ہیں ایک متواتر۔ دوسم سے مشہور متواتر اُسے کہتے ہیں جس کا شریعت میں وارد ہونا ایسے اسباب کے بکثرت پائے جانے کی وجہ سے جن سے کہ اُس کے شریعت میں وارد ہونے کا تقینی طور پرعلم ماسل ہونا ہو تطعی طور پر علم ماسل ہونا ہو تطعی طور پر عامت ہو۔

اورشہوروہ ہے جس کا شریعیت میں وار دہونا ایسے اسب کے مکٹرت پائے جانے کی وجہ سے بن سے کہ قلب کو اس کے وارد ہونے کا اطمینان عال ہوتا ہو، قریب قریب بینی کے ہوا وراس کا مرتبہ گمان غالب سے بڑھا ہموا اور تقیین سے کچھ گھٹا ہُوا ہے۔ بیچ متوا تر اور مشہور میں سے مہرا کیب یا توا بیسے عنی پر دلالت کرتا ہوگا جس کے سواکسی اور عنی پر دلالت کرنا ہو۔ ہوگا جس کے سواکسی اور عنی پر دلالت کرنے کا اِس میں احتمال ہی مذہور

بس و کسی دومرسے عنی کی طرف نہیں بھیرا جاسکتا اورائس میں تا ویل نہیں ہو سكتى ريقسم تربعين مي متنفيمقا مات بركه وارد بركوني بدان مي سيكهي بهى كوتى قطعى دليل عقلى أس كيمعنى كے مناقعن نہيں واقع ہوئى اس قسم كانام بېمتىعىيالىغى مه کھے لیتے ہیں اور پامشہورا ورمتواتر ایسا ہو گا کہ اقب نظر میں گوا کہ خاص عنی پر أس كى دلالسن مولىكن أس ميسكسى دومرے معنى كامجى احتمال موسكما بوا گريچ وه كسى قدرىعىدىو بنفسم ترمعيت محديدى كهيل كمين اس طور برجى واقع بهو كىسى كقطعى دلیل عقلی اس کے ظاہر کی معنے کی مناقض ہے ان کا نام ہم ظا سر المعنی دیھے لیتے ہیں ۔ عیرسنے کہ شریعیت محدرین نفس متعیل معنی کا بیم سے کہ اگروہ منواتر ہونو اس کے وار دہونے اور اسیمعنی متعین کی تصدیق کرنا حزوری ہے اور اس کے وار دیہ<sup>ے</sup> کا انکارکرنا یا اُس کے معنی کی مکذیب کرنا موجب کفرے بینی اسلامی دین سے خارج ہوجانے کومستلزم ہے۔ اُس کی تاویل کرنا ا درکسی دوسرے میں کی طرف بھیر دنیا ہرگز جائنز نہیں ہے کمیونکہ اُس میں تا ویل کا احتمال ہی نہیں اور مذکو ٹی قطعی د الباعظی اس کی مناقف ہے ہیاں تک کہ اُس کی تاویل کرنے کی حزورت پڑے اور اگروه نفئ تعین المعنی مشہور ہے نب ہی اُس کے دارد ہونے اور اُس کے معنی کی تعدات کرنا ضروری ہے۔ اُس کے وارد ہونے سے انکارکرنا یا اُس کے معنی کی تکذیب کرنا گمرا ہی اور نا فرما نی ہیں شمار ہو تا ہے۔ اُس کی تا ویل کرنا اوراُس کو کسی دومرے عنی کی طرف بھیرو بنیا اُسی وسیل سے نا جا کنے ہے جس سے کہ متوا تر

متعين المعني كامّا ويل كرنا نا ماسريم

اورفَقَ طاہر المعنی کا علم یہ بہت کہ اگر وہ متوائز ہمو توائس کے وارد ہونے اور اس کے ظاہر کوئی تعدائی کر ناحزوری ہے اس کے وارد ہونے سے انکار کرنا ہا اس کے طاہر ک معنی تعدائی کہ ناحزوری ہے اس کے وارد ہونے سے انکار کرنا ہی جائز ہیں کہ کوئی قطعی عقل دلیل اس کے ظاہر ک معنی سے خلاف پر دلا است بذکر تی ہو۔ اس کی تا ویل کرنا ہی جائز نہیں اور سے قطعی دلیل کے مناقف ہونے کی مورست ہیں اس کے ظاہری معنی سے دومرے معنی کی جانب احتالی طور پر بچھریں گے اور اس کی ماون کریں گے اس طرح پر کہ اس یس اور اُس امریس جس پر کوئی تا ویل کریں گے اس طرح پر کہ اُس یس اور اُس امریس جس پر کوئی تا ہو جا کہ اور اُس خلی ہا ہم محمد نام ہم ہمی نس ظاہر المعنی متوا نز کاسا ہے صرف فرق ا تناہے کا سے وارد ہونے وارد ہونے کوئی تناویل کے وارد ہونے کے انکار کرنے سے کوئی ہیں کے وارد ہونے کے انکار کرنے سے کوئی ہیں ہے ۔

خلاصہ یہ کنفق تعبین کمعنی متواتر اور شہور دونوں ہیں سے شریعیت ہیں کوئی بھی اسی نہیں جس کے مناقعتی علی کوئی امر پا یا جائے اور مذاس کی تاویل کرنا اور اس کے نفق ظاہر کھنی نواہ متواتر ہویا مشہور اُن ہیں سے بھی کسی کی تاویل کرنا اور اُس کے ظاہری اور متب در معنی سے کسی وو مر ہے معنی کی طرف بھیرنا جائز بہیں البتہ جس حالت میں کوئی قلمی دلیل اس کے نظاہری معنی کے خلاف قائم ہوجائے اُس وقت بے شک اُس کی متبادر معنی کے اور وہ اُس عقلی ولیل دلالت کرتی ہے جھی ڈ دینا اسل اور اُس امر برحس پر کے معلی ولیل دلالت کرتی ہے جھی ڈ دینا اسل اور اُس امر برحس پر کے قطعی عقلی ولیل دلالت کرتی ہے جھی ڈ دینا اسل اور سنیاد ہی کوگراد میں مسالت تا بہت ہوئی ہے جس سے کہ اُس رہوئی توہم اُس میں مسالت تا بہت ہوئی ہے کہ اُس دیوئی کرتی ہوتی توہم اُس میں دسالت تا بہت ہوئی ہے کہ اُس کوئی اُر منظل نہ ہوتی توہم اُس میں دسالت بی صادق ہونے پر استدلال نہ کرسکتے ۔

بین جب بیاصل ہی منہدم ہوجائے گی تو فرع کا بھی لا محالہ انہدام ہوجائے گا۔
بین علی دلائل کو حکور دبیان علی دلائل کو بالسکل برہم کرنا ہے اور بین خلاف مقصود ہے
اس لئے ہرنق ظاہر لمعنی کا جبکہ کوئی قطعی علی دلیل اس کے منافعت ہوسی حکم ہے
بین اس میں تاویل کی حبائے گی اور بیروانِ محمصلی انٹر علیہ وسلم کے نزدیک یہ کلیہ قاعدہ

سے دابسائی بکٹرت اسلائ گتب میں موجود ہے جیسے کہ تفسیرازی میں آیت لا لیکقت اللہ نفٹ اللہ وسعها کی تفسیر میں مذکور ہے۔ اس طرح مقا مداور مواقف میں بھی ہے ، ۔ فئ الا وسعها کی تفسیر میں مذکور ہے۔ الشمس وجد ها تغرب فی عین حدث یہ ۔

کی ما دبل بوجراس کے کواس منظاہری عنی قاطعی لیل مے معارض ہیں

شگا قرآن مجید میں سکندر دوالقر نین کے قصد میں واقع ہوا ہے تھے اوا بلغ مغرب الشمس دور ہاتغرب فی عین میاں یک کہ جب اسکندر دوالقر بین ) آفتاب کے غروب ہونے کے مقام پر بہنیا تو اس نے اسے ایک دلدل والے شیمہ میں ڈو تبایا۔

بس اس نص موا تر کے ظاہری عنی میر ہیں کہ آفت ب زماین کے شیموں میں سے سی شیم ہم بیس دورا کرتا ہے یہ بیس اس فعل موری کے خلات اور مناقفان مذقا کم ہیں ڈو باکرتا ہے یہ بیس اگر علی ولا اس فلا ہری معنی کے خلات اور مناقفان مذقا کم ہوتی تو شریعت محد میر ہیں اسی متباور اور فلا ہری معنی کا اعتقاد کرنا ضروری ہوتا اور اس کی تا ویل جائز نہیں ہوتی اور اس وقت یہ کہ اجا تا کہ ایک سی شیم تعنی کی خبر نے لین فلا ہری معنی سے سی حیثی وں سیکسی حیثی میں اس بات پر ولا لت کی کہ افت ب زمین سے میت بڑا ہے اور بڑے جسم کا غروب ہوتی ہے کہ آفتاب زمین سے میت بڑا ہے اور بڑے جسم کا چھوٹے ہم میں سما جانا با وجود یکہ وہ دونوں اپنی مقدار ہی پر باقی بھی رہیں محال ہے اور علاوہ اس کے اس بات پر بھی علی قطعی دلیل قائم ہوجئی ہے کہ آفتاب خود زمین ہوجئی ہے کہ آفتاب خود زمین ہوجئی ہے کہ آفتاب خود زمین ہوگئی ہوگئی ہے کہ آفتاب خود زمین ہوگئی ہیں بین ہیں بین ہیں میں میں ہیں ہیں ہیں میں ہیں ہور دیا ۔

بس اس وقت اس نص کی احتمالی طور پر ناویل کرنا اوراس کواس کے ظاہری معنے سے بھیر و بنا وا حب ہے۔ یوں تو انشر تعالے کا ہم ابنی مرا وکو نوب جانا ہے کی مشلا یوں کہا جائے گا کہ ہموسکت ہے کہ خدا تعالے کا یہ طلب ہوکہ ذو القربین حب مغرب مشلا یوں کہا جائے گا کہ ہموسکت ہے کہ خدا تعالی کا یہ طلب ہوکہ ذو القربین حب مغرب مغرب منام برہ بنجا تو است و بی ایسا معلوم ہم وا جسے افتاب ایک ولدل والے حیثے میں فروب ہمور ہا ہے کہ یونکہ شخون منوبی بلاو کے سوامل برا فقا سب کی والدل والے حیثے میں فروس ہمور ہا ہے کہ یونکہ شخون من بلاو کے سوامل برا فقا سب کی والدل والے حیثے کا تو اس کے خیال میں ہیں اسے گا کہ آفتاب منع رہی سمندر میں جو اُن

بلاد کو گھیرے ہوتے ہے ڈوب رہا ہے اوراس سمندر میں سیاہ رنگ کی کیج اور تاریک بھی بکٹرت باتی جاتی ہے اور وہاں گرمی میں بہت ہے اور یہ اُس جانب اشارہ ہے كرزمين كم مغرل كناره كوسياه سمندر گفيرے ہوئے سے خواہ ہم اس كومغرى افريقه كاكناره كهبس بامغربي امريجه كااورسه بركزم ادنهيس بعدكة فتأب تقيقية زمين محتيمون میں سے سے میں عروب ہوتا ہے رہے نا وہل تفسیر دازی معلالین اور تفسیر کواش سے ماخوذ مع حبساكماس كوسيخ مرعى الحنبلى نے كتاب عباتب المخلوقات مي نقل كيا سعد بعض ابل قصص في جويد كمرديا م كراف اب حقيقة حشمه بي مي غروب بهو تا ب یہ بالکل بے ممکانے بات ہے اور امریقینی کے بالکل خلاف اور خدا کا کلام سی متوں سے بالکل متراہے۔ سپ سوائے تاویل کی طرف رجوع کرنے کے اور کوئی صورت باقى منين دسى ايسا بى تفسيروزى بى بى اوراس طرح برتولوگ بول چال بىل می کرستے ہیں کہ میں سنے ملاں مقام پرافتاب کو دریا می ڈو بتے ہوئے یا یاا در فلاں مقام برآ نباب کومپہاڑ کے پیمھے یا فلاں وا دی میں ڈوستے ہمونے دیکھا مالانک قائل كابر مركز اعتقاد نهيس بهوتا كهان مواقع مذكوره بسيسيسي مين هي أفهاب طووتيا ہو بلکمقصوداس سے یہ ہوتا سے کہ دیکھنے میں جسیامعلوم ہوتا ہے اسی کوبیان کردیا جائے بلکن حب کوئی عفلی غیر قطعی تعین طنی دلیل شریعبت کی کسی نص کے تمبادر معنی کے مناقفن واقع ہوتواس مق کی تاویل کرنا اورائس کو منبادرمعنی سے علاوہ كسى ووسرى معنى كى طرمت واجع كرديبا هرگز جائزنهيں ملكه أس سے ظا ہرى عنى كاعتقام كرنا اوراس كواسي حالت پر باقی د كفن عزوری بے كيونكه وہ دليل خود صعيف بے اُس کی وجہسے سم کو کوئی مجبوری شیس سے اور میامرتو وا منح سہے کہ قطعی اور میا م وہی ہوسکتی ہے جوا سینے مدلول ربقینی طور ربرولالت کرے اوراس میں اینے مدلول کی نقتین کا احتمال بھی نہ ہمو۔

اقرظنی ولیاعظی آسیے کتے ہیں جواپنے مدلول پررجان کے ساتھ دال ہوا در اس میں مدلول کی نقیف کا بھی احتمال یا یا جاتا ہوا گرچہ وہ احتمال بعید ہی کیوں نہوں بس وہ اسی احتمال کے باعدت سے تقیینی کے درج سے گھٹ جاتی ہے ادر اسلای اعتماد نہیں کیا جا ممکنا اسی لیے طنی ولیل نمر بعیت کی کسی متواتر اعتماد نہیں کیا جا ممکنا اسی لیے طنی ولیل نمر بعیت کی کسی متواتر

یا مشہورنس کے ظاہری عنی کے معارض بھی نہیں تھر سکتی اور بنداس دلیانظیٰ کی وجہسے نفس کو اُس کے ظاہری معنی سے بھیرنا ہی جائمز ہے۔

پھرشرىعىت محسستىدىيە مىل بىجىن الىيى نفسى بىمى موجودسە سے جن كے لئے وہ شراكط جن سے کدو منواتر یامشہورکے درج کو پہنے جاتیں کامل طور رہنیں یائی جاتیں اس لئے اُن کے وارد ہونے کا شہوست بقینی تنبس مے اوراس فسم کا نام اُحاد ہے۔ بیم متعبن المعنی اورظا ہرالمعنی کی طرون منقسم ہوتی ہے اور اسلامی شریعیت میں اس کا بیا حکم ہے کیٹری اعمال بیں اُس بر وجو ّ مااعتماد کرییا حائے کیونکہ اعمال کے حق میں فیقے طاطن کا فی ہوتا اُ ہے بیکن اسلامی معتقدات کے بارے میں اُن براستقلالًا اعماً دہنیں کیا جاسکتا کیونکہ اُس کے دارد ہونے کا تبوست عنی معیقینی توسیع ہی منیں اس سلط اس کے شریست میں وارد ہونے یا اُس کے عنی کامنکر کا فرنسیس مجھا جاتا (جنا نے اصول کی كتابوں ببراس كى تعربى عموج وسيے ىسكن ياں اُصاد كوحبيب قابلِ اعتما واشخاص نقل کمیں ادر مجتمدین نے عبادات کے بارے میں اُن پر اعماً دکر لیا ہوتو بھرجہہ يك كدكون قطعى دليل عقلي أس كم معارض مذبهوأس كا انكار كرنا بركز عائز سني تأكيس اس طرح برمتوا تراومشهور کے انکار کرنے یک نوبت مذہبنے جائے۔ خدا بناہ میں رکھے، ہاں جب خبرا حاد کے ساتھ بھی اسے ہی اموریا مے جائیں جن سے اُن کی تقویت ہو مائے اورتقینی علم اُس سے حال ہوسکے اُس وقت التبتہ اسلامی معتقدات بین بھی اُس براعتماد ک حباسكة بي حبيباكم اعتمة واست كے بارے ميں متواترا ورشهور رياعتما دكيا حبابا تھا۔

دُوسرامقدّمر جس به بهان می که شرائع کامقصو خلق کوخدا کی جانب ریخانی کرنا ہے علوم طبیعید کابیان کرناان کے مقاصد میں داخل نہیں ہی فن ابسامور بیان کر دیئے جائے ہیں جن سے انع علم برامز لال ہوسکتا ہے فرابسے موریان کر دیئے جائے ہیں جن سے انع علم برامز لال ہوسکتا ہے

دوس امقدم برب کشریعیت محدی بلکتمام شریعتوں کامقصود ایسے امور کا بیان کرنا نه الذّ بلادلیل شرعی میانکاد بوبر ترک دا دب سے موجب معصیت ہوگا ہ ،

ہٹوا کرتا ہے جن سے کہ خلق خدا کو خدا کی معرفت کی عبانب ہرابیت ہو۔ اُس کے موجود ہونے اُس کے صفامت کمال کے ساتھ متصف ہونے کا اعتقاد حامل ہواُس کی عبادت کرنے کا طریق معلوم ہوائس کے شکرادا کرنے کی کیفیت سے آگاہی ہواور ایسے ا حکام پر وا قفیت مال ہو جلئے جن سے کم ماش کا انتظام درست ہو معاد اور عاقبت کی خون حامل ہوجائے۔ رہے علوم کامن ت (طبعیات وغیرہ) کے مباحث اوران کا تبلانا جن سے کہ عالم کے پیدا ہونے کی کیفیت اور وہ قوانینِ قدرت بجوار فی یا ساوی استیابی

قائم ہیں اوراسی طرح کے اور امور۔

بس اس قسم کی چنریں شریعتوں کے مقاصدیں سے نہیں ہیں ملکہ برسارے مباحث اس قسم كے معلومات بي جن كو مجھدارلوگ اپني عقلوں سے دريا فت كرسكتے ہيں يس كبعى توان سع دنيا وى مقاصد مي كام يستهي اوركه محف أن كادريا فت كرلن بى ا بنی خوش قسمتی شمار کرتے ہیں اور شریعتیں اُن امور کی حاسب اول تومقصودیت کی جیٹیت سے التفاست ہی نہیں کرتیں اور نہ اُن کی تفاصیل ہی کا کھیے خیال کر ق ہیں۔ ہاں جی مال طور براك مي سيعفن چنرون كواس قدر ذكر كرويا كرتى جي جينے كدان كے مقاصد بیں دخل ہوتا ہے۔ جیانحیران میں مثلامختلف اُسمان و زمین کی پیدائش کا اُن کوعدم سے وحود میں لانے کا تنوعان کے لما ظیسے انواع مخلو فات کے مختلف ہونے کا کائنات کی تدبیر کا اُس کے انتظام کی کیفیت کا اجمالی طور پر ذکر موجود سے تاکہ ببلوگوں کے لئے خدائے عالم کے وجود براٹس کے علم قدرت اور حکمت وغیرہ صفات کے ساتھ متصف ہونے برغفلی ولسل بن ماسے اور کیجی کسی مقتصنا کی وجہ سسے کہ حس کا مرجع ان کے مقاصد ہی کی جانب ہوتا ہے۔ بعض مباحست کی تفصیلات بھی بیان کرد با کرستے ہیں ۔

تحقیق عا کے بار میں جونصوص ترعیبر دار دہیں اُن کا بیان اور نیزیہ کہ علمانے اُن کے کیامعانی بیان کئے ہیں اورکس قدراع تقاد کافی ہے ۔ حب آپ نے ان دونوں مقدموں کو پھے لیا نواب سُنے کہ ٹمریعیت محدیہ پی ج نھوص متواترہ یامشہورہ اس قبیل کی وارد ہوئی ہیںجن پرکہ اعتقاد کے مارے بین صوصًا کائن کی پیدائش اور اس کے انواع انواع ہیں متنوع ہونے کے بادے میں اعتاد کیا جاتا ہے وہ مرون الیں نصوص ہیں جن میں کہ پیدائش اور اس کی کیفیات کے تفصیلی حالات کا بیان نہیں اور وجہ اس کی وہی ہے جو ہم نے آپ سے بیان کی کہ اس قسم کی اسٹیاء شریعتوں کے مقاصد میں سے شہر اور آت میں لیکن ان مباحث میں سے شریعیت میاسی قدر مذکور ہے کہ اللہ تعالی ہے اور ریکہ اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو جے دن میں پیدا کیا ہے اور ریکہ اور ان دونوں کے درمیان کی تمام میں متوجہ موال متا ہیں اس سے اس کے سات آسمان کی جانب اس حالت میں قصد کیا جب کہ وہ وہ وہ اس مان کی جانب اس حالت میں قصد کیا جب کہ وہ بانی کا بخارتھا جیسے کہ قسیر حبلالین میں فذکور ہے )۔

اب بروان عسترملی الله تعاسط علیه وسلم نے ان جھ ونوں کی تفسیر میں اختلات کیاہے اور تیزخص شمرعی دو کل میں سیکسی رئسی دلیل کے ساتھ تسک کرتا ہے ۔ بس اکثرعلماء اسلام نے تومی کہا ہے کہ یہ ون ہماںسے ہی دنوں کی طرح ہیں بعینی وہ تربت نمانی مقدار ہیں ہمارے جیدا یام کے مرابر متی کیونکہ اس وقت توکند آفتاب ہی نھا اور ہذا سمان ۔ اور معجنوں نے کہا ہے کہ اب دنوں سسے اُخرت کے دن مراہیں کیونکم شرىعيى كاصطلاح ميں بىر باست وارد ہوئى سے كە اخرت كااكي دن ہار سے بيال مے ہزار برس کے مرابر ہو ماسیے را بک دن کے منزار برس کے ساتھ تفسیر ابن عباس سے مروی ہے جبیاکہ وراق کی مباہیجالفکری موجودہے) اور معضوں نے کہا سے کہ دن کا اطلاق شرعی اصطلاح بب بیاس ہزار برس بر معبی آتا ہے۔ باوجودان سب باتوں کے وہ سب کے سباس امر برمنتفق بي كه امترتعاك آسمان اورزمين اوران كاندرى تمام چزون کواکی لی ظریعی کم میں پدا کرنے ہر قادر سے کیونکہ اُن کے نزد کی اُس کی تکدرت كعظم ہونے كے دلائل فائم ہو يكے ہي اوراس نے جو مرت جے ہى دن مي تمام علم كوپداكيا آمين مي فروركون عكمت ہے جب وہی خوب مانتا ہے۔ آور معبنوں نے سی محد کے موافق اس كا عكمت مل بھی کی سے وہ بہسے کہ عالم کی بیدائش کی تنفیت مولوں کے وربعے سے اپنے بندوں کو بینجا كرانسي سكهادے كم حلدى كرنے سے طهر كركام كرنا بهتر ، مؤنا سے اگرديكام كرنوالےكوييمى کیوں ندمعلوم ہوکہ جلدی کرنے سے بھی وہ فلٹطی سے مفوظ ارسیے گا۔

انهی نصوص بین سے ایک نص بین یہ جمی دار دہ ہوا ہے کہ اسمان اور زبین بیلے بی سے کے بعد اللہ تعالیہ وسلم بین سے تعریب اللہ ایک سے تعریب اللہ ایک شئے متعلل سے تعریب نے اس نص کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ وہ دونوں بالکل ایک شئے متصل واحد کی طرح سنے بی میں اس طرح تفسیر کی ہے کہ وہ دونوں بالکل ایک شئے متصل میں کہ بلند کیا جمال کہ وہ اب بین اور زبین کو اس کی حجمہ بررہ ہنے دیا راس کو عکر مرن نے اس عبی مقول ہے ابن عباس کے سے دوایت کیا ہے ۔ ایسے ہی عطاء وصنی کی اور سن سے جمی نقول ہے اور میں سعید بن جمیرا ور قبادہ کا قول ہے ۔ جیسے کہ جلالمین کے حاست یہ جمل اور اور کی سعید بن جمیرا ور قبادہ کا قول ہے ۔ جیسے کہ جلالمین کے حاست یہ جمل اور کلام دازی سے مانتو و ہو تا و بل ہیں سب سے کو اور دازی سے مانتو و ہو تا و بل ہیں سب سے اور دازی سے اندو نہو تا ہے اور دازی سے انہوں نے اس کو وجوہ تا و بل ہیں سب سے اولی قرار دیا ہے جبیا کہ تفسیر انہیا میں انہوں نے بیان کیا ) اور تعبنوں نے اس کی دو مری جمی تفسیر کی ہے ۔

اوربعن پیروانِ محسند ملی اللہ نعا سے علیہ وسلم نصوص تربعیت سے سی سے بین کہ ذمین اسمان سے پہلے پیدا ہوئی لیکن وہ بچی ہوئی تعیی بین کی اور بودو باش کے قابل نہ مقی رہے اللہ تعالی ہوئی اور بودو باش کے قابل نہ مقی رہے اللہ تعالی ہوئی اور بودہ اس وقت بک ایک دصواں تھا جو اس کے قبل بیلا ہوجی اسمان با دیتے اُس کے معان آسمان بنا دیتے اُس کے معان آسمان بنا دیتے اُس کے معان بنا دیا اور جو اس امر کا قائل ہو اُس نے اس نفس کی جی کہ میں کے خلاف تھا تا ویل کر دی اور بعض میں جھے کہ سب اُسمان نہیں سے بیلے بیدا کر دیئے اور جب نفس کا ظاہراس کے خلاف معلوم ہوا اس کی انہوں نے تا ویل کر دی ۔ سور ہ فیصلت کی تعنیہ جی ممل نے اس کو خطیب اور خطیب نے دار تھی کہ اور خطیب اور خطیب اور اُس میں اُس کی انہوں نے تا ویل کر دی ۔ سور ہ فیصلت کی تعنیہ جی ممل نے اس کو خطیب اور اُس میں اُس میں اُس میں اُس کو دیکھ جھی لیا اور اس ہارہ بیں ہر ایک نے اب طرز اختیار کیا ہے جو اُس میں اُس کو دیکھ جی لیا اور اس ہارہ بیں ہر ایک نے اب طرز اختیار کیا ہے جو شریعیت محمد میں کو دیکھ جی لیا اور اس مارہ بیں ہر ایک نے اب طرز اختیار کیا ہے جو شریعیت محمد میں کے امول کے موافق سے ۔

تمرىعيىت كىنصوص مذكوره بي ببهجى وارد مولسسے كەانتىرتغا سلےنے ستاددں كو

اله قرآن تمريين بي اسمعنمون كويه آبيت، اماكرتى سبم: - إنَّ الشَّهُ وَالاَيْنَ كَانَتَا مَنْ ثُنْفًا فَفَنَتُفُذُ خُدَمًا - «

پیداکیا اور انہیں اُسمان بنا ربینی اُس اُسمان کے لئے جوزین سے بہنسبت اوروں کے قریب ہے ، زمنیت بنا دیا۔

پی معفن نے توبیہ کہا کہ وہ اُسمان ہیں بھرے ہوئے ہیں (بیرجہورمفسری) اور معفی نے کہاہے کہ وہ اُسمان سے جدیا کہ وراق کی مباہ بجالفکر میں منقول ہے اور معفی نے کہاہے کہ وہ اُسمان سے نیچے ذمین و اُسمان کے درمیان میں ہیں (اس کوسور وَ تکویر کی تفسیمیں قائی صنهاجی نے اپنی تفسیر کنٹر الا مرارمیں مکی سے نقل کیا ہے اور جمجة النفس کے معنف نے وہ ب سے نقل کیا ہے اور قرمانی نے اپنی کتاب مختوالیت است نید میں مفسری اُور اُس کے علاوہ اور علما مرک کثیر تعداد سے نقل کیا اور ایسا ہی شیخ مرعی لحنبلی مقدی نے اپنی کتاب عبائب کم مفتل کی ہے جو ایس کی کتاب میں بیان کیا اور ایسا ہی شیخ مرعی لحنبلی مقدی نے اپنی کتاب عبائب کم مفتل کی ہے جو اس اس امر پر دال ہے۔

اسی طرح اس حدیث کو ابوجه فرمحربن عبدانتدکسائی نے کہ باللوت میں ذکر کیا اور رازی نے توکعتب سے نقل کر کے سورۃ القدر کی تغسیر میں اس امر کوتھری این کر دیا کہ آفات باسان دنیا سے نیچے ہی ہے ) اوراُن کا (ستاروں کا) اسمان دنیا کے لئے زنیت ہونا اس کومستلزم نہیں ہے کہ وہ اسمان میں گڑے ہی ہوئے ہوں کیون کے مقباد سے ہوا گرچہ ہوں کیون کہ جا تر ہوں ۔ میں کہتا ہوں کہ شاید وہ لوگ الشر نعا سے استا دسے نیچے ہی کیوں مذہوں ۔ میں کہتا ہوں کہ شاید وہ لوگ الشر نعا سے اور اسے والی کے اس قول کی کہ دالشر نعا ۔ کے اس قول کی کہ دالشر نے کہا ندکو اُن میں دیعیٰ آسمانوں میں ) نور سن دیا ایسی تاومل کریں ۔

بعفنوں نے اس کومیٹم بتا یا ہے جو کہ ان کا حامل ہے اور بعن کے نزدیہ اس مرادستاروں کی حرکت کا مدار ہے بعینی وہ خلار جس میں کہ وہ چلتے ہیں در مینیاک کا قول ہے جسیسا کہ تفسیر رازی میں ہیں ) اور نصوص اس امر پر دال ہیں کہ اسمان ہوجو ہیں اور نصوص اس امر پر دال ہیں کہ اسمان ہوجو ہیں اور بید کہ وہ ستاروں کے علاوہ ہیں جبیسا کہ گذشتہ نصوص سے جھاجاتا ہے اور آگے ہیں اور بید کہ وہ ستاروں کے علاوہ ہیں جبیسا کہ گذشتہ نصوص سے جھاجاتا ہے اور آگے ہیں اس موقع برجماں کہ ایس سے ان چیزوں کے بارے میں گفتگی ہوگی جو ٹر بعیت محدیہ

له بس ان لوگوں نے افلاک اور موات کو ایک سمجھ اجھے اور صبانی مانا ہے ۱۲

یں وار دہوئی ہیں اور آپ اُن سے انکار کرتے ہیں اس کا بیان آ تا ہے۔ اوّر
پیروان محرصلی انڈعلیہ وسلّم ہیں سے جمہور تواسی بات پرمتفق ہیں کہ آسمان ہم کو نظراتے
ہیں اور بعف نے بیمبی کہا ہے کہ وہ نہیں دکھلائی دیتے اور حوکم کے کہ نظرا آتا ہے وہ
ہُوا ہے (عمبا سِلمخلوقات ہیں قاصی ابو بکر بن عوبی سے بہی نقل کیا ہے اور
شاید وہ اس نص کی جس سے بظام ریر معلوم ہوتا ہے کہ وہ نظراتے ہیں کوئی
مناسب تاویل کرس ہے۔

آسمان وزمین اورستاروں کی بیدائش کے اعتقاد کے بارے میں جن نصوص ترکی اعتماد کیا جا سے اور نیزائن نصوص کے معانی کے سمجھنے میں جوعلما دکا قوال ہیں ان سب کا بہ خلاصہ ہے۔ باقی رہی آن کی بیدائش کی تفصیل یا آفتا ہے۔ مستاروں اور زمین کے دفتہ دفتہ بغنے کی کیفیات جیسا کہ آپ لوگوں کا گمان ہے کہ سب کی اصل مادہ کے فیمنقسم درات ہیں مجھران سے آفتا ب نبااس کے بعد اُس سے ستارے حوا ہونے تروی بھوتے رہی انجہ اُن ہی میں سے ہماری زمین بیدائس سے ستارے والمین قدرت یا سے جا سے ہماری زمین میں دومرے طریق مرائن کی بیدائش ہوئی۔ میں کہ تاب لوگ انجی کتابوں میں ذکر کیا کرتے ہیں یاکسی دومرے طریق مرائن کی بیدائش ہوئی۔ میں دومرے طریق مرائن کی بیدائش ہوئی۔

اس کی نسبت نربعیت محدید نے کیجے تھریسے نہیں کی اور مذاس کی نعوص ہیں اسے کسی نعوص ہیں اسے کسی نعوص ہیں یا اثبا تا ہے۔ میکن ہاں ا سیے کسی نعوص سے اہب کی تحقیق کا نغیا یا اثبا تا ہے کہ اس سے بحث کرنا قرآن ٹریفیٹ کی عبارست سے اشار تا ہے کہ ہیں سنے اسمان فرزمین سے پیدا کیجہ اجہا نہیں کیو نکر الٹر تعاسلے فرما تا ہے کہ ہیں سنے اسمان فرزمین سکے پیدا کرنے کے وقت ان کوما فرنمیں کر لیا تھا ۔

لے مثلاً بہتاویل کرسکتے کہ نظرائے سے مراد غور کرنا لیا جاوے مینی جہاں یہ وارد ہوا سے در کیاتم آسمانوں کو و سکھتے نہیں۔اس کے معنی بہ کئے جانیں کرکیاتم آسمانوں میں غور نہیں کرتے ہا مترجم -

عه وه أبيت برس :- مااشهد تعرضا السمنوات والارض -

علوم طبعید بین کائنات کے بننے کے بارے بیں جو کچھ کہا گیا ہے بحن تخینی ہے لہذا اہل سلم جب کقطعی دیلیں اس بیزفائم نہ وجائیاں بی نہیں مان سکتے ہاں اگر قطعیتہ تا بہت ہوجائے تو اس وقت تک اگر کہیں اُن کی نفوس سے می لفت ہوگی تونا وہل کر کے تطبیق دیں گے

اُور حیب ہم اُن تفصیلوں میں جنہیں آپ لوگ آفتا ب۔ ستاروں اور زمین کے تدریجی طور ر بنے کے بارے میں وکر کیا کرتے ہیں انعمام کی نظرسے فورکرتے ہیں تومعلوم ہوتا ہے کہ میرہاتمیں فرمنی اور تمینی ہیں جمیسا کہ آپ لوگوں کی کتابوں میں آپ کے بیاناست کو تامل کی نگا ہ سے دیکھنے سے واضح ہموتا ہے یس مکن ہے کہ خداتعالی نے اسی طرائی سے حس کے کہ اسب لوگ قائل ہیں عالم کو ببداکیا ہو اوراسی طرح مرجی مكن بع كرسى دوسر ب طريقه سع بيداكر ديا بهو كيونكه حبب كسيمي بالبس كمان کے درجر پر ہیں محرصلی اللہ علیہ وستم کے پیروا بیضا عتقاد میں ان کا ہر گزیقین نہیں كرسكة اوران كے لمة اى قدر كافی بعد جننا كدان كى تمرىيت ميں اس بارىد ميں واردمواسمے اوراس سے جو کچیو آن کی تمریعیت کے علما دسمجھے ہیں۔ باں حب تخمینی امور قطعی دلیلوں سے ٹابت ہومائیں جن میں کمنقیصٰ کا احتمال مز ہواورعقل کوائن کے ترك كرسنه كى منجائش ىندرسى دىسكن البيساكهان بهوسكتاسيم اوريه وان محصر كاعقلين اُن کومان لیس تواس وقت بے شکب پرلوگ اس کے قائل مہوما نہ سے معین اسس اعتقاد کے کرالٹرتعالیٰ نے آفتاب کو ابجاد کیا مجوائس سے ستاروں اورزین کو اُسی فیت سيحس كوكماكب ببان كرست بي حداكيا ا ورقوانين قدرت جن كے كماك لوگ عالم کی پیدائش کے بارے میں فائل ہیں وہ محف ان کے نزدیک اسباب عادی ہیں ذا نی طور بران میں کوئ مجی تا تبر نہیں جیسا کہوہ قوانین قدرت جنیں کہ اللہ تعالیٰ نے د ممرکا کنان کی پیدائش کے لئے مقرد کیا ہے۔

یس نبات مثلًا بدربعبر بإنی اور روشنی اورمٹی کی بن مهاتی ہے اور نباست کے

بیداکردینے میں اُن کو داتی طور برکوئی ٹا ٹیرنہیں ملکم کوٹر حقیقی صرف النّہ تعالیٰ ہی ہے اِل اُس کی عادت جاری ہوگئی ہے کہ اسباب کے پلئے جانے کے وقت اُن کے مسببات کومی پیدا کر دیا کرتا ہے اوراس وقت بیدا مربخولی واضح ہے کہ سابق میں جو نفوص مذکور ہوئیں اُن میں سے کوئی بھی اُس طریقہ پیدائش کے منانی نہیں جس کے کہ اُس طریقہ پیدائش کے منانی نہیں جس کے کہ اُس طریقہ پیدائش کے منانی نہیں جس کے کہ اُس کوئی تاک ہوئی مارامقصود میں اُس جداوروہ اُٹا کہ کود کھے کہ اُن کے موٹر براستدلال کرنا ہے۔

الم سائنس اگراسلامی بین کیمعتقد ہوجاً بین تو وہ عام کے بیدا ہونے
کی بیفیت اپنے خیال کیموافق اسلامی طرزیم بیال رسکتے ہیں اگریہ وہ صرب
بعض علما ہی کے قول کے موافق ہموا ورانیا بھی اُن کی بی کیلئے کافی ہوسکتا ہے
اے اہل سائنس احب اب اسلام دین کو تبول کرنس اوراس امر کے معتقد ہوجائیں
کر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے اور ماوٹ ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان سابق میں اپ
موجود ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کے لئے اس کا بیان اُئندہ آتا ہے اور آپ لوگوں کے نوریک
موجود ہیں جیسا کہ آپ لوگوں سے لئے اس کا بیان اُئندہ آتا ہے اور آپ لوگوں کے کرائیت
کو تائل ہی قطعی دسلوں سے ٹاہت ہوجائے تب بھی آپ لوگوں کو کمن ہے کہ ترب
موجود ہیں موافق جی الیوں سے ٹاہت ہوجائے تب بھی آپ لوگوں کو کمن ہے کہ ترب
موجود ہیں موافق جی ایک اسے شربیت کے معنی علما مسیمھے ہیں اپنے
اور نیز اُس کے موافق جیسا کہ آسے شربیت کے معنی علما مسیمھے ہیں اپنے
اعتقادی تقریر کریں۔

بین آس وقت آب لوگ یوں کہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیے خالم کا مادہ بیا کیا اسی کو ماد ہ اسمان کے ذکر کرنے نے کے وقت اُس نے دخان بعنی دموئیں سسے موسوم کیا ہے حس کی تفسیر علما رنے بانی کے بخار کے سامتے کی اور یہ وہی چوٹے چھوٹے غیر نقسم ذرّ ہے ہیں جوخلاء میں منتشر ہیں ۔ مجراللہ تعالیا نے اسمانوں اور زمین کوعلیٰ ہ کیا بینی مادہ اسمان کو اُس ما دہ سے تمیز کرلیا حس سے کہ اُس کا ادادہ آفاب ستارے

اورزمین بنانے کا نفا - (دتق اور تنق کی تغسیر میں ابن عبار سُن اور اُن کے ساتھیوں ۔ جو کھیمنقول ہے اسی کے موافق یہ تقریر میل سکتی ہے جبیبا کہ امھی گزر دیا ہے)۔ اس كى بعد مادة أسمان كواس فاستبياء ندكوره كى ماده كے أوبر اسما يا بيرأس ف أفاتب بنا ياأس مص سارون اورزين كو تُعِداكِ ويه تقريران كے قول كے موافق موسحی سمے جو فلک کی تفسیر مرکمے ہیں کہ وہ کواکب کے مدار کا نام معنی اس خلاء کاحب میں کہ وہ کواکب رستادے) دورہ کرتے ہیں ) نیکن زمین طبل وقت مگرا بهوتی تقی وه اس وقت تعبیلی بهونی ره تقی بعینی اس صورست بیر ره تقی که بود و ماسش کے قابل ہوتی میرانشر تعالے نے آسمان کی میانب قصد کیااور ایمی وہ دھواں ہی تحالینی پانی کا بخارتھاا ور میر و ہی جھو لے چھولئے ذریعے ہیں جوتمام خلا میں منتشر یائے گئے ہیں بھرائس نے اُس کے سات اسمان بنا دیتے اور اسمان دکھلائی نیس دیتااور حوکیم نظرا تا ہے وہ کرہ ہوا ہے اربی تقریرابو مکر بن عربی کے قول کے موافق سے حبیا کہ بیشَیتر بیان ہو کیا ہے) میراس کے بعدائس نے زہبن کو بھیلا دیا۔ یعنی اُس کو بودو باش سے قابل بنا دیا اور میسب کیدانشد تعاسلے نے خاص خاص قوابی قدرت محموافق كيا اوروه سبعادي اسباب بن اوراس مي ايب طويل زمانه مرمت بواجس كوالشرتعا يے سنے چودن كے ساتھ موسوم كيا سبع حالانكوه خلاقًا درمے كم و ه بغيران قوانين قدرت كے بھى اور ايك لوظ سے مبى كم يى تمام چیزوں کو ببدا کر دیے ۔

حس کے کہ آپ لوگ آفتاب کے بینے اورستادوں اور زمین کے اُس سے مبرا ہونے بادے میں قائل ہی قطعی دلائل سے اُن کے نزدیک نابت نہ ہوجائے ہرگز اس کا التزام ہیں کرسکتے ۔ ہاں اگر قطعی شوت مل گیا تو ہے شک اس کا التزام کیس گے ورنزاعت قاد کے بادے میں اُن کے نعوص سابقہ پر ہوشر بعیت محمد ہیں اس بادے میں واقع ہوئی ہیں اقتصا ارکریں گے اوراس تفعیل کو خلا تعالے کے جوالے کریں جمہور علماء کی داستے کا اتباع کریں گے اور اس تفعیل کو خلا تعالے کے جوالے کریں گے اور اس تفعیل کو خلا تعالے کے جوالے کریں گے کیونکواس تفعیل سے بیت اور جب اُن گئری ہے اور جب اُن کا میں اور وہ باُن کی شریعیت میں تنظر سے نام وارد ہوئی ہوں بلکہ اُن کے دلائل طُن ہوں ، موال کیا جائے گئاتوہ وہ دلیسی تھا تم ہوجی ہوں بلکہ اُن کے دلائل طُن ہوں ، موال کیا جائے گئوہ وہ ان کو ترک کر دیں گے اور ہرگزائن کے قائل نہ ہوں گے اور اُن کی شریعیت ہوں اور میر ہی مان فی ہیں یا نہیں ؟ اگروہ منا فی ہوئے تو وہ این کو ترک کر دیں گے اور ہرگزائن کے قائل نہ ہوں گے اور اُس کے خلاف نہوں کیونکہ یہ امر منطنون ہیں ۔

پیرکائنات کے بادیے میں بیروانِ محمد کا اللہ علیہ وہم کا لیفنی اعتقاداس قدرہ کے کہ تمام کا مُنات حادث ہے اوراس کے اس کے واسطے صرورکسی محدث کی طرورت ہے اور وہ الشرنعا ہے ہیں جس نے اُسے حادث کیا اور عدم سے ایجاد کر دیا اور سے کوائن انواع بر مُنقسم کر دیا جوکہ بالفعل مشاہدہ کی جاتی ہی اور بیسب کے طبیعت یاکسی قدرتی قانون کی ذاتی تا ثیر سے منیں موا۔ ہاں جو قوانین قدرت کا مُنات میں کہ الشرند تعالیٰ خیاس مقصد کے لئے مقرد کیا ہے تا ہم خدا اُن قوانین قدرت کا مُنات کے بیدا کر دیت کہ الشرند اللے نے اس مقصد کے لئے مقرد کیا ہے تا ہم خدا اُن قوانین قدرت سے بالکل بے نیا نہ ہے وہ بغیران قوانین قدرت سے بورے طور سے قادر ہے اوراسی قدر بہ بھینی علم خدا کے وجود بر ہ اُس کی قدرت ، علم بورے برجن برکہ اُس کے آثا دولالدن کر نے اور نیم اُن صفات کے ساتھ موصوف ہونے برجن برکہ اُس کے آثا دولالدن کر نے ہیں استدلال کرنے کے لئے کا فی ووانی ہے۔

بس اس اعتقاد کے مقتصار کے موافق حب وہ خاص کرزمین کے تین عالم مینی

معدنیات ، نبا تات اورحیوانات کے بننے کی جانب التفات کریں گے توظا ہرہے کہ اُن کے نزدیک بیر دونوں صورتیں مختت قدرت ہونے میں برابر ہیں ۔

ایک صورت برکدالسّرتعا لے نے ان تینوں عالموں کو بطریق خلت کے ایجاد کیا ہے بعنی اُس نے اُن میں سے ہرنوع کو دوسرے سے حداگا ندا درست قل طور برایجادی کوئی نوع دوسری سے کراس نے اس کودنعتہ ایجاد کیا ہوئی نہیں عام اس سے کراس نے اس کودنعتہ ایجاد کیا ہویا دفتہ دفتہ اس طرح پر بنایا ہو کراس نے ادہ کواس کی ابسط حالت سے ترقی دیتے ویتے حالت ہوجودہ کہ بہنچا دیا ہو اور دفعتہ بنانا با دفتہ دفتہ بیدا کرنا ان میں سے ہرا کیے عقلی مکنات میں سے ہے کہ جو السّد تعالیے کی قدرت کے عقت میں داخل ہیں اور وہ خدا ہے یاک فاعل ممنا رہے جوطرانی جا ہے اختبار کرسکتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا ۔

اورووسی می مورست به ہے کہ اللہ تعا سے نان نینوں عالموں کے انواع کے بطری نشو کے ایجادی ہو بھی اس سے بسیط ما دہ کو ایجا و کر دیا ہو بھی اس کو عنا صر کسی ترقی دی ہو۔ بھی معلون یاسب سے بسیط ذی حیات جسم (برٹوبلاسم) تک بھی ادف درجے کی نبات باجیوان تک ترقی دے کر بہنچا دیا ہو بھی اس بی باقی انواع کو متفرع کیا ہوا ور ایک کو دو مرسے سے نکالا ہو اور بعین کو باتی ادکھا ہوا وربعین کو باتی ادکھا ہوا وربعین کو باتی ایکھا ہوا وربعین کو باتی ایکھا ہوا وربعین میں ایک تو انہا ہو جہیں کہ انٹر تعالی ایک مادہ میں رکھ دیا ہے اور انہی کی وجہ سے ترقی ہونے تکی اور میں میں میں دیا ہے اور انہی کی وجہ سے ترقی ہونے تکی اور میں میں میں دیا ہو اور بینی گا ہو ہے اور انہی کی وجہ سے ترقی ہونے تکی اور میں میں میں میں دیا ہو ہو اور بینی گا ہو ہو انواع کے ان انواع بنے ملیں حتی کہ یہ تینوں عالم موجودہ انواع کے کئی دیا ہو گئی اور میں دیا ہو ہوں میں انواع کے دیا ہو گئی اور میں دیا ہو ہوں میں دیا ہو ہوں انواع کے کئی دیا ہو گئی اور میں دیا ہوں عالم موجودہ انواع کے کئی ہوئے گئے۔

الشرتعالى كے وجود وصفائت كمال براستدلال كرنے كے لئے كانى ہى كيكن وفعوص جن برکہ اعتقاد کے بارہے ہیں اعتاد کیا جاسکتا ہے۔ کا ٹنات اون کی پیائش کے بارسے میں جو شریعیت محدید میں وارد ہوئی ہیں آن کا خلاصہ میں ہی وارد برکوا ہے کہالٹرتع نے ہردی حیات شنے کو بان سعے بنایا اور بر کراس نے ہرماندار کویانی سے پيداكيا - اوربيكه اس سن براگنده كيابيني اس سن زمين مين ماندارون كوميلاديا -اقريكاس في براكب سع جوراجورا بداك اقريركاس في جوايون س جور سے جوڑے بیدا کئے ہیں العینی نزاور مادہ جیسا کہ تضبیر میں سے اور سرکہ اس نے جوڑوں کو بپداکیا ہے دنینی تمام اصناف وا فنیام کومبیبا کہ تفییر بیں ہے) اور بی کماس نے جوڑے حواسے پیدا کئے ہیں (بعنی و وصنعت یا دوسمیں جیسا کہ تفسیر میں ہے) سراور مادہ - اور یہ کوآس نے زمین میں ہراکی ٹمرات جوڑ ہے جوڑ ہے بداکے ہیں دیعن ہرقسم سے مبیا کم تفسیر ہیں ہے) ایس اول کی وونوں نعوص میں فی نفسہ یراحمال ہے کہ اُن کی تفسیر طرافقہ خلت کے مُوافق کی جائے یا طریقہ نشو کے۔ اوراے الی سائنس ایسلے کی دونوں نصوص کے تو آب کوگوں کامبدید قول کہ وی حیاست مادہ یا فی سے مال ہو تا ہے بالکل موافق سے راب رہی باق نصوص مركوره ان كے متباور اور ظاہرى معافى يى بى كەالىترتعا كے سفان تىينوں عالموں ومعدنیات ، نبا تات ،حیوانات کی انواع کوبطریق ملت کے ایجادی ربین اسے سرنوع كومدا كان اورستقل طورسرا يجادكيا بديد دومر يسيني نكالاب رع سے کراس نے دفعتہ ایجا دکیا ہویا دفتہ زفتہ جیسا کہ یہ امراس تخص برغفی نہیں جوع بی كلام كے طرزسے واقفت سے كيونكومثلاً حبب كوئى بركت كسے كوئى سنے اپنے مهانوں کے سامنے کھانے کی مختلف انواع کو پیش کیا توانس کے کلام سے بنظائمر بهى معلوم موتا بهد كم أس في برنوع كوستقل طورير تيادكيا ا وراس أينه مهانو کے سامنے پیش کیا۔

ربایدامرکواس نے پہلے سارا کھانا ایک ہی جنس کا تیارکی ہو بھر طباخی کی صنعت کے موافق اس کو ترقی در سے اور الواع کونکال لیا ہو۔ بیمعنی الاوہ سے موجود بین اللہ میں نور تا اگر جربی اس کا دل بیں خیال بھی نہیں گزرتا اگر جربی مکن الوقوع ہے اور بین نویال بھی نہیں گزرتا اگر جربی مکن الوقوع ہے اور بین نویال بھی نہیں گزرتا اگر جربی مکن الوقوع ہے اور بین نویال بھی نہیں گزرتا اگر جربی مکن الوقوع ہے اور بین نویال بھی نہیں گزرتا اگر جربی مکن الوقوع ہے اور بین نویال بھی نہیں گزرتا اگر جربی مکن الوقوع ہے اور بین اللہ میں نویال بھی نہیں گزرتا اگر جربی مکن الوقوع ہے اور بین نویال بھی نہیں گزرتا الکر جربی مکن الوقوع ہے اور بین نویال بھی نہیں گزرتا الکر جربی مکن الوقوع ہے اور بین نویال بھی نویال بھی نہیں گزرتا الگر جربی اللہ بھی نویال بھ

نفوص کہ جو مدار اعتقا دہمیں قرار پاسکتیں ۔ ان نعوص کے ظاہری معانی کی نائیدکرتے ہیں لیکن با وجود اس کے کوئی الیسی نعس ہیں وار دہوئی کئیں سے یہ علوم ہونا کہ اللہ تعالی نے ہزنوع کوستقل طور مرا بجاد کیا ہے نواہ دفعۃ ایجاد کیا ہو یا دفعۃ دفعۃ ہاں بعق امادی نفوص ہیں دمسلم کی حدیث ہیں) یہ وار دہوا ہے کہ اللہ تما کی نے ججے دنوں ہیں اسے جن میں کہ اس نوں اور زمین کو بیدا کیا ہے ۔ ورضت کو فلاں دن بیدا کیا ۔ بھراس کے بعد حیوانات کو فلاں ون بیدا کیا لیکن اس سے سوائے اس کے اور کی میں معلوم ہونا کہ حیوان کی بدائش درضت کے بعد ہے ۔ دہا برامر کہ ان دونوں ہیں سے ہیں معلوم ہونا ۔ ہرا کہ نوع کو دفعہ تا ہے اور کی بادفیۃ دفعہ اس سے مجھے نہیں معلوم ہونا ۔

پس بنابرنصوص مذکورہ کے بوجہ اُس قاعدہ سابق الذکر کے مدوں عزورت معارہ نہ دلیا مقاقطعی کے نصوص مشہورہ ومتواترہ کے معانی متعینہ و ظاہرہ کو چھوڑنا جائز نہیں۔ ببروانِ مستقر سلی استان اللہ مالی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بہی اعتقا ورکھنا صروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کا ننانت ارض کے تدبوں عالموں (معدنیات رنبا تات جیوانات) ہیں سسے ہرنوع کو دوسر سے کومتقل طور بر بیدا کیا ہے بطریق نشو کے نہیں بیدا کیا اور نہ ایک نوع کو دوسر سے سے نکالااگر جے وہ دونوں معورتوں بر بخری قادر سے ۔

رہا یہ امرکہ ہرنوع کواس نے دفعتہ پیدا کیا ہے یا دفتہ ہوا فق اُن قوا بین قدرت کے جنس کہ اللہ تعالیٰ اللے نے آئ لئے مقرد کیا ہے توان وونوں امروں بیس سے وہ کسی کی نسبت قطعی طور پر کچھ نہیں کہ سکتے بلکہ وہ توقت کریں گے کیونکہ اُن کی شہر بعت میں کوئی ایسی نص نہیں وار دہوئی جس سے ان دونوں طریقوں میں سے کسی ایک خاص طریقہ کا لیقین ہوجائے اور حکم شریعت کے مقترضا کے موافق اُن کو یہ ہرگز جا کر نہیں ہے کہ اس نظا ہری معنی (طریق خلق) کے اعتقاد سے عدول کر کے اُس کے معلمات ایک نوع کے دومر سے نوع سے نکلے اور بطریق نشو کے پیدا ہونے کا اعتقاد کر لیں جیسا کہ آپ بوگ قاتل ہیں کیونکہ بہام نصوص سابق الذکر کے ظاہری اور قباد کر معنی کے خلاف ہے اور کوئی قطعی دلیل جو اُن کو ان کی تاویل کرنے برمضط کر دے قائم نہیں ہوئی اور جو دلیلیں آپ بوگ طریق نشو پر اپنی کی بوں ہیں ذکر کیا کہ تے ہیں وہ معنی طروق کی اور فرمیٰ ہیں احتمال کے دائر سے سے صرب سے کہ استدلال دیقینی ساقط ہو

کے لئے ما ویل کردنیا وا حب ہوتا اور میرے نعیال بیں بدامرنا مکن ہے)۔ بس اے اہلِ سائنس ااگر فرض کرلیا جا وے کدا پ لوگوں نے جوطریق نشویر

دلیلیں بیان کی ہیں وہ لقین کے درجرکو پہنچ گئیں اور اکپ لوگوں کو محسمہ کی اللہ علیہ وہ آپ لوگوں کو محسمہ کی اللہ علیہ وہ آپ کے دین کے اعتقاد کرنے کہ جس کی بنیاداس پر ہے کہ کسی شئے کے لئے سوائے اللہ تنا لے کو ک خال من منا تھ نہیں کہ اللہ تنا لے کو ک خال مری معا ن سے بھیر دیں اور اس طرح اُن کو طریق نشو کے جس پر کقطعی دلیلیں ( بالفرمن ) قائم ہو جی ہیں موافق بنالیں اور اس کے ساتھ یہ جس اعتقاد رہے کہ یہ اللہ تنا اللہ اور اس کے ساتھ یہ جس اعتقاد رہے کہ یہ اللہ تنا اللہ اور اس کے ساتھ یہ جس اعتقاد رہے کہ یہ اللہ تنا اور اس طرح اُن کو طریق بنالی کا کنا ت کے دریع سے خدا تعارجی اہل اسلام بی کی حدرت ، علم اور حکمت کے کا مل ہونے پر است نمال کر سے بین آپ لوگوں سے کی قدرت ، علم اور حکمت کے کا مل ہونے پر است مدال کر سے بین آپ لوگوں سے کو فر خردہ جی نہیں سکتی ۔

لیکن کمیں اُپ کواس غلطی سے فردائے ویتا ہوں کہ اُپ ظی دلیل کوجو اُپ کے نزدیک قائم ہوں کہیں نقینی نہ گمان کرنے لگیں اس لئے اُپ کواس بارے میں بڑی بارکید بینی سے کام لینا جا ہیں ہے ۔ خدا تعا لے ہی ہم سب کامادی ہے ۔ کا تنا ست ارص کی پیدائش کے نسبسن جو کچیز کیں نے مکھا ہے وہ انسان سے قطع نظر کر کے سخر پر کیا ہے ۔ اُس کی پیدائش کی نسبن میں متقال طور برگا ہوں ۔

ان صوص کابیان جن سے بنظام رنوع انسان کابطراق خلق مستقل طوبر بریای و نامعلوم ہوتا ہما وابال سلام کوانے ہوس کی تاویل رنا صروری نہیں جا سے کے کورٹی نشور بھی کی تاویل کرنا صروری نہیں جا کی تاویل کرنا صروری نہیں جا گئی

بس سی میں کہتا ہوں کہ شریعیت محدر ہے کی ان نصوص میں سے جن ریر کہ انسان کی پیدائش کی نسبت اعتقاد کے بارے میں اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ یہ دارد ہوا ہے کی اللہ تعالیٰ نے اس کی بیدائش کومٹی سے تمروع کیا اور میر کہ اس کے نے اسی چیکتے ہوئے گارے ے، نتھ اللہ ہوئے گارے سے ، مٹری ہوئی سامٹی سے ، ملیک کے مثل می سے ، اور يہ مجى وارد بھوا ہے كم س نے اسے يانى سے بيداكيا بسي بيروان محملى السّرطيولم یں سے بعض علماء رامام رازی) نے بیک اسان کی اصل می اور بان ہے۔ بین خدانے اس کوئ ادر بانی سے پدا کیا ہے۔اس کے نعوص میں کہیں بان کا ذکر ے کہبئ کی کا اور وار و ہوا ہے کہ الترتعا کی <u>ش</u>ے انسان کو ابینے دونوں ہاتھوں سے بداكيا ريه وبارت اس بات بردالات كرق مع كدانسان كى بدائش تمام كائنات سے ایک ممتاز صورت برہول ہے۔ اور وار دہ مگواہے کہ خوائے یاک نے ادمی کو نفس (آدم) سے پیدا کیا اور اُس سے اُس کی زوجہ رحوا) کو بنایا اور اُن دونوں سے بکٹرے مردوں اورعور توں کو میں لادیا۔ ان نصوب سے مبط*ا ہر مین ع*لوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اکیمتفل نوع بنایا ہے بطریق نشو کے نہیں پیدا کیا اور مراس کوی دومری نوع سے نکالا جبیا کہ آب لوگ کہتے ہیں پخصوصً وہ نفی جس کامطلب یہ سے کہ

له آیت برید اخلق الانسان من طبن که آبت برید من جراب که انا خلقنا بهم من طبن لازنب که و نفذخلقنا الانسان من طبخ الانسان من طبخ الدنب که و نفذخلقنا الانسان من طبخال من طبخ الدنب که و المنتخ الانسان من صلحال کا نفخار که و المنتخ خلق کل داب ترمن ما منک ان تسجدا ما خلقت بدتری به یا ایما الناس اتفوار بیم الذی خلقی من نفس الناس و خلق من الذی خلقی من نفس الناس و خلق من الناس ا

الندتعا لے نے انسان کی پیدائش مٹی سے شمروع کی ہے اور تعبض اُمادی نعبوص میں تو اس کی بخوبی تفریح موجود ہے کہ انسان کی پیدائش مستقل طور بربہوئی و کہی دومری نوع سے نہیں نکلا اس بیس کوئی شک نہیں کہ یہ اُما دی نصوص گوبا نفراد ہا ملااعتقاد نہیں ہیں نیکن اس سے مجی گئی گذری نہیں کہ ان نصوص کے ظاہری معانی کی جو کہ ملار اعتقاد ہیں تائید و تقویب کے دیں۔

علاوه برس سيامرغا بيت درج مستعديه كدانسان كي اصل مادة بسيطهد. بعراس نے عنا مرکک ترقی کی مہو بھر ما ندار مادہ یک اور وہ برٹوبلاسم ہے بھر ادفی جیوان مک میراس کے معدر تی کر کے بندر تک مہنی مور میربندر سے انسانی بدر كساور يوس سے ترقى كر كے انسان بن كيا ہو مبياكة آپ لوگ قائل بي اور مجعرتبى التُدتعا كے نے ان سب كا بيان مجور ديا ہوا ورصرمت اتن ہى كہنے براكتفاكرليا ہوکہ انسان کی پیدائش کو اُس نے مٹی سے شمروع کیا ہے بلکہ اُس کی حکمت کا تو مقتضابه عقاكدان تعلورات اورترقيات كى تشريح كرنا اوراس كى تفصيل بيان كرنا جیسے کہ اُس سے سنسل انسان کی پیدائش کی تفعیل بیان کی سہے رجنا کی نعوص شرعیہ ين أس ف استفاس تفصيل كا وكركيا ب كه الترتعا في في انبين مى سعيد اكباب، دلینی اس کئے کہ اُن کے بایوں کی غذاجی سیمنی بنتی ہے اُس کی اصل منی سی ہے۔الیابی تفسیردازی سےمعلوم ہوتا ہے اوردومری تفسیرین خدا کے اس قول کے معنی کداس کے رضوانے) انہیں مٹی سے پیدا کیا کہ میں کہ ان کے باپ آدم کوئی سے پیدا کیا بھرا ور وں کواٹن کے نطقہ سے میرخون بستہ ہے بھرگوشت کے مکڑے مصریمواس کے بعدان کوبچہ بناکرنکالا ۔ سب بے شک نفس کے بارسے میں برتفصیل خالق سبحائہ تعالیٰ کی قدرت ہروں است کرسنے كے لئے عقل كے نزد كيب بهت با وقعت معلوم مہوتى بے كيونكاس بي ماده ك طرح ك إنتقالات بإن ما ست الي -

ر کوروں مذکورہ کا طریق نشوا ورانسان کے دومری نوع سے نکلنے کے بیان سے ساکت دمہی اور دلالت کرتا ہیاں سے ساکت درانسان سے سے ساکت درانہ اور محن بیان سابق ہراکتفا کرنا اسی بائٹ ہردلالت کرتا ہیں کہ انسان ستقل نوع بناکر پیدا کیا گیا ہیں دومری نوع سے نہیں نکلا جیسا کہ

ا ب اوگ قائل ہیں اگرجیہ دونوں امرعقال ممکن ہیں حس پر کہ خدا تعاسے کو بوری قوت حاصل ہے۔ ہاں ابن نصوص میں برامرصراحتہ مذکور نہیں کہ انٹرتعا سے نے انسان کو مٹی سے دفعت پیداکیا یا دفتہ رفتہ بنایا اُس لئے ان نصوص کے موافق حوکہ مدار اعتقا د قرار ماسکتی ہیں۔ان دونوں امروں میں <u>سسکسی کے ساتھ بقین نہیں</u> کیا ما<sup>مکتا</sup> بلكمك توقعت سع والرحيعين أحادى نفوص سعيد بات معلوم بهوتى مع كربيل انسان دآدم) کی دفیته دفیته پیدائش جوتی سبے ا وراکس پر ایک طویل زمان گزرارا ور الشرتعالي كوئبرطرح كى قدرت بيداور يعبن علاد اسلام دامام دازى في الشرتعاك کے اس قول کی تُعنبریں کہ تم کواس نے مٹی سے پیداکیا بھرناگاہ تم ادی ہو کر بھیلن تمروع ہوسئے ۔ یہ تھر بے کی سے کہ انسان کی پدائش مستقل طور پر بہوئ اون احالت سے مالت موجودہ کک ترتی کر کے نہیں مہنی سے اوراس بارسا ہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی میں کلمہ دا ذا )حس کا ترجمہ ناگاہ اور فور ایسے کسی امر کے امیا نکٹ اور ونعتاً واقع بموجل مرد والت كرمًا سعم جنا كيرع في محاوره سع ، خروجت فافِا الاسد بالباب يعنى مين نكلاس ناكاه شيروروازه برمغا اوربداس امركى طرون اشارم کہ اللہ تعاسلے نے قالب انسانی کومٹی سے بنانے کے بعد لفظ کن وہوجا)کہ کونسان ہی بنا دباا وروہ فورًا بیدا ہوگیا۔ بینسیں ہُوا کہ وہ معدن بنا، میر نبات ہُوا ، بھر حیوان ، مجراس کے بعد انسان بنا اور سے ایک فلسفہ سئلہ کی طرف اشارہ ہے اوروہ مسئلہ یہ سے کہ التّٰر نعاس لے انسان کو اوّل ہی سے بنایا ہے۔ اور وہ انسان بننے کے ساتھ ہی حیوان اور ناک شب مجھ بن گیا۔

یہ نہیں کہ اول اس کو نامی بنا باہو بھر حیوان بنا یا ہو بھر انسان بنا یا ہو۔ سوحتیقتًا مقعود آول انواع کا بدا ہے۔ بھرات انواع میں اُسی آئیس ہی قصد اور ادادہ سے اجناکس بھی ہموجاتی ہیں۔ سواد تدتعا لے نے مرتب اخبرہ ہی کو تقعور ٹھہ ایا ہے جوجنس عالی سے نہا بیت ہی بعید ہے۔ یہ نہیں کی کہ او پرسے درجہ

له علقکدمن تراب تمد ا دا انت دنش تنتشرون ۱۲ که نای سے مرادوہ جم سے جس میں نشوونما ہوتا ہو ۱۷ مترجم :

بدرجمنتقل کرنے ہوئے اخبر مرتب (نوع تقیقی) برلا سے ہول ۔ (ختم ہُوئی تقریر علامتر دازی کی ۔) تقریر علامتر دازی کی ۔)

بس بیراس امرک تھری سے کہ اس نص سے بہی معلوم ہوتا ہے کوانسان کی بيائش بطريق خلق كيم يتقل طور برسع بطريق نشو كي نسيل بموى جديا كراب توگوں کا گان سے اور باقی نصوص سے بھی بنطا ہر طرات خلق ہی کا بہر حیات ہے۔ بس بیروان مستدهلی الشرعلبه وسلم کا اعتقاد کے باریے میں طریق خلق ہی براعتماد ہے طریق نشو مرہنیں اور مذاّن کو ان نصوص کی تا ومل کرنا اوراُن کو ان کے ظاہری معانی سے پھیرنا ہی جائز ہے۔ مگر ہاں جب کون عقلی طلی دلیل قائم ہو جائے جواس بات بردال ، دکہ الترتعالے نے انسان کوبطری نشوسی کے بیدا كِما كِي عِبساكُهُ أب بوكوں كا كمان كي (اور ميرام كوسوں دورسے) تواس وقت البتة وہ ان نصوص کے ظاہری معانی کی تاویل کرنے برمضطر ہوجائیں کے جسیا کہ ان کے نزدیک نابت می ہوجائے تووہ نشو وہ نہیں ہوسکتاجس کے کہ آپ لوگ قائل ہیں اس لئے کہ اگر اُن کے نزومیب نشو ٹا بت ہو گا تو وہ ہی کمیں گے کمنشوا مندتعالیٰ می کے پیدا کرنے سے ہے کیونکو اُن کے نزدیک اس بات پر دلیل قائم ہو کی ہے كمسواسية خلاكے يذكوكى خالق سبے اوريزمونرسبے ـ قوانينِ فدرسن لجن سے كم وه کام لمیّا ہے وہ محص عادی اسباب ہیں۔ اُن میں کوئی ذاتی تاثیر نہیں اور حبنشو آپ ما نتے ہیں وہ آپ کے زعم کے اعتبار سے انہیں قوانینِ قدرست کی واق تا ٹیرسے ہونا ہے ہیں ان دونو م عنوں میں زمین واسمان کا فرق نکل آیا۔

اگراسائنس الم قبول کربی وران کے باس طریق شونی کی بیان کم ہوجا تولفو مذکوہ کوطلق نشو برسطین کرسکتے ہیں اوراگروہ اس مقا کے بارہ ہیں جہاں کرادم علیالتسلام کی بیدائش ہوئی اور جہاں کہ وہ معابیٰی زوجہ کرہے علما اسلام میں سے جبن کے قول برائ تما دکرین بیجی الای بین حارج نہ ہونگے سیمی شن لیمنے کہ جود لیکیں آپ اپنی تا ہوں ہی نشو پرذکر کیا کہتے ہیں اگر نیظر انعان سے دیکھا جائے تو وہ امیں دلیلیں نہیں ہیں جن کی وجہسے بیروانِ محمل اللہ علیہ وستم بان کا ہری نصوص کی تاویل کرنے برمضطر ہموں اور انہیں نستو کا قائل ہو نا پڑے کیونکہ وہ سب طنی دلیلیں ہیں جن کی بنیا دھینہ تخمینی چنروں پرسسے اور پیروا ن محمد معلی اللہ علیہ وستم حب کے کوئی بقینی دلیل معارض نہ ہوتا ویل کرنے برمضطر نہیں

ہوتے جیسا کہ آپ کومعلوم ہو کیا ہے۔

بیس اگرفوض کرلیا جائے کہ انسان کے بطریت نسٹو پیدا ہونے بریقینی وقعطعی دلیوں تک اُپ لوگوں کی رسان ہوگئی اور اُپ نے اسلامی دین کابھی اعتقاد کرلیا میں کی بنباداس بات پرسے کہ انٹر تھا لی ہی تمام کا تنات کا پیدا کرنے والا ہے اُس کے سواکسی کی کچھزواتی تا تیر نہیں تو آب ہوگوں کے لیے بغرض تطبیق ان نصوص کی تاویل كمن ادراك كواك كے ظاہرى معانى سے بھيرد ينے سے كوئ امرا نع نہيں موسكة ا دراس طرلقه کو اختیاد کرنے سے آب اسلامی دین سیے بھی خارج بنر ہیں کے لیکن کیں اب کواس غلطی میں بڑنے سے ڈرائے دیتا ہموں کہ کہیں اُپ طنی دلیوں کوتینی سمجھ لیجئے گا بلکمناسب ہے کوغور و فکر کر کے دلیلوں کو خوب ما بنے لیجئے اور میرا کے قدم برها بئے لیکن اس وقت بیروان محمصلی التندعلیہ وسلم میں سے مہمور کا بہ قول کہ مہلا انسان (ادم عبنت عدن میں کہ وہ ہماری زمین کے علاوہ سے بیدا کیا گیاہے یا بعضوں کا (اور وہ سُدّی ہیں جیسا کہ کنزالاسرار ہیں سے) برقول کہ وہ سماء دنیایی يداكيا كياب أي كي تعيال كيم عارض بيدا بهوكاس في كديد دونون قول طرت نشو کے موافق نہیں ہیں حس کی بذیا داس برسے کہ وہ اسی نرمین میں ہوا ہے۔ پس ایب اک بیں سے تعبن علماء وا وروہ مندربن سعید بلاطی اور ایک مری جی عت کے لوگ ہیں جدیبا کہ کنیزال سرار ہیں سے کے قول کے موافق اس سے بخات مهل کرسکتے ہیں اور وہ قول بہ بے کہ وہ دنیا کی حبتوں ہیں ہے کسی جنت رِ مِاغ ) میں پداکیا گیا ہے اوراس طور بر بیروان محرصلی انٹدعلیہ مسلم کے سی قول کے موافق توایب ہومائیں سگے حس کی وجہ سسے اسلامی دین کی مخالفت ای سے دور مہومائے گی اور آی کے خیال کے بہ قول بھی معارض مہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیے نے بیلے انسان (اُدم) کو پیدا کرنے ہے بعدائس سے اُمس کی ذوج کو پیدا کیا ا ور اُ ن

دونوں کو جنت میں معمرا با وربیر جنت دہی مقام ہے جہاں کہ اللہ تفالے نے اپنے ایان داربندوں کو مرسفے اور بچرند ندہ ہونے کے بعد حزادینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ ہماری زبین کے علاوہ سے اور سی جمهور بیروان محصلی اللہ علیہ وتم کا قول ہے۔ بین آسیان میں سے معبی اور وہ ابوالقاسم بلنی اور ایک بہت بڑے مفسّر ابوسلماصفهانی بب جبیا کرام (ازی نقل کیا ہے) کے قول کوا ختیا دکر کے اس سے بھی خلاصی حصل کرسکتے ہیں اور وہ قول میر ہے کہ پیجینے نہیں ہی ہیں تھی اور ان دونوں کا اُس سے اہبا ما لینی أنا دنا ایک حصد زمین سے دوسرے حصد کی جانب منتقل ہونے پڑتمول کیاجائے گا جبیا کہ الشرتعالیٰ کے قول میں (دوسرے مقام پہ نبی اسرائیل کوخطا ب کرنے میں) واقع ہوا ہے کہتم سٹب شہر بیں اُتر ماؤ، بعنی شهریس بیلے مباقر اوراگراپ کو بیروان محسب مصلی انتدعلیہ وسم میں اکثر کا یہ قوامشکل معلوم ہو رحالانکروہ مجممت کل سیں ہے کیونکروہ عقالامکن سے جو کہ خداوندی قدرت کے تصرف میں واخل موقا سے مین نجہ اسی حیوان ، میٹر رکو د تھینے اس کے تین حقے کر دیٹے جاتے ہیں اوراُن میں ہے ہرحقہ ایک متقل حیوان بن مباتا ہے جب کہ پیشیر گذر میکاب مین مهم اینے مغابل کی اسانی کی غرض سے اسی کے خیال کے موافق گفتگو كرتے ہیں) كرانٹرتعا لئانے يہلے إنسان دادم )كوپيداكرنے كي بعداس سے اس کی زوج (حوّا) کو بیداکیا رمعیی اُس کی بائیں جاناب کی سیلیوں میں سے ایک سیال كيونكراك كى تمرىعيت كى حفى أحاوى نصوص مين بيروارد مواسي كدىورت طيرهى سيلى سے بیدا ہوئی ہے اور نیر بعض طبیل القدر صحابہ نے اس آمرکی تعریح بھی گی ہے (ادروه ابن سعود اور ابن عباس اور بعض دو سرے صحابہ ہیں جدسا کہ تفسیر بالی اسعود میں ہے ) نیس کے اس سے بھی خلامی حال کرنے کے لئے اس قول کو مان سکتے ہیں جسے کداُن یں سیعفن نے دابوسلم اصفها فی سے جبیا کرتفیر رازی میں سے ) اختیار کیا ہے اوراس نفس کی تادیل کردی کیے جس میں میروار د مرکوا سے کہ ادارت ما سے سے انسان اقل سے اُسکی زوجہ کو بیداکیا اوروہ ناویل بر ہے کہ اُسکی زوجہ کواس سے پیدا کرنے

له وه أيت بيب اهبطوام هرًا ١١١ ـ

معتقدود برب کراس کانس سے پداکیا جیا کراس نے خدان و دری نفس میں کہا ہے (خدانے) دو ری نفس میں کہا ہے (خدانے) تمہا سے نفسوں سے تمہاری ازواج کو بنایا اوراس طریقہ سے آپ ایک قسم کی تاویل کرنے پروان محرطی الشرعایہ دسلم میں سے بعض علماء کے ساتھ مرافق ہوسکے بیں اور اس سے آپ کی اسلائی دین کے ساتھ ایسی مخالف نہ تہوگی جس سے آپ کہ آپ نے مال کی بیروی کرنے والمول کے شمار سے فارج کردیئے مبائیں اس لئے کہ آپ نے میں السی بیروی کرنے والمول کے شمار سے فارج کردیئے مبائیں اس لئے کہ آپ نے میں الشری نمی کی نمون کے معالمات کی جو کہ مدار اعتقاد ہمواور مذاب نے بیروان محسد صلی الشرعلیہ وسلم کے الیسے اجماع کی مخالفت کی جو کہ مدار اعتقاد ہمواور نذاب نے یہ دوش اختیا دکی ہونا معلم ہو چکا ہو منعقد ہوا تھا ۔ غایت آپ نے یہ دوش اختیا دکی اس بین آپ نے اکٹروں کی مخالفت کی اور معمن کے موافق ہموتے اور عقلی وقتلی و اس بین آپ نے اکثروں کی مخالفت کی اور معمن کے موافق ہموتے اور عقلی وقتلی و دیل میں تطبیق و سینے کے لئے آپ نے نفسوص میں تاویل کر لی سم سب کو خدا ہی میں میں مالوں سے دولا ہے ۔

ظنی دلیلوں کی وجہسے نصوص شرعبہ ہیں تادبل جائنرنہیں وریہ دین کھیل ہوجائے گا

بھر شنے کہ ہماری تقریر سابق کا غلامہ یہ سبے کہ ہروانِ میر صلی استرائیہ وہم اعتقا کے ارد میں اپنی شر نیبت کی ان نصوص کے ظاہری موانی پر جو کہ ملارا عتقا و قرار پاسکتی ہیں اعتا و کرتے ہیں میونکہ شر نیبت میں ان کا وارد ہو نا قطعی ہے اور اگر عشل طنی رئیب اُن کے موادش و اقع ہو تو اُن کی تا ویل نہیں کرتے اور مذان کو اُن کے ظاہری محانی اُن کی تا دیل کرنے ہم صفار موتے ہیں ۔

اس تنزیر سے دل میں بیرٹ برگزرتا ہے کہ آپ لوگوں کوا ہے اہل سانس؛ بیرکنے کی شاید گئز کرتا ہے کہ آپ لوگوں کوا ہے اہل سانس؛ بیرکنے کی شاید گئز کہ میں ما ن سلیتے ہیں کہ بیردائی مصلی المدوس خال المعجب نصوص متعین لمعنی کے معانی کے اعتقاد کا ترک کرنا جائز کوئیں بیکن نصوص خال المعجب

له حجل تكم من انفسكم اندوا بها - ١١

کیکداُن بین غیرظا ہری مین کا احتمال پایا جاتا ہو۔ اگرجہ یہ احتمال بعید ہی کیوں نہ ہو اگرجہ یہ احتمال بعید ہی کیوں نہ ہوائی ہو۔ اگرجہ یہ احتمال بعید ہی کیوں نہ ہوا ہون ظاہری معنی ہر دلالت کرنے کے اعتباد سے ظنی ہیں گوشر بعیت میں اُن کا دارد ہونا فطعی ہو۔ بیس دلالت کے اعتباد سیے اُن ظنی دلالوں کے مساوی ہوگئیں کہ جو ہمار سے نزد کے قائم ہو جکی ہیں۔

بیت کیا وجہ ہے کہ وہ اُن نصوص کے ظاہری معانی کوہماری دلیوں پر ترجی دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہیں بید کہوں گا کہ اگر جیفصوص ظاہرا لمعنی کی اپنے ظاہری معنی بردہ لدخی کی اپنے ظاہری معنی بردہ لدخی ہے۔ کیونکہ اُن میں بسیدا ورغیر ظاہری معنی سراد لینے کا احتمال پایا جاتا ہے لائی تخاطب اول بول جال میں اصل ہیں ہے کہ لفظ کے ظاہری معنی ہی الد جاتی ہی نہیں نہ کہ غیر ظاہری سیوائے اس صالت کے جب کہ کوئی حزورت اس کی جاب داعی ہو۔ بس بلاسی عزورت کے بعید معنی کے ادادہ کرنے سے بول جالی ہی آفادہ اور استفادہ کے اعتبار سے خلل لازم آئے گا اور اصل کو جھوٹ فا بڑے گا اور اس ہی و کھے خراباں ہیں دہ می مرکفی نہیں۔

پی اسی دجہ سے پیروان محصلی الشرعلیہ وسلم نے اس بات براجاع کر لیا ہے کہ ظاہری منی ہی براعتماد کر ناظر در ہے اورغیرظاہری معنی کی طرف انتفات کرنا فرنسیں سوائے اُس صورت کے جب کوئی عزورت اُس کی طرف داعی ہوا در وہ فردرت عقلی تطبی ولیل کا معارض واقع ہونا ہے اور بیامرداعی افظ سے غیرظاہر می مراد لینے کے کے مثل قریبہ کے ہوجاتا ہے اور اس داعی کی وجہ سے ہی دو سرے مرفی ظاہر بین جاتے ہیں۔ اسی طرح اُن کو اُن کی شراسیت کی جا جب سے میں مربی دیا ہے کہ کو فی ذری و قاسمورت کی کہ کو فی دائی و تعنی موجود ہو ارتفاع کریں اور اُس سے ضاف اس مورت کے کہ کو فی دائی و تعنی موجود ہو ارتفاع سے مذکریں۔

بی اگرزمن کیا جائے کہ تنبل وقوع الیسی مزدرت کے جس سے اُن کو ظاہر کا معنی کو چھوڑ نا ہی بڑھ سے کسی لفظ کے ظاہر ک معنی ہی کے معتقد مہیں تو وہ اس امر کو جبالائے جس کا انہیں حکم دیا گی تھا اوراُن برکوئ گناہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر فرمن کی بجاسے کہ اس کے بعد طاہری معنی سے عدول کرنے کے لئے کوئی مقتصلی وداعی ظاہر ہوگیا اور اُنہوں سے فاہری معنی سے بھیر دیا تہ بھی فاہری معنی سے بھیر دیا تہ بھی

وہ ظاہ امر کے بجالانے والے ہوئے جس کی انہیں تکلیف دی گئی تھی اوراُن برکوئی گئی ہے ان کہ نہیں کیونکہ ہے۔ باقی دہی یہ بات کہ ظاہری مین سے عدول کرنے سے کے لئے مقتفی و داعی کا ان مار خور نے سے اس اصل کا حجوظ المازم آتا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ اس دلیل کے حجوظ و بینے سے اس اصل کا حجوظ المازم آتا ہے جس کے فروندیہ سے آن کے ایمول کا سچا ہو فا ٹابست ہونا ہے اور وہ والی علی ہے میسا کہ میشیر وکر ہو و چکا ہے اور عقل کا حجوظ نا شرع کے حجوظ ہے دوائی میں میں دوائی میں میں میں میں میں میں میں میں قرار باسکنا کہ دبیل طی کا می وظر نے سے عقل کا حجوظ نا نہیں قرار باسکنا کہ دبیل طی کا میں احتمال میں حجوظ نے سے عقل کا حجوظ نا نہیں قرار باسکنا کہ دبیل طی کا میں احتمال میں حجوظ نے سے عقل کا حجوظ نا نہیں قرار باسکنا کہ دبیل طی کا میں احتمال میں حجوظ ہے۔

بین اگروه ظاہری معنی کو تھے واردیں اور اُس کے معتقد ہوجائیں جس برکہ دلیل فعنی دلالت کرتی ہے۔ اس صورت ہیں اُن کے اعتقاد کے غلط ہونے کا احتمال ہے ادراس دقت اُن کو تربیعت اِس اہم بیس معذور نہیں رکھنگتی کیونکہ اِس وقت ان کو ظاہری صفی سے عدول کرنے کی کوئی مزورت نہیں ہے جینے کہ اُس وقت اُن کو نظاہری صفی سے عدول کرنے کی کوئی مزورت نہیں ہے جینے کہ اُس وقت اُن کو نظر مرست دربیش تھی حبب کے علی طبی دلیل معارض داقع ہوئی تھی ۔

علاوہ بریں اگر بیروان محستہ حملی انتظیہ وسلم ولین طبی کا تباع کر کے اپنی نفوص کے ظاہری معانی کو جبوٹہ نے لگب تواعت و کی بے انتہا خبط لازم آئے اور بڑی گر بڑے جا ہے کہ یونکہ لوگوں کے طبون اور لگان بگرست ہیں۔ برشخص کچھ نہ اور بڑی گر بڑے جا وراعت و کے بارے میں نقیس براعتماو کی جاتے ۔ کچھ نظن اور تحفیل کرتا ہے اور اعتقا و کے بارے میں نقیس براعتماو کی جاتے ہے۔ برس امرحواب میں مقدرا کہ بیروان میموسلی المتد علیہ وہم اپنی شریعیت کی ان نسوش کے رکہ بین امرحواب میں مقدرا کہ بیروان میموسلی المتد علیہ وہم ایسی شریعیت کی ان نسوش کے رکہ بین کا وار و ہونا لفینی میں طاہری معانی کے ساتھ ترک اور جین نا ہے ۔ بین اور جین نا ہری میانی سے نہیں برب رندا ہی برا سے کو نیواں ہے ۔ باتوں کی وجہ سے اُن کو ظاہری میانی سے نہیں برب رندا ہی برا سے کو نیواں ہے ۔

جود المال المسائنس نے طرق شور بنا کی ہیں وہ طنی ہیں اور ان کی شہور دلیلوں کا بیان کرکے ان کی منصفا نہ جا بہنے اب اس بات کا وقت آپنی کہ یں اُپ سے لئے اس امرکو بیان کردوں کہ دلیلیں ادر توجیہ سے آپ نے طریق نشو پر اپنی کتا ہوں ہیں بیان کی ہیں وہ سب
کی سب بنی ہیں اُن کی وجہ سے بیروانِ محستہ صلی اللہ علیہ دسلم اپنی تربعیت کی
نصوص کی جن کے ظا ہری عنی یہ ہیں کہ تمام کا ثنات بطریق علی کے پیدا ہوئی تاویل
کمینے بر مضطر منبیں ہو سکھتے۔

میراید اداوہ ہرگز نہیں کہ آپ نے اپنے اس دعوی کے تا بت کرنے ہیں ہو تقریر بیں کی ہیں ہیں اُن سب کے باطل کرنے اور دو کرنے کے دَریدے ہوجا دَں۔
کیونکہ اس طرح بات بہت بڑھ جائے گا اور ہیں ابنی بحث کے موضوع سے جس کے کہ دریئے ہم ہور ہے ہیں نکلنا بڑے گا اور اس کے لئے تو ایک حداکت بننا چاہیئے خدا اس کے تعذیف کرنے میں میری مدد کرے۔ لیکن ہیں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے۔ لئے اس امرکو بیان کردوں کہ نشو کے بارے میں دلیون اور توجیوں کا جس امر پر ملاسے توظن دیجنین اور اٹکل سے اس کا درجہ نہیں بڑھا اور حرف اس سے ہماری عرض حال ہوجائے گی۔

مرف نشان بانی رہ گیا با بہ نوع ان اعضاء سے خالی تقی بھرائس پر ایسے تغیرات طاری ہوئے کہ حبر اس کواس خابل بنادیں کہ وہ دوسری نوع بن جائے حس میں ان اعضاء کی جن سے کہ بین نشانات ہیں صرورست ہو۔ بیس اس میں یہ آثار ظاہر ہونا تمروع ہوگئے ہیں ۔

'یں اگر مذہب خلق ہی میج ہونا تو جا ہیئے متا کہ ہرنوع خواہ ادنیٰ درجہ کی ہوتی یا ترقی یا فتہ جیا لوج کے ہوتی یا ترقی یا فتہ جیا لوج کے پہلے، درمیانی اور اُخری سب، زبانوں بیں بال حاتی اورزین کے طبقوں میں سے خواہ نیجے کا ہونا یا ورمیانی یا اوپر کا سبب میں اُس سے آثار یا کے مثار یا کے جاتے ہیں ایس اس سے آثار یا کے جاتے ہیں ایس انسیں ہے ۔

بی آگریر ما ناحبات کے موجودہ انواع ایک دوسرے سے ترقی کر کے بنی ہیں جس بنا پراصل موجودہ ان طبقہ کی انواع قرار پادیں گی ریچر وہی ترقی کرتے کرتے موجودہ تک بہنچ گئیں اور ترقی یا فتہ انواع ادنی ورجہ کی انواع کو تنازع بقا کے قانون کے موافق نابود کرتی دہیں تو یہ حالت ہر گزرنہ ہوتی جدیا کہ ہما ری تخقیقات سے ۔

ادفي درجركي نوع كااعط درجركي نوع كي جانب ترقي كرنا چارقدرتی توانین كيموافق ہے اوران كا بيان

میرای نے اس نرقی کرنے ، انواع کے ایک دو سرے کی جانب مقلب ہو<sup>ہے</sup> اورادني درج كانواع كوترتى يافتهانواع كى نيست دنابود كرفي كوجار قدرتى قوانين كي حواله كياس، تيلا قانون وراشت بي بعنى فرع اينى اصل كى صفات كووراثناً حاصل کرتی ہے۔ دوس قانون تبائن ت سے بعبی ہرفرع کے لئے بہ عزوری ہے کردہ اپنی اصل کی صفات ورا ٹنا حاصل کرنے کے ساتھ ہی اپنی اصل سے دوسری صف يس مختلفت اورمبائن مجى مبو- تدير قانون تنازع بقاب يعنى انواع ميس بالهم زندگى بسركم نے كارباب ي سبقت مامل كرنے كے لئے منا زعت واقع ہوتى سے اور اُن برِخارج صدمات جیت که گرمی و سردی طاری بهویت بی اور صنعیف بباعث توی کے غالب ہونے کے یا برسبب صدمات کے بلاک ہوجاتا سے اور قوی جو ان صدمات کوبرداشت کرسک آہے باتی دیت سے ۔ جیکھنا قانون انتخابطبی سے بعنی قوی اور زیادہ مناسب بی باتی دہتا سمے منعیون اور غیر مناسب نابود ہوما تا ہے ۔

بین اس سے نتبجہ نکل سے کہ طبیعت نے انواع موجددہ کو انتخاب کیاہے اور ایب امنی قوانین کے موافق نشواور اس ترقی کی نقریر کمہتے ہیں۔ جنا سخیہ اب کہتے ہیں کہ جانداداحسام ہیں سے جوشے سب سے بیلے موجود ہوئی وہ مکون اول لعنی براٹو بلاسم سے جو درائت ما دہ کی ترکن کے باعث سے تعبق عنا صرکے

اجمّاع سے بنائپراًس میں توالد ہونے لگا۔

بساس کے فروع ورا نتا اس کے صفاتِ حاصل کرنے لگے اور دوسرے صفات بیں اس سے مباتن اور مختلفت ہونے لگے اور اسی طرح سے فروع کا کہ معامله اصول کے ساتھ مباری رہا اور اس سبب سے ترق ہوتی رہی بیاں تک کہ ا دنی ورصی نباست اور صوان مک نوست پہنے گٹی اور مہی حالت ہمیشہ دہی یس نمائهٔ درازیک فروع کی صفات اصول کو درا ثناً حاصل کرنے اور دو مری صفات

بیں اُن سے مختلف ہونے اور اُن تبائنات کے جوکہ ورانتا حال کے گئے بکٹرت یا ہے جانے کی وجہسے ہیاں یک نوبت ہینی کرانواع بننے اور ایک دوسرے سے نکلنے لئس اور تنازع بقائح قاعده مصصعيب بلاك بهوتا ربااور قوى باقى ربااورطويل زمانه گزرنے براس کانتیجہ یہ ہواکہ انتخاب طبعی حاصل ہوگیا اوران سب امورسے انواع حالت موحودہ کے بہنے گئیں حالا نکھ سب کی اصل ایک ہی ہے اور حب آپ نے دیکھاکہ انسان بندر کے مشابہ مے صورت اور بعض اعمال کے اعتبار سے آس کے قریب قریب سے تو آب اس کے قائل ہو گئے کاس سے کوئی امر مانع نیں ہوسکناکہ وہ دونوں ایسے ہی اصل سے نکلے ہوں اورانسان ترتی کرے حالت موجودہ کے بہنے گی ہوا ورئی نے آپ کے بعض مقابلین کو حواس مرسب کونیں مانتے دکیما ہے کہ اُنہوں نے بڑی کمبی چوڑی تقربروں سے ان امورکو باطل کیا ہے جن بركة آب كى دلىلون كااس باره مين مدارسے اور آب حيارا درحواله كركان اُن سے مبان بچاتے ہیں اوراپنے مذہب کے ٹابت کرنے کے لئے ولائل باین کرتے بي - اس باره من آب كا أن سع بهت بى طول طويل مناظره برواس وراس بارہ میں بہت سی کتا ہیں اور رسالے تالیف ہوئے ہیں اور مب مخوصن طوالت اس امر کے دریے نہیں ہونا جا ہناجس کے دریے آپ کے بہ مقابلین موسفے لیکن کمیں *ھرف بیہ چاہتا ہوں کہ اُب کے لیٹے اس امر کو بیان کر دوں کہ طریق نشو اور انواع* کے ترقی کرنے کے بارہ بیں جن امور برؤیب کے استدلال کا مدارسے وہ محف ظنی امو ہیں جن برکہ بسروان محمصلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اعتقاد کے بارے میں اعتماد نہیں کیاجاسکتا اورنہ سے اموراک کی شریعیت کے ظاہری نعوص کے مقابل قرار باسکتے ہیں كرحس كى وجه مسع و والى تاديل كرف برصط مرس كيونكم تاويل كرف يران كوسوات المينى كم معارضه كى اوركونى چنرمضط منسيل كريمتى جديباك سم ميشيز بيان كر ي ميار .

بعض حیوا ناست میں اعضاء کے غیر کمل نشانات بائے جانے سے طریقبرنشو براستدلال نہیں ہمو سکتا پتن میں کہتا ہوں کہ حب دلیل میں احتال نکل سکتا ہوخواہ وہ احتال بعیدی کیوں مذہوتواس دلیل سے استدلال بقینی ساقط ہوماتا ہے اور براہی بات ہے جس سے کو آعظمند انکار نہیں کرسکتا اور نئر بیں اپ کی نسبت اسا گمان کرتا ہوں کہ اب اس سے انکار کریں گئے۔

بس جب بدامرقرار یا چکا تواب سنے کہ اُپ کانشورباعفاء کے نشانا سے بداستدلال کرنا کہ وہ انواع کی متغیر ہوسنے بردلالت کرتا ہے اور برتغیر منبرب نشو کے موافق اور خرم بسب ملت کے خلاف ہے میداب استدلال ہے کہ حس کا نیتجہ سوائے قان کے اور کچھ نہیں نکلا اور بقین توکسی طرح پر ہموہی نہیں سکتا ۔

اس لئے کہ اُس بیں اور جسی احتمال پایا جا تا ہے کیونکہ کو لُ کئے والا کہ سکتا ہے کہ ان اعضا سکے نشا نات بین مکن ہے کہ کو لُ فائدہ اور کو لُی ایسی حکمت ہوجو اَب پرخفی ہوجی کہ اجبام نبا تات اور حیوانات میں بحثرت چزوں کے ایسے فوائد ہیں جو اَب پرخفی ہوجی کہ اجبام نبا تات اور حیوانات میں بحثرت چزوں کے ایسے فوائد ہیں جو اَب پرخفی اور بین میں اسی دنگین ما وہ کو سے لیمجے اس کا فائدہ اکثر اجزا ہوتا ہے۔ دیا نچر مثلا حیوان کے بدن میں اسی دنگین ما وہ کو سے لیمجے اس کا فائدہ کا بہدلگا بدن میں مجوبی نہیں معلوم ہو اور ایسے ہی اور مہدت سے کہ جونوری شعاعیں زائد ہوں انہیں وہ گوکس لے اور ایسے ہی اور مہدت سی اشیار ہیں۔

بی آپ کا گنات ہیں سے ہرشے کے فائدہ پر ماوی نہیں ہیں ہیاں کک کہ آپ بیٹین کرلیں کہ ان اعصنا ہے نئے نات ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں۔امچامانا کہ ان ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں۔امچامانا کہ ہم یہ کوئی فائدہ ہیں ہونے ہونے ہیں کوئی فائدہ ہیں ہوئے ہیں کہ بیتو مرون بعض انواع ہیں موجود ہیں کئی ہیں توبی آٹا دہنیں بائے جاتے ہیاں کک کہ ہیٹ تو مرف بعض انواع ہیں ہی توان کا جود نہیں۔سی اس سے کون ساامرمانع ہوسکتا ہدے کہ بیت فیرون بعض انواع ہوں گئے۔ وجود نہیں۔سی انواع ہوں گئے وہ تعلی کے بیت کہ میت نہیں انواع ہوں گئے۔ بیس اُن ہیں سے بعض انواع ہوں گئے جن ہیں ان اعصاء کے نشانات دیکھے گئے۔ بیس اُن ہی سے بعض انواع کوئی جانب خداے مقرد کردہ اسباب کی وجہ سے بیل گئے ہوں باتی رہیں وہ انواع کہ جن ہیں یہ اعصاء نہیں بائے گئے وہ تعلی اور اُن بربی تغیر طاری نہ ہوا ہور بیں مذہب نشوجیں کے آپ بہربیدا ہوئی ہوں اور اُن بربی تغیر طاری نہ ہوا ہور بیس مذہب نشوجیں کے آپ

لِوگ عمومًا ہرنوع بیں قائل ہیں وہ ثابت مذہرُوا ۔مثلُامکن ہے کہ اس قسم کا تغیر انہا كى نوع يى جن بى آب نے اعصاء كے نشانات يائے ہيں واقع ہوا ہو۔ بِسَ وه ابتدا بب حرزوق کی طرح پیروں والا بہو۔ پیرجب انسان پاکسی اور حیوان کو اس سے تکلیف مہنی ہوتو وہ اس کے قتل برمسلط ہوگی ہو۔ سی اس وجهسے وہ ندمین کے سوراخوں میں اس سے ڈرا ڈرا بچر تا دیا ہوا ور ندمین میں گھلاکرتا ہمواوراس حالت میں صرورت بندپڑنے کی وجہ سے اسے ہروں کا استعال بالكل هيور ويا ہو-ىس زمائة وراز گزرنے كے بعد خدانے اس عادى بب سے اُس کی خلفت کومبرل دیا ہمواور بیر تبدیلی اُس کی فروع میں منعقل ہو نے لگی اوراس کے بربالکل معدوم ہونے سکے ہوں یہاں کک کے حالت موجود ہ تک وہ بہنے گیا ہوا ور مرف ہروں کے نشا نات باقی مدہ گئے ہوں (میاں پر محید گنجائش معلوم ہوتی ہے کیونکہ تعین امادی اخار ہیں ابن عبائس اور ابن وسب اوران کے علاوه اورمفسرين سع ببمنقول بعدكه سانب بهلي منت كحيوانات ببسط تقا مبكن جونكرشيطان كرحنت ميل واحل موجان كابيز دربيه بناتاكه وه آدم علياليل کے دل میں وسوسے دالے اس کئے التر تعاسلے نے اس کوزمین برا با اور س کی مورست بگاندی ورمز وه برا نوب صورت چار پیروی والا مبانورتها (اس کو كنزالا مرارمين نقل كياسي اسى طرح باقى حانورون كى نسبت مجى كها حاسكة سعض میں کہ اعصار کے بہنشانات بائے جاتے ہیں - باتی رہیں اور انواع اوروسی تعداد بس ندیاده بی بهم کتے ہیں کدائن میں اس قسم کی فرامھی تبدیلی مذواقع مونی موبلکہ وه جیسی پیدا ہوئی تین ویسی ہی ہوں۔

پس اس تقریری با پر آپ لوگوں کاجمله انواع برتغیر اورنشو سے پراہونے کا حکم اسلام کی نامجمہ ہے داور ظاہر ہے کا حکم اسلام کی نامجمہ ہے داور ظاہر ہے کہ استقرار ناقص کا نتیجہ ہے داور ظاہر ہے کہ استقرار ناقص سے تین مصل نہیں ہوسکتار کی آپ بینیں دیکھتے کہ اگر محجمہ آدمی سمندروں اور دریاؤں سے دور سے میرانوں میں دسنے والے مانے مائیں اور اُنہوں

المعرزون سوسارنر با جانور اسیت مث بر بر اوآن در نواحی معرخیز و امنینی الارب ر

نے سوائے خشکی کے جانوروں کے جو کہ پانی میں بنیں استے اور جانورہ دیکھے ہوں اور وہ اُنئی جانوروں کو دیکھے کہ استقرار سے بیری ملکانے آگیں کہ کوئی جاندار پانی میں مہتا ہی بنیں توائن کا بیاستقرار محن ناقص ہو گا اور اُن کا بیاستقرار محن ناقص ہو گا اور اُن کا بیا حکم لسگا نا غلط مقررے گا ۔ جانجہ جب وہ سمندروں اور دریا وَں کے کن رہے پر آکر دریا تی جانوروں کو دکھیں گے توائن کو اپنے پہلے حکم کی غلطی نجو بی معلم ہو جائے گی ۔ دریا تی جانوروں کو دکھیں گے توائن کو اپنے پہلے حکم کی غلطی نجو بی معلم ہو جائے گی ۔

علم جیالوجی سے بھی طریق نشو براستدلال نہیں ہوسکتا ہے

بع علم جبالوجي كى تحقيقات بي آب كابيرمشا بره كه طبقات ارض بیں سے سب سے پیکے طبقہ میں او نل درجہ کی نباست اور اد فی درجہ کے حیوان کے آثاریائے ماتے ہیں۔ پیماُس کے بعداُس سے ترقی یافتہ پھراور ترقی یافتہ حتیٰ کہ سب سے زیادہ نرقی یا فتہ حیوان و نباست طبقاست ارمن میں کیے سے سے أخرى طبقه مي سي ادرائس كا وحود كازمامة مجى سب سن من خرس اور بيركسب سے ادنی درجہ والا پہلے معدوم ہوا بھراس کے بعد اب جو ادنی درجر کا تھا۔اس طرح أب كى كل سابق الذكر تقريراوراس سے آپ كا ترقی اورنشو براستدلال كرنا اور يه كريتحقيق مذمهب خلق كيموافق مهين موسكتي وان سب امور كي نسبت مين كهتا بهوں كم جيابوحي كى تحقيقات بيب اس كيفييت كى د لالت اگرنشوا درتر تى انواع برتسليم مجى كرلى جائے توجى وہ ظنى ہوگى .كبونكه كوئى يەكمەسكة سے كمكن بے كرطبقات اص ميس سعب سع بهل طبقري اون ورجركى نبات اوراوني درجركا حیوان یا یا گیا - بھرالٹر تعالیٰ نے اس سے اعلیٰ درجہ کی نیاست اور حیوان کوستقل طور بربيداكر ديااور ابنے سے اونی درج ككسى نوع سے كوئى نوع نہيں بنى يوادنے درجروا کی نوع کورنیا وی اسسباب کی وجہ سسے ہلاک کر دیا۔مثلًا اسی وبہ سے کہ زمانہ كاوه دوراس نوع كے من سب نبیں ماتى رہا بلكمرت اس كے بعدوالى نوع كمناسب ره گيا بيد يااعلى درج كى نوع كوأس ادنى درج كى نوع برغلبه حاصل مولیا باس کے سوا اور تحیه اسباب بائے گئے۔ بھرزمانے دوسرے دورین اُس نوع سے اعلیٰ درجہ کی نوع کومنتقل طور بربیداکیا وہ بھی آیینے سے ا د کی درجہ کی نوع سے

نہیں بنی ہے گواس کو بھی اور دنیا وی اسباب کی وجہسے نابود کردیا جیہا کہ بیشتر گزرا بھراس کے بعد والے نہ مانہ میں اس سے بھی نہ یا دہ اعلیٰ درجہ کی نوع کوستقل طور بر پیدا کیا۔ بھراس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس طرح سلسلہ مباری دیا ہیں تک کہ یہ نوب بہنچ کہ نبات اور حیوان کی موجودہ انواع مستقل طور بربن گئیں۔ اپنے سے کم درجے کی نوع سے کوئی نوع بھیں بنی اور خدا نے موجودہ انواع سے بیٹیتر کی انواع کو اس قدم کے دنیا دی اسباب سے نابود کر دیا۔ صرف طبقات ارمن میں ان کے نشانات اور این دیا تی دہ گئے۔

بی وجب کم بیاحتمال قائم مع تو تحقیقات جیادی سے ترقی اورنسو پر ایک تورس کا استدلال کدھر سے تینی ہوسکتا ہے اوراس احتمال کی دوسے علم جیالوی کی تحقیقات مذہب خلت کے مخالف بھی نہیں دہتیں اوراس بات کی نظر کہ جیالوی کے نمانوں ہیں انواع حیوانات اور نباہات کا متقل طور پر وجرد ہوا ایک دوسر سے سے بینیں بنیں بلکہ ہر درج کی انواع اپنے ذمانذ کے مناسب ہوا ایک دوسر سے سے بینیں بنیں بلکہ ہر درج کی انواع اپنے ذمانذ کے مناسب بالی کئیں ۔ بیدامر ہے میں کا کہ ہم ہر سال سٹا ہدہ کرتے ہیں کہ نباہات اور حیان میں سے بہر میر کا کہ ہم ہر سال سٹا ہدہ کرتے ہیں کہ نباہات اور حیان میں سے بہر ہو وہ اور گوری کی ایک کم میر ہوتی ہے اور فسل دیج اور کری کی ایک میر جو سے بیلے پر ایک درج کی نبات ہے ۔ خیسے کہ کائی اور گھاس ۔ بھر جو سے دوں میں کی نبات ہے ۔ خیسے کہ کائی اور گھاس ۔ بھر جو سے دوں کری نباہات ہے ۔ خیسے کہ کائی اور گھاس ۔ بھر جو سے دوں کری نباہا ت

اسی طرح حیوانات میں سے جوسب سے بیلے پیدا ہوتا ہے باانڈے سے
اس کا بچرنکل آئے وہ ادنی درجہ کا حیوان ہے جیسے وہ حیوانات جوبر بوسے
بیدا ہوستے ہیں اور محیوا ورکھی دغیرہ ۔ بچرد فعۃ رفعۃ بیسسلہ ترتی کرنا جاتا ہے
بیماں تک کداعلیٰ درجہ کی نبانا سن ادر حیوانات کی بیدائش کا زمانہ اجاتا ہے اور ہم بر
ظاہر ہے کہ ان انواع بیں سے کول ایک دومرے سے نئیں بنی ہے اور ہم بر
بھی دیکھتے ہیں کہ اس مدت میں جوانواع پیلے منی ہیں جوں جوں گرمی اُس خاص
درجہ سے زیادہ ہوت جاتی ہیں جوانواع بیلے منی ہیں جوں جو سے دیا وی اسباسے

ہلاک ہونی جاتی ہیں جیسے کہ آن ہیں گرمی کا ما شرکرنایا اُن انواع کا اُن پرغابہ ماس کرنا جوبعد میں ہونے والی ہیں اور حبب گرمی کا نہ مانہ ختم ہوتا ہے تو غالب سوائے اُن اعل درجہ کا نواع میں منتخب شمار ہوتی ہیں اور حب بلاک ہوجاتی ہیں اور حب ہلاک ہوتی ہیں زئین میں اُن کے آثار با فی رہ جاتے ہیں۔ اُس جا اُن کے آثار با فی رہ جاتے ہیں۔ اُس جا الن کے مشابہ اور مماثل ہے جب ہیں۔ اُس بہ سالانہ کیفیت علم جیا لوجی کی اُس حالت کے مشابہ اور مماثل ہے جب کہ اُس حالت کے مشابہ اور مماثل ہے جب کہ اُس حالت کے مشابہ اور مماثل ہے جب کہ اُس حالت کے مشابہ اور مماثل ہے جب وجود ہوا۔ بھراس سے اللی کا دور ہوا کی توجود ہوا۔ بھراس سے عما اُلی کا دیمان کے کہ وجود ہوا ہوا کا میں اُن کے کہا اور اُن کے پیشتر کی ساری انواع ہا کہ ہو گئیں بین نشو برعلم جیالوجی کی تقدیقا سند سے اُپ لوگوں کا استدلال بالکل ساقط ہوگیا جیساکہ معنف کے نزد کے واضح ہے۔

جاروں قوانین قدرت طریق خلق بر تھی نطبق ہو سکتے ہیں اور نیز باہم تبائنات کے پیدا کئے جانی حکمت بھر چاروں قدرتی قوانین جن پر آپ نے اس ترقی اورنیٹو کو حالہ کیا ہے بنس ہیں جدار دو فروں دریت اور کا گئی میں دری میں نامید کا درید کا میں میں میں دوری میں دریا ہے۔

چھر چاروں مدر ن ہوا ہیں۔ بن پر اب ہے اس مری اور سولو حالہ لیا ہے ولیلیں نہیں ہیں جوان دونوں امر پر قائم کی گئی ہوں بلکہ عالم بنات ادر حیوان بن حس ترقی اور نشو کا واقع ہونا ما ناگیا ہے اُس کی توجیہ کے لئے آپ لوگوں نے ان قوانبن کو ذریعہ حظہ رایا ہے اس لئے کیں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے ہیں اُس کوش کو شہیں اختیا دکر ناجیے کہ آب کے مخالفوں نے اختیار کیا ہواور اُن توانین کروش کو شہیں اختیا دکر ناجیے کہ آب کے مخالفوں نے اختیار کیا ہواور اُن توانین کے ابطال کے در ہے ہو گئے اور آپ اُن کے مقابلہ میں اُن کر ون گا کہ دی گئے تو یہ میں معروف ہوئے ملکہ میں آپ کے سامنے حرف یہ بیان کروں گا کہ دی گئے تو یہ قوانین کس ورج مک یا ٹیر شہوت کو پہنچنے ہیں اور مرتقدیم تا بت ہونے کے اُن سے کس مرتبہ کا نیٹری ماصل ہو تا ہے۔

پس کمیں کت ہوں کہ اصول کی صفات کو فروع کا درا ثناً مھی کہ نا تو ایک دکھی ہوئی بات ہے جس کا بیروان محمد صلی الندعلیہ وسلم ہرگز انکار نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے پیدا کہ نے سے اس کا مھیل ہونا ہرطرح مکن ہے خواہ بذریحہ اسباب عادیہ کے ہو یا نہ ہو۔ علی ہذا القیاس تنازع بقا کا قانون وہ بھی ایسا ہے جب کے ہو یا نہ ہو مانع نہیں ہوسکا اور نہ اس کے اس نتیجہ سے انکاد ہوسکا ہیں کہ بعد نانواع ہا تی دستی ہیں ادر بعبن ہلاک ہوجاتی ہیں گو ہر حالت بیں اس کامر بح اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے ۔ علاوہ بریں ہم اس قانون کو خلو تات میں تنی کہ انسان کے انھنا عن میں گئی ہے ۔ ملاوہ بریں ہم اس قانون آتے ہیں کہ خواہ نشو کے ساتھ پائیں یا قلق کے ساتھ کو کو نون اور نہیں لازم آتی دونوں امر ممکن ہیں۔ اور جب یہ بات ہی موں مقلق کے ساتھ کو درا می شعر مانع ہوسکتی ہے کہ تمام انواع سے قل طور پر بنی ہموں۔ اور باوجو داس کے فروع اپنے اصول کی صفا ست، کو درا می حاصل کمیں اور بانی اور باق ہوں۔ اور باوجو داس کے فروع اپنے اصول کی صفا ست، کو درا می حاصل کمیں اور بانی اور باق ہوں۔ اور باوجو داس کے فروع اپنے اصول کی صفا ست، کو درا می حاصل کمیں اور بانی اور باقی ہموں۔ اس کے فروع اپنے اصول کی صفا ست، کو درا می حاصل کمیں اور بانی اور باق ہوں۔ اس کے فروع اپنے اصول کی صفا ست، کو درا می حاصل کمیں اور بانی میں منازعت واقع ہموں۔

ایس قوی باقی د سے اور صنعیف ہلاک مبوجائے اور میر بھی سروع اُن میں سے تقل طور بربیدا ہوئی ہوکسی دوسری نوع سے نہ بی ہو۔اب رہاقانون تبائنات اوردہ بہ ہے کہ ہرفرع گواپی اصل کی صفات دراثیً مصل کرے گی۔ لیکن ناہم اس کے لئے مزدری سے کہ وہ مجہد دوسری صفاست میں اپنی اصل کے سانف مبائل ہی ہویہ وہ قانون سعیس میں ایٹ کے مخالفوں نے آپ سے برمنازعست كى به كەجوتبالنات فروع ميں پيدا ہوجاتے ہيں وه عرصى ہي جوہری نئیں ہیں بیان کے وہ نوع بدل جائے اور دوسری نوع بن حاتے اوراکی نے برجواب دیا ہے کہ لاکھوں برکس کے گزرنے کے کبوریہ تبائنت بار باد اور پئے در یئے ہوتے ہوتے جو ہری بن ماستے ہیں اور معران سے نوع کا بدل مبانا اوردوسری نوع بن جانا لازم بهوجاتا سے اور آب اُن سے اِس مبحث بين بهبت كيحه ألجه بي اور مصن تعلويل لاطائل كرك را ي كابياط بالكال سے -اب میں کہنا ہوں کہ قانون نبائنات بعنی یہ کہ فرع اُن صفات کے اعتبار سيح جواس كى اصل ميں نہيں ہيں امنی اصل سے مبائن ہموتی ہيے۔ نبات او حیوان میں مشاہدہ کیا گیا ہے اور نیس بیری کہنا ہوں کہ اللہ تغالے نے اس قانون كومخلوقات مين مقردني بسع تأكه بابهم أن مين تمائز يا باحائيكميونكاكم ہم انواع کے افراد میں سے ہرنوع کے تمام افراد ایک ہی صورت پر ہوتے تو باہم
ان میں بڑا استباہ پڑتا اور نظام عالم میں خلاط علم داقع ہوجاتا اور کوجس کی انتہا ہی

ہم کوئی شخص شاپنے بلیے کو پہانتا نہ اپنی ذوجہ کو اور رند وہ دونوں اس کی شخص

کم سکتے ای طرح اُسے اپنے ادر غیرے گھوڑ ہے میں بھی تمیز نہ ہوتی اوراس کی وجسے
معاملات میں جونوال ای اور لوگوں کے جو حقوق تلف ہوتے وہ ہی پر کوفی نس اور
پر تانون تو تبائن ت یا حیوان کے ساتھ خاص نہیں ہے ادر ہذا س کو اصول وفر وع

کے ساتھ کوئی خصوصیت ماس سے بلکہ دنیا کی تمام موجد داست میں یہ قانون عام طور
پر بایا جاتا ہے۔ دنیا نجر ایب کوئی الیسی شے ندد کیا یہ گے جو دو مری شے کے ساتھ
پر بایا جاتا ہے۔ دنیا نجر ایب کوئی الیسی شے ندد کیا یہ ہو یا نہ ہو۔ یہاں تک کہ
انسانی معنوعات میں بھی اس قانون کا وجود ہیں۔ چنانچہ آپ کسی کہ اس کو دو در مری کا اس کی دونوں کے بنا نے والے نے
انسانی معنوعات میں بھی اس تا نون کا وجود ہیں۔ جنانچہ آپ کسی کہ اس کے دور ق لگا نے ہوں ایک ہی مطبع میں بھی با ہو۔
اُن کے پوسے طور سے مشاہر بنا نے میں کتی ہا ہو۔
اُن کے پوسے طور سے مشاہر بنا نے میں کتی ہی کوشسش کیوں مذکی ہو ایک کی مراق کے درق لگا نے ہوں ایک ہی مطبع میں بھی با ہو۔

اسی طرح اکب کسی پیالہ کو دوسر سے پیالہ کے بالکل مشابہ نہ دیکھیں سے بلکہ مفرد کچھی شے بلکہ مفرد کچھی نے بلکہ مفرد کچھی کھی میں میں بیالہ کے باری مفرد کچھی کیوں نہ ہو اور بغیر باری بینی سے کام لئے ہوستے نہ معلوم ہوسکتا ہو اور بیا مرحمن مطعن خدا و ندی ہے ہجا کس سے کام نے ہوئے کے لئے مقرد کر دیا ہے جبیبا کہ ہم نے کہا۔

ریا تمام موجودات میں تبائن کا ہونا اور قرق کا یا جانا پیدا کرسنے دائے کی جانب سے عطا کیا ہوا ایک وہبی قانون ہیں ہے جبیا کہ ایپ لوگ کھتے ہیں کیونکہ اگر فردر اور اصول کو طبعی نظر سے دیجیا جاری تو قرع کا بہی حق اگر فردر اور اصول کو طبعی نظر سے دیجیا جاری کا بہی حق اور اس کے لئے ہی منا سب معلوم ہرتا ہے کہ وہ اپنی اصل کے پوری باہی حق اور اس کی ساری صفا سن کو ورا ثرتاً ماصل کر سے اور کسی نے بوری موافق ہوا در اس کی ساری صفا سن کو ورا ثرتاً ماصل کر سے اور کسی نے بوری موافق ہوا کہ مثابہ ت پیراکر نے کے تم میں توکول مفنا تق نیس میں عب ایسا اتفاق ہو کہ مثابہ ت پیراکر نے کے تم م اس باب متر ہوں جیسے کہ وہ جڑواں نیاج جو کہ ایک ہی تعبیلی اور ایک ہی جب کی بیرا

ہوئے ہوں میرائ کی پروٹ کرنے کے تمام اسباب بھی بکیاں دکھنے ہیں انہادرم کی باریک بین سے کام لیا گیا ہو تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ کچھے آن دونوں میں حزور فرق و تبائن پایا ہی جاتا ہے اوراس و قدت فرف اور تبائن سے لئے وہی اسباب ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر نکالنا جیسا کہ کیں نے اپ دوگوں میں سے معنی کو کئن ہے اور نرا تکلفت ہی تعلقت سے اور انصاف کے دائرہ سے بالکل خارج ہے۔

قانون تبائنات برايم نصفار بجث واس برماس بنتو كامبني نهوكنا

جب آپ بینجان میکے توہم کہتے ہیں کہ اس سے کون ساامر مانع ہوسکہ ہے کہ ورئے گا ہے کہ ورئے ہوسکہ ہے کہ فروع کا اپنے اصول سے متبائن ہوناجس پر کہ آپ ہوگوں نے زمانہ دراز میں نوع ملی سے برل حاسنے اور برل کر دومری نوع بن حاسنے کے بار بے ہیں اعتماد کیا ہے ایک معین حذ نکس ہوجس سے کہ ایک نوع دومری نوع کی حانب دنگل سکے اور ایک مقدار سے باہم افرا دہیں تمائز قائم دہنے کا فائدہ بھی بورا ہوم آتا ہے۔

بین مکن ہے کہ انٹر تعالیے نے کی نوع کے پہلے فردگی فروغ کو اس سے جند صفات میں مبائن بنایا ہو اور علی ہذا القیاس ان فروع کی فروع کو جی اسی طرح یہ تبائن سیسلہ نسبی میں الکھوں ہی افراد اور صور توں میں حاری موتا ہوا ہی مدیک حیلا جائے ہوں سے ایک نوع وو مری نوع کی جانب نہ نکلے اور بھر خدا تعالی فروع میں اس سیسلہ کو از مر نوشروع کر سے اور ان کے احداد بیشین فعاتم ان کوعطا کرنے لگے۔

اسی طرح اس وجسے کہ فرق نے اپنے اجداد کی صور تمیں بیرسے طورسے مائل کرلیں دور ادور بھی ختم ہوجائے بھراس کے بعد آنے والی ذوع بر بھی ہیں کارروائی ہوتی رسے بیال کا سے کہ اس نوع کا بااس عالم کا خاتمہ ہوجائے ادر کیا جب کہ بیامر ہمار سے بعد کی المنزہ نسلوں کے نزدیب بخوبی مالل ہوجائے کیونک ذمانہ صال کے لوگوں کی عکسی تصا ویر اثن کے باعد لگ حائیں جر وجب وہ ان تصویروں کا اُن فروع کے ساتھ مقابلہ کرے دیکیوں جوائی کے زمانہ کی موجودہ نوائ ہر ہوجائے کہ اُن کے امراد ہیں ہوں کو اُن ہے امراد ہیں ہوں کو اُن ہے امراد ہیں ہوں کے نامہ کی موجودہ اُن کے زمانہ کی موجودہ

نسل میں پائ جاتی ہیں \_

پھرہم کئے ہیں کہ جب ہم بیخیال کرنے ہیں کہ اصول اور فروع میں ادلے سے تغیر کی وجہ سے صورتیں اور کیلیں اس قدر کھڑت سے ہو جاتی ہیں تو ہمیں معلوم ہو تلے کہ اس کیفید کی صورتیں جن کوئی مے بیان کیا ضا بنا بیت کثیر تعداد میں ہو کئی ہیں اور پھر بھی گان کی وجہ سے ایک نوع کا دو سری نوع کیا بھی جاتا خروری نہیں ہو تا کیون کہ وہ معدومورتیں ہیں جب ایک نوع کا دو سری فرع کیا بھی اور کے اس نوع انسان کو دیکھتے کہ دولے زمین پر لاکھوں ہی افراد پانے جائے فرمن کیلہ سے ۔ اسی نوع انسان کو دیکھتے کہ دولے زمین پر لاکھوں ہی افراد پانے جائے جائے اور بھر آئی میں کیسا وسیع فرق اور نہا بن کوئی سے جیسے در میان ذیک اور دومی کے ۔ کیا اس تبائن اور فرق نے کسی صفحت کہ ہر گرز کو علی ہو جگے ہیں اور وہ نہیں باور اور کی سے خور کے ایس کوئی کیون کہ آسے دومری نوع بادیا ؟ ہر گرز کوئی اس سے نعی ب نہیں کوئی کیون کہ آسے اور وہ کی صورتیں کیا ور وہ کی صاب بیا ہو ہے ہیں اور وہ کی خانوں رائے فیس کردیں گردو کا اپنے احداد پیشین کی مورتیں کیا تون در وار آئی یا دیجت کہتے ہیں ۔

ایس ای اولادین کا معن صفات کی بعی اقرام بری کنی دی بی پراس کے بعداُن کی اولادین ظاہر ہموبوق ہیں رمثانی حب کوئ صبتی کی طرح گوری ہوتی ہے بھر سے شاوی کرنے نوبعن اوقات اُس کی اولاد عورت کی طرح گوری ہوتی ہے بھر کی فرائی کرنے کے بعد کی مرح کوری ہوتی ہے بھر ساخت ظاہر ہموبوق ہیں اور اسی طرح یہ قانون عادات ۔ اضلاق اور امرامن ہیں مساخت ظاہر ہموبوق ہیں اور اسی طرح یہ قانون عادات ۔ اضلاق اور امرامن ہیں ہمی مباری ہوتا ہے۔ خلا صربہ کہ فروع اور اصول میں تبائنات کا محدود ہو کر پایا مبانا ور بھی انہی کا مکرر ہونا ہم نے جوفر من کیا ہے ایک ممکن الوقوع امر ہے جس مبانا اور بھی ایک مکن الوقوع امر ہے جس کوعقول جائز رکھتی ہیں قابل ترک نہیں خیال کر بیں اور شریعت محدود ہیں بھی ایسا معمون وارد ہموا ہیں قابل ترک نہیں خیال کر بیں اور شریعت محدود ہیں بھی ایسا معمون وارد ہموا ہیں جانب اشارہ معلوم ہمونا ہے کہ اور اول کو مخاطب کرکے یہ قول دفی ای صورت ما شا در کہا سینی جس صورت میں جا ہا خوا اسان کو مخاطب کرکے یہ قول دفی ای صورت ما شا در کہا سینی جس صورت میں جا ہا خوا اسان کے مجھتے ترکیب دے دیا ) ارشاد فر مایا ہے اس کی تفسیریں صاحب شریعت ارسول اللہ م

علیالسلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ نطفہ جب دیم میں قراریا تا ہے تواس کے اور ادم کے مابین مبتے لوگ سلسلہ نسب ہیں جو اسب کی صور توں کو وہاں حام کردیا ہے اور جس سنبیہ بیں جا ہتا ہے اس کی صور سنبیہ بی تفسیر دوح البیان بیس ہیے کہ وہ تبائنات ہر نوع بیس ہیے کہ وہ تبائنات ہر نوع بیس ہیں ایسے درج تک محدود ہوں کہ وہ نوع کو دوسری نوع کی جانب خارج دہونے دیں بھر از مر نوع جاری کئے جائیں اوالی طرح دیں اور اصول کے تبائنات فروع میں بھر از مر نوع جاری کئے جائیں اوالی طرح سلم جاری کے جائیں اوالی طرح تفریح ہری بن جائے اور اُس کو وہ ایک دوسری نوع بناد یے محفن ایک طبی امراس کو وہ ایک دوسری نوع بناد یے محفن ایک طبی المراس کو وہ ایک دوسری نوع بناد یے محفن ایک طبی المراس کا سیم جس براعتماد نہیں کیا جا سکتا ۔

پس آب نے اس قانون کی تقریر میں جوندور وشور دکھایا ہے اور نیزلاکھوں برس کے گزرنے پر جو آب نے انواع کی تبدیلی کواس قانون کے حوالہ کیا ہے یہ بب باطل ہوگیا۔ خلاصہ یہ کہ یہ قانون بی جانوں کے خوالی کا واقع ہونا بھی جائے ہے اور سے اور بیام اگرچ عقلامکن ہے اور اس سے تبدیلی کا واقع ہونا بھی جائے ہے اور یہ سب کچو خلا و ندی قدرت کے محت تقریب میں داخل ہے لیکن اس قانون کا وقوع محف ایک بین فی امر ہے اس کا کو کی تقینی ٹموت نہیں یہ سیاس کا نیچہ بھی (اور وہ انواع کا بدل کر دومری نوع بن جانا ہے) کھی ہوگا اور حب بیہ حالت سے تو بیروان انواع کا بدل کر دومری نوع بن جانا ہے) کھی ہوگا اور حب بیہ حالت سے تو بیروان محمر صلی انٹر علیہ قانون کی کچو بروا ہندی کر سے اور دنواس کو وہ نشو کا نتیج اعتبار کر مستقل طور سے بنتے بر د دلالت کرتی ہیں تا ویل کرنے نے پر مصلط نہیں ہو سکتے مستقل طور سے بنتے بر د دلالت کرتی ہیں تا ویل کرنے نے پر مصلط نہیں ہو سکتے بیا ہوئی ہے۔ مستقل طور سے بنتے بر کہ تمام کا کن ن سے بعریق خلت کے پیدا ہوئی ہے۔ برابر قائم د ہیں گے ۔

ما<sup>ل</sup> اجب بربات مان لی حائے گی کہیٹنی قطعی دلیل اس کے خلاوے پر قام موگٹی (اور میہ امر کوسوں وُور ہیں تواس وقت وہ اپنے سابق الزکر قاعدہ پر عمل در امد کر سکے دلیل عقلی اور نقلی میں تسطیبیق و پینے کی غرض سسے ماویل کردی گئے ۔

## قانون انتخاب طبعى سے مدیر بیشولازمی متیجه نهیں کملیا

ابدہا قانون انتخاب بلی وہ تو آپ اوگوں کے نزد کہ تینوں قوانین فرکورۃ العدر کے بنزلہ نتیجہ کے سے اس لئے وہ بھی ظئی ہی ہموگا اور اگر اس کا واقع ہونات لیم بھی کہ لیا جائے تو ہم کہ سکتے ہیں کہ مکن ہے یہ قانون انواع کے بطر لینے خلق پائے جانے کے ساتھ بھی پایا جائے اس طرح پر کہ اُن ہیں سے پہلے اونی درجہ کی نوع ہو جو ہموئی ہو اُس سے اعلی درجہ کی بغیراس کے کہ اپنے سے اونی کے ساتھ باتی درجہ کی بر پیدا ہوئی ہو اُس کے بعد اُس نے اپنے سے اونی کے ساتھ باتی درجہ کی مان عتب کر کے اُس کے کہ اپنے سے اونی کے موجہ درجہ کی موجہ درجہ کی موجہ دو ہموئی ہموا و رائس نے معبی اپنے سے اونی نوع سے بھی اعلا درجہ کی موجہ دو ہموئی ہموا و رائس نے معبی اپنے سے اونی نوع کو من زعت موجہ دو ہموئی ہموا و رائس نوع میں درمری نوع سے مذبی ہوا ور موجہ دو ہموئی ہموا ورکوئی نوع میں درمری نوع سے مذبی ہوا ورکوئی نوع میں درمری نوع سے مذبی ہموا ورکوئی نوع میں درمری نوع سے مذبی ہوا ورکوئی ہموں میں کرسے میں موجہ دو ہموں کوئی ہموں ۔

بیت بربات ظاہر ہوگئی کہ نہ مائٹہ موجودہ بمیں سب سے عدہ اور انسب
انواع کا پایا جانا ہوست نشو کوستدن مہیں بلکر کئن ہے کہ خلن اورانواع کے
مستقل طور پر پیدا ہونے کو مان کریمی ان قوانین اربعہ کی تقریر کم زام کئن ہوں
کہ اجائے کہ مکن ہے کہ انٹر تعالے نے پہلے اونی ورجہ کی نواع کو پیدا کیا ہو پھر
اُن سے اعلیٰ درجہ کی انواع کو بغیراس کے کہ وہ اپنے سے اونی درجہ سے مندین شغل طور پر پیدا کر دیا ہو بھراس نے بہلی انواع کو دنیا وی اسباب اور دوم ری انواع کو دنیا وی اسباب اور دوم ری انواع کو جو با تھ ہو بیا تہ کہ انواع موجودہ کے موان تق بل کی کر دیا ہو بھراسی طرح ہوتا رہا ہو بیاں کہ کہ انواع موجودہ کے موان بی بینے گئی ہوا ور سی وہ انواع ہیں جو اپنے سے سابق کی تا انواع موجودہ کے سے سابق کی تا انواع ہیں جو اپنے دیا ہو بیان ہو ہوں دیا ہوں ہیں۔

نیں رکھیے تا نون تنازع اور قانون بقا ،افسن میشتل ہے اور باوجود اس کے اللّہ تعالیٰ نے فروع کی صفاحت اصول کو درا نشاً طاصل کرسنے اور نیز فروع کے کچھ دوسر سے صفات میں اپنے اصول سے مبائن ہونے کے قانون کو ہماری
کہ ہے لیک اوراس میں حکمت میں ہے کہ باہم تمیزی کم سے جبسا کہ ہم اوپر کہ ہے ہے ہیں
بائے اوراس کیفیت نے دونوں باقی قانون کوشا مل کرلیا اور وہ قانون ارت اورقانون
ہوائن ہیں جن کا مشاہرہ کیا بھی جا تا ہے باوجود کیے انواع کا بطر نیخ ملی اور سقل
طور سربر بنیا مانا گیا ہے اور اب اوگوں کے علم جیالوجی کی تحقیق ہے ہی اس توجیر کے
فور سربر بنیا مانا گیا ہے اور اب اس توجیہ کے ممال ہونے پر کوئی دسل بیان کر
در ابھی منا فی نہیں ۔ سپ کیا ایب اس توجیہ کے ممال ہونے پر کوئی دسل بیان کر
سطے ہیں ؟ ہر گرنہیں ہر گرنہیں ۔ اور بعد ساری سابق الذکر تقریر کے علی نظامی والی نوطوں کے
نوطولی خلق پر دائج بھی نہیں معلوم ہو قابلکہ دونوں امر برابر نظامے جی ۔ سب ان
دونوں میں سے ہرایک کا احتمال ہے اور ہر ایک مکن اور خداوندی قدرت کے
عت ہیں داخل ہے۔

اب ظاہر ہوگیا کہ علی نظرین نشو کوخلق پر ترجیج بھی نیں اور نسٹو کا احتاا علی اب ظاہر ہوگیا کہ علی نظرین نشو کوخلق پر ترجیج بھی نیں اور میں عقلی طور کے نزد کیا خلی دعینی اور جی بھی نہیں قرار پاسک بلکہ نشوا ورخلق دونوں میں عقلی طور پر شک اور مساوات کا ہی درجہ پا یا جا تا ہے لیکن پیروان محرصلی انشر علیہ وستم خلق اور انواع کے متفل طور پر بیدا ہو سے کے احتمال کو ترجیح دیتے ہیں اور پر تو تک کا ہری نصوص سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس لئے وہ بیوت کی فل ہری نصوص سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس لئے وہ اس کو دہ نوجو دینے دائی کو دینے کی جبہ کہیں اس کو دینے اور ان کو دانے کی جبہ کہیں اندائی کا جو دینے اور ان کو دانے کی جبہ کہیں اندائی کو دینے دینے در ان کو دانے کی جبہ کہیں اندائی کی دینے دینے دائی کو دینے دینے در ان کو دانے کی جبہ کہیں دیا ہوت کا جاتھ کا ہم کر دیا کوئی وجہ وجو دینے دینے دینے دینے دینے دینے در ان کو دینے کی دو کر دیا کوئی وجہ وجو دینے دینے دینے کی دینے کی دینے کی دینے کا دینے کی دینے کوئی دینے کوئی دینے دینے دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کر دیا کوئی وجہ وجو دینے دینے دینے کی دینے کوئی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کر دیا کوئی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کر دیا کوئی دینے کوئی دینے کی دو دینے کی دینے کوئی دینے کی دینے کر دینے کوئی دینے کی دوئی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کوئی دینے کی دینے کی

بندرسے ترقی کرتے کرتے انسان بن جانا ایک لیر خیال سے اوراس کے خلاف ایک بیر عقلی ولیل موجود ہے یہ توہو چکا ابسابق الذکر تقریب کے بعد حب نشوہی پورے طورسے ثابت منہ ہوسکا تواس بر انسان اور بندر کا ایک ہی اصل سے نکلنا بھی جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں مبنی نہیں ہوسکا اور آپ لوگوں کا بہ قول کہ انسان کے بندیے ماتھ مشا بہت دکھنے سے مقدقنا کے موافق کچھ بعید نہیں سے کہ انسان اور بندر ماتھ مشا بہت دکھنے سے مقدقنا کے موافق کچھ بعید نہیں سے کہ انسان اور بندر

ایک ہی اصل سے بنے ہوں محف ایک انتہادرہ کا ساقط الاعتبادے بہے ہونکے من موری مشابہت کا یہ مقتضانہ ہی ہوسکتا اور رنداس سے بدامرلازم آتا ہے جیسا کہ کا ہر ہے اوراگر ایک کمیں کہ ہاں اس سے لازم تونہیں آتا لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ آس سے اس کا طن اور گمان غالب بیدا ہوجا تا ہے توئیں کہوں گا کہ بیروانِ محمر ملی الفرعلیہ وسلم اعتقادے بارہ میں ظن براعتماد نہیں کرسکتے اور رنداس کو اپنی تربویت کی ظاہری تصوص کے لئے معارض اعتبار کرسکتے ہیں۔

علاوہ بریں اس مشاہمت سے جو اُسپ کے نزد مکی بلان پردا شوائما اُس کے لئے ایک امروا قع بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان این ابتدائے بعائش می عقَل اور بدن دونوں میں منابیت کمزور مہٰوتا ہے۔ جلنے اور آپ سے بتنظير يرتعبى قادرنهين بهوتا اورمنز ذراسي حركمت بهي كمرسكة بسيع جربا قاعده مهو اور باوجوداس کے وہ نہا بیت کنداور نادان عبی ہوتا ہے کہ اینے اددگرد کی استیام كوهى نهي بهجانتا اورىدا أسعانين اوراسان كى تميز بهوتى سع سار گاورياني فرق كرسكة سع اسى كئة منه وهكسى ايذا رسال چنرسه بجتاب مذكسى بافع چنر كوافتيار کرتا ہے بہاں تک کداُسے اتنامجی تمیز نہیں ہوتا کہ اپنی ماں کی جیاتی کیسے مند تس لے۔ چنانچہ وہ کئی دوز تک اس کوسکھلانے کی کوشش کرتی ہے۔ حب آسے دورہ بینا كالبيع يواس سارى كمزورى اور نادانى كے بعد سم أے ديکھتے ہيں كه قوت اور ادراك بين ترقى كرك مكتاب بيان كك كدايس ورج برابين جاما سع كالربقية عوانات پرتیاں کیاجائے کہوہ اپنی پیدائش کے وقت اُس سے کمیں تُوانا اور *محمدار ہوتے* ہیں تواس درجہ مک اس کے بینے کی امید نیس ہوسکتی اور انسان کی بیمالت فلاوندی اعمال میں سے نہاست عجیب تراوراُس کی قدرت کی عظمت ہر دلیل موشن سے کہ اُس نے اتنے کمزور اوراس قدر نا دان حیوان کوایسے درج یکب کیسے بہنیا دیا جہاں یک کداور سے انات نے بہنے سکے بین نے وہ نہاست قوی اور صاحب علیہ بن جاتا ب كرسيم و اكواكها له كرنيونك دنيا بعد برسى برى عالى شان عارتين تعميرة بع مالاً نكه يبل وه نهايت بي كمزوراً ورعاجز تقا -اسى طرح وه مدقق عالم اورمحقق فالسفر بن جاتا ہے۔ بعداس کے کہ وہ نری نادانی میں غرق تھا۔ اپنی تو اے اورتقل

کے ذریعیسے بحروبر کے حیوانات پرتسلط حاصل کرتا ہے۔ برندوں کواسینے قبعنہ میں لا ما ہے۔ نظام شمسی وقمری کا انصباط کرتا ہے اور پھر بھی یا تواہینے پیدا کرنے والے خدائے وا مد کا اقرار کر تا ہے یا اُس سے پُریے دریہ کامنکرین ما تا ہے۔ ربابندروه اوراكترجوانات كى طرح ايكتسم كى قوت كے سامق بيدا ہوتا سے جس کی وجہسے وہ اس وقت کافی حرکت کرنے پڑتادر ہوتا ہے تاکماس کی ماں بو پروش كرنا چاہم سى مى وەأس كى كچھ مددكرسكے اورائس وقت سى كواس قدر مجھ ہوتی ہے کدانسان کے نیچے کے پاس اس کانشان میں نیس یا یا جاتا چنا کے حوفدائس كے لئے مہیا ہوتی سے اسے مبان لینا ہے اور بغیراس كوشش و تدبیر کے حوانسان ك الكواين بجد نے لئے كم نابِر تى سبے وہ (بندركا بچه) اپنى مارى جياتى مندس لےلیتا ہے ایذارساں چنروں سے بچتا ہے نافع چنر کواختیار کرنا ہے اور نهایت ای عقوری مرت می خب میں کم انسان کا بچہ اپنے مگرین پر معطفے کے بھی قابل نسیں ہوتا وہ اپنا رزق تلاش کرنے کے لئے دوڑنے لگتا سیے اور اس کوس قدر سمجھ علی ہے جوائس کے امورزندگی کی انجام دہی کے لئے کافی ہو ماس ہوتی ہے حس کی وجسے وہ اپنی نوع کے بڑے بڑوں کے قائم مقام بن جاتا ہے اور مالانکہ وه دیکھنے میں بچرہی رہتا ہے۔

سی بندراورانسان میں کمیں فرق موجود ہے سواگر انسان اور بندرایک ہی اصل سے نکلے ہوتے اور انسان اُس سے ترقی کرگیا ہوتا تواس کا بیرمقتعنا تھا کہ وہ اس حالت میں بنہ ہوتا جس کا ہم نے ابھی وکر کیا بلکہ اپنی پیدائش کے وقت بندر سے تو کم بنہ ہوتا جس سے وہ ترقی کر کے بن گیا تھا۔ کیو بکر کہا جا اسکتا ہے کیا وجہ ہے کہ انسان کا بچہ قوت اور سمجھ میں اتنی پستی کی حالت میں ہو با وجود کیا اس کا ساتھی جواس کے ساتھ ایک ہی اصل میں نکلنے میں شرکی ہے اور حس سے کسی مال ہوتا ہے کہ انسان اپنے شرکی ہے اور اگر کہا جا ہے کہ انسان اپنے شرکی و بندر) سے صورت کی کامل ہوتا ہے اور اگر کہا جا لیک کہ انسان اپنے شرکی و بندر) سے صورت کی عمل گوتا ہے اور اگر کہا جا لیکن عبن اسباب کی وجہ سے قوت اور محبورت کی عمل ہوارہ گیا تو ہم کمبیں گے بھر کیا وجہ ہے کہ بڑے ہے ہوئے بریہ باتیں اس

بیکامل ہموجاتی ہیں اور وہ بندر بران دونوں رقوت اور مجھے) میں کمیں زیادہ ترقی کرجاتا ہے۔ بیس تق اور سچی بات توسیہ سے کہ بیرامر آپ کے اس قول کو کہ انسان اور بندر ایک ہی امل سے نکلتے ہیں بالکل ہی بودا اور کمزور ثابت کرتا ہے اگر میں ہم اپن زمان سے آس کو ماطل مذہبی کمیں۔

اور اے اہلِ سائنس الگر آب نظرانصاف مصعفور کری توای کور امریخولی ظاہر ہوجائے کہ انسان ا در بندر کی صرصت موری مشاہست استے بڑے عظیم فرق کا جو آن دونوں میں بایا ما تا ہے جس کا کہ ہم نے ایمی بیان کیا ہرگرز مقابلہ نہیں کراکتی خداتعالی بمب اوراب دونوں کوامرصوالب کی ہاست کرے رہے وہ تقریر علی جس کو میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے بیان کرنے کا ادادہ کیا تھا اور مرکز دیک اگراپ انصاف کریں گے توبہ تغریراس باست کے لئے کنشو کے بارہ میں اُپ کے ولائل اورمعتداست محفن للى بي اوركسي طرح ترعى نصوص كامعارضه تهي كرسكتين ـ کافی ٹابست ہوگی اور ئیں نے دیکھا ہے کہ آپ کے منالف آپ کے ساتھ مختلف بحثوں بیں اُ کیھے ہیں جس کی بیں کمھو صرورت نہیں مجھتا۔ جیائے اُنہوں نے انواع کے بدل جانے کا آپ کے مقابلہ میں انکار کیا اور آپ اُس بیر دلائل قائم کرنے کے دریے ہوگئے اوراس کا ثبوت وینے لگے بیاں تک کہ صناعی تبدیل سے بھی اور اً نهوں نے مابین ایک اور دومری نوع کے سسے کہ وہ ایپ کے خیال کے موافق بنی ہے حلقوں کے وجورسے طعی انکار کیا اور آی نے اُن کو رہواب دیا کہ رملع بعن میں تو یائے گئے ہیں اور اسنے جی کو بوں خوش کر لیا کہ جیالوجی کی تحقیقاست يس عنقريب بأتى انواع بين بهى ملقے دريا منت بهوجانيس كے -بيسارى باتين جماخري ہیں جس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال موجود ہے۔ معبلا تبلائے توہم میں سے اس وقت کون بیٹھا ہے گا جو آب کے دعوسے کی تعدیق اورمشاہرہ کرسے گا۔ حقیقت حال کوخدا می جانے علاوہ برس اگر نابت بمبی بوجائے تو بیا حمال ار قائم سب كاكدانواع مستقل طور بربدا بوئى بون جيساكه بم فيشر ذكركيار سی آب کی دلیلین لمنی ای می میں معتصری کری مرورت نہیں کہ ہم آب لوگوں مصاب مے مخالفوں کی طرح الجھبی اور چونکہ ہمارا اعتماد تمربعیت کی ظاہری

نعوص پرہے اس لئے ہما ہے لئے تقریر سابق ہی کافی ہے وگرنداگر ہم اپ سے
اس بحث می تفصیلی فعتگو کرنا جا ہیں تو آپ کو دکھلادی کہ اپ کی دسلوں کی جن بر
اعتماد کئے بیٹے ہیں کیا قدر وقیم سے ہے اور آپ کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دیں کہ
اُن کی بنیاد وہم اور محفق خمینی اور فرصی باتوں سے ہے۔ اگر خدائے پاک نے
تونیق دی تو میں اس مبحث میں عزور کمچھ تحریر کروں گاجس سے طالبین تحقیق کی
تشنگ بجھ ما ہئے گی۔

حیات اورعقل کے بارے بین تنمریعیت بین جووارد مُواہے اس میں اورائل مُنٹر کے قول کے مابیق طبیق دینا ریجت توہومی پھراپ لوگوں کار قول کہ حیات اورعقل انسانی دونوں محقن اورامتی اور اُس کری ناہ میں وہ کی ماہمی تاشی میں خطعہ میں میں سے

ماده کے اجزام تخرکہ اور آس کے عناصر ممتز جبی باہمی تا شرات کے ظہوروں میں سے
ایک قسم کے ظہور کے نام ہیں اگرچہ اصل ماده حیات اور ادراک دونوں سے بالکل
خالی تقا اور رہے کہ انسان کی عقل باتی حیوانات کی تقلوں سے صوف مقدار میں اختلاف کوئی
ہے حقیقت احد فاست میں آن سے مختلف نہیں ریسب السبی باتیں ہیں جن کا اسلاک
تربیت برانطباق ممکن ہے ۔ جیانچہ حیات کی تو پیروان محرصلی انشر علیہ وسلم نے یہ
توبیت کی ہے کہ وہ ایک ایسی وجود ہی صفت ہے جونفس ذات برزائد اور
علی وقدرت کے مغائر ہے جس کی وجہ سے ذات کا ان دونوں کے ساتھ موصوف
ہو ما تا ہے دائی ہی تفسیر دوح البیان میں ہے اور آسی کے مثل تفسیر
موجود ہے)

بس جب ان کے مامنے حیات کے بارے میں اب کا یہ قول بیش کی جائے
کہ وہ اجزا دمادہ کے باہمی تاثیرات کے ظہوروں میں سے ایک ظہور کا نام ہے الخ
تودہ یہ کمہ دیں گے کہ ہمار سے نزدیک حیات ایک عرضی صفت ہے مادہ نہیں ہے
اور یہ ظہور جس کو ایسے گئے ہیں وہ بھی عرضی صفت ہے اس لئے اس سے کول
مانع نہیں کہ حیات بھی ظہور ہولکین بیروان محرصلی الشرعلیہ وستم حیوان میں خدا کے
برداکر نے سے اس کے عدوث کے قاتل ہیں مذہبی کہ ایپ لوگ اجزار مادہ کی

شرکت سے اس کے عدوث کا بلادلیل گمان کرتے ہیں جیسا کہ پیشتر گزرا۔ اگر جیکن ہے

کہ بیر کت بھی محفن خدا کے پیدا کرنے ہی سے موجود ہوئی ہموا وراس ظہور کا جے اُپ
حیاست کتے ہیں سبب بن گئی ہموٹھیک اس طرح سے جیسے کہ اسباب سے مبات
کو پیدا کرنے کی خدا کی عادت مباری ہموگئی ہے ۔ باق دہی عقل اُس کے بارے یں
پیردان محمصلی الشرعلیہ وسلم نے اختلاف کیا ہے۔ بعضوں نے تواس کی حقیقت کے
بیردان محمصلی الشرعلیہ وسلم نے اختلاف کیا ہے۔ بعضوں نے تواس کی حقیقت کے
بیان کرنے سے یہ کمر کمر توقعت ہی اختلاف کیا ۔ بیس انسب اور ادب کی بات ہمی ہے کہ
شمر لویت نے ہمارے لئے نہیں بیان کیا ۔ بیس انسب اور ادب کی بات ہی ہے کہ
اُس بیں گفتگونہ کی مواسے ۔

عقل کی سیم عزیزی اور عقل مکتسب کی طرف " عبر شبکچه عزیزی یا طبعی عقل کی نسبت کهاگیا ہے۔ دہی عقل مکتسب جاسی زیزی عقل کا نتیجہ ہے۔ بیس وہ کا مل نمیز میمی سیاست اور دائے کے معائب ہونے کا

نام سے (ماوردی کی کتاب ادب الدین میں جی ایسا ہی ہے) بیس اس بنا پر ریامواضح ہے کہ آپ کے اور ان لوگوں کے قول میں جنموں نے عقل عزیزی کی تفسیریں خوکن كالمع كونى منا فاست نهيس كيونكردونون قول اس باست مين متفق بي كروه عرض بع توييراس بنأبر ببروان محمصلي الشرعليه وسلم سعصب بيركها مباسئه كاكمربرع ص احزاء ماده کی با میمی نا شرات کے ظہور وں میں سے ایک ظہور سے توب کہنے سے انہیں کوئی چرنیں موکسکتی کہ بال مکن سے کہ ہی ہواوراسی ظہور سے علوم کا ادراک ماسل ہوتا ہولیکن اس کا اور ادراک دونوں کا وج دمعن خداتعالی سے بیدا کرنے سے ہے اس طرح پر بیرقول ہمارے عقائد کے خلاف مجی شیں ہوتا-اب آن میں اور آپ لوگوں بیں صرف اسی مات برفیصلہ کا دارو مزار آرسے گا کہ آب اس کے قائل ہو عائیں کہ برطہور خلاہی کے پیراکرنے سے سے ماقی رہا آب کا یہ قول کہ انسانی عقل باقى حيوانات كى عقلول مصصرف مقدار مين اختلاب ركفتى مديد يعتقيت إورزات میں اُن سے ختلف نہیں تو بہ قول بھی تشرعی لصوص میں سے جن برکہ اعتقاد کے بارہ ببس اعتماد کیا حاباً ہے تھی کھے جی خلافت نہیں کیونکہ ان نصوص سے غاببت سے غابت جو کھیمعلوم ہوتا ہے وہ اسی قدر سے کہ خدانے انسان کوعقل دے کرما قی حیوان سن سے متاز کیا ہے اور اسی وجہ سے بخلاف اور حیوانات کے اکس کو تنہ انع کی تنكيفت وى كَنى سبعر

رہادراک جوانی سے حقیقت اور فرات میں اُس کامتنی ترہونا بیانہ ہوناتو شری نصوص میں ان دونوں میں سے سے کی بھی تقریح نہیں کی گئی اس لئے ہروان محرصلی انشرعلیہ وسلم سے جب اس کے بارہ میں سوال کیا جائے گاتوہ کہدیں گے محرصلی انشرعلیہ وسلم سے جب اس کے بارہ میں سوال کیا جائے گاتوہ کہدیں گے بوادراک ملا ہے وہ اور انسانی عقل دونوں ایک ہی مقولہ سے ہوں جو کم منجلہ اعراض کے ایک عرض ہوا ور خلاتعالیٰ کے بیدا کر نے سے مصل ہوگی ہولیکن وہ انسان میں زیادہ ہوکرا لیے مرتب بر پہنچ کا جس نے اسے اس قابل بنا دبا کہ وہ طرح طرح کے علوم استنبا طرکر نے لگا اخلاق حمیدہ اور غیر حمیدہ میں آسے تمیز مرکبی اور وہ وہ چیز میں صاصل کر لینے کے لائق ہوگیا جن کی وجہ سے وہ اور وہ وہ چیز میں صاصل کر لینے کے لائق ہوگیا جن کی وجہ سے وہ اور

جیوانات سے ممتاز ہے اورادراک کے اسی مرتب بریپنے کروہ ٹمڑی تکلیف کے قابل بن جاتا ہے اسی کو ہم عقل کہتے ہیں اس لئے کہ لعنت میں عقل باندھنے اور دو کئے کو سکتے ہیں اور وہ بھی اس کو امرنا صواب کے ادبکا یہ سیے دوکتی ہے۔

بہراس کا قائل ہونا کہ عقل انسان جوانات کے ادراک سے مرف مقدار کا اختلاف رکھتی ہدسکا ہے اس بہنطبق ہدسکا ہے اس اس ان عقل کی نہیں بلکہ بیقول اس بہنطبق ہدسکا ہے اس بناء برانسانی عقل کی نسبت تمریعیت بیں جو تعظیمی الفاظ جیسے کہ وہ نور ہے مدارتکلیف ہے وغیرہ واقع ہوئے ہیں وہ صرف ادراک کے اسی عالی مرتبہ کی تعظیم کے لئے ہیں کسی دو مری شنے کے لئے جوادراک حیوانات سے اصل حقیقت میں مغائر ہو نہدں میں مغائر ہو

ان باقی شرعی مسائل کا بیان جن <u>سط</u>یل سائنس ایکادکرتے ہیں بعنی اُسا<sup>ن</sup> عز برگرسی لوئے قلم وغیره حالانکه ل و تقیقاً فلکی تنجیلا نهیں ورکماان کو پومانتے ہیں۔ عزش کی بی لوئے قلم و تیره حالانکه ل و تقیقاً فلکی تنجیلا نهیں ورکماان کو پومانتے ہیں باقی را اسپ لوگوں کا باقی مسائل سے انکا دکرناجن کو آب نے تمریعت محری میں تو پایالیکن ائیسے علوم میں اُن کی کوئی دلیل موجود نہیں یا اُن کی مُوسے وہ قابل ترک ہں آن کی نسبت مسنے سہم سے اور آپ سے جو بحثیں ہوکھی ہیں بعفن مسائل کی توبیری تقیق ہوئی تاہم المده موقع بموقع ہم تنبیہ کرستے مائیں مے اور حبومسائل باقی ہیں معون الترتعالی اُن کی تقیق کے لئے کمیں امبی گفت گو کرنا ہوں اور آب لوگوں کو د کھائے دنیا ہوں کہ اُن میں سے کوتی بھی سے لمالیسانیں حب كوعقلين متروك خيال كرتى بهوت بلكرسب كيسب عقلى قواعد ميسطبق بي سشرطبيكه عقل سلیم سے کام کیا جائے ۔ چنا نچے سنے کیں بیان کرتا ہوں بیسب باتیں تو پہلے معلوم ہوئی ہیں کمرمادہُ عالم پہلے مزیقا اور بمیرحا دسٹ موا اور پر کھیں نیاس مو عص سے بدر کیا اور اُس سے انواع کائنات کواس اُنتظام خاص بربنا دیا وہ سى خدا بعاوريدكم وه ان سب چزون كونيست و نابود اورمعدوم كيف برىخوبى قادرسے اورىير كەاڭىر تعالىك كے انسان كو ماقى ھيوانا سندسے كمليده اورستقل طوربر بداكياس سيعاس كعورت كوبنا بااور دونوں كواكب مكان بي

حس كانام حنت بيسكونت بإبركيا بهرسيان چنر سيراندين نع كيا مقاأس كالمفت كى وجرسے دونوں كوزمين براً تارديا اوريد كر حوكمجه عالم بين بحوتا سے وه سب خدا ہی کے قصنار قدرسے ہوتا ہے بعین وہ اسے مباننا کے اس کا ارادہ کرنا ہے اوراین قدرت سے اسے موجود کردیتا ہے اور برکہ جو کھے وہ قضا رحکم) کمرتا ہے وهسب اسی کے بیدا کرنے سے پایا مانا سے اس کے سوائے کوئی خالق میں اگرم اُس نے مسببات کواسباب کے ساتھ مرنبط کرد کھا ہے مسببات کواسباب سے یداکردیتا ہے ادر تمام اشیار میں جو ٹائیرمشا کرہ کی مباق سے وہ خداس کے پیدا کرنے ادرا یجاد کرنے سے کولی شے حقیقت کمی طبیعت بااس کی وجرسے جواس میں د کھی گئی ہو اثر نہیں کرتی اور میر کم خدائے سبی ندموجود سے، قدیم سے ، ہمیشہ رہے گا۔ اس كامعدوم بهونامحال بعد ايك بعداين وات وصفات بي يكتاب رعلاوه اس کے عالم بس طبتی بینریں ہیں وہ سب سے عنی سے کسی کامحتاج نہیں۔ساری جزیں اسی کی مختاج ہیں موجودات میں سے و کسی شے کے مشابہ نبیں اور مذکوئی چیزاس کے مشابہے کامل ورم کا ارادہ کرنے والا بھا بوراعلم رکھنے والا سے . تمام چنروں کوتوبوجود ہیں خواہ گزرجیس ما ائندہ ہوں گی سب کومان اسے اس کے علم سے کوئی شے باہر نهین حبتی چنری عقلامکن بین سب برقاور مصنواه و مکتنی بی برای کمبون منهو زنده ہے۔ تمام صفات کمال کے ساتھ جواس کی داست کے شایان ہے موصوف ہے تمام صغابت نقعان سے منزہ ہے ۔

نیں یہ وہ مسائل ہیں جن برسابق کے مباصت میں کا فی طور برگفتگی ہوئی ہے اب
کوئی عزورت بنب کیونکہ معیف کے تعقق اور تبوت پر تو کیں نے بھینی دلائل قائم کوری
ہے جیسے کہ مادہ کا احادث ہونا ۔ فکدا کا موجود ہونا اور اُس کا اپنی صفات کے ساتھ
متصف ہونا اور میں کو کیں نے آپ کے علوم کے ساتھ جن کے وہ معارض علوم ہوتی
متصف ہونا اور میں کو کیں نے آپ کے علوم کے ساتھ جن کے وہ معارض علوم ہوتی
متصف ہونا اور میں کو اور اُس کے لئے کوئی توجیہ ذکر کردی یا کیں نے آپ کوالیا اور پی
بنادیا جس پر علیف سے اسلامی دین کے ساتھ آپ کی ایسی مخالفت نہیں ہوتی کہ اس
سے آپ اسلام کے اعتقا و رندر کھنے والوں میں شمار ہونے لگیں اور جس چزکی کیں نے
تھری کا نیس می کی ہے وہ اون کی فور کرنے سے گزشتہ مباصف سے میں جاسکتی ہے اور

تفقیل گفتگو کبرنت اسلامی کمآبوں میں موجود ہے جس کاجی چاہے اُس کی جانب د حوع کرے ۔

اثب رہی میر بات کہ النتر تعالیے نے ہماں ہے او میرسات اُسمان بیدا کئے اوران اسانوں کے اور ایک بست بڑاجہم جس کا نام کرمی ہے اور اُس کے اُور اُس سے بھی براجهم بس كا نام عرش ہے بيداكيا - اوريد كه بهاريد اوران اجهام كے مابين بهت ہی بڑئی مسافت لھاتل سے اقربیکہ اس نے ایک بہت بڑاجیم بل کا نام لوح ہے ، اور ایک و ومراجم حسے قلم کہتے ہیں اس لئے پیدا کیا تا کہتنی ہونے والی چزای ہیں تُبت ُر ہیںاولکھی کہائیں گووہ اس کامناج مذیقا اور یہ کمانسان کوخدا کی تعمییانس کے ایک بنائے ہوئے مکان میں طیس گی جس کا نام جنت ہے اور دومرے مکان میں أس كا عذاب ہو گاجے جہتم كہتے ہيں۔ زمين - أسمان اور عالم كے تباہ ہوئے كے بعد جب لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے توخدا اِن لوگوں کو ان دونوں مکانوں میں داخل كرس كارب كرس كار برون كه آب اور ببروان محرصلى انتزعليه وستم خلاء ممتدكة وفائل ہی ہیں اور اس سے مراد بہت ہی دُور دراز تُبد سے حب کی وسعت کوسوچ کرعقل حیران رہ ماتی ہے۔میراپ کہتے ہیں کہ آفتاب اورستارے اس خلار دُورو درازیں قانون شس ك در معيد سع قائم بي اور بيروان محمسلى الشعليه وسلم بي سيعفن كا قول مبی آپ کے قول کے موافق ادر موسکی معلوم ہو تا ہے ۔ وہ یہ ہے کہ افتاب اورسارے أسمان ميں مُرطب ہوستے نہيں ہيں ملكہ وہ خلا كر بيں قائم ہيں اورائس خلار ميں حواًن كاملار حرکت ہے دہی اُن کا فلک ہے جدا کہ بیشتر گزر کھیا ۔

نیں اس سے کون سی چنر مانع ہوئی ہے کہ اسی خلار وُور دراز ہیں ان ستار وں کے اُدھران اجسام مذکورہ کوجی خلانے پیدا کیا ہوا وروہ ساتوں اسمان (اوران کا نظر اُنا پیروان محمصلی انٹر علیہ وسلم میں سے بعن کے قول کے موافق سے جدیدا کہ بیشیر گزرا اور

له خلادسے بیان زمین کے اوپر کی وہ فضار مراد ہے جو دیکھنے میں ہے مدمعلوم ہوتی ہے اوراس سے تقیقی خلاد مراد نہیں ۔کیونکو اہلِ سائنس کہتے ہیں کہ اس تمام فضار میں ایقر بھیلا ہوا ہے۔ ۱۲ مترجم www.KitaboSunnat.com

وه ابوبكربن العربي ميس عرض ،كرسى ،لوح وقلم جنست اور دوزخ مي اورخدان أن كووبان ابني قدرت سے قائم كرركائے على الم أس نے قدرتی قوانين ہيں سے نہيں كروه ابنى مغلوقات مي د كددياكم المسيحسى قانون سع كام ببابهو يا بلاكسى طبعى قانون كمحفن ابنى قدرست سے انہيں دوك دكھا ہوكيونكر وہ اس مات بر بہروان محرملي اللہ عليه وسلم كاس اعتقا دكيموافق لإرسع طورسيعي درسي كرقوانين قدرت محن عادى اسماب ہیں جیسا کم اس نے افغاب اورستادوں کو اس خلار میں جس میں کدوہ پائے مائے ہیں فائم کرد کھا ہے میربیسب ہم سے نہایت ہی دورو درا زمسافت برواقع ہیں جسے کہ ما ہم خود اُن کے ما بین بہت ہی مری مسافقیں حاکل میں اور خدا کی اوراس کی قدرت کی جوعظمت ہم اس کے مصنوعات بیں جن کا ہم مشا ہدہ کر نے ہیں دریافت کرینے ہیں اس کے لحاظ سے توان میں سے کوئی امر بھی بعید نہیں معلوم ہوتا۔ يس يسب چنزين مكن جي اور سروحتي جيعقل ان كومحال نهيس محبني او رخدا كي قارت مكن كے سائقہ ایجاد كرنے كے لئے متعلق ہمونے كى صلاحيست ركھتى ہے۔ را اک کے ادراک مک آب لوگوں کی دسائی مذہونا خواہ مذریع خواسسہو یا بواسط، د بگر ذربعوں کے اُن کے معدوم ہونے کو مقتضی نہیں سے اور اس تقرریسے برمعی ظاہر ہوگیا کہ ساتوں زمینوں کے موجود ہونے سے بھی جنسا کہ عبف شرعی نصوص میں وارد ہوا سے کوئی امرمانع نہیں ہوسکتا مکن سے کراسی خلار میں حب کر بمارى زمين اورتمام ستارب كأئم بب جيم زمينين اوربهي قائم ہوں اورائن بملوظ بھی یائی جاتی ہو مبیا کہ آپ لوگ ستاروں میں مخلوقات کے مولیو دہونے کا کمان کر ہیں اور اگر آب کمیں کہ ہم نے توان کو مڑی بڑی در بینوں سے می نہیں دمکھا تو نیں کہوں گامکن ہے کر داشن ہی نہ ہوں جوننظر اسکیں اور بیھی احتال سے کہ أي نے اُن کو دیکھا ہوا وراُننی ستا روں میں جو کہ خلاء میں قائم ہیں انہیں ہی شمار كرليا ہو اگرا سكبيں ہم نے مانا كريسب كيمكن اور ہوسكا ليكين اس پر كيادليل سے كريسب چيزيں بالفعل موجود ہي اوركون ساامر باعسف ہواكم ببروان محرصنی الترعلیہ وسلم ان کے قائل ہی ہوجائیں توئیں کھوں گا کہ اس کا ماعث اکن کی تمریعیت کی نصوص بیل جوان احسام کے موجود مونے کی تمریح کرتی بیں اور سی فرشتوں اور جبو کا موجود ہونا اور ان کا شکل بدل لینے برقا در بہا اور ان کا شکل بدل لینے برقا در بہا اور ان کا شکل بدل لینے برقا در بہا اور ان کا شکل بدل لینے برقا در بہا اور ان کا شکل بدل لینے بین کا دا اور جا بیات میں سے مسل کے نظام ملائکہ (فرشتے ) ہے اور جوابی شکل کے بدل لینے برقا در ہوتے ہیں اور یہ کہ اسمان اور در ہین کے ماہین میں قدر مرافت ہے دہ وہ اکس کو ایک بہت ہی تقول کی مدت میں قطع کرسکتے ہیں اور یہ کہ وہ ہما دے سامنے سے اس طرح گذر سکتے ہیں کہ ہم کہ اس ان در کھیں اور یہ کہ دہ سے اور یہ کہ وہ ہما دے سامنے سے اس طرح گذر سکتے ہیں کہ ہم کہ اس ان در سی در مسان وشتوں ایسے اور ان اور یہ کہ اس ان کی میں جو ملائکہ مذکورہ کے ساتھ لعبین خواص میں در جیسے کہ اس نے مجمود و سرے اجمام بھی جو ملائکہ مذکورہ کے ساتھ لعبین خواص میں در جیسے کہ اس نے مجمود و سرے اجمام بھی جو ملائکہ میں اس اس اس میں بیدا کے ہیں کیکن وہ ملائکہ سے اس امرین حقیقی میں کہ دوہ آئ کی طرح نورا نی نسیں ۔ اسی طرح بعن اور باتوں ہیں ہمی اختاب در کھتے ہیں میسا کہ گزر رکھا ہے اور ان احبام کا نام جن ہے ۔

بیں کمیں کہ اہم وں کہ اس سے کون ساامر مانع ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اجبام اننی خواص کے ساتھ موصوف بنائے ہوں جنہیں کہ ملائحہ کہتے ہیں اور کچھ دومرے اجبام ابنی جوامور مذکورہ میں ان کی نظیر ہوں بیدا کئے ہوں جن کا کہ نام جن ہواور مکن ہے کہ اُن کا مادہ مادہ ایتھ کی طرح ہوجی کی نسبت آپ یہ کتے ہیں کہ وہ تمام علم میں ہمرا ہوا ہے حالانکہ آپ نے اُسے دیکھانہیں یا اُن کا مادہ مادہ ہوا کی طرح ہوجی کو جب کو اسٹر تعالیٰ نے بنا کرام کے فتہ وں کو ایسی کیفیت برجمتم کیا ہموجس کی وجہ سے اسٹر تعالیٰ نے بنا کرام کے فتہ وں کو ایسی کیفیت برجمتم کیا ہموجس کی وجہ سے اُس میں خواص مذکورہ کی صلاحیت ماگئی ہو جیسے کہ اُس نے حیوان کو جادی عنام اُس نے حیوان کو جادی عنام سے ایسی کیفیت بر بنایا جس سے کہ اُن میں سے کوئی شے بھی موجود دہ تھی ۔ بس قوتیں مامل کرلیں حالا نکہ پہلے عنام ہیں اُن میں سے کوئی شے بھی موجود دہ تھی ۔ بس میں ہو جیسے کہ ہما دا اُن کے دیکھنے پر قادر رہ ہونا اُن کی شفا فیت اور سطامت کے عبث سے ہو جیسے کہ ہما دا اُن کے دیکھنے پر قادر رہ ہونا اُن کی شفا فیت اور سطامت کے عبث سے ہو جیسے کہ ہما اور ایتھ کا حال ہے۔

علاوه برب بسيروان محمصلى التشعلب وسلماس اعتقادكي بنا يركه دكعلائي دمنامحف غداکے پداکرنے سے بوال سے جیسے کرسابق میں اس کی تقریر گزرمی پر امر با سکل ظاہرے اوران کے اسی شکل برل لینے سے قادر ہونے کی توجیمہ باوجود یکہ وہ عقلاً مكن ہونے كى وج سے خداكى قدرت كے تحت ميں داخل سے اس طرح ہوسكتى ہے کہ الشدتعالیٰ نے ان احسام کوائیسی کیفیی میر بنایا ہوس کی وجہ سے وَہ ہوا ، استقر یااسی کے مثل کسی اور شئے سے محیے مقدار نے لینے بر قدرت د کھتے ہوں اور س . گوکنی*عت کرکے جس صورت کا حیا ہیں خو*ل بنا <u>سکتے ہموں پھراً سے مہن لیتے</u> ہوں ا ور اس طرح نظرون بس اسى صورت كمعلوم بهوسف لكتے بوں اور كىمياوى اعمال ميں جوالتُدتَعَالي في بعن احسام كوبعن كى جانب منقلب كهن برجيس كه كشيف كو ىطىبىن اورىطىبىن كوكىنىيىن بنادىين وغيره برانسان كوقادر كردياب، اس \_\_ ہماری تقریر کامجھناعقلوں کومبت ہی اکسان ہوجا ماسے اور حینکہ احبا کامختلف شكلول بربكومانا كيس مى كيول من موخدا وعرى قدرت كي عظمت كى ما نب منسوب ہوتا ہے جس کے وہ اعمال عقلوں کو مدہوش کئے دیتے ہیں جوحیوان أور سبات کو مختلف خواص عطاكر في الماده مين الموسق مي السلط السامين ورامي تعجت

ئەكرنامپاسىيۇ -

تركم يدامركه وه باوجود يكه بطبعت اجسام بي ليكن اليس اليس اعلى كمن ير قدرت المحتة بكي جن سيرانساني قوتيس بالكل عاجز بين توكي كهذا بوس كه ہواؤں کے بہ کام کہ وہ کیسے بڑے بڑے بڑے درختوں کو اکھیڑ کر بھینک دیتی ہیں اور نیز قوت کر الی کے کرشمے کہ وہ کس طرح بڑی بڑی گراں ما د اسٹیاء کون کوہزاروں اُدمی مل کرح کشت جی نہیں دیے سکتے گیبنے لیتی ہے، دیچھ کر ملائکہ اور حبوں کے اعمال میں تحقیم معجب نہیں معلوم ہوتا فقسومی حبب کہ اس کابھی خیال کیا مائے کہ ان کوان اعمال کی قوست بخشنے والا وہی خدا سے حس کی قدرست کی عظمت کے سائن ير درابعي شكل كام منين اورجب بهم معمن لوكون كود يكيفت بن كهوه اسياخ ہا تھ کی قوت سے لوہے کو توڑ ڈالتے ہیں حالا انکدان کی ہا مقد کی قوست محفن ان سے تبعثوں کاعمل ہے جن کی انتها ایک نهاست ہی نازک اور ینلے گودیے رمباداعها) جود ماغ کا ایک حقہ ہے) کہ ہوتی ہے جو کہ حرکت کامدارہے جبیا کہ آپ کہتے بین اورخاری جسم کے اونی معرم کو بھی بردائشت نیں کرسکتا بلکہ اس مقدارسے جواس کے لئے فروری سمع خون کا ایک زیا دہ قطرہ مجی اُس کے سیست و نابود كمسن كم لئ كافى سع حس كے بعد مجرانسان مجى زُندہ نہيں رہ سكتا تويد ديكي كربهيں يہ بات ظاہر ہوجاتی سے كہ انتُدَنعا سلط شئے نازك ولطيعت كواليى قوست عطا كرسن مريخوني قاً درسي كه جوكشيف اور خست مشيئ مين موجود من موكيون ىنى بواس خدائے ياكى عجىب قدرست سے ـ

رہالما نکہ کا اتنی بڑی مسافت کا جوان سماوی اجسام کے مابین حائل ہے ایک بہت ہی تقوشی مدت بی قطع کر لینا تو بی کہنا ہوں کہ عقالاً اُس سے کوئی امر مانع منیں ہے اس لئے کہ حرکت کی تیزی سی حدے ساتھ محصور نہیں ای روشنی ہی کو دیجھئے کہ آ فقا سے کہ جو ہم سے نوکر و ڈمیل سے بھی کچھ زائد فاصلہ پر ہے اُٹھ منط اور کھے کہ انتہ مانی میں ہم تک بہنے جاتی ہے اور اگر اُپ کہیں کہ دوشنی توہمارے اور کھے سے اور بی اجسام ہیں تو کی کہوں گا کہ آپ کے طبعی علوم زدی سے حرکت اور عرض ہے اور بی اجسام ہیں تو کی کہوں گا کہ آپ کے طبعی علوم اس میں بیر کرتا ہے بیلے سکنڈ میں اُس کے گرف

کی تیزی سولم تدم اور کیچکسر ہوتی ہے اور حبب وہ آفتاب کی جانب گرے تواس
کی تیزی ہے سکنٹر میں چارسو ہی اس قدم اور کھیج کسر ہو گی ۔ بھراس کے مابعد کی تیزی ہے سکنٹر میں جب کہ جسم کے ساقط ہونے کی تیزی پہلے سکنٹر میں جس قدر مقد مقد اس کو اس عدد کے مربع کے ساتھ حزب دے دیں جس عدد کے لیاظا سے آپ کو تیزی دریافت کرنا ہے مثلاً عدم سے ہتیں ہے ، چوسے سکنٹروں کی تیزی دریات کو تیزی دریاف کے مربع کے مربع کو علی دریاف کی جا کہ ۔ ۲ ۔ ہم وغیرہ عددوں کے مربع کو علی دہ علی مالے سکنٹر کی چال میں صرب دے دیں تو بھی حاصل حزب جوا اللہ ہوگا۔

نیں اس قانون میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرکت اجبام کی تیزی اس قدرزیادہ ہوسکتی ہے کہ عقال کوسخت حربت ہو۔ اس ستارہ مشتری کو د کھیے جس کی فدر نیادہ ہوسکت ایب لوگوں کی ہمئیت میں بیان کی گیا ہے کہ ایب گفتہ میں تیس ہزائر لیا اس کی جال ہے یعنی توری کے گولہ سے میں اسٹی درجہ تیز۔ جہا نچ جتنی در میں انسان سانس لی جوال ہے اور اس کی محوری گردش میں اس کی سطی لیتا ہے اور اس کی محوری گردش میں اس کی سطی اجزار کی تیزی چا دسوسر سطیمیل فی منبط کے حماب سے ہے سعالا نکہ وہ ہماری اجزار کی تیزی چا دسوسر سطیمیل فی منبط کے حماب سے ہے سعالا نکہ وہ ہماری ذمین سے بقول ایب کے بیاں کے ہائیت وانوں کے جن کے سابحہ دو سے ہیا۔ دان ہمی منفق ہیں ایک ہزار جا رسوگیا دہ گن طوا ہے۔

بس وه خداجس نے اسے بط اور کڈیون جسم کواس قابی بنادیا کہ وہ آئی
دورو دراز مسافست کواس قدر تھوٹری مرت میں قطع کر سکے تواس خداکی قدرت
کے کیا بعید ہے کہ فرشتوں کو بھی بہت ہی تھوٹری مدت بیں بہت کچھ مافت کے قطع کرنے پر قادر کر دے اگر دیے ہے ہافت اُس مسافت سے جسے کہ ستارہ کی مشتری قطع کرنا ہے بہت ہی کچھ نہ یا وہ کیوں نہ ہولیکن تاہم اس ستارہ کی دفتار مجی طور برنظر کرسنے سے اس ماس میں جہت کہ جب

نه منگایم کوچوشی کنتری اسی می تیزی در یا فت کرنا میدس کی پیلے سکنٹر بیل سوله قدم الله منگایم کوچوشی کنتری در یا فت کرنا مید جس کی پیلے سکنٹر بیل سوله میں سزب دیں گے تو مامل حرب مین ۱۹۵۷ جواب بوگا - معددت بیرے ۱۹۲۱ و ۱۹۵۷ جواب بود میرجم بن

خدانے اس ستارہ کو اس قدرتیزی سے میلار کھاسے اس منس کے بڑے سے بڑے عل بریمی وه قادرسع خصوصًا جبکه گرسک والے اجرام کے قانون نے حرکت اجسام کی تیزی كى بىجلىنه بادتى اورىمى صاحت طور ميز ظامېر كردى ہوا در اگر آپ كىيى كەشترى كى دفتار تو ندرىغى قوت كشش كے سے جىياكہ ہاد كے علوم يس اس كى تفعيد ل موجود سے اوراسى طرح گرنے دالے اجسام کی تیزی معی اسی شدش کا نتیجہ ہے تو کی کیوں گا کر بیروہ قوت شش ب كا چيز الكانام كى كرأب بهيشه وينك ما را كرتے بي اوراُس كى ما نب كائنات من برا سے بھے المال كونسوب كرتے بي حالانكاب كونداس كى حقيدت ملوم اور مذاب میں بتا سکتے ہیں کہ وہ احسام میں کیوں وائم ہے اور اس کا کیاسبب ۔ سے و غایت سے غامیت آپ اُن حواد بٹ کا نات کی وج بتلنے کے لئے دن کو دیکھ کرعقل جران دہ جاتی ہے جیسے کہ نظام مسی وغیرہ اس کے قائل ہو گئے ہی اوراس کے شموت کے تسلیم کر لینے کی تقدیر بر بنائے تومکی کہ اُسسے ایجا د<sup>ک</sup> ں نے کیا۔ احبام کا خاصكس ناديا اور كائنات بي اتن است بشد اعال أس سيكس ن لئ کیاأس خدا کے علادہ کوئی دو مرا ہوسکتا ہے جب نے کا منات کوعدم سے ایجاد کر ديااعلى درج كعمتون اوركامل انتظام پر بنايا -

پس جب برخدا قوسے شش کی این چنر کے ایجاد کرنے ادراس سے ایسے ایسے ایسے ایسا کے بدا کرنے بر قادر ہے قوہ ہاں سے کب عاجزرہ سکتا ہے کہ ملاکہ (فرشوں) کو اتنی بڑی مسافت کے بہت ہی تقوشی مدت میں قطع کرنے پر قادر کر درخواہ کسی قدرتی قانون کے دربعہ سے جواک میں اُس نے دکھا ہو یا بلاسی قانون کے کوئیکہ سب کچھ تقلام کمن ہوسب کی مسلامیت میں مسلومیت میں مسلومیت میں مسلومیت کی مسلومیت کی مبات بنیں کیون کو وہ جی نجرا کے فرق سے مجرا ہم وابونا تو اس میں کوئی جی تعجب کی بات بنیں کیون کو ہوئے گئے گئے قات خدا وندی کے ہیں جن کو اُس نے اُنی اُما اُلو ہی بی بیس کونت پذیر کر دیا ہے جینے کہ کا ننات ارض کو زبین میں ساکن کر دیا ہے قطرہ اور جین میں ساکن کر دیا ہے قطرہ اور جین میں ساکن کر دیا ہے قطرہ بانی میں ساکن بنا نے ہیں اور اُس کی قدرت بڑی سے جیوٹی جینے والی نے بین اور اُس کی قدرت بڑی سے جیوٹی جینے والے بین میں ساکن بنا نے ہیں اور اُس کی قدرت بڑی کوئی معنا تھ بنیں اور اُپ سب کے ساتھ مساوی نسبت کے ساتھ مساوی نسبت دکھی ہیں بی کوئی معنا تھ بنیں اور اُپ

سکے علاوہ اورلوگوں ہیں ہے جہرے ہمئیت دانوں کا یہ گان ہے کوان تالا،
میں انسان کی طرح بڑے بڑے کام کرنے والی کا نناست موجود ہے جن کے وجود بر
اُن کے اعمال کے آٹارسے جو نبر لیے بڑی بڑی خور دبینوں کے خیال میں آسے ہیں
استدلال کرتے ہیں وہ آٹار یہ ہیں، جیسے دائتوں کامفتوح ہونا اُس میں کچھ گڑے ہے
سے معلوم ہونا وغیرہ ۔

بیں اس بیان کے بعد اسمانوں میں ملائکہ کے موجود ہونے اور اُن سے اسمانوں کے بڑے ہونے ہونے ہے اور اُکھ آپ بیاں بھی بہی کہ بر جملہ کرشت امور بینی ملائکہ اور جن سے تعجب ہی کا کونیا موقع ہے اور اگر آپ بیاں بھی بہی کہ بر کہ خلہ گذشتہ امور بینی ملائکہ اور جن سے بہر ہونے پر بیروان محمصلی الشرطیہ وہ کم کی یا دنیل ہے ؟ تو بیاں بھی ہیں بہی کہوں گا کہ ان سب چنروں پر اُن کی دلیل اُن کی شمر بیعت کی نصوص ہیں جن کے ساتھ دیول انشرصلی استر علیہ وہ کم افلق ہوئے ہیں اور اُن کے سیتے ہونے کی تصویر آئ کی دساات کے قطبی دلائل سے شابت ہوجانے سے ہوئی ہے ہونے کی تصدیق آئ کی دساات کے قطبی دلائل سے شابت ہوجانے سے ہوئی ہے ہیں امر ہے جس کے مانے سے کوئی محال نہیں اس کے اعتقاد پر آمادہ کہ دیا ہے اور بیس کچھ عقد اُم مکن ہے جس کے مانے سے کوئی محال نہیں لازم آ تا اس لئے وہ بلاکسی تاویل کے اس کے ساتھ ایمان ہے آئے۔

گرح کاموبود ہونا ، قیامت کا قائم ہونا ، جنت و دوزخ بیں داخل ہونا وغیرہ عفل کے خلاف نہیں دوزخ بیں داخل ہونا وغیرہ عفل کے خلاف نہیں کے بدن کے بدن کے علاوہ ہے ادراس کوبدن سے ایساتعلق سے بس کی وجہ سے اُس بی حیات ، حیات ، بیلا ہوتی ہے اور جب اور جب دہ اس سے عبدا ہوجاتی ہے تواس کوموت آن ہے اور پیلا ہوتی ہے اسے ادراک ہونا ہے اور اللم بیک ہے اسے ادراک ہونا ہے اور اللم میلی میں کہ بید خدا تنالی بیر لوٹائے مال کرسی ہے اور بیک انسان کو مرنے اور فنا مر ہونے کے بعد خدا تنالی بیر لوٹائے کا اورائس کے ساتھ دوبارہ دورہ کا تعلق پیدا کردے گاا ورائس نے جوابی زندگی کی مدت میں اور چھے عمل کئے ہوں گے اُن کی جزا دیے گاا ور اُرے عمل بران کومزادیگا۔

اورحس وقت بدن کے سابھ روح کانعلق ہموتا ہے ادراُس میں حیات قائم ہوتی ہے اس وقت لذّت اورا الممجموعدد وحاور بدن کے سامقة قائم ہوتا ہے ادر برگر ماقی حیات کی مجی انسان ہی کی طرح ارداح ہوتی ہیں اور امنیں اتنا ادراک حاصل ہوتا ہے جتنا كم انہيں اپني زندگ بسانے كے كئے كافي مهو البقيرا تنا درا تني عقل ان كو نهیر مصل ہوتی جتنی کہ انسان کو ہوتی سے دنیا نیے اسی لیٹے خدائی عبادت کی تکلیعت انسان کودی گئی ہے نہ باقی حبوانات کو ۔آپی کمیں کہتا ہوں حبب آپ نے امورمذکور<sup>ہ</sup> کی تصدیق سے اس بنا پر انکار کیا کہ آپ کے علوم سے محمل شکل انسان کا ہی بہتہ لك سكا اورأس كيسواكسي چنركوجيك كدوح السي مذ حاسكے على بذاالقياس عیوانات بیریمی اسپ درواح کون درما نست کرسکے تو سنتے کہ پیروان میمسلی انشرطیری اس بات پرمتفت ہیں کہ ہرانسان کے ایک دوح ہوتی ہے جے کہ اس کے بدن سے تعلق ہونا ہے۔ ایکن ہاں اُس کی حشیشت سے بحث کرنے ہیں اُنہوں نے ا فتلات كيا ہے۔ الكن بعضون نے تواس بب خوص الى اس كے كم ماحب تمریبت سے اس برکول دابل نہیں دارو ہوئی تھی -ان لوگوں کے طربت براُن شرعی نصوص کے تصدیق کرنے کے لئے جوروح کے وجود پر دلاات کرتی ہیں صرف می اعتقاد مکیناکانی ہے کہ ہرانسان کے دوج ہوتی ہے اوروہ ایک مرحود شے ہے ہی ک حقیقت خدا ہی خوب ما نتا ہے ادراس کے وجود کے قائل ہوھانے سے قل کے ذرایمی نملات نبین لازم *آ با* ر

اک معیف شعاف مالذات زندہ جسم ہے جراحیا مرکشید بیں اسی طرح دگ ویکی ہارت کے دہتا ہے جینے کہ بنر نزاخ بی بانی میر بعض تو پیر کہتے ہیں کہ بدن میں اُس کی جائے قرار معلوم منہیں آلد معن کہتے ہیں کہ اس کا مقرب ہے ۔ بھن کتے ہیں قلب کے قریب ہے ، جعن کہتے ہیں قلب ہی ہے۔ بھراننوں نے لئن «تیقت اذرای بیں اختلاف کیا ہے ۔

یں بعض کتے ہیں اور وہ جمہور کا بن ہیں جلیسا کہ مازی وغیرہ بن ہے ) ایسا بدن ہی ہے میکن بال أرا کے مُروح ہوتی ہے (جیا کہ بیٹیتر گزد کیکا) جو اس کے ساعقمتعلی ہوتی ہے اوردوس کے تولق ہونے سے خدا کے پیدا کرنے کے عث سے بدن کوحیات م ال ہوتی ہے۔ تعفی کتے ہیں کہ انسان مجموعہ مدورت اور بدرہ کا نام ہے اورسفن آآل ہیں جن کی تعداد سمند، کم سے کدانہان فقط درج ہی ہے ادر بدن حرسه اس کا قاار، سے رسکن بعلاس کے سب اس بات پر متفق ہم کالمدتعا لوگوں سے مرکنے اور اگ کے میرنوں کے فنار اور منتشر ہومائے کے بعداد کے بدو<sup>ں</sup> کوروبارہ بناکرانسی طرورزنرہ کرسے گا دران کی ارداح کا ان کے برنوں کے ساتھ تعلق بیدا کردے گا ادرائن سے دیاب لے گا مجران ہیں سے بعض کو جنت فین جزاء کے مکان میں داخل کروے گا اور معض کوجہنم مینی مزاکے میان میں داخل کربیگا اور سرددبارہ ندندہ کی اجانا اور حواس کے تواج بس سب مجھے اسلای دین کے قطعی اصولوں میں سے ہے جس پراک سب کا اجتماع منعقد مبوجیکا ہے اور یہ دین کے ضروری معلومات میں سے ہے سیاں یک کہ ہو اُس کے مکن ہونے یا اُس کے واقع ہوئے سے انکارکرے وہ اسلامی دین سے خارج ہوجاتا ہے۔ ترعی نصوص میں بكرت مقاات براس كى تعر بحموجود ب اس بردلائل دائم كئے كئے ابن اردان نفوص کی تعدیق کرنے ادر بعث مذکور (دوبارہ زنرہ کیے والے) کے اعتقادر کئے

له تمام عالم کے فراد عوجانے کے متعلق ایک معنمون ، مربع کمت ہے کے متعلق ایک معنمون ، مربع کمت ہے کر جمہد بنیں کوال مربع ہم کرنا نارین کوخیال پدا ہوکہ قبل ٹبوت بیت کر تمام ہا کے نارہ وجانے کوجس کو قبامت کہتے ہیں وکر کرنا ناریاسب یا واجب سے تو بھتا جائے کہ نارہ وجانے کوجس کو قبامت کہتے ہیں وکر کرنا ناریاسب یا واجب سے تو بھتا جائے کہ نارہ وجانے کوجس کو قبامت کہتے ہیں وکر کرنا ناریاسب یا واجب سے تو بھتا جائے منافر تری

کے لئے اتناہی کا فی ہے کہ اس بات کا اعتقاد کر لیا جائے کہ حداب کے لئے بدن کوس کے فنا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے اور ادواح کا اُن کے ساتھ کر رتعلق پیدا کرنے کے ذرائع سے بعث اور اُس کے توابع صرورواقع ہوں گے اور میرا عتقاد ایسے طریق پر

ربقیرهاستیدهای سے آگے) اس ننا دکا امکان چونکہ نہاست بدیسی تماکیونکہ عالم کے بزادول کائنات ہمارے مشاہرہ میں فنا ہوتے تھے جاستے ہیں سوان کا ثنات فانیہ ادر دیگریا شات بی فرن ہی کیا ہے مکن سے کوای طرح سب ایک دوزون ہو جاوی اس الم اس بوبالاستقلال بیان كرنامصنف نے مزدرى نبس مجمدا بخلات بعث بدالمون كے كماك بيكى تدرخه المتعااكس ميل گفتگو تمروع كردى مگر زمانهٔ حال كے خيالات كے دافق بهم في مناسب مجعا كم اس بحث سے عبی ميرك آب، خالى مند بے- اس لئے اس كے تعلق ہم ایک مونید مفہون سبطور حاشیہ کے نقل کرتے ہیں جس کو ہم نے نامنل مکیم محمد على صاحب الرايش مرقع عالم" كى تقر بمدول بدىم سے خلاصه كيا سے سى الى اسكان سے كزركروتوع كو قریمب بفهم كرد كم لا يا سبع اب قيامست وبعث كامفنون مكمل ومرتب بهوما دے كا وه معنون مندیر ہے یہ آپ لوگ کئے ہیں کرسائنس کا میسلم مسئلہ ہے کہ انرمی دیعنی کسی كام كرن كى قوت يا مدمقابل برغالب، أف كى قوت جس كو قديم فلاسفرى اصطلاح يس مبراً ميل كمدسكة أي كبي عنائع مني جاتى اور بوچيز تركت كرد بنى سع اكداكس كاكونى دوكن دال نبيل سي نووه ميشداك طرح حركت كئ مائيس ك وينا مخديرون بربل فورط ئے بھی کتاب کفسر دلین آف امنے جی زا زخی کہی ضائع نہیں ہوتی کمیں اس کوخوب ناہت كماسے اس كے ذمين اور و گيرسيا ديے جس طرح اب حركت كر دہے ہيں اسى طرح برابر حرکت کنے جائیں گے اوراس کے معروسہ برآپ بڑے دعویٰ سے کہا کرتے ہیں کہ جب الزجى صنائع نهبى مإلى اور حركت بين مرسن والى بجيز ساكن مني بموسكى تومير كيونكر ونيا كاخاتمه مو گائيس كهتا مون آب ماست بي كه نديمن بين دو حركمين بي ايك محدديني روزار جس سے وہ توبیس گفتشہ کے اندرایک مرتب اپنے محور برگھوم ماتی ہے اور دومری حرکت دوری با سالامن<sup>ج</sup>س میں وہ سال ہم بیں آ فتاب کے گردگردش دیقیہ ماخیہ انگلے ملائم پر) له محوری حرکمت وصنی سے اور دعدی حرکمت امنی سے ۱۲ متر جم ،

ہونا ماہیے جس میں کوئی عقلی محال لازم مذاکتے بلکہ امکان عقلی کے دائرہ ہی میں رہے اور ظاہر سے کہ جوستنے عقل ممکن ہے وہ عزور خداکی محت میں داخل ہے اُن کے لئے بہ عزوری نہیں کہ اس دوبارہ پدا کئے مانے کی تفصیل اور اُس کی کوٹی کیفیہ ہے ہی

(بقیم استیرمسل سے آگے) کرماتی سے اور بردونوں ترکتیں بوج ر گرا کے حرارت میں تبديل موقى مان مي اورزين كى تيزدف ارى مي كمي اتى ماتى ما تى سے دروزان حركست مي كى بوسن كى خاص وجريه ب كه مدوكور (حومابتاب ككشمش سع بهوتلب ) كى حرکت یا رنبا د زمین کی ترکن سے (حوایتے محو*رے گر*دیسے)خلان ہے۔اس و حبہ سے زمين اورياني مين-بانتها ركظ بيدا مهوت بعض سے يان بانسون اونجا مومارا ب اور بدرگر اگرجه نه ورمی گھوستے والی زمین کی رفتا رکو فور ا موک یا کم توسیس کرسختی مگر با ارفت رفت اس کے نورکو کم اور رفتار کوسسن کرتی مبان ہے ہارے اس دعویٰ کا ثبوت اُن جموں کی تحریرات سے آپ کومل سکتا ہے جنہوں نے گزشتہ زمانہ کے کسون وخسومن کوابینے حماب سے دریا فت کیا اور اس کا مقابلہ اگل تاری کتابو<sup>ں</sup> سے کیا کہ وہ کب پڑے عقے اوران دونوں مقابلوں سسے یہ بات اُن کوسلوم ہو ل کہ گزشته زمانه کے کسوف وخسوت اور حال کے کسوف وخسوت میں فرق ہے جس سے برہی نتیجه نکلتا سے که زمین کی روزار خرکت میں برنسابت سابق کے اب کمی سے اور آخری نیتجداس دگھ کا بیر ہوگا کہ اب جو بیس گھنٹ میں اپنے محدرے گرو مورہ کرما نے والی زمین اکنده کمجی اس قدرز ما مزمین حرکت کرسکے گی جس قدرع صدین کہ اہتاب حرکت کرنا ب تعین انتیس دن باره ساعست یوبدیش دقیقه اور تین تانید اور به رکط موقوب ہوماستے گی رسالاں حرکت کی فوت میں کمی ہونے کی وجہ یہ سے کہ خلا دمحال ہونے کامسئلہ سف مين المجي طرح مدلل موكي اسم اوريدام بعي سأنس في وب تحيي طرح ما بت كرديا به كدرين ا در آفتا ب کے مابین کوئی مادی چیز صر ورسیے ب کوائی مستعبر کرنے ہی اور حب ایسی دی چے موجود ہے تو بہ بھی صروری ہے کہ اُس میں اور گھوئی ہوئی زمین میں دگڑھ بدا ہو حس کے إترسى دين كى سالار حركت مي معى عزور فرق واقع بهو كارايك دُم دارستارة مكوانكير كمك کہتے ہیں جبحہ وہ غائب ہوتا ہے اور معرجب وہ طلوع ہوگاہم کموصار ارتَّقِيهِ حَاشِيهِ صِيمَانِي پُر)

جوعقلامکن ہو اُنہیں معلوم ہو کیونکہ اُن کی تربعیت کی حابب سے اُنہیں اُسس کی تربعیت کی حابب سے اُنہیں اُسس کی تکلیف نہیں وی گئی کسکی جب اُن ہر اُن کے مخالفین نے جوبسٹ کے منکر ہیں اس قسم کے اشکالات وارد کئے جن سے بدن ۔ کے دوبارہ پیدا کرنے ہیں بنظام محقلی محالات

له ديجهوانسائبكلويشيا برامانيكا مد

لازم آتے ہئوئے معلوم ہٹوئے تواکن کو حزورت پٹری کہ وہ ددبارہ نہ ندہ کئے جانے اوراس کی ممکن کیفیت کے بارہ میں اپنے مزالشین کی تسکین کرنے کے لئے اُس کی تنفیل بیں خوص کریں اورغدر کرکے کوئی ایسی ممکن کیفیت بیان کریں جس سے عقار سے کو

(بغبرها منبره ما المح سے آگے) لیں ای بنا پر ہم میں اس کئے بر مجبور ہیں کہ وہ انہ جی جس پر خدا کی عبا نرار مخلوق کی حیات مبنی ہے اب فواب ہوتی مباق ہے مرارت تمام عالم میں کھیلی مباقی ہے اصر سال بسال اس کو ترتی ہوتی مباقی ہے گواس کا بڑھ زاامیں ہم کوشوں بنیں ہوتا مگر یہ کون واقت کہ دستا ہے کہ آگے جی کہ دائی اسیا وقت نذا سے گا کہ آس کے بشر ھنے ہے ہم آچی طون واقت مذہ ہوجائیں گے۔ مرڈ بلو ٹامن کئے ہی " کل یونیون (عالم) ایک سطم (منتظم ہے جس ک ابتدا معمی اور ختم ہوگا اس کے کہ ذوال کی حالت ہمیشہ دایک حال ایر ایک سطم (منتظم ہے جس ک ابتدا کہ مسلمے ہی کہ در اس کے نیاز مال کے نیاز میں سال میں سے پڑوفیر کال اور ابر میں صاحب سے کہ ایس کا ایس کے نیال کو میں مجالے ہے توشا یہ ہم کہ مسلمے بین کہ دو مبدیا گا ہے کہ دو از ل سے لیے ایس کے نیال کریں کہ جو مبلا یا گیا ہے کہ دو از ل سے نیس جاتا ہے اور ایک انہا و قدت بھی آسے گا گا ہوں کہ وہ میں سے کہ دو از ل سے نیس جاتا ہے اور ایک انہا و قدت بھی آسے گا گا ہوں اس کے گا ۔

ر نبل من آهن مقانوں کی آباری احداً سے کل کا موں کا مدار ترارت کے نمانف در توں (شہریم)

ہر ہے جب کا اعتدال اس مفیق مادے بہنے عربے جو آفا بندین اور سیاروں کے مابین بھرا

ہوا ہے اور جوسیاروں کی مختلف توکوں کو دگرہ کر برا بر کمر دیا ہے مگرانری کے حرارت میں

تبدیل ہونے سے حب اس ایقر کا نمیز پر اپنی صدسے تباوز کر جائے گاتو یہ دنیا دہنے کی بجہنیں

دب گا۔ نبا مات کا ذمین بر کمیں نام مذہب کا کنونیں سوکھ جائیں کے دریا دوں میں خاک آرے گی

اور بھر کل جاندار کیا چرند کیا بر ند کیاانسان کیا جوان سب مرکر دہ جائیں گے رسیاروں کے ترک تواس کی کا اور بھر کل جاندار کیا جوارت میں تبدیل ہوتے ہوتے بہت کم دہ جائے گا تواس کی کا تواس کی کا اندین بھر سے سور کا قریب سیار سے سے اور جائی اس اور جائی کا میں انداز کیا جوان سب سیارے کے دیا ہو جائی کا میں انداز کیا ہو جائی کا در بی دنیا کا خاتمہ ہے ۔ مترج میں دنیا کا خاتمہ کی دیا کا خاتمہ کی دنیا کا خاتمہ کی دیا کا کا خاتمہ کی دیا کا خاتمہ کیا کی دیا کا کا کی دیا کا کا خاتمہ کی دیا کا کا کی دیا ک

تسكين بهوما تے اور كمزور دىن والوں كے فيالات بريشان من بهوں ـ

## مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اوراس کی سبی لمان کیا اعتقاد کرتے ہیں اوران عتراضا کا جواب وفلاسفہ ارد کرتے ہیں

ابن اسکالات کے مقابلے میں پروان محمصلی استر علی کا فقط ان اسکالات کے مقابل کے اسلیم کے اجزار ہیں اور اُن یہ بہت کچھ کا شعت کاری کی گئی ، درخت لگا نے گئے اور اُن سے لوگوں نے غذا مال کی اور یہ کا شعت کاری کی گئی ، درخت لگا نے گئے اور اُن سے لوگوں نے غذا مال کی اور یہ غذا گوشت اور خون بن کراک کے بدن کا بھی جزم وگئی ۔ بس ایک اصل اور ایک وہ اشتے بہت سے آدمیوں کی صور توں سے لئے کیونکی مہوسکے گا فقط 'ن ایک وہ اشتے بہت سے آدمیوں کی صور توں سے لئے کیونکی مہوسکے گا فقط 'ن ان اشکالات کے مقابلے میں پیروان محموسلی ادتہ علیہ وسلم ان کے دفع کرنے کے ایم الا یوں کہ سکتے آئیں کہ الشرتعالی کی وسعت علم اور اس کی ظمت قدرت جن دونوں پر کہ اُس کے مقابلے وقائن و وقائن

کے ذریعہ سے قینی دلیل قائم ہو یکی سعے۔ ان دونوں کے لیاظ سے بعث کا ایسے طور ير بروجانا جس سے وہ محالات بوان اشكالات بين لازم كئے گئے بي لازم مذاكين فراجى مستبعد نهيس سے اور معبث اور دوبادہ ندہ کئے مانے کے ساتھ ایمان لانااو براعتقاد رکستا کہ بیسی ایسے طریق برواقع ہو گاجس سے کول محال مذال م اسے ہمارے العُ بالكل كا في سع - ابين ايان كمي كرن كرا كے لئے ہيں بي عزورى نئيں كم اس کی اس کیفیب کوجی بیان کریں جے احترتعالیٰ اس میں جاری کرے گا۔ ہمیں اس کا تفصیلی علم خدا کے حوالہ کرنا چاہیے لیکن عقل کی تفعیل تسکین کرنے اور کمزور دین والوں کے خیالات پرسیانی سے بچانے کے لئے ہم کتے ہیں کرجہم کے جواجزا رلوالے وائیں گے وهسباسلی اجزار موں کے بعنی وہ اجزار جو اول عمر سے اخریک باقی مرسے جن دید زائد الجزار - ابیا ہی اُس شیئے کے جواب دینے کے لئے جو ایک انسان کے دوہر انسان کو کھا جا۔ نے کی بنا پر کیا گیا ہے جمع الجوامع اور اُس کے حاست بُرکمال ہے نقل كركے بواقبيت ميں اصلى اجزاء اور زرائد الرائزاكا لاننا مذكور بعے اور اسى امرسے باقی سنبهوں کا بھی جواب دیا ماسکتا ہے جیسے کرئیں اتھی اس کی تقریر کرتا ہوں ۔ بس كون امر ما نع بهوسكما بع أكرالترتعا الحب كاعلم وسيع اور قدرت بهاسي بي عظیم سے انسان کے ان اسلی اجزار کومتفرق ہونے اور اسنی صورت کے نہ امل

له ظاہر مات ہے کہ کہا انسان اور کیا دیگر صوانات ذما نہ حیات ہیں سب کے بدن سے اجزار تحلیل ہوتے دہتے ہیں اور بجائے اُن کے بدلیعہ غذ اکے دو مرے اجزار جزوبرن بنت دہتے ہیں۔ اب یہ تبدیلی باتو تمام اجزار ہیں ہوتی ہے یا عرف بعض میں تبدیلی ہوگ اور تعن اجزار اقل عرسے آخر کہ باتی دہتے ہوں گے۔ اول تقدیم بہتویہ بات نابت ہوگی کہ اگر کسی انسان میں عرف اجزار بدل جا ئیں حب جی وہ انسان دو مسر انسان نہیں بنتا بلکہ اُس ہی صرف اُس کی دوج کا اعتباد ہے اور ثانی تقدیم براصلی افراز ارتا برائی تقدیم براسان کا دوبارہ زندہ کیا اور ذائد اندا جزار ثابت ہو جائیں ہے۔ ہو

مترجم

کمے سے محفوظ دیکھے اور دو مرسے حیوان کے اصلی اِجزاء کی ترکیب ہیں مذواخل ہونے دے چاہے وہ ذاکد اجزار کی ترکیب ہیں داخل ہوجا ہیں۔اس طرح ہراصلی اجزار اُن کے منتشر ہونے کے وقت اُن سے حجوا ہوجا ہیں گے۔ بھر بعث ادر دو بارہ ذیدہ کئے جانے کے وقت دوح کا تعلق خدا انہیں اصلی اجزار کے ساتھ کر دے گا اور اُن کے ساتھ کچھ ذاکد اجزار مجی ملادے گا۔

انسان کے دوقسم کے اجزاء ہوتے ہیں اصلیہ وفضلیہ اورمرنے کے بعدزندہ ہوجانے کی اس بنا برتوجیہ عام ہے کہ بیبینہ وہی احزار ہوں جوننبل موستہ کے ان اصلی احزار کے ان منفنم سقے یا دوسرے ہوں اورنعمت وعذاب کا احساس مرف روح اوران ہی اجزاء المسليكوم وگاراس كيفيت بربدام بخوبي صادق آتا بهي كدب دوباره زنده كرنا سے کیونکہ دوح کا اصلی اجزار کے سابھ دوبارہ تعلق پیداکیا گیا ہے بعداس کے كمان اجزار \_ مصدوح كانعل حدام وكيا مقاا ورانهي اصلى اجزار مين حياست لومما أ گٹی ہے اوران کے سائقہ زائد اجزار ملادیتے گئے ہیں جن کے بعیبنہ اعادہ کرنے برانسان كالاعاده كرنا اور دوباره زيزه كياجا ناموقوف نهيس سيس اب يها ماسكة سم كحس انسان كونعمت باعذاب ديا جائة كاوه أس انسان كاغيرم جوقبل موسٹ کے تھا اور رنہ ہیر کہ دورحوں کا ایک میرن کے ساتھ <sup>متع</sup>لق ہونا لازم سے اور نہیں کہ بہت سے ومیوں کے لئے صرف ایک ہی مادہ ہو گا باکہ اصلی اجزارکے سا تھکسی روح کے متعلق ہونے کی وحبرسے جلسے کہ وہ قبل موت کوئی انسان تھا اسی طرح بعسف اوردوبارہ نرندہ کے حانے کے وقت ہمی اسی دورے اپنی اصلی اجزار کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے بعینہ وہی انسان دہے گا اور خدا کا علم اورانس کی قدرت اس کیفیت کوایسے طور مرحاری کرنے کے لئے جس سے کوئی مجی محال بِدُلازِم ٱسے کافی ہے۔ جاہیے بیا مکنی قدرتی قانون کے ودبعہ سے ایجام یا ہے یا بلاکسی فانون کے اور بہارا اُن کو مذ دیکھنا اُن کے واقع میں مذہونے کومستلزم نس کنو اخمال ہے کہم مرمت زائدا حزار کومشاہرہ کرستے ہوں اوراصلی احزار خواہ البینے

باریک اور چیو۔ ٹے ہونے یا اپنی سطافت کے باعث باکسی اور و بہت ہما دے مشاہدہ میں مذاکسے ہوں اور کا تنات میں تو بہت سے عالم ایسے ہیں جو ہما دے واس مشاہدہ میں مذاکسے ہیں رجیلے گیس اہتھ وغیرہ ) تو ممکن ہے کہ دیمی اسی قبیل سے ہوں فعلا صربی کہ ہماری شربعیت کی نفوص بعث اور دو بارہ زندہ کئے جانے کے ساتھ ہاتی ہمیں اور اس کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ میرامر ایسے ہمیں اس لئے ہم اس پر ائیان لائے ہیں اور اس کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ میرائی کے بیا کا بیان کہ نا عزوری ہماں پر ائیان لائے ہیں اور اس کا میرائی ہماری کی فیصیلی کے بیان کہ نا عزوری ہمیں اور اگراس کی مزورت ہی ہموتو ہمار سے زیال میں اسی کی کا بیان کہ نا عزوری ہمیں اور اگراس کی مزورت ہی ہموتو ہمار سے زیال میں اسی کے بالکل کا فی دو انی ہے۔ ذیا وہ تو خدا ہی جانن ہیں کہ بن ترعی نصوص پر اعتقاد کے سے اس مقام برط درت سے کہ میں امت محمد ہمیں امت محمد ہمیں اس کے بیشیر ذکر کروں تا کہ اس کے میں امت محمد ہمیں اس کے بیشیر ذکر کروں تا کہ اس کے بعد یہ توجیدا تھی طرح ول کو لگے۔

امام دازی کا اس بات براستدلال کدانسان بدن کا مام دازی کا اس بات براستدلال کدانسان بدن کا مام نظر قلب ہے اس کا مقر قلب ہے بست کھر اور شئے ہے علم اور اس کا مقر قلب ہے اس کا مقر قلب ہے اس کا مرب سے جی شخص نے اس بات پر کہ اس بات کا توہمیں مربی علم مامل ہے کہ اس بات کا توہمیں بدیں علم مامل ہے کہ براور بدن کے اجزار کمی اور زیادتی سے اعتباد سے تبدیل ہوتے دہتے ہیں جیسے کہ فرباور بدن سے اور اس بات معلوم ہوتی ہے کہ متبدل اور تغیر ہونے لیا ایر ہونے میں اور تغیر ہونے کہ متبدل اور تغیر ہونے

الم مقصودام تقریرست ایپنیمی بل کوالزام دین نمین ہے ملکھ مرت بیات دکھلاناہے کم علاوامت کو میں اس میں شہر علاوامت کو جا میں اس میں شہر منالفت داستے علیا دامت کا مذہبور دا نشراعلم ۱۱ ...

والی شئے ربدن ) ٹا بست اور باتی رہنے والی شے دانسان ) کے مغائر سیسے اوران دو نوں باتوں کے ملانے سے اس کا قطعی علم حصل ہوتا ہے کہ انسان اس مجبوعی برن کا نام نہیں ہے۔ بھرانہوں نے کہا ہے کہ انسان مجمی زندہ رہتا ہے باوجو سکہ بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ سی طرور ہوا کہ انسان اس مرن کے مغائر ہو اور حوکھیے ہم نے ذکر کیا اُس کے صمی ہونے کی دلیل نعداتھا سے کا بہ قول سے اسے والتحسین الذین تعلوا فی سبیل اللہ اموا تا بل احیامهم عندربهم برزقون ربعبی اورجولوگ خواکی را ه میں قتل سکے گئے اُن كوم ركزمرده مذخيال كريكم وه زنده جي انهيل اينے دب كے ياس مزق ملتاہے " بیں بینعماس بارہ بیں صریح ہے کہ بیمقنول زندہ ہیں حالانکہ ندرائیرس بدن مردہ علوم ہوتا ہے۔ میرصرت علی نے فر مایا ہے کہ انسان مرنے کے بدزندہ کیا عا مَا سي اورايها بى يسول التُرملى الشُّر عليه وستم كام قول مِن أب انبياء الشُّرتعال لا يوتون ولكن سفلون من دارالى وار " يعنى ضراتعالي كي بني نهيس مرت ليكن ايك مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کر دیئے جاتے ہیں علیٰ ہذا القیاس میول اللہ صالی سر عليه وسلم كابير قولَ ^ القبرد وضنه من رياض الحنبته اوسعفرة من حسز النار ، تعيني فبريا تو باغات خبنت میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا اگ بعنی معزخ کے خندقوں بیں سے ایک خندق ہے

وہی انسان اور وہی بدن باتی ہے البتہ وہ ہمکی اور کی نہیں دہی یہی عزوری ہواکہ انسان اس بدن کے مغائر کوئی سٹنے ہو۔

پھراہنوں نے کہا ہے وا جب ہے کہ انسان کے کے صاحب ادراک علی ہونا مزوری ہوا ور ادراک علی قلب ہی میں مال ہوتا ہے سنہ کہ بدن میں انسان کی ایک ایک ہوتا ہے سنہ کہ بدن میں انسان کی ایک ہوتا ہے ہے کہ انام ہونا چا ہے ہے جو قلب میں موجود ہوا در حب یہ ٹا بنت ہوا تواس بات کا ذائل ہونا کہ انسان اس ہم کی اورائی بدن کو کہتے ہیں باطل ہوگیا۔اس کے بعد انہوں نے اس پر کہ انسان کوعلم ہوتا ہے اور نیزاس بر کہ وہ قلب میں ہواکر اسے استدلال کیا ہے میں کانقل کرنا طوالت سے نالی نہیں ۔

جن أبات بن ادلاد أدم سے عمد لینے کا ذکرہے اس کا نیر توبیراور ملم فزیالوجی وغیرہ کے موافق اس کا نبوت توبیراور ملم فزیالوجی وغیرہ کے موافق اس کا نبوت

پرماننا جائے کے قرآن شراست کی نصوص میں خدا کا بیرقول وارد ہمواہدے بر واذا خذر بمین بنی اوم من طهور ہم ذرستیم واشهد ہم علی انفہ ہم۔ الست بربکہ قالوا بالی شہد نا )جس کا ترجمہ بیر ہے اور حب تیرے درب نے بن اوم کی نیستوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور اُن کے نفسوں برائنی کو شاہد بناکہ کی ڈیا میں تمہارا پروردگا ان کی شہاوت منیں ہوں ؟ تو وہ کھنے لگے بے شک (تو ہمارا پروردگار ) ہم اس کی شہاوت منیں ہوں ؟ تو وہ کھنے لگے بے شک (تو ہمارا پروردگار ) ہم اس کی شہاوت دیتے ہیں ؟ اور اس نصی کے فرر بیر منعقول ہے یہ وارد ہموئی ہے کہ الشر تعالی نے اور علیہ السلام کی کل اولا و کو برمنیت بران کی بشت سے نکالا "

بروان محده ملی الله علیه وسلم بین سے معنی علمار نے اس مقام بر کہا ہے ارجی اکر اللہ تعالے رحمیا کہ تفریح اللہ تعالے رحمیا کہ تفریح اللہ تعالی کے بیال کے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کے بیال کے اللہ تعالی اللہ تعالی کے بیال کے اللہ تعالی کے بیال کے اللہ تعالی اللہ تعالی کے بیال کے اللہ تعالی تعالی کے بیال کے اللہ تعالی کے بیال کے بیال

انبیں اینے قول" الست برجم "كے ساتھ خطاب كيا اس كے جواب ميں سب نے بالى ربیشک سینی توہمارا دب ہے کہا اس کے بعدسب کو آدم کی بیست میں بچرداخل کردیا اور تعف نے کہا ہے کہ اس میں اب دواحتمال ہیں - ایک بیر کہ وہ ذریعے خود منی بن کئے ہوں ۔ دونم ایم کروہ ذرّ ہے اپنی اصلی حالت پرم عنوظ ہوں اور حس مادہ منوبی<sup>ہے</sup> انسان کی خلیق ہوتی ہے اُس مادہ میں وہ نتقل ہو ستے رہتے ہوں اور ضیقے بال کوتوخدا ہی خوب ما نٹاہے (ایسا ہی جمل میں بالاختصار مٰدکورہے) اوَرَبعض \_نے کہا ہے (حبیباکہ جمل میں شعران سیمنقول ہے) کہ فہم کے قربیب ترجیبا کہ کہاگیا ہے يرب كهالشرتعا لي نے ان سب كواكن كى معنى حضرت اَ دم عليه السّلام كى بيشىن سے بالوں کے مسامات کی داہ ۔سے نکال لیا بھریہ کہا سے کہ اُنٹوں نے گویا کی کے ذریعیہ سجواب دیا ا*ور و ہ اس حا*لت میں صاحب عقل اور زندہ تھے کیونکوعقل کے نزدیک بیر امر محال سي معلوم موناكم المترتع اللي في انهب با وجوداس قدر جهوف موسف ي حیات اورعقل دسے دی ہو (کیس کنن ہوں کہ جس سنے وہ حیوانات جو نبرائیہ مائیکراسکوب (خوروبین) کے نظراً تے ہیں دیکھے ہوں گے اور نیزیہ کہ جس قدرادراک امنیں حال ہونا سے جس کی وج سے وہ اسینے در ف کے عامل کرنے کی سعی کرسکتے ہیں اُک میں توالدو تناسل بموتا بعد ابذارسان چيزون يه بحية بي أن كي داه بب اگركوني دومرا أماما ہے تووہ کترا جائے ہیں ، نواکت تواس امر میں کیر بھی تعجب رز ہد گا اور خرایک علم دف درن کو لواظ کرے اس کو ذراعبی مستبعد شمیحها جاسٹے گا) اور پیج احمال سے کدوہ انسان ک صورت برہوں کیونکر التدتعاسے نے ورسی کا لفظ فراماسے *ذرّان كا بغط نبي فرما با إدر زرّبيت كا اطلاق أنهى بهراً ياكرتا سيعن كي مورت* ممى بن حبى مو ميركها سے كه طامرببے كه خداتعالى نے ان كوزندہ نكالا سكيونكم ان كودرست كهاسي اور درست دندون بى كوكماكرت بي اس لي احمال س کہ اللہ نغالی نے اُن کے بابیں کی کیشن کی تاریخی میں اُن بیں ارواح داخل کردی ہوں اور دوسری مرتب اُن کی ماوّں کے مہیٹ کی تاریجی پیں اُن بیں ارواح پیدا کریگا ا در تمیری مرتب اس حالت میں جبکہ زمین کے اندری زادیکی بیں ہوں گے ہی نداکے اس قول منه قام ن اورخان فی طالمین ندن مرکامطلب سے رمینی تین تاریحیوں بیس

یکے بعددگیرے بداکرنا ) خداکی عاد ت آئ طرح جاری ہوئی سے میرکیا ہے۔ ظاہریہی معلوم بوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حب ادم علیرانسلام کی سیست میں لوٹایا تواک ک دوحوں کومب کریا کیو کے جو کچھ دہ مرفے کے بلدزین میں دوانے کے وقت کیا کرتا ہے اُس کا قیاس اُسی کومقت میں ہے کیونکر وہ اُن کی روحوں کومبین کر بیا کرنا ہے اور زمین بن ای کولوطا دینا ہے۔ انتہے باختصار رشعرا نی کاقول باختصارتمام ہمّوا <sub>)</sub> اور م شہوراماموں میں سے معف نے زامام ابوطا ہراین کی سے سراج العقول بل مکھتے ہیں سیاکہ سوانی کی کتاب الیوا قیبت سے معلوم بہوتا ہے کہ) سابق الزكر شبهوں کے واب میں جو بعدت بروارد ہوتے ہیں کہا ہے جن کا خلاصہ یہ سے کہ جو درہ پہلے زمن سے الگیا تھا ہرانسان میں باقی رہنا ہے کہی نبیں بداتا ادروہی جزر ہے جو قارب ہے اورجس سے کہ عہدلیا گیا تھا العین جسا کہ دروں کے خطاب کرنے کی آست یں ہے بریسیتر گذری) اور قبری اسی پرسوال متوج بهوتا ہے اور وسی حبواب کا ذمہ وار نبا سے اس طرح کواس میں مروح لوٹا دی حاتی سب حبیبا کدا حادست صحیح بہا وراخبارسے معلوم بهوتاكس يهرأسي كسائة باقى اجزار جهان جهان بون كے خدا وند قدرت سے ل ماویں کے بیاں مک کہ بورا آدمی بن جاوے گاجیسا کہ ونیایی تھا۔ باسی بات ہے کہ سعقل اس کی مخالفت ہے نہ ترع ۔ انتی بعض اختصار را می ابوطا ہر کا قول کسی ندراختصار کے ساتھ تمام ہوا)۔

 کی پشت سے نکالے گئے نفے اوران سے عہدلیا گیا سوان کو برکہ ناجی مکن ہے کہ یہ وہ درت ہرانسان کے کچہ اصلی اجزاء ہیں اور باتی بدن سے ہم مثا ہدہ کستے ہیں وہ فائد اجزار کا بنا ہوا ہے جو اُئے جانے اور تبدیل ہوتے دہتے ہیں ۔ سبح تعقی انسان جو منا طب اور مکلفت ہے اور جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جینے ممت طے گی یا جے عذاب ہوگا بہ وہی فرسے مع دوج کے ہیں جو اُن میں ملول کر آب ہے اور انسانی ہیک خبر کا مشا بدہ کیا جاتا ہے وہ زائد اجزار ہیں اور اعادہ اور دوبارہ پیائش کے تقق ہونے کے باب میں اُن کاکوئی اعتباد نہیں۔ ان اجزار فائدہ میں وو نوں باتیں برابر ہیں نواہ وہ بعینہ اعادہ کے جائیں بااُن کے مثل اور اجزار طاد سے جائیں بلکا عاوہ کی تقیق میں جن کا اعتبار ہے وہ صرف اصلی اجزار ہیں جن پرسوائے اس کے اور کوئی کے تقیق میں جن کا اعتبار ہے وہ صرف اصلی اجزار ہیں جن پرسوائے اس کے اور کوئی کی طاری نہیں ہوتی کہ دوج اُن سے حکم ہوتا ہو جائے گی اور زائد اجزار اُن سے حدام ہو جائے ہیں ابنی کی حائی سے دولی دی جائے گی اور زائد اجزار اُن سے حدام ہو جائے ہیں جن کا اور خوائی ہی کے در سے مائیں گے ۔

اقد بیشتر گزر میکلید کا تعبی لوگروح کے بیان کرنے بیں مرف اسی پرائت اسی کرتے ہیں کہ وہ ایک موجود شے ہے اس کی حقیقت خدا ہی خوب مباتا ہے اور بعض اس کی بیتنسیر کرتے ہیں کہ وہ ایک لطبیعت شغاف اور بالذات زندہ ہم ہے اور کشیف احبام میں اس طرح رگ و پئے میں سرابیت کے ہوئے ہوئے ہیں سرابیت کے ہوئے ہیں ۔ سبیلے کہ سبیلے کی سبیلے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کہ سبیلے کہ سبیلے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کہ سبیلے کہ سبیلے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کہ سبیلے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کہ سبیلے کہ سبیلے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کہ سبیلے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کے کہ کے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کہ سبیلے کے کہ سبیلے کہ

اہل سائنس کے علوم کے موافق بعث اورنشر کی تقریراور علم فزیالوجی کی عادات سے سیاس کا قریب کی می ادات سے کرنا

میں جملہ امور مذکورہ کی بنا پراس مقام کی الیسی تقریر کرنامکن ہے جب سے بعث م سوال قبرا وراسی کے مثل اور شرعی امور برجو شئے وارد ہوتے ہیں سب دفع ہوجائیں اور کمزوروں کے خیالات برا ثیانی سے مفوظ رکھتے مباسکیں یس یوں کہ امبا کے کہ اس سے کوئ می شے مانع ہو کتی سہے کہ انٹر تعالیٰ نے ارواح کو مطبیت یا دہ کے اجزا د فروہ سے جیسے کہ ایتھ کا ما دہ جس کے موجود ہونے کے ایپ قائل ہیں ایسی تر تریب اورایسی کیفیت و وضع بر بنا یا ہوجس سے دُوح کی نسبت جتنے خواص ذکر کئے جاتے ہیں اور ڈرکئے جاتے ہیں اور ڈرکئے جاتے ہیں سب اصل ہوجائیں اور ڈو ہنواص یہ ہیں کہ وہ اردوح ، بنفسہ اور خو وزندہ بہع نی اس کے ساتھ کسی دوسری شکے کے ملائے کی مورت نہیں جس سے کہ وہ ندہ ہوجائے اور بید کہ وہ حیا حب اور اک بے اور جب کی مزورت نہیں جس سے کہ وہ ندہ ہوجائے اور بید کہ وہ حیا حب اور باقی جب کسی جبم میں حلول کرتی ہے تو آسے بھی حیا ت، اور اک اور زندہ شئے کے اور باقی مینات سے موجو کہ دیتی ہے اور اس میں بیسب خواص آجاتے ہیں۔

دوح کی مثال مقناطیس کی سے جب کسی بدن متعلق ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے جیسے کمقناطیس جب فولاد منتصل ہونا ہے تواس میں قوت ش اجاتی ہے مسيع مقناطيس كى حالت ب كرفولاد كرما عقد كردينے سے أس بي لوسے كيش کرنے کی قوت پیدا ہوماتی ہے اور وہ (دوح) باوجودانسب ماتوں کے ایک سنایت بی هیونا دره سیعس کو بهارے حواس ادراک سی کرسکتے میراورا حزا فرده سے بہت ہی چیوٹے چوٹے ذرسے البی کیفیت ہے بنائے ہوں جو اسینے ساتھ مدوح کے تعلق موسنے کے وقت حیات اور ا دراک وغیرہ اُس کے باقی خواص کو مل كريية بوں اوران درات كے لئے خدائے انسانی اعصار بھى بنا دبئے ہوں جيسے كہ اُن حیوانات کے اعصار ہوئے ہیں جو مائیکر اسکوب (خورد بین) سے نظر آتے ہیں ا در بیی اصلی اجزا ر ہوں جن کا پیشترؤ کر ہو سے کا ۔ بھر متھ زت آ دم علیہ السّلام کی ہے لکو نائداجزاسے بنایا ہواوران کی دان میں کمیں برائن کے اس ذرہ جزالملی کوھی رکھ دیا ہو۔ احمال ہے کہوہ عام تمام ہیکل میں سے قلب ہی ہوا ورہی قریب ترمعلوم ہوتا ہے۔ دا ورعلم فزیا نوجی جانے والول کی عبارت عنقریب آق سے میں سے سے کیے قلب ہی کامرکز ہونا فنم کے قریب ہوجاتا ہے) پھران کلاادم کی ساری اولاد کے ذروں کوائی مکل ک يشت مي د كو دليا مواوراس مي ان كرور مي ذرون كي منائش مونا كو كي تعجب خير انرس کیونکہ یا تی سے ابسے چوٹے سے قطرہ میں استے حیوا ناست مائیکراسکوپ

(خوروبین) سے نظرائتے ہیں جن کا شمار روستے ذہبی پر کد ساسے موجودہ آدموں کے برابر ہو گاجیسا کہ ایب لوگ کہتے ہیں۔

میں اس سے کوئی امر مانع نہیں ہوسکتا کہ اُن کی ٹیشت میں جمع بنی اُدم کے ور ب جود منیا کی مدین میں مائے جائیں سے سما گئے ہوں رمیم خدائے ماک سے حفزت آدم علیم استلام کی رُوح کو اُک کے درہ (حزاء اصلی) میں سجوان کی ہسکل کے اندر مقا والمل کر دما ہو اور وہ اس بیں ملول کرگئی ہوا ورعبب نہیں کہ قر آن تربعین میں خداکے اس قول سے (ونفحنت دنیمن موحی تعنی میں نے اس میں اپنی روح بھونگ دی) ای کی طرف اشارہ ہواوراس قول میں دوحی راینی دوح ) سے مرادوہ دوح ہومیں کے نی طرن پر پیدا کرنے اورائس کی پیدائش کی حقیقت کے شنا مؤسنہ کے لحا ظریسے خدا تعالیے منغرد ہے ۔ سی اس درہ (حزاصلی) میں اس روح کے حلول کرنے کے وقت حیات بیدا ہوگئی ہوا ور مجرساری ہمیکل میں سرابیت کرگئی ہوکیونکہ خواتعالیا نے اس مبکل کواس استعداد کے ساتھ بیدا کردیا تھا تھراس کی نشت سے بی دم کے سارسے ذروں کو نکالا ہوا ور آن بی اُت کی روحیں داخل کر دی ہوں جس کی وجرسے وہ زندہ صاحب ادراک بن سکتے ہوں اس کے بعدان سےخطاب کیا ہو اورعبدلے لیا ہو بھران کی دوحوں کو ان سے مدا کر کے حفرت ا دم علیہ السلام کی شت بس لومًا دبا محواورمساً مات كي داه سعاس بي داخل كردياً موصل طرح الناسي نكالانفا اوراسي طرح توامراص كح ميرسه بدن بين داخل موحات بي أوراسي م نكل آتے ہي جيے كراب توك قائل جي ميران دوسوں كوعالم ميں جهاں ميا و ماں معفوظ ارکھا معریہ درسے حضرت آدم علیہ السلام کے مادہ منوبیلی جماع کے وقت اُن کی زوج کے دھم میں آنے لگے اور اُن کی زوج کمے تخم میں علول کرنے لگے۔ نیس اُن کی ہیکلیں اُن تمنوں سے سی کے سالتھ مل کر بنے لگیں اور خدا اس کو طرح طرح برمتغیر کرنار با بیان یک که پیکل انسانی کی صورت بن گئی اور حفزت آدم ا کی اولاد کا بیلادر و مجوان کی نہوج کے جانب منتقل ہوا تھا اُس کے ساتھ ہی وہ ب ورسي معينتقل بوكر يبلي آسي بول جن كاسسله توالداس ذرهست يبلغ والابوكا مجراس بہلے درہ کی سکل سے جومنی نکلی اس کے ساتھ بھی یہ ذریا ای طرح تقل

ہوتے رہے اور میں کیفیت آن کی اور اُن ذرّوں کی باقی اولاد میں مباری رہی اور اس دنیا سے اختتام کک سی کیفیت دہم گی اورشاید التدتعا لے کے سقل (وتعبلك فى الساحلين) من جودسول التُرملى التّدعليه وسلم كيت مي معصف كى تفسيرك موافق اسى حانب اشاره بهوسس اس قول كايمطلب بهوجائے كا - أب بالوں کی سیست اور ماؤں سے دھوں میں منتقل موتے مسے اور ہے دیکل جب ایک محدود مدتكب بيني ماتى بسے توالتر تعاليٰ دوح كو بھيج ديتا ہے۔ بس وه اپنے ذره میں ملول کرتی ہے اور اس میں اور ہم یکل میں صیات اور حرکت کا سرماین ہمو عباماً ہے۔ نیس انسان دوح اور اس ذرہ کے محبوعہ کا نام ہما وراسی درہ کو بيروان محرصلى التدعليه وسلم اصلى احزاكهة بين اوريه تمام عمر باقى دمهنا بعي اوربيي بعدمرت كاوح كعودكرسف سعجكم خدا زنده موساك كااورحن سع كالمكل بى سے وہ محن زائد اجزار میں جوشب وروز بدلتے اور کم وبیش ہوستے دہے ہیں۔نیس حبب الندتعا لے کسی انسان کی موت کا ادادہ کرتا ہے تواس کے ذرہ سے اُس کی موج کو حداکر دیتا ہے۔ اس طرح براُس سے اور نیزاُس کی ہیکل سے جوزائد اجزار سے بنی معصات ذائل موسات ما وراس دره اور اس دونوں كوموت أماق مع اس كع بعد مكل منعل موني مكتى سعا وراس كايراكنده موجانا اوركسى دومرك كى تركىيب مين داخل مهونا وغيره حوكحيد محوسف والابهو تاسيم وناستا ہے اوروہ وَرہ ندمین کی تعول میں محفوظ مہتا ہے جیسے کسوسنے کے ذریے بیسیدہ اومنىل موسف سي عفوظ دست مين اوكسي حبوان كى تركسب سي ده داخل عي مهوما تا سے تووہ صرفت اُس کی ہمکل کی نرکسیب میں جوز اندا جزار سے منتی سے داخل ہوتا سياور تاهم وهنعل موسف سطحفوظ رمناسها ورحب يرمكل مخل موجات سي تودہ ذرہ بھراس کی علیدہ ہو کرز مین کی تموں میں محفوظ ہوجاتا ہے اوراس حیوان کے اصلی اجزار کی ترکیب می داخل نهیں ہوتا، غایت سے غامیت اس ذرہ برموت کی وج سے جوتغیر طاری ہونا ہے وہ اُس کی روح کا اُس سے صدا ہو جانا اور اُس کی

الماور دمجية بعد الشرتع الي أب كي منتقل موسن كوسجده كرف والون من من من جم دن

بميكل كامخل موماناب اورجب خداأس ذره كوزنده كمرنا ماس كاتواس كادح كوزنده كرمے گا بس اس بي حيات اور روح كے باقى خواص آ جا بين كے اگر جاس کی ہیکا منک کیوں مذہومگئی ہو۔اوراس موقع سے قبر میں سوال ہونے نعمست اور عزاب کے دیسے حالنے اوراس کے مثل اوراک برزخی امور مرحن کی سبست شرعی نعوص واروبي بوشي كئے حاتے مقسب عل ہوگئے اور ترامیت سے يرج معلم ہونا ہے کہ برسب امور قبل نعب ہوتے ہیں اُس کی صورت عبی تمجم میں اگئے۔ تھرجاب الترتعالي حماب وكما سب كے لئے سارى خلق كواعظا كے گاتوان انسانى ذروں كى بهيكلول كوجوكه فدائد احزأ رسيع بن تقيل دوباره بناسية كاخواه بيه يكل انبي احزاء سے بنے جن سے کہموت کے پہلے بی تھی یا دو سر۔ ای اجزا رسے کیونکہ وارومدار تو ان اصلی وروں کے مذ مد لنے برسے ذائد احزار جائے بدلیں یا مذبلیں اوران ورا کوان میکلوں میں داخل کرو ہے گا ورج نکدان ذروں کے ساتھ روح متعلق ہو ، جیکی موگی اس کے اس میں اوران میکلوں میں حیات قائم موصات گادر اُنوت وقیامت میں نوگ اعد کھرے ہوں سے جیت کہ اس دنیا میں استے اورساری مذکورہ باتمي مكن سسے كدانسان كے علاوہ باقى حيوانات ميں بھى اسى تغصيل سے واقع ہوں اورحب بهم المتُدتعالي كي وسعت علم اورعظمت قدرت اوركا نيات بي إن دونون کے آٹارکونلیال کرتے ہیں توہیں ان مذکورہ باتوں میں سے کوئی شے ہی ستبعد تنهیں معلوم ہموتی ننواہ بیرساری کا دروائی آئ قوانین فدرست کے ذریعیہ سے ہن کو الندتعاك لي من سے اسى غرمن سے دكھ ديا ہو اور جن كے موافق بيرارے اتعالات والفالات اورزا مُداجزاً ركے تكونات حاصل ہوسئے ہوں انجام بائے با بلاکسی قانون کے۔

اورا سے اہلِ سائنس اِ عب اُپ اُن باتوں ہیں جن کے کہ اُپ جوانا ن کے فایت درج جھوٹے ہونے ۔ قطرہ بھر با نی ہیں اُن کے بکٹرت بائے عبانے ، اُن کی حبات ، حرکت اور اُپنی صروریا ب زندگی کے ادراک کرنے اور اُپنے اُ سب کو محفوظ مصنے کے بارہ میں ما لیکراسکوپ (خورد مین) کے ذریعہ سے تعیقا ن کرکے قائل ہیں خور کریں گے تو اُپ کوظا ہم ہوجائے گا کہ اس میں کوئی تعجیب اوکسی قسم

کااسخالہ نہیں کہ انسان کے ذرّوں ہیں حیات اور سارے نواص حلول کریں اور یہ مجننے خواص ہوج کی نسبت بیان کئے گئے ہیں وہ سب اُس میں پائے جائی اور جب آپ اس بات میں تامل کریں گے کہ انسانی ہمیل میں نہا ہیت کرت سے مسامات موجود ہیں تئی کہ آپ لوگ قائل ہیں کہ ایک بالشت میں چاہیں لاکھ ممامات موجود ہیں تئی کہ آپ لوگ قائل ہیں کہ ایک بالشت میں چاہیں لاکھ ممامات با نے جائی توحفرت آدم علیہ السّلام کی سیّنت سے ان ذرّوں کے نکلنے اور اس میں اُن کے دربارہ داخل کئے جانے میں آپ کو درا جی استبعاد مذہو گا اور امرامن کے میں اُن کے دربارہ داخل کئے جانے میں آپ کو درا جی استبعاد مذہو گا اور امرامن کے کہ طور کا حرب میں مراب کہ موجانا اور اُن کا دور اُن خون میں سراب کہ موجانا ہو جانا اور اُن کا دور اُن خون میں سراب کہ موجانا ہو جانا ہی عقلوں کے اور بھی آریا دہ قریب کر دیتے امور ہیں جو بھارے بیان کو آپ کی عقلوں کے اور بھی آریا دہ قریب کر دیتے ہیں اور جی آئی ہیں ایک علوم ڈاکٹری

میمراب لوگ قائل ہیں کہنی میں کیٹرے یائے ماتے ہیں جوزے وونوضیوں سے نکلتی ہے اور ما وہ کے تنم کوحا ملہ کردیتی کے اور بدکٹر نے غابہت درج بھولے ہوتے ہیں اور مائیکراسکوپ (خور دبین) سے نظر آئے ہیں اور ایک کیڑا طول میں قيراط كے يا بخسوصوں بيں سے ايك حقر سے لے كرجي موصوں بيں سے ايك حقر يك كابوتاب إوراكب كيرب كمركاطول قيراط كي يانخ هزار حصول ميس الك حقته مص كرجيم بنرا رحقتون مين كسيه الك معقد تك كابوتا مع وه ايني ُ دموں کواس طرح بر ہلاکر جس سے اُن کا سمختلف متوں میں بطے منی میں حرکت کرتے مستع بن اوربد امرظاہر ہونا سے کدائن کی حرکت متعل سعے خارجی کیفیاست کے سائقہ کو اُنتعلق ننیں ایکنی سِتنر طبیکہ نبی کے طبعی گا دستے بین اور کتا ونت میں فرق نہ آنے بائے اور مادہ کے بدن کے اندران کی حرکت ساست یا اسٹا دن یک قائم دمتی ہے ا در بام رچوبیس گفتیه مکب اور این کی حرکت کاکوئی سمت معلوم ہی نہیں ہو تا اور جن علم فریالوی مانے والے کہتے ہیں کروہ تیرہ منط میں ایک قراط مسا نت قطع کرتے ہیں آن کا برا فائرہ بیعلوم ہوتا ہدے کر قریب قریب تمام حیوانات کی می میں بلے جاتے ہیں اور مادہ کے بینا تعنی تخم سے ان کا حُیوَ مانا حاملہ کرنے کے سائے اشد

حزوری ہے جیساکہ علم فزیالوجی کی کتابوں بیں مذکورہے۔ بس اس سے کواں ساامرمانع ہوسکتا ہے کہ خالق سبحارۂ نے منی کے ان ہی کٹروں کو بنی اُدم کے ذروں کا حوکہ اُن۔ سے بھی تھیوٹے ہوں حامل بنایا ہوا وروہ این منی میں گئے پھر لتے ہوں بیاں تک کہ ماں کے تخم میں اُن کوڈا۔ لتے ہوں اورانسانی ہر کل جو ندا تداجزا وسے منتی ہے ما دہ کے تخرے نشوونما بانے <u>سے غنے لگتی ہوا</u> در عقیقی انسان حس بی کدروح حلول کرتی ہے اورائس میں اوّل حیاست آتی ہے بھر اس سے تمام ہمکی میں سرابت کرماتی سے وہی ہوجس کے حامل بینی کے کیرے تفے اور جسے کہ انہوں نے ما دہ کے تخم میں داخل کردیا تھا اوراس کے ساتھ ہیدہ فردے میں داخل ہموجائے ہیں جواٹ کا ولادسی پیدا ہونے دالے ہوں اور اس ئى الكل بى باقى مسيعة بيون حتى كه اس كى نى بين نيكلية ون اوراس كى فروت كى بہ کیل بیمنتقل ہوئے ہے ہوں اورائی طرح بیسے سار مباری میں ناہوا ورجب يدكيفييت بوص مستعقل اورشرع مانع نهيس تو بيروان مرسلي ارشرنعا ل عليدة عم كا كلام مذئه كحثرت عقلاء كابرتول تحقق بهوها لأست كهروا كان ابيت باب سينتقل بو کرائبی ماں کے دھم میں آیا ہے۔ بخلاصت اُس باست کتے بسکے آپ ہوگ فائل ہیں کہ انسان مرون این بال کے ننخ سے بتا ہے اور باسپ کامنی کی حروب حامل کر دیسے کے گئے منرورت میٹرنی ہے

بین بین بین کو نکم آپ، لوگوں نے نقط از یا فی جمیکل کود کھیے لیا ہے اور اس کے سواکسی
پیزی آپ کو خبر نہ ہمو گ اس لئے آپ صرف اسی کی ڈائل ہو گئے اور لوگوں کی دسائی
ہمبیل کے سواکسی اور شئے کی طرف بھی ہموئی اس لئے وہ قائل ہموسئے کہ اصلی انسان
اپنے باپ سے خوا ہموکر آ آ ہے اور ماں سے صرف اس کو انسانی ہمکیل وستیاب
ہموتی ہے اور انسان کا اپنے باپ سے خوا ہموکر آ نا اسیا امر ہے جس کو مکر شالوگو
کی عقلیں مانتی ہیں اور بابوں کی اس قدر شفقت ومیلان جوابنی اولاد ہرومکھا جا آہے
اس سے اس کی کسی ندر تا کنید ہم سی کئی۔

پھرعلماء علم فزیالوجی نے علم فزیالوجی نظام تعینی اُس کی حرکت کے سبب میانتلا کیا ہے اور اُس کی واسی تباہی وجہیں نتال ہیں اور پھرخود ہی اُن کو توڑا ہے آخر کار

تعبى المريرة كرقرار في بعده مير بعدكه أل عن كاسبب خور قلب مي بين موجود بع بھراننوں نے کما سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس کی حرکت کا نظام اُن عسبی گانظوں سے بيلام وتاب يوجود بن سي اس نظائ على كفيقى مركز لميى بس مكرات ك اس کا بیترنسی سکا کرمیقصبی مرکز منقطع اور منتظم عمل کبون کرتے بب دائمی عمل کبون منس کرتے بعنی اُن کی حرکست باقا عدہ اور رُک دَک کرکھوں ہوتی ہے برابرکبیں نہیں ہوتی رہتی ۔

يَحْوَانهُوں نے کہا ہے کہ کجٹرت تجربوں سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ قوت دا فعہ جوتسب کے انقباضات سے پیدا ہوتی ہے صرف وہی دوران خون کے لئے کافی ہے

بيمان مك أن كاكلام ختم سُوا ـ

بیں جب آپ اس قول میں غور کریں گے تو پر بات آپ کے نزدیک ظاہراور أب كى عقلوں كے قريم تر بروجائے گى كرانسانى در ہ كامركزتمام بہ كى ادبا نى سے فلب ہی ہے اور حب اُس میں دوج حلول کرتی ہے نواس میں وہ حیات میدا کر دہتی ہے اور وہ بیمنتظر حرکت کرنے لگناہیے اوراس سے دوران خون پیدا ہوتا ہے بھر اس سے تمام سیکل میں حیات سراست کرماتی ہے ادراس ذرہ اور دوح کا جھوا ہونا اس امرے مانع نهیں ہوسکتا کہ اس سے ہیک انسان کی حیات اوراُس کے اعصاب و عضلات كاعمال كے لئے كافى عمل بيدا ہوجائے كيونكہ بنہ برے ايسے نها بيت ہى تحجوسة الاست بي كرحب ان كو تحيوط اسا بچه حركمت ويتا سي نَواْس سالسي حركت بیدا ہوجاتی ہے جو بہت ہی بڑے الہ کے گھمانے کے لئے کافی ہوا وراس سے برسے بڑے اعال بیدا ہونے لگتے ہیں جن کے کرنے کے لئے نمایت ہی عظیم قوت کی حزورت ہے اور میر مات توانسان کے عمل میں یا کی ماتی ہے تو پھر مھلاخیال توکیجئے کہ خدا تعاسیا ہے عمل میں آپ کے مزد کیب کون سا استبعداد باتی رہتا ہے جواعلی درجہ کا علم اور کامل فدرت رکھتا ہے جس نے اپنی مصنوعاً کوالیسی کیفینتوں بربیدا کیا ہے جن کے خواص کو دیکر کرفکروں کو جیرت کی ہوجاتی ہے اور عقلیں اپنے آبے میں نہیں رہتیں ۔ خلاصداس تقریر کا جو انسان کے دوبارہ زندہ کئے جانے کے بارے بیں مذکور ہوئی ہے کا

بحث سابق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس تقریر بیر قیقی انسان وہ ذرہ ہی ہے جو تلب میں حیات پیدا میں حلول کئے دہتا ہے اور حس میں کہ دوح حلول کرتی ہے بیرائس میں حیات پیدا کہ دیتی ہے۔ بھراس سے سادی ہمیکل میں حیات سرابیت کہ جاتی ہے۔ بھراس سے سادی ہمیکل میں حیات سرابیت کہ جاتی ہے۔ بھراس کے داس عالم میں بیر ذرہ اچنے اعمال پورے کہ دا والس کے دربیہ سے علوم و معادف ماسل کہ لے اور سہی ذرہ مع اس دوح کے جواس میں حلول کے دربیہ سے علوم و معادف ماسل کہ لے اور سہی ذرتہ مع اس دوح کے جواس میں حلول کے دربیہ سے علوم و معادف ماس کو عذاب ہوگا ۔ خلاصہ بیر کے حیات کا اعادی کیا جائے گا ای کو معمت ملے گی اورائی کو عذاب ہوگا ۔ خلاصہ بیر کے حیات امور انسان کے حق شبہمات ہوئے ہیں۔ اس تقریر کی بنار بیر حقیق شبہمات موٹے ہیں۔ اس میں نعمت یا عذاب کے دیئے مانے و غیری اخراد دیئے جاتے تھے جانے اپنی قبروں میں بعین لوگوں کے ذردہ دیئے وغیرہ پر واد د کئے جاتے تھے جانے اپنی قبروں میں بعین لوگوں کے ذردہ دیئے جیسا کہ سے طور برغور کہنے سے ساقط ہو گئے جیسا کہ سے طور برغور کہنے سے ساقط ہو گئے جیسا کہ سے طور برغور کہنے سے ساقط ہو گئے جیسا کہ سے طور برغور کہنے سے ساقط ہو گئے جیسا کہ سے طور برغور کہنے سے ساقط ہو گئے جیسا کہ سے طور برغور کہنے سے ساقط ہو گئے جیسا کہ سے طور برغور کہنے سے ساقط ہو گئے جیسا کہ سے طور برغور کہنے سے ساقط ہو گئے جیسا کہ سے طور برغور کہنے سے ساقط ہو گئے جیسا کہ سے طور برغور کہنے سے ساقط ہو گئے جیسا کہ سے کے سیسا کی سیسا کہ سے ساقط ہو گئے جیسا کہ سے کے سیسا کہ سے کو سیسا کہ سے کو سیسا کی سیال کے سیسا کہ سیال کے سیسا کی سیسا کی

ظاہر ہوتا ہے۔ وانڈوا علم ؛

کے اعادہ کا دکرکرتی ہیں یا اُس کے بعض اجزار کے اعادہ کی اُن میں تونفس ہمکوانسانی

کے اعادہ کا دکرکرتی ہیں یا اُس کے بعض اجزار کے اعادہ کی اُن میں تھریح موجود
ہے جیسے کہ انڈ تعالیٰ کے اس قول میں ہے رمن یحی العظام وہی دمیم قل یحیه الذی انشار ہا اول مرق ) بعنی دلوگ تعجب سے بوچھتے ہیں) ہڈیوں کو کون ذرہ ہو کہ کا حالانکہ وہ گل میکی ہوں گی ؟ (توا سے بغیرائ سے) آپ کہ دیجئے کہ اُن کو وہی اُندہ کرے گا حیث اور اعادہ کی اُن کو وہی الذرہ کرے گا حیث اور اعادہ کی اس توجید کے ساتھ کیون کو منظب ہوگا حیس کو آپ نے دکر کیا۔ تو میں کہوں گا کہ ابن الذکر توجید کا میں مقدم نے کو میں انسانی ذرید ہیں الذکر توجید کا میم تعنی ہے کہ میں انسانی ذرید ہیں الذکر توجید کا میم تعنی ہے کہ حس طرح اصلی احزار سے لئے کہ میں انسانی درید ہیں بیشتر بیان کہ حکما ہموں اسی طرح انسانی ہمیکل کے بعث ہوگا حیس کی کیفیدت میں بیشتر بیان کہ حکما ہموں اسی طرح انسانی ہمیکل کے بعث ہوگا حیس کی کیفیدت میں بیشتر بیان کہ حکما لیکن بیشتر جو اشکا لات بعث ہم

وارد کئے گئے تھے وہ میری تقریر سے اصلی اجزا ربعینی ذرات انسانی کے اعادہ کے اعتبار سے مندفع ہو گئے۔ پھر بعداس کے کہ اصلی اجزار کی اعادہ کی کیفییت طریق مذکور پر بیان کرنے کی دجہ سے کیا شکالات مندفع ہوچکے ہیں تواب ہیکل انسانی کے اعاده کئے جانے پرجوزائدا حزارسے بنتی ہیں عام ہے کہ وہ زائد احزار بعینہ اعادہ كئے مائيں يا ان كےمثل دومرے اجزار بنائے مائيل واردنيس ہوسكتے اور شربيت نے جوندائد البرار بعنی ہمیکل کے اعادہ کئے جانے کی تصریح کی ہے اِس سے اس کے سوا اور اشکالات کا دفع کرنامقصود ہے جواہلِ ماہلیت کے خیال کے موافق ان کے اعادہ کئے جانے بروارد ہوتے تھے کیونکہ بعبث کے ذکر کرنے کے وقت اُن کاخیال صرف اسی ممیل کی مانب مس کاوہ مشاہدہ کرتے تنے حاماً تقاچنا نے دہ کتنے تھے کہ بڑیوں یں گل حانے کے بعد حیات کیسے عود کر آئے گی ا در میا حزار جوزین کے اندر تھیلے ہوئے بڑسے ہوں گے کیسے حتمع ہومائیں گے۔ بس نصوص نے اُن کے انکالت كواس طرح دفع كياكه خدا قادرا ورعليم سعاس سع وه عاجز نهيس موسكما - سي وه ان بڑیں کو اس طرح زنرہ کر دیے گا جیسے کہ اُس نے پہلی مرتبہ اُن کو پیدا کیا تھا اُس کا علم تمام موجودات کومحبط اوراُس کی قدرت تمام ممکنات پرهاوی سے علی ہٰوالقیا ان کے اعترامنوں کے ایسے ہی اور می جوابات ہیں۔ اور مدامراس توجیبر کے منافی نہیں ہوتا جو دومرسے سابق الذكراشكالات كے دفع كرنے كے لئے اصلی اجزاء بعنی انسانی ذروں کے اعادہ کئے جانے کے مارہ میں پیٹیتر بیان کائی ہے ہیں جاہئے کہ ذراغورکر لیا جائے نہ

اور زائدا مراری میل کے ساتھ تفسیرا وراس کے علاوہ جقفصیل کیں نے اس مقام بر بیان کی سے وہ سب بیروان محرصلی استَدعلیہ وسلم کے کلام میں تھر بی موجود سے باان تے ذمر بجٹ کا ای فقیل و بیان مے موافق اعتقاد کرنا فروری سے ہرگرنسیں ۔ بلكرئيس توصرف بيركننا ہوں كەعلماء تمريعت نے بيان كيا سے كدانسان كے الى اورزائد دوقسم کے اجزار ہوتے ہیں اوراس کے ذریعے سے انہوں نے اُن شبہوں کو د فع کیا ہے جوبعث وغیرہ پر دار دہموتے ہیں اور سی ایپ سے پہلے کہم بی چکا ہوں کہ شمر بعبت کے بڑے مراحے مبلیل القدر کشیر علماء رجنے کہ امام دازی الوطام معنف سراج العقول ، شعرانی ، خازن ا ورایسے ہی اور علماء) کے کلام سے شنبط ہوتا سے کہ اس سے کوئی امر مانع نہیں ہوسکتا۔ اگراصلی احزار سے جنہیں اہموں نے اعترا منوں کے جواب وینے کے لئے ذکر کیا ہے ہی ورسے مراد ہوں جواس نف قرانی کی تفسیر بین رسول استرصلی استرعلیہ وسلّم کے کلام میں مذکور ہیں حس میں ادم علیہ اسلام کے اولاد مصعمد کیا گیا ہے کا بیان ہے اور یہ کد کو میں انہی فدوں کے سا مقمل کر فیقی اسا کے افراد ہوں اور برکہ نما نگرا جزاع سے انسانی بمیکلیں مراد ہوں اوراً نسی علما وشریعیت كے كلام سے يہمى علوم ہونا ہے كہ قتيقى انسان كامقرتمام ميكل بي سے مرت قلب ہی ہے۔ سب بہ بیل جو برابر براتی اور متغیر ہوتی رہتی سیط متی انسان کے کے اس عالم میں اس کے اعمال کی اجام دہی اور علوم ومعارون کے ماصل کرنے کا ذریعہ اوراً لمقرار یائے گااور سالیی بات ہے سے سے بعث پر جوبیشتراشکالات وارد کئے گئے متھاُن کا مندفع ہوما آ ہے نزدیک بالکل ظاہر ہوجا تا ہے ادراس سے عقل وشرع کی کوئی مخالفت مجی نمیں نازم آتی ادر بیروان محصلی استرعایہ وسلم سبهوں کے جواب دینے کے لیے ان کے قائل ہوسکتے ہیں۔ درمذانہیں اینااء ی دررست رکھنے کے لئے صرف اتنا کمناہی کافی ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ انسان کی دوح ہوتی ہے حس کی تقت خدا ہی خوب مانا ہے اورایسے ہی تمام حیوانات کے ہی اور خدا انسان کواس کے مرنے کے بعد مزور دو بارہ ذندہ کہے گا۔ اس سے حرباب لے گا۔ بعراً سے نعمت یا عذاب دے گا اور بئرسے کھالیسی کیفست برس و گاجس سے کول محال سلازم ائے ادر میں اس کی تفصیل کرنا صروری میں ہے اس کوخدا ہی خوب مبات ہے

كيونكم ببام عقل مكن بسي اورخدا نعاسك كعلم وقدرت كي وسعت كرسات البيشة كابهوما ناكوني محال نهيس ر

نیس اے اہل سائنس اس مقام میں وراغور کیجئے اور بار کہا بین سے کام بیئے کیونکھ اُپ کواپنے علوم میں کوٹی شیےانسی انہ کی گرس سے تعصیل سابق میں کی ساری بیزو<sup>ں</sup> بیں سے کوئی بھی نامکن ٹا سبت ہوتی ہوجیسے انسان کے لئے دوج کا ہونا وغیرہ ۔ ماں اگرمیرے بیان کے بعد بھی کوئی شے کسی چیز کے نامکن ٹابت کرے بی آپ کی مدد كمسط كى توسمجھ ليجئے كہ ہروہى سٹے ہے جے كہ عمّاد اورانھا ون كا ترك كرديا كينے ہیں۔ سواس کاکوئی علاج نہیں اور اگر آب کہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بیشتر کی جملہ باتیں عقلًا مكن توہيں ليكن ببروان محمولي الشرعليه وسلم حوان كے واقع برونے كے معتقد بہوگئے میں اس کاکیا باعث ہے توئیں کہوں گاکہ میراوی پیشیروال جواب یادکر لیمنے جیے كرئيس اسى كى نظيريس بيان كريكا ہوں وہ برسے كماس كا باعث أن كے لئے وہ نمرى نفوص ہیں جواگن کے سیجے دیمول کی زبانی معلوم ہوئیں جن میں ان امور کی تھر بے موجور ب اوروه سب بل كرتاوبل كوجى تحل نسي موسكتين دسي حبب كس يدامور عقل منطبق اوراً س کے حکم کی دُرسسے کمن ہیں اس وقت بھے ان کے لئے اپنی ظاہری نفوش کو چیوط نا اوکسی قسم کی تا ویل کی حانب مانل ہو نا ہرگز جائز نہیں ۔ علاوہ برس خاص کر بعث وحشر گواس کی سبست مشہور سے کہ اس کے امکان کی دلیاعقلی سے جیسے اس کی نظروں کی اور اُس کے وقوع خارجی کی دبیل نقلی اور وہ بھی شرعی نصوص ہیں۔

بعث وتشرك اقع بمونے بجالی لائل جو بہر صف مئے اطبینا ن مجنس میں

## تونیح کیں اپنی طرف سے کچھ بڑھایا ہے با اُس کا خوبی کے ساتھ اختمار کردیا ہے۔ قبامت کی اقل دلیل

چنانچهٔ سی کتنا بهول که اِن امور برکه خواست عالم موجود بسیرده تمام صفات کامله کے ساتھ متعمن ہے اس کی مخلوقات بیں اس کی اعلے درجہ کی حکمت اور انتہا درجہ کا عرل پا یاجا تا ہے۔ اُک براس کی مسربانی اور دحمست بہت بڑھی ہوئی ہے قطعی دليلس قائم كرديين كے بعدا يسخف برحس كا اعتقا دكمة نا ہو بلاشك وسشبريربات ظام رہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیے نے حب خلق کو ببدا کیا اُن کوعقل دی حس سے وہ نیک دیدیں نمیز کرسکتے ہی انہیں قدرت عنامیت کی عبس کے سبب سے بھلائی و برائی کے کرنے پر قاور ہیں تواکس کی حکمت وعدل کا تقاصابہ ہے کہ وہ اُنہیں سے ادل اور برائی سے ابنا ذکر کر سے ،جمامت ،کدب اور اپنے نکے سندوں ک ایدار مانی - نعل صرب که میت کرے اور مبین کام میں سب سے سنے کردے اور اُک کواچھے کا مرکر ہے اور عمدہ اخلاق کے ساتھ متعدمی ہونے کی ترغیب وہے جس سے اُن کی نه ندگی منتظم اور با قاعرہ رسیعے اورسب حبابے ہیں کہ بغیراس کے کہ اجھے کام کو عذاب وحزار کے ساتھ اور بڑے کام کوعفاب ومزا کے ساتھ مرتبط مرکها جائے بروونوں امر مرگز بورے نیس ہوسیکتے اور چونکہ برجزاء وسرااس علم دنیا بى ميں ہميشہ نيس مل جاتى اس كے صرورى مع كدكوتى دوسرا عالم يا يا جائے جان به کام بورا مواور به نبیب کها جاسکتا که عقلوں میں جونکہ بیر بات موجود کے کہ وہ عمرہ جنروں لوكي ندكرتى سے اور خراب بينروں كونا گوآم جبتى سے اس لئے أى سيم عن رسيب (درانا) سرعیب در است دلانا) کافی موحاسے کی کیونکونس اور خواہش نفسان دونوں انسان کواس بات برائھارے دہتے ہیں کہ وہ حیمانی خواہشوں اورازتوں میں بہدنیا دسیے اور حبب عقل کے ساتھ یہ کشاکش ملی ہوتو اس کے لیے صرور سے که کوئی قوی مرجع ا در کامل معاون یا با جائے اور میر مغیراس کے نہیں ہو سکتا کہ كمسفاعد بإذرسن بروعده ووعيداورحزا ومزاحرتمب بهور

قیامت کی دومنری دلیل

علاقه بریعمل صریح حکم انگاتی ہے کہ حکیم کی حکمت کا مقتصاہے کہ نکو کا داور برکا مہ میں فرق کر سے سب کو ایک ہی کڑی سے نہ ہائے اور بیر فرق اس عالم دنیا میں معلوم نہیں ہو تاکیونکہ ہم بہتر سے بد کا دوں کو انتہا درجہ کی داحت میں پائے تہ ہی اور مہیرے نکو کا دوں کی اس کے خلاف مالت ہے یہ یہ مزوری ہے کہ اس عالم دنیا کے بعد کوئی دوم اعالم ہموجماں کہ بیر فرق وامتیا نہ مالی ہو۔

حشركي نتبشري دلبل

میر بر دیکھنے کہ اگر لوگوں کے لئے نوف معادز اجریز ہوتا توعالم میں بڑی گر بڑی مال ربطے بڑے فقے بریاد سے انتظام معاش میں بالکل علل آجاتا ۔ زندگی شکل ہو حاتی اورمکلف کوان امورکی بجا آوری کے لئے دقت ہی مذملتا جن کا کہ وہ مکلف بناياً كيا مقااس ليه عزوركونى عالم جزا ومنزا بهونا جاسية ماكد نظام عالم باقاعده إورفساد سے مفوظ سے اور اگر کما جائے کہ نظام عالم سے باقی رہنے کے لئے بادشاہوں کاخون اوران كرسياست بى كانى بى اور نيريد كم برمعاش لوگ اس كوخوب مانته بي كماكر كر برمياتين كے تواس بن اك كائجى نقصان ہو كا ورووس لوگ ان كے قتل کرنے اوراُن کے مال دمتاع کے جیس لینے کے دریے ہوں کے۔ لیس اس خیال سےوہ فتنہ انگیزی سے خود ہی احترانہ کمریں گئے توہم کہیں گئے کم محف بادشاہوں كاخوت اس كے ينے كا فى نہيں ہوسكتا كيونكه ياتو مادشاه كواس قدر قدرت مال ہوگئی ہو گاجس سسے اُسسے رعبیت کا کچھنجون مذہبوا وریا وہ فور تا ہوگا۔ ایش اگروه دعتیسے نہیں ڈرتا اوراس کے ساتھ ہی اُسے معا د کابھی خون نهیں تو اس قومت وہ ظلم اور بنامیت بری طرح سے اپنی رعتیت کی ایزا دسانی پر پیش قدمی کرے گاکیونکہ اس کی خواہشا سب نفنیا نی اس کی قتصنی قائم ہیں اور کوئی دنیوی باانخروی مانع موجود نبیس - اوراگر وه خود دعیت سے درتا ہوگاتو اس وقت رعبیت اس سے بهدن زیادہ نه در اسے گی دسی مادشاہ کاخون اُن کولم اور مری باتوں سے دوک مذسکے گا یس ثابت ہمواکہ بغیراخروی خوت یا رغبت کے نظام عالم ہرگز بورا اور کمل نہیں ہوسکتا۔ کے نظام عالم ہرگز بورا اور کمل نہیں ہوسکتا۔ میں میں میں میں دلیل مسئر کی جو مھی دلیل

پھرسنے کرحب کسی رحیم و کیم اور عادل بادشاہ کی بہت بڑی دعیت ہواوراُن بیں معبن قوی اور معبن صنعیت پائے جاتے ہوں تو اُس کی حکمت، دھمت اور عدل کا بیمقتف ہے کہ کمزور ظلوم کا قوی ظالم سے انتقام لے اور الندسیانہ تعالیق بہت بڑا رحیم و کمیم اور عاول بادشاہ ہے اس لئے اُس کی حکمت دھمت اور عدل کا بھی ہی مقتصا ہونا چا ہینے کہ وہ اپنے مظلوم بندوں کا اپنے ظالم بندوں سے انتقام لے اور ظاہر ہے کہ بیرانتقام اس عالم دنیا ہیں تو حال ہونا ہوں کیونکہ ہم بسااد قات مظلوم کو دیجھتے ہیں کہ وہ نما بیت ذلت نواری ہقہود بہت اور آبر وریزی کے ساتھ اپنی عمر گذا مدد تناہے اُس کا مال جین بیا جاتا ہے اُس کے خون کی کوئی بھی بر واہ نہیں کی جاتی اور ظالم کود کھٹے کہ وہ اعلیٰ درجہ کی عزبت اور قدرت کے مما تھ بسر کرتا ہے۔ ایس اس عالم کے علاوہ صرور کوئی دومرا عالم ہونا چا ہیئے حس میں بہندل اور یہ انسا دن طاہر ہموں۔

## حشر کی بانچونی دلیل

اور لیجے اگرانسان کے لئے معادنہ ہموتو انسان شرف اور مرتبہ میں تمام حیوانا سے گیا گذرا ہموگا اور بیان اس کا بیہ ہے کہ دنیا میں تمام حیوانات سے انسان کے لئے ذیا دہ حرد اساں چیزیں موجود ہیں کیونکہ باتی حیوانات کی بیرحالت ہے کہ حب تک اُن کوکسی قسم کی تکلیفت یا بیماری بینج مذبعات اُس سے پہلے پہلے اُن کے حب تک اُن کوکسی قسم کی تکلیفت یا بیماری بینج مذبعات اُس سے پہلے پہلے اُن کے دل میں اس کا خیال مجمین آتا کہ اُن کا جی بالسکل معا عن اور خوش دہ تا ہے کیونکہ وہ عود وفکر توکر نہیں سکتے دیا انسان جون کہ اُسے عقل حاصل ہے اس لئے وہ ہمیشہ اُن کا جی بیس بہمیرے گذشتہ احوال کی وجہ سے اُسے طرح طرح عرح محرست لاحق دہتی ہے اور اکثر آئندہ احوال سے اُسے طرح اُن حراح کے غم وحسرت لاحق دہتی ہے اور اکثر آئندہ احوال سے اُسے طرح اُن حراح کے غم وحسرت لاحق دہتی ہے اور اکثر آئندہ احوال سے اُسے طرح

طرت کا نومٹ لگا دہتا ہیے۔

بس ثابت ہوگیا کہ انسان کے لئے عقل کا ملنا دنیا میں بڑے بڑے مزرا ورسخت مستخنت نفساني ألام كأباعث سعدر بين حبماني لذتين سوائن مين كياانسان اوركيا باقی حیوانا ت سب مشترکی میں کیونکہ گوبر کا کیٹراگوبر ہی میں خوش سے میسے کہ عدہ سے عدہ منھائیاں انسان کولڈ پر معلوم ہوتی ہیں۔ سی اگر انسان کے گئے معادیہ ہوجس کی وجہ سے اس کی سعادت ظاہراور صالبت کمل ہوسکے تو پیراس کا قائل ہونا بڑے گا کہ کمال عقل اس کے لئے غم والم کی زیادتی کا باعث ہوجائے ادرکسی شفے سے آس کی تلافی نه هموا ورنطا *هرسه کرحس* کی میرصالت مهو تو وه صرور سرسی بی دان خواری ، مدمختی ا ور مشة تب يسود مي كرفقا دبو كاراس سعة ابت بروا كراكرسعا دس أخروى مامل نه ہوتوانسان تمام سیوا ناسنے کی کمفلیظ کیڑوں سے بھی گیا گزرا ہوگااً ورحونکہ میا مر قطعاً باطلب السلط بم كوعلوم موكيا كمضروراً خرست بي كوئى چنرسے اور انسان الخرست بى كرف يداكيا كيا جع مذكر وسياك لئد بال ير بات ب كريه عالم دنياكويا نیک حلین اور شریر کے درمیان میں امتیاز کرویتا ہے تاکہ اول کوٹواب اور دوسر لیے کو عذاب دیا مائے کیونک منتے شمر برہی اگن کے لئے اگٹ ہی مناسب سے وہ ایسے وجود كا تمره ا ورحصر دنیاوی لذتوں سے ماصل كرچكے بي حيائير اسى لئے دنیا دى لذتوں ترميون اورم عليون كوم مالامال باست بي اورنيك لوگ اكثرب مطعن دست بي .

اس بات کابیان کدانکاربعیث کے بارہ بیل اسائنس کا نجال اننا بڑائنٹر ہے کہ بس کے برا برکوئی دوسرا نئٹر نہیں

علم سے کامل ہوکئی ہے تو کمیں کھوں گاکہ آپ کواس جواب میں اس بات کاخیال نہیں رہاکہ خواہشان، شہوات اور اپنے نفس کی محبت کامحفن وہ قوانین جن کوعلم قائم کرے گاہرگز مقابلہ نہیں کرسکتے۔

بيت مزورب ككوتى دوسرا مانع بهوجونفوس كومنرررسان اشياء سعازد كه اورکوئی اسیام جے ہوجوط رتی خیر کی پیروی کرنے اور داہ شرکسے احتناب کرنے کو تربيح وسے دسے اوروہ مرجح معاد اور حزار اعمال کابقینی اعتقاد ہے ور مزحے قل م دوه اس ام کوغور کرد میچه که حبب انسان کوسیاعتقاد م وکه وه زمین کی گھاسس کی طرح ا گذا ہے۔ تھربلااس باست کے کہ سے کہ میں جانا ہووہ مرے سے ذائل موجا آ بعے اورائس سے وجود کا فائدہ سی حیوان لذھیں ہیں جو مرست حیات میں اُسے عال ہوتی امتی ہیں توعلم نے اس کے لئے حقوق اور واجباست کی معرفت کے کہیے ہی کچھ قوا عدکیوں مذم فرد کر دیے ہوں تسکن حبب اُ سے یہ قدرست ماک ہوگ کہ وہ باکسی شخص کی اطلاع سے سی کوفتل کرے اس کا کروٹروں مد پیر کا مال مے لے لیے پاکسی ٹریف کی آبروریزی کرکے بلااس کے کمکسی کواس کی خبر ہونا بہند، ہی سرغوب لذت ماصل كرسيح توكياس وقت بدكمان بهوسكتاب كمديرقوا ببن عبنين كعلم في مقرركيا تقا اس بڑم کے ادبیاب سے اس کو بازر کھیکیں گے؟ ہرگزنییں اوراس بات کا انکار كرنا تحفل دهينگا دهينگ سيد يسي بوتخص اس بات كوبور\_ يطورست مجفنا موگا وہ انسان پرحبب کے گئے ہے یہ ندمعلوم ہوجائے کہ اُسے دین سے علاقہ ہے۔ اورده معاد كااعتباد اركها سيكهي طمئن نهب بهوسكتابهم تواب بعي بعف بعض فرقون کودنکینے ہیں کہ باوجود کیہ وہ معاد کے معتقد ہیں تا ہم اُن لیں وہ وہ فساد ظاہر ہو<sup>سے</sup> بى جن كالحيد تُصْكانه نهيں -

سبن ای پرفیاس کر لیجئے کہ اگر بہ اعتقاد انہیں مذہو تا تواس و قت اُن کی کیا مالت ہوتی بلاشک اگر وہ فساواب وائی کے برابر ہے توجب بہاڑی بن جاتا و علادہ بریں جن فرقوں میں اُن کل علم کاخوب چرچا ہو رہا ہے وہی شرادر برئیوں سے نیادہ جس ملکہ جوں جو سام کی ترتی ہوتی جاتی ہے اُن میں روزافر وں برائیاں بڑھتی جاتی ہیں مرام کاری جس سے کہ لوگوں کے نسب منائع ہوئے جی

بہت معادکے اعتقادھ کوڑنے اور اپنے علم سے واہی تباہی امیدی دکھنے کے اعتباد سے آپ نوگوں کی مثال اُس اِمن طبیب کی ی بعے جوا پنے مربین سے جے کہ یا کر کوئی مرض قائل لاحق ہو بہ کہتا ہو کہ تو بہ میز کرنا چھوٹ دسے اور جی جا باکل شفا اور میں استے بریوں کے بعد تجھے ایسی دوا لگا دوں گا جس سے بجھے بالکل شفا ہوجائے گا۔ اس موقع برتومشہور مثل کہ متا تریاق اذعواق اور دہ شدمارگزیدہ مردہ شود" بوری صادق آگئی۔

علاوہ بریں برکوئی عقامندی جسن تدبیراوردوراندسنی کی بان نہیں ہے کہ اگر اب معاد کے نکر ہوں تو عام لوگوں بین اس کی تشہیر بھی کریں ادرا پنے نوجوانوں کو اس کاسبق بڑھایا کریں حبت کے کہ مرت اپ کا گمان ہے کہ مرت دی نظام مالم کے مفوظ کہ کے لئے کافی ہے آپ کو تام اور عام نظر نہ آنے مگے ورت مجھ لیعنے عالم کے مفوظ کہ کے لئے کافی ہے آپ کو تام اور عام نظر نہ آنے مگے ورت مجھ لیعنے کہ آب اپنے اس باطل فریس (ایکادمعاد) کوشرت وسے کڑھا کم بین خوابی کے دروازہ کھولتے ہیں عام لوگوں میں اس خیال کے حیل مانے سے ہم خدا کی نیا ہ مانگتے ہیں خوانی ہے۔

یر خیال عام طورسے کیوں تھیلنے اسگاعقل کیم تواس سے میان میان انکادکرتی ہے اس لئے خداوند تعالیے ہیں اور آپ دونوں کو ایسے امر کی ہوایت فرمائے جس میں

مخلوق خداکی بهتری ہو۔

اُقدَّمِن آپ سے محف خیر خواہی کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ ذرا دورا ندشی اوراحتیا ط
سے کام لیس اور یہ خیال کولیں کہ اگر آپ معادی تصدیق کرے اس کاسامان کولیں گئی ہوں اگر یہ واقعی امر ہموا تو آپ کو بخات مل جائے گی اور اگر بالفرض باطل ہی ہموا تو
آپ کا یہ اعتما در کھنے میں کوئی نقصان نہ ہموگا۔ غایت سے غایت اس موقع پر ریہ
کھاجا سکتا ہے کہ صبانی لذتمیں آپ سے فوت ہموجا ئیں گی لیکن عاقل کے لئے تو مزوری
ہے کہ ان لذتوں کی دراجھی برواہ نہ کرے ایک تواس لئے کہ یہ نمایت ہی دلیل ہی ہوئیکی اس میں کتے کیڑے مکور سے بیمان کا مربع الزوال اور منقطع ہمونے والی ہیں۔ بیس اُن کی موس کر نااس شے
اس لئے کہ وہ فائی مربع الزوال اور منقطع ہمونے والی ہیں۔ بیس اُن کی موس کر نااس شے
کے بارہ میں احتیاط اور کوراندشی سے کام نہ لینے کے مراوی نہیں مقمر سکتا جس کے بُرے
نتیجوں سے خووں و اندلیشہ ہمو۔

أسمان بإنى نازل بموزع مسلاور قوابين عقلى براسس كاتطبيق

ندکورة العدر شرعی مسائل میں سے جن کا کہ آب انکا کہ یک کرے ہیں اب ایک مسئلہ اور باقی رہ گیا ہے اور وہ اسمان سے بارش کے نازل ہونے کا مسئلہ ہے ،
آب لوگ کہتے ہیں کہ ہما دے علمی تجربوں سے ببائد تے ہیں اور ہموا کے ہر وطبقہ (طبقہ زمریہ)
سے بنتی ہے جو نہ بین اعد سمندروں سے بنا کو تے ہیں اور بھوا کے ہر وطبقہ (طبقہ زمریہ)
سے بنتی ہے جو نہ بین اور میں وہاں مردی پاکھ ہمتے ہوتے ہیں اور بھر برس بڑتے ہیں اور بھر بارش کے اسمان سے نازل ہونے کی بارہ میں مدارا عقاد ہیں دوقسم کی ہیں معین تو مارش کے اسمان سے نازل ہونے کی تھر سے کرتی ہیں اور بعین ایر تا ہے جیسا کرتب بعد بین میں جو ملائکہ کا مسکن ہے کہیں کھیت بھی موجود ہے بسمار بول کرمین اسمان مراد لیتے ہیں جو ملائکہ کا مسکن ہے کہیں جھی تھیت بھی موجود ہے بسمار بول کرمین اسمان مراد لیتے ہیں جو ملائکہ کا مسکن ہے کہیں تھی تھیت بھی موجود ہے بسمار بول کرمین اسمان مراد لیتے ہیں جو ملائکہ کا مسکن ہے کہیں تھی تھیں کو ملائکہ کا مسکن ہے کہیں تھیں کھیت کھی

وہ شے مراد ہوتی ہے جوکسی دوسری سنتے کے اوپر ہو کہی بادل مجی بارش اوربیروان محمصلی امتّرعلیہ وسلم کا میر قاعدہ ہم پہلکے بیان کر چیکے ہیں کہ وہ اس وقت تک اپنی تمرّعی نصوص کے ظاہری اور متبادر عنی کا اعتقاد رکھتے ہیں حبب تک کہ کوئی قطعی علی دلیل اُسِ کے خلاف قائم مذ کہ وجائے اور اگر کوئی ایسی دلیل قائم ہوماتی ہے تونف میں عقلی دلیا کے سائقتطبیق دلینے کے لئے تاویل کر دیتے ہیں اوراس کوظا ہری معنی سے دومرے معنی كى طرف معيرديت بي اسى بنا برنزول بارش كے بيان ميں جوساً ركالفظ واقع بُواہے وه اس کے تقبی ظامری معنی کا اعتقاد کریتے ہیں معنی میتی جسم مراد لیتے ہیں جو ملائکہ کامسکن بع جبیا کر بہی عنی بکر و تشرعی اطلاقات میں مرادب اور بیمراد ہے کر ان نصوص کوجن سے کہ بارش کا سماء راسمان) سے نازل ہونامعکوم ہوتا ہے اُن نصوص کے ساتھ ہو بادل سے بارش کے نازل ہمونے میر دلا است کرتی ہیں تلطبیق وسیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداس بات برقادرہے کہ ہارش کو آسمان سے ان مجتمع الخبروں برجنہیں کہ ہادل کیتے ہیں نازل کرتے معران سے زمین برنازل کر دے۔ اسی لئے شرعی نصوص معبی تواس مقام کوذکر کرتی ہیں جماں سے پانی اولا نازل ہوتا ہے اور کھی اُس مقام کوجہاں سے ٹانیانزول ہوتا ہے اور خداسب سچوں سے سچا ہے اور اگران کے نزدیک اب کا قول کہ بارس محص ندین اورسمندروں کے بخارات ہی سے بنتی ہے تابت ہومائے اورکوئی قطعی دلیل اس برقائم ہو ما سئے توانسیں سابق الذکر قاعدہ کے موافق ان نصوص كى تاوىل كرنام ائز بو ماسئے گاجن سے بنا بربانش كا أسمان سے نازل بونامعلوم ہوتا ہے اور وہ بیکہ دیں گے کہ ان نصوص میں لفظ سماء سے می باول ہی مراد ہے۔ اس تا ویل کومورهٔ بقره کی تفسیر بین ا مام دانزی نے ذکر کیا ہے اور شیخ شرنبلالی نے مجى مراقى الفلاح ميں اس كى طرف اشاره كيا بدے كابوں كها جائے كر عب كم بارش سماوى اسباب سے نازل ہوتی ہے اور منجلہ ان کے حوارمت آفا ہے ہے جس سے کہ احزاء مائیہ نمین سے سمندروں اور دریا وں سے بخار من کم سُوا بر حرار حاستے ہیں اور مردی کی وصب مادل بن كربرس برست من توگوه فیقتا بارش با ولوں ہی سے نازل ہوتی ہو لبکن اُسمان کی مانب مجازی نسبت ہومائے گی اور یہ نسبت باعتبا رسببیریت کے میجے بے اور النرنغا سے تومسبسب الاسباب ہی سے۔ داس تا دیل کوفقی ا فندی سنے

سورة النباء كى تفسيرين ذكركيا بيء.)

اہلِ سأننس کو جائے کہ جوننسری اموران کو قلی قواعد کے خلاف معلوم ہوں وہ علماء واقع کاربر بیش کر کے ن کا میں کہ خطاف کاربر بیش کر کے ن کی توجیہ دریا کریں اور ناوا ففوں سے بیجنے رہیں

البن اے اہلِ سأننس اس بیان کے بعد تباشیے کہ اس مقام مرنصوص میں کون سا ا شکال باقی ره گیاجب که وه مهاست بهی قربب تاویل سیعقل کے موافق ہوسکتی ہوں۔ اہمی اور بکبڑت ٹرعی نصوص ماقی ہیں جن ک نسبست میراخیال ہے کہ اگر آب اُن برمطلع ہوں گے توشمروع شروع میں ضرور اُن کا انکار کریں گے کیونکہ اُپ کواُن کی توجیہ تو معلوم ہوگی نہیں اور رز آپ میں جانتے ہوں کے کہ علمار شریعیت نے اک کے معانی کی نسبت كياكيا كهاب اورأن كاكيااء تقادي سيرسكن حب آب ببروان محملي انترعليوكم ہیں سے واقعت کارعلمار سے دریا فت کریں گے توآپ کو کو ل شے بھی ایسی مذیلے گ جوقانون عقل مربلاکسی مخالفت کے پیچ طور میر طبق نہ ہو جاتی ہوسکین شرط یہ ہے کاسلام ے اُن تبحرعلما رسے فتگو کی جائے جوشرعی قوا عدستے بورسے طورستے وا تفت ہوں اور ان اقوال بیرما وی ہموں حو اُن عبیل القدرصَمانبر کی زبان سے ترعی نصوص کی تفسیری نکلے ب جورسول الندصلي النهُ عليه وسلم سع دو بدو باتيب كرنے والے بيقے ور مزان بے جاًرو<sup>ل</sup> سے کیا کام نکلے گاجنیں سوائے اوم عہادات اور احکام معاملات کے کچیمعلوم ہی نہیں اوراً بالناكو فاصل ترين علماء اورسنيته كار دانشمند وكليم بحصلين سيلوك تواكب جيس لوگوں کے ایمان میں بسیاا وقات سدراہ ہوسکتے ہیں کیونکہ شرعی قواعدسے وہ پورے طوريسے واقفيت تور کھتے نہيں اور مذانهيں نہي خبرہے کەنصۇص تبرعيبرا ور دلائل عليم میں کیوبِ کو تطبیق دی جاتی ہے اور کب وی حاتی ہے اس لئے وہ اُسپی غفلت اور نا واتفی کی وجهسے ایساطرز اختیار کریں گے جس سے اپنے نزد کیا تواسلامی دین ک حایت کریں گے میکن نتیجہ اُس کا میر ہموگاکہ بجائے رغبت اوراسلام سے اُنس ہونے کے

اُن کی تقرید سے اُنٹی نفرت پیرا ہو گی بیس ایسے لوگ اسلام کے حق میں اُس کے دشمنوں سے میں اُس کے دشمنوں سے میں نہیں ۔

اس بات کا بیان کرمؤلف جمید ببر نے بیض نا واقفوں کو بہ کہتے ہوئے شناہ سے کہ امر بیکہ کا وجود اسلامی دبن کے موافق نہیں مانا جاسکتا کیونکہ اس سے زمین کی کروب لازم اُتی ہے اوراس بات کا بیان کہ ذمین کی کروبت بلامخالفت اسلامی دبین کے مانی جاسکتی ہے ہا

(کی سنے اہتی ہے میادوں میں سیے معفن کوریہ کہتے ہوئے سُنا ہے کہ اسلامی دین میں برّاعظم امریجہ کے وجود کا اعتقاد کرنا جائز ہی نہیں کیونکہ اس سے زمین کا گول اور كمروى مونا لازم أتابيع اوربيام اسلامي اعتقاد كخلاف سه " بيان تك ان كي تقريرتمام ہوئی مسي فيال تو كيك كداس غريب ندائي ناداني كى وجرسے الى اللم كوامر حكوس اورمشا بدي مقابله كرسن كى تكليف دينا جيابى ب اوراس كاسامان كيا ب كه أورقومي اسلام كودل ملى مين أثرائيس - حاشا وكلا اسلامي دين برگز ايسانيس وہ اس قدرستی کے درجہ برہنیں ہینج سکتا۔ اسلام تواسیاوین سے کہ دنیا محرکے دینوں من سے اس کوعقل میں سب سے بڑھ کرمگر ملتی سے اوراعتقا دان باطلہ اور ایسی چنزوں کے ماننے سے جن سے کے عقول سلیمہ انکا دکھرتی ہیں سب سے زیا دہ ای ای كناركتى كى كى سعداس غريب بي مارسه كواس تنك طريق مي كلفت المان سے اس طرح خلاصی مل سحتی بھی کہ امریکی کے وجودستے جو تواتر اور مشاہرہ سے ثابت ہو چکا ہے انکا دینہ کرتا اور حب سی ماست بھی جسیا کہ اس کا گمان سے کہ امریجہ کے وجودكوماننا نهين كى كروميت كوقطعى طور برستلزم مهوجائ كاتواسع مناسبها كداسلام كي التدرعلا دمين جولوگ زنين كى كروست كے قائل ہي جيسے كدامام دازی اُن کے قول کوا ختیا ایکرتاا ورشر بعیت کی ظاہری نصوص کی جن سے گرزین کا

چیدا ہونا معلوم ہوتا ہے مناسب تا ویل کرلیتا۔ مثلاً اُس نص قرآنی کی تاویل میں جس میں یہ ہے کہ والارض بعد ذلک وحالی تعینی الشرتعالے نے اس کے بعد زمین کو بچھایا یہ یہ کہنا کہ زمین کے بچھانے سے مراد اس کی ظاہری طے کو بود و باسش کے قابل بنا دنیا ہے جدیبا کہ تعین مفسرین نے کہا ہے اور اب یہ اعتقاد تشریعت میں اُس وفت کے معزبیں ہوسکتا جب کہ کہ ان علما کے اقوال میں سے کی قول کے بھی موافق موجودین اور شرعی نصوص کے سمجھنے کے بارہ میں قابلِ اعتماد خیال کے جات ہیں اور وجب کہ کہ تا ویل کی جو جوہ میں سے کسی وجہ رہی منطبق ہوسکے لیک اُس جی اور اُس کو واقت کے جو اور وہ دین کا دوست ہے کہنا اور کہ اس خور یہ جان سکے۔ وہ توصوت احکام کے چید لفظوں کو جانا ابنی نا دانی دوست ہے لیکن نا دان دوست ہے اور اُس کی ونہ کہنا ہو اُس کی کی وجہ سے ڈمنوں کی ہی داو میا ہے ۔ خوا نعالے ہم سب کو دا ہو این نا دانی اور علم تی سے مزین ہونے کی توفیق دے اُس میں۔

اہلِ سائنسس کو اسلامی دبن کی خفانیست. بر اطينان بهوجانا اورأن كااسسلام قبول كربينا يتوبهو حيكااب سننت كمحبب اس محدى عالم ككفت كوكاسلسله ماده سع قديم لم ننے والے فرقہ کے سامتھ بہاں یک بہنچا اورائس نے اپنے بیان سے حتنے شبع کہ اُن کوٹم رہیت محدریہ میں ہوتے تقے سب کورائل کردیا اور انہیں دکھلا دیا کھٹل سلیم کی نظر میں اُن سے مذہب کی کیا قدر و تنیت سے تو وہ اپنی عظلت سے بیدار ہونے۔ نیندکسے چینے اور اُکن کی عقلوں کو تنبہ سکوا اور تاریجی سیسے اُک کی فکروں كوخلامى حال ہوئى اوراس عالم سے كمنے لگے اسے ہماسے الم خااور ہما سے سائة خيرخواسى سعيبيش كنف والسعيم تيرم غايت درجشكر گذار مي توفعتنى وشواریاں بھی بیش آتی تقیں وہ زائل کردئی اور بھارے لئے داستہ صافت کردیا ليكن اس يسير توتم مسلى التدعليه وسلم كى تصريق بيسي حومانع عقا وه زائل سموا الجي أن کی تصدیق کے لیے جوام مقتفی ہووہ انوباقی ہی ہے اور ہمار سے نزد کی و مقتصلی یہ سے کہ جتنی دلیلیں ہیروائِ محرصلی انترعلیہ وسلم سے نزدیک قائم ہیں ہم دیکھیلیں کہ

وهسب عي اوراك كصدق برهم قطعى دلالت كرتى بي بانبي ؟ تواس عالم في حواب دیا کہ ریکام تو ایب کا ہے اور خدا کے فعنل سے آپ بیر اُسان بھی ہے ! بس ان تهام دلىلوں میں انہوں نے غور کرنا شروع كيا اور اُن میں اجمالًا و تعصيلًا مهر طرح بر باربك بين سے بحث كمن لگے- آخر كاد كرا عور اور فكر كے بعد اكنين ظاہر بوكيا كم ان دلبلوں کاصحت کے اعتباد سے بڑا درجہ ہے اور وہ محصلی انٹر علیہ وسلم کے مدق برايسے ماف طور برولالت كرتى ہيں جس ميں شك وكٹ كركائي ائش ہى نہيں خوسًا سب کے سب مل کر کمیونکو عفل سلیماس کو محال سمجھتی ہے کم محمد ملی انترعلیہ ولم کے دعوسے کی صحت بردلالت کرنے میل ساری دلیلین تفق ہموجائیں اور میر بھی وہ دعوى صحح بنه مورياسب دلىلول كالقفاقي طور رمتفق بهوجانا اس كوعقات سليمنس كرتى-علاوہ بریں ان ولائل میں سے عفن دلیلیں ایسی مھی ہیں جن کے قائم کرنے میں محمر ملی التعلیہ وسلم کوکوئی بھی دخل نہیں اور اُن کے اتفاقی طور برحال ہوجائے کا سوائے ہے دھرلمی کرنے والے کے اور کون قابل ہوسکتا ہے ؟ دان دائل کی عیل اس فرقه سیگفتگو گرینے کے موقع پرسابق میں گزر حکی ہے جہاں کہ وہ محیرلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حالات سے فتیش کرنے لگا ہے اور اکندہ منی اُک فرقوں پرروکرستے وقت جوابسروان محملی المعطیہ ولم کے دلائل میں شک ڈوائے کے دریے ہیں ایبا كلام أكے كا يَسِ مناسب سبے كه اپنے دينے موقع برسب كود كميہ ليا حاتے بياں مكرر بان کرنے کی حاجت نہیں ہ

سپس اب اس فرقد نے فدا تعالیے باس سے درول بن کر آنے کے دعوی بیس کے درولوں بس کے درولوں بس کے درولوں اس کی کا بین محمد بین کر کہ محمد کی انتظامیہ وسلم کا تعدیق کرلی ۔ فدا کے وجود کا مقر ہوگا ۔ اُس کے درولوں اُس کی کتابوں ۔ بعث وحنر اور حتنی چیزیں کہ محمد کی انتظامیہ وسلم اللہ جوشانی و کانی بیان و توضیح سے ثابت ہوگیا۔ بیس اس فرقہ کے لوگ بیروان محمد صلی انڈ علیہ وسلم میں توضیح سے ثابت ہوگیا۔ بیس اس فرقہ سے لوگ بیروان محمد انعابے سب چیزوں پر سے نمایت مکرم اور آپ کے بیرو ہو گئے اور خدا نعابے سب چیزوں پر بورے طور سے فدرت دکھتا ہے ۔

أس فرقه كا ذكر حب كوبا وجو دبيجه دلاً مل كي وجهيسے اسلام كى مقانيت كايقين بموكيا تفاييم بحي أيساني كسرتيان جو اسلام کااقرار کمیسے عار آیا اور بھرتم سابق الذکر فرقو کے دلائل لمي أس كلشب الكالناادران فرقول كابواب بنا يتوبهو حيكااب سنن كمرمابق الذكر فرقول بي ستع بر فزقه مي كجع لوگ اسيسه بمي تقے جواپنی قوم کے ممروار و رئیس مقے خوا ہ اُن کو دینی ریاست ماس کھی یا صب عكومت وسياست عضا لوگون مين أن كى بات مجى لتى تقى دلون مين ان كارعب و داب بھی بیٹھا مہوا تھا۔ اُن کے حکم کی نافر ان اور اُن کی دائے کی مخالفت کوئی نیس کرسکن تھا۔ اقوال وافعال میں اُن کی پیروی کی حاتی تھی ساری قوم اُن کے تابع تھی اورجب وہ لوگوں پراُن کے مال ومتاع آبرواور اُن کی جانوں پرزر رکستی کریتے تھے تو ان كى سردارى اور قومى عزست كاماس ولها ظاكر كے ان كى سائق عيثم ميشى كى جاتى تھى ۔ يس حس وقت كمحملى الشعليه وسلم في خداك ياس سن ديول بن كراك كا دعویٰ کیااورسابق الذکرفرقوں سے سابھ اُسپ کی گزری حوجھے گرزی ۔ بھراخر کا راہنوں نے اُن دلائل کے ماعث سَرجواُن کے نز دمک اُپ کے صدق برقائم ہوئیں اُپ کے دعویٰ کی تصدیق کرلی توان رسیسوں اور مرواروں کے جی میں تھی اب کے دعویٰ کی بجاتی جاگزین ہوئی اوردلائل کے واضح ہونے کے باعث سے انسیں بھی بورا لوراتھیں آگیا لبكن دياست اورقومى المتبازى مجست دمول الشرصلي الشيعليه وسلم كيسا من كردن اطاعت رکھ دیتے اور آپ کی تصدیق کے اقرار لینے سے انہیں ما لنے ہوئی اوران کے دل میں برگزراکہ حبب وہ آپ کی اطاعت اختیاد کرلیں گے اور آپ کے مطبع بن مأسي كے تواك سے اك كى مردارى حين جائے كى اوروہ اسفے قوى المتيا نسس محروم ره مائیں گے اور باتو اور لوگ اُٹ کی اطاعت کرتے تھے اب انہیں تو دا طا<sup>عت</sup> كرنا كياف كى اور شرىعيت كراحكام بلااس كركوان كى تحدد عاسيت كرك تحجه فرق کیاجائے اُن برجادی ہموں گے جیسے کہ اس ٹمریعیت کی شان سے کہ تعمیل اسکام کے لحاظ سے اُس کے بیروبرابر مجھے ہاتے ہیں اور یہ کہ اُن کو اپنی قوم کے اموال ہوجاب لاکل انترائی استرائی کے مسام ہوگوں کو فائدہ ہینے سکتاہے اور رہر کہ اُن میں سے جو کوئی کسی کے مال یا ابرویا جان کے معاملی زبردستی کرے گا اُس کے ماج سوارت کی کہ معاصب میں معاف کردے اور کسی صورت میں ذرہ برابر بھی موارت من برتی مواست من برتی مواست کے کہ معاصب میں معاف کردے اور کسی صورت میں ذرہ برابر بھی مواست من برتی مواست کے کہ معاصب میں معاف کردے اور کسی صورت میں ذرہ برابر بھی مواست من برتی مواست کے کہ معاصب میں معاف کردے اور کسی صورت میں ذرہ برابر بھی مواست من برتی مواست کی ۔

اس فرقہ پرجس نے قرآن کے مقابلہ سے عابز آکر مصلی الشرعلیہ وسم کے دسول ہمونے کی تصدیق کی محرک الشرعلیہ وسم ان کاشبہان وارد کرنا اوراس فرقہ کا جواب دینا بس اُنہوں نے ان واہی تباہی شبہوں اور باطل احتالات کو اپنے دلوں بیں مرتب کیاا درائس فرقر کے پاس آئے جس نے دیول انڈھنگی الٹدعلبہ وکم کی اس و قست تعدیق کی تعی حبب کداپ نے اپنے قرآن کو متا بلر کے لئے پیش کیا اور فرمایا کہ ہما فقی اء بلغاء اس جیسی ایک سورت کے لانے سے بھی عاجز ہیں اوراس فرقہ کے لوگ باوجود کم بڑے فقیے وبلیغے تھے لیکن مقابلہ کمرنے سے عاجز رہے اوراس سب اُنہوں نے ایک محصلی اسٹر علیہ وہلم کو) ایسے درج کی فعاصت وبلاغت مال ہوگئی ہوجو آپ لوگوں ہی ربعین محصلی اسٹر علیہ وہلم کو) ایسے درج کی فعاصت وبلاغت مال ہوگئی ہوجو آپ لوگوں ہی سے کہ ہرفن کے مائن کو سے میں ہوگئی ہوجو آپ لوگ اُن کے مقابلہ کمر نے سے عاجز دہے ہوں ایسا تو بست ہوا کرتا ہے کہ ہرفن کے مبانے والوں ہیں کو کی ایسا شخص ہوتا ہے جے اس فن ہیں کامل دستگاہ حاصل ہوتی ہے حتی کہ اس کوئی اُنہا شخص ہوتا ہے جے اس فن ہیں کامل دستگاہ حاصل ہوتی ہے حتیٰ کہ اس فن میں کامل دستگاہ حاصل ہوتی ہے حتیٰ کہ اس فی مبانے والے آس کے سامنے اقراد کرتے ہیں کہ وہ ہما دامر داد ہے والی ہم لوگ اس کی گرد کو بھی مندیں ہینے سکتی ۔

بیسَ اس فرقد سنے اُن لوگوں کو بہرجوا ب دیا کہ اُگرچہ فصاحت و بلاعنت ایک اليرافن ہے حب کی بنیا داصلی ا ورفط تی قابلیت ا وراستعدا د برے سے نسکن اکس میں کمال پیداکرنے اوراعلی درجہ میر پہنچنے <u>سے لئے بہت کچیمشق</u> اور اُس کے طریقوں کے مهارت كى صرورت بعدمثلًا اشعاركهنا النيس دواميت كرنا بعطبول كم تكصف ليرحف كى مشقت اتھا نا ،فسی دسیے سوال وجواب کرنا ، ملغا ،سیے سبقت لے جانے کی کوش كرنا تاكداس كاقوى ملكه بيدا بوجائ اورابني فطرتي استعداد كيموافق كمال بيدا كرك انبيس كے زمرہ میں داخل ہوسكے علاوہ برس كسى كى فعادت وبلاغست كتنى ہى برے مرتبہ كوكيوں مذہبين جائے سكين يہ بعى تو فرور سے كه اس كى نوع يں سے اس کی کوئی نظیر موجود ہو۔ اُس کی منعت میں سے اُس کی کوئی مثال بائی جلئے گووه اس سیسکسی درجه میں کم ہی کیوں نہ ہواور ہم دیکھتے ہیں کم محملی انڈ علیہ ولم اگرچہ فطرتی طور مراس فن کی استعداد رکھتے ستھے سکتے سکتے ہے ابتدائے پیدائش سے یے کر جالیس برس کی عمر تک کہ جوز مار بخصیل اورمشق کا سے آپ کوکھی اس فن كىمشن كريت نيس يا باتبس سے آب ايسے درجہ بير بہنے ماتے اور داس مدت میں آپ نے شعر گوئی ما اشعاد کی رواست کرنے کی ہی تحلیف گواراکی علاوہ بریں

آپ کوخلبون اور دسالوں کی جانب بھی بھی کچھ توجہ نہ ہموئی اور نہاس مدت ہیں ہم نے بہی دیکھا کہ فصحاء سے سوال وجواب کرنے اور بلغاء برغلبہ حال کرنے کی آپ کو بھی حرص ہموئی ہموا وروہ برابر ہما دسے سامنے ہی دہے آن کا حال ہم سے پوئٹیدہ نہیں دہ سکتا اور کمیونکر بو شہرہ ادہ سکتا تھا حالا نکہ جونٹخص اس فن میں ورا محنت کرتا ہے وہ ہم لوگوں میں ولیسی ہی شہرت پالیتا ہے جیسے دن دو بہر کو آفاب کیونکہ بیونن توہما دے اعلیٰ درجہ کے مفاخر میں سے ہے۔

العاب میوند بین توہمارے العی درجہ کے مفاطر میں سے ہے۔
بیس آپ کے جالیں برس کی عمر کو پہنچتے ہی دیکھتے کیا ہیں کہ آپ ایک فیسے
کلام جس کا نام قرآن ہے لیے آئے ہیں جس کی فضاحت و بلاعنت نے ہمارے ذات
کھٹے کردیئے ہیں اور بالکل ہی ہم کو ہرا کر ہما دا بودا بن تا بن کرد کھا یا اور یہ بھی
ہے کہ جوطرز قرآن شریف میں فضاحت و بلاعنت کے لحا ظے سے اخذیا دکیا گیا ہے

وہ بالکل انوکھا طرنہ ہے۔ ہیں کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی ۔ میں وہ منہ اشعادے قبل سے ہے مند دہز ہی معلوم ہو تاہمے اور مذخطبوں اور دسالوں کا سااس کا طرنہ ہے

اورىنكولى اورسى نموىنه ملتا بعض كااس ميس اقتداكياكيا بهوتا اوراس ومرسعوه

این غرابست می اور مھی بڑھ حاتا ہے ۔

بھلاتا ئے توسی کہ محملی الٹرعلیہ وسلم نے س کے پاس اس طریقہ کی شق کولی جوائن کے قرآن ہیں موجود ہے اور سالہ نے ملک عرب ہیں کہیں اس کا بیتہ نہیں ، کیا یہ بہوسکتا ہے کہا ہے ہی اس طریقہ کے موجد ہوئے ہوں اور بھراس ہیں ایسے درجہ پر پہنچ کئے جہاں اور کو کی مہیں پہنچ سکتا۔ ارشیاء کے موجد بن ہیں تو عاد تا یہ امرد مکھانہیں جاتا بلکہ عادت یوں جاری ہیں کہ ہم موجد سے اس کی ایجاد ، پیحہ کی طرح پہلے اس سے صادر ہوتی ہے اور دو مرے لوگ اس کی تربیت کرتے رہتے ہیں بیاں تک کہ وہ اپنے انتہا کی درجہ پر پہنچ جاتے کہ جس کے بعد کوئی مرتبہ نہ ہوا در وہاں تک کسی ہیں ایسے اعلی درجہ پر پہنچ جاتے کہ جس کے بعد کوئی مرتبہ نہ ہوا در وہاں تک کسی میں ایسے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جاتے کہ جس کے بعد کوئی مرتبہ نہ ہوا در وہاں تک کسی موری کی دوم ہے انسانی موجدوں ہیں تو یہ با سے بھی دیجی نہیں گئی بلکا سے تو اور کی اور معمولی ہو یہ امرائی میں نہیں ہے۔ یس مجھلی الشرعلیہ وسلم کا اپنی عمر ادفی درجہ کی اور معمولی ہو یہ امرائی میں نہیں ہے۔ یس مجھلی الشرعلیہ وسلم کا اپنی عمر ادفی درجہ کی اور معمولی ہو یہ امرائی میں نہیں ہے۔ یس مجھلی الشرعلیہ وسلم کا اپنی عمر ادفی درجہ کی اور معمولی ہو یہ امرائی نہیں نہیں ہو یہ امرائی نہیں نہیں ہے۔ یس مجھلی الشرعلیہ وسلم کا اپنی عمر ادفی درجہ کی اور معمولی ہو یہ امرائی نہیں نہیں ہو یہ امرائی نہیں نہیں ہو یہ امرائی نہیں اور کی اور معمولی ہو یہ امرائی نہی نہیں نہیں ہیں مجھلی الشرعلیہ وسلم کا اپنی عمر ادفی درجہ کی اور معمولی ہو یہ امرائی نہیں نہیں ہو یہ امرائی نہیں نہیں ہے۔ یس مجھلی الشرعلیہ وسلم کی اور میں نہیں ہو یہ امرائی نہیں نہیں ہو یہ امرائی نہیں نہیں ہو یہ امرائی کی دور اور اس کی نہیں نہیں ہو یہ امرائی کی دور اس کی ایک کی اور معمولی ہو یہ امرائی کی دور اس کی

کے گذشتہ ذمانہ بیں اس فن کی ستی سر کرنا جس کی وجہ سے وہ ایسے درجہ برہنے جاتے جمال کوئی نہنے سکے اور قرآن شریف کا اپنے اسلوب کے اعتباد سے انو کھا ہمونا حس کی وجہ سے وہ فصاحت و بلاغدت کے بسے درجہ برہنے گیاجس کے مقابلہ سے ہم لوگ عاجز رہ گئے۔ بید دونوں امراس احمال کو ہمرے سے باطل کرتے ہیں جے کہ آپ نے اس موقع پرنکالا سے اور جس کے دریعہ سے آپ نے ہیں شاک بیں گوالن چاہا خفا بس ہم لوگ بلاکسی شک ونشبہ کے محرصلی استہ علیہ وسلم کی آپ کے دوئو کی بلاکسی شاک ونشبہ کے محرصلی استہ علیہ وسے کہ قرآن کا جب کمی مسیمہ تصدیق کرتے دہیں سے اور اس بات کے قائل دہیں سے کہ قرآن کا جب کمی مسیمہ تصدیق کرتے دہیں سے بلکہ وہ فعدا ہی کے پاس سے اور اس جبیساکہ محرصلی ادشہ علیہ وسلم کا دعوی ہے۔

أن كااس فرفه بربشه واردكرناجس نے فران كوصفا فاصله بربه منتقل باكر باشر بعیت کے منظم اور با قاعد ہم و كی وجہ تقدیق کی منتقل باكر باشر بعیت کے منظم اور با قاعد ہم و كی وجہ تقدیق کی منتقل کا جو اور منتقل کے میں ہوگا ور منتا کی منتقل کے میں ہو اور منتا کا کی جاتی ہے اس كور فع كرنا جوسی میں ہو وقع كرنا جوسی میں ہو وقع كرنا

اس کے بعدیہ سک والے والے اس فرقہ کی جانب ماکل مہو ہے جس نے صرت محمد کی اس کے بعدیہ سک وجہ سے تعدیق کی گھی کہ اس نے ایپ کے لائے ہوئے قرآن کو اس معانی اس معانی سے ایس معانی کی میں معانی کام میں معتبع ہوجانا سوائے سے مورت کو اس معانی سے ایا ہم کسی طرح ممکن نہیں اور نیز اس فرقہ کی جانب جس نے کہ وہ خدا کے باس سے تعدیق کی تھی کہ آپ کی شریعت کی حالت بالنگل منتظم اور ماقا تا ہم اس میں کل فنیل تیں باتی جاتی ہیں اور وہ اپنے ہیروی کرنے والوں کی حالت کو بات کو باقاعدہ بناد بینے کی یوری یوری کھیل ہے۔

بن یہ لوگ ان دونوں فرقوں <u>سے کہنے لگے ہم کور نوبر پینی ہے کہ محملی ال</u>یرعلیہ وقم نے دعویٰ دسالت سے مپیٹیز بلاد ہوم کی جانب بتی دہ سے <u>کئے</u> دوم<sub>زنب</sub>ر سفرکیا

بع اورہمیں بیمیمعلوم ہموا سے کہ وہاں آپ کومین داہبوں سے ملنے کا تفاق ہوا سے دبیرادا ہب جواب کوشام کے داستہ میں جب آب قریش کے تاجروں کے ساتھ عقى ملا متقا اورأس وقت علامات سع أس في بيجان ليا تقا كه أب بني أخرالزمان ہیں جیسا کہ سِیرنبویہ میں منقول ہے) شاید آپ نے اس قرآن کو جس میں تمام یہ فضائل موجود میں اُنہی سے قال کرلیا ہواوران سے آپ بہتمردیت کے اے ہوں اور لینے بلادمی آگر مدعی دسالت بن سنے موں اوراینے دعویٰ کی تا میداسی قرآن اور تمریعیت سے کرنے لگے ہوں اور بیونکراک کے بلاد میں ایسے واقعت کا دلوگ موجود مرتھے تا کہ بوكي أب لائم بن أسى بعض وه منى لاكرات كامقابل كرسكة اس لية آب لوك اس وہم میں بڑگئے ہیں کہ جوکھے آپ لائے ہیں وہ خداہی کی جانب سے ہے اور انسانی کارروالی نہیں سے ۔اس کان دونوں فرقوں نے انہیں بیجواب دیا کہ قرآن کی ایسی كناب جوأن تمام منفات فاضله مرشمل مهوجن كى تمرت اوراس امر كابيان مها رسط سلال میں گزرجیکا ہے کہ ان سب کو بڑے بڑے علماء وحکماً داورسیاست و ملکی انتظام کے ما سرجى السي كمّا ب مين بركز جمع نمين كريسكة اوربيك السي تربعين جوعقا مُدحقه ، اخلاق حسنه اوران عبادتوں میشمل ہو جومراس حکم اوراس اربینی بکوں اوراس میں ایسے احكام موجود مهون جوتمام خلق كحصالات كيفنتظم اورباقاعده بنا دييني كا دمة دارى كركة ہوں على ہذاالفتاس اور ديگرامور هي الس ميں يائے جائے ہوں جن كے، بورے بورسے بان کہنے کے لئے توہبت سی جلدوں کی حزورت بڑے گی ہاں احمالًا أن كابيان يبك كزرم كاسع.

بسان سب باتوں کی نسبت اگر بفرض محال یہ احتال نکا لاہائے کہ شاید بست نسب دومرے سے ان چیزوں کوسیکھ لیا ہو تو وہ بھی نیں عہرسکتا کیونکہ اس کے لئے آئی مرت مدید کی حزورت بڑے گی جوبرسوں کی متعدد دہائیوں سے گئی جاسکے اگرجہان باتوں کا سکھلانے والا بہت ہی کامل حکما رہی میں سے ہو اور سیکھنے والا بھی اعلی درجہ کا ذکی ہی کیوں نہ ہو اور محرصلی حلیہ وسلم نے جتنی عمر کہ سیکھنے والا بھی اعلی درجہ کا ذکی ہی کیوں نہ ہو اور محرصلی حلیہ وسلم نے جتنی عمر کہ ہم لوگوں میں گزادی ہے اس کی ساری مدت میں سے عرف چندایا مرک ملئے تجاد جم لوگوں میں جو دوم کے شہروں میں بغرض تجادت جا با کرتے ہے ہم لوگوں فریش کی ہمراہی میں جو دوم کے شہروں میں بغرض تجادت جا با کرتے ہے ہم لوگوں

یر ہر ہیں۔ بھر بھلاعقل کیونکر بخو منے کمرکتی ہے کمراً پسب کچیسیکھ لیتے با وجود پکے اُمی عقے اور البغ تهرسے بهن مقور سے ہی وانعلیدہ دسید مقے اور آب کا اُمی ہوناحس کی نسبت أب دعوىٰ كياكرت بي اور اپنے قرآن ميں معى اپنى دسالت براستدن ل كرنے كے موتع يرخدا كايرقول وكركرسته جي (و ماكنت تلومن قبله من كمآب ولا تخط بيمينيك إزاً لا رتاب المبطلون احب كا ترحمه مير سبع اورتُواس مسع بينے كوئى كتاب مذيرٌهتا مقااورية مكستا تقا داگرايسا بهوتا تو بايسي مالت بس ابل باهل كوشك كگنجائش بهوي عني ديندكه ابشك كاكمونى موقع سبع) أب كايدائمي اوران بره مونا صرف أب كايدائي إوران برهم مونا صرف أب كايدائم منى نيس سب بلكنود بمارس نزديك عبى بلاستب تابت سبع اس كے كم آب نے بم ہی لوگوں میں نشود نما یا با ہے اور ہمیں کھی اس کاعلم نہیں ہروا کہ آپ نے نکھنے طرحنے کی مشقت اٹھائی ہواور یہ ہم میں سیری نے می اب کودیکھا اور یہم سی می کئی نے ینقل کیا که آپ نے کسی دن ایک سطر بھی کھی ہوا ور اگر آپ انبی قوم میں رہ کراس (کتابت) كوجلنته بوستة حبس ميس كرسوائ معدود سيعيز داشخاص كيراس فن كيرحبانغ واليه نقي تواب كاحال اتنى مدت كم بهم سع جي الدربت جاب آپ جي اي كاقصد بى كيون ن كريت اور عبلاأب (اگرمانت مهوت تو) جهيان نے كا قصد بى كبوں كرين كي عق طال الكركوكي ستنصاس كى جانب أب كوداعى منست بلكراً لله اظهار كا داعى موجود عقا کیونکواس ماہل اور سے بیٹھے لکھے کروہ میں توبہ بڑا کمال تھا اوراس باست کوتھل ہرگز نهیں تسلیم کرتی کداپ سے اس فن کے سیکھنے سے پہلے ہی اس کا بختہ قصد کرایا ہوکہ

بیں اس فن کو حاصل کروں گا اورلوگوں کو اپنے اس جال کی خبر منے ہونے دوں گا اور بچرکسی دوم کے داہب سے اس قرآن اور اس شریعیت کے سیکھنے میں اینے اس فن سے مدداوں گا اوراس کے بعد مدعی دسالت بن جاؤں گار بھلاکیسے ہوسکا مے اپنے نس كے لئے پہلے ہى سے آپ نے ان سب باتوں كا بطرا اسطاليا تھا اور مھريہ بات بورى بعی ہوگئ کہ آپ کے اس فن کو حاصل کرنے اور نیز جو کچھ کہ آپ لائے ہیں اس کے سيكهن كاحال لوگوں سے بالكل مخفى دما اور آپ نے اسى معروسد مردسالت كادعوى كرديا -اس بات كاتوسوائے استخص كوئى قائل نىيں ہوسكتاجو بہٹ دھرى بر کربا ندھے لیےا ورویہی باتوں کامطیع بن جا ہے اوربعدان سبب باتوں کےعل کسی ابسے سکھانے والے کے بلادروم میں یا اورکسی پاسٹے جانے ک بھی توتصدیتی نہیں کرتی جوتمام أن علوم ومعادف برحس بيركة رأن اوربين مربعيت شمل بيعماوي اوراً ن سب خوبیوں برمحیط ہوگیا ہوا درہم براہل دوم کے ما تھ مخالطت کہنے کے بعد یہ بات ظام بھی ہوگئی کہ حرکی مصلی الغظیہ وسلم لائے ہیں دوم کے تمام علمارے کے بات طام بھی اس کے معام علمارے کے باس بھی اُس کا وجود نہیں جیہ جا سکے اُن میں سے معمل کوسیب کچے معلوم ہموتا بلکتم نے باس بھی اُس کا وجود نہیں جیہ جا سکے اُن میں سے معمل کوسیب کچے معلوم ہموتا بلکتم نے توان کود مکھا ہے کہ نا سطنت اور آپ کی لائی ہوئی چیزوں بیطلع ہونے کے بعداب کی شریعیت کی نوبی انتظام سے بہت تعبیب کرتے ہی اوراس میں سے حوکھیدسیت اوراُن كَى ملكى انتظام كے موافق ہمو تا ہے اقتباكس كريسے ہيں يس كيے ہوسكتا ہے كەان كے علمار كے بالس بر ماتنب ہوتمي اوروہ ابنے لوگوں میں اس كوشائع يذكرتے اورسیسب کچھفی دہتا ہیماں یک کمحمسل انٹرعلیہ وسلم نے حبب اُن کوظا ہرا ور أشكادكياتب وه أس ميس سعاقتباس كرسنه لگه علاوه برس مصلى الشرعليه وسلم كىلائى بموئى باتون مين بهت بسى الميسى جنري المي جوعقا بداعمال اوراخلاق مين دوم کے دین کے مخالف بھیں اور اُن کی اس قبیل کی باتیں آپ کے دین میں غابیت ورجبہ مذموم خیال کی جاتی تھیں۔ سی عقل کیو کراس باست کو مان سکتی ہدے کہسی داہدے يسك تجيم محمصلي الشدعليه وسلم كوسكها دبابهوا ورأس كوأس كي عزورست سي كيا بیری تقی - علاوہ بریں محرصلی التعلیہ وسلم کی ساری لائی ہوئی چیزوں کے سی دوم کے المب سيسيكه لين سي جوموانع بيشة ذكر كا كان بي الرأن سيقطع نظر بحي كرلى جائے تواکیب اور بہت قوی مانع بھی یا یا جا با سے اور وہ بہہے کہ محصلی انٹرعلیہ وسلم اس قرآن اورشر بعبت کو ایک ہی وفعینیں نے آئے ہیں اور اپنے پہلے ہی وعویے يس لوگوك برأس كوظا سرنبيس كرديا سع بلكه ابتدار وعوى دسالت سع الحرار تفورا مقورا كرك لات دس بي بيان ينك كه آپ كادين مكمل ہوگيا اوران فرقوں اور محمو ہوں میں میل گیا جنہوں نے کہ ایپ کی تصدیق کرکے ہروی اختیار کی تھی۔ كيش أب اين قرأن كى ائيب ددائيس يا أيب دوسورتين جيسے جيسے وا قعات آپ کواپنے اور اپنے مخالفوں کے مابین یا اپنی پیروی کرنے والوں کے درمیان پیش أتة مبات تقفه لا باكرت تقاوروه أيتبي ياسورتين كسي امر براستدلال كرنها کسی شب کے دفع کرنے باکسی سوال سے جواب دینے دغیرہ برمقتَصنائے حال کے مونق شتمك بجوا كمرتى تقيس اوراسي طرح العكام شريعت بهي آب حواد ثائب مشكلا موالات اوسلحتوں کے موافق تقور سے تقور سے ایک ریاں کو بینجا یا کرتے ہے۔ چنانچان میں سے ہرشے کے مقابل میں آپ ایسدیدہ اکام لایاکر تے مقے۔ خلاصه بيكه وعوسك رسانت كى سارى مدست بين جوجه واقعه آپ كوميش آيا ما تا تفاأب براكي كيمقابل مي قرأن اورشرايين مي سيعاس كمناسب وموافق حكم لایا كرتے بھے اور بركيفيت ہم كو اور نیز ان كومن لوگوں تك آپ كے اخبار اور صالات تواتر سيح كيسائق نقل الموكر منحية الي صرور معلوم سع - اب اس وقت كها جاسكتاب كدوم كيسى دابهب كوب سارس ندائدا ندائنده كيواد تاست اور واقعات جن کامحمصلی او ترعلیہ وسلم کو آگے حلی کراتفاق بٹرنے والا تقاا ور رہے کہ آب کے بیروی کرسنے والوں کے مابیل یا آپ کواسینے مخالفوں کے ساتھ پیش آسنے والے تھے کس نے تبلا دیئے تقے جس کی وجسے است علوم ہو گیا کہ قران اور رہا میں اُن یں سے سرایک کے مناسب کیاا کا ہونے جا ہیں۔ بیس ایب کو ہرسال کا جواب جو ائندہ آیب کے دوبر و ہونے والا تھاا در ہر كشبه كادفعيه الدرم واقعه كاحكم كاآب كوائنده سارى مدت مب الفاق المرين والاعقابتلاديا اوراك ني المرشك مع الفي المرضوري عقاابين الين وقت

بریھیک تھیک عقلوں کے اطمینان کے قابل سادیا اور بہم نجملہ آن وافعات کے

بعف ایسے امور می دیکھتے ہیں جس کی نسبت کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرسکتا عقا كروه أئنده على كمروا قع بهول كے اور أب كوان كا اتفاق پيش أئے گا و رجس شخص کوتمام اُن وافعات برحوای کوبعددعوی رسالت کے سادی مدن میں بیش کئے ہیں واقفیبت ہوگی وہ بقبن کر لے گا کران سارے واقعات برجوائی کو اس مدت میں بیش ائے والے تھے کسی دام بیٹ کاحس کی نسبیت آیب کو گمان سے ماوی ہوجانا ورسرایک کے لئے جومکم عروری عقائس کاستخصر کرلینا بلاشک محال ہے۔ سوائے دھبنگادھبنگی کمنے والے کے اور کوئی اس کا قائل نہیں ہوسکتا اوراگراپ کهیں که پیروان محرمهای انٹرعلیہ وسلم میں بعض مجھن شخص (خواہ سلمان فارسی ہوں یا ا ور كوفى البيعة وم كم موجود عقي جواعلوم ومعاروت اورانتظامات ملكي بين شهرة أفاق محقيس اس سيكون ساامرما نع بروسكناسيد كمحصلي الشرعليه وسلم جوحوادثات آب كوبيش أت بون أن كاحكام اور جوسوالات كماب سع كئ عالت بمون ان كے حوابات اور حواعتراضات اور شب آب بيروارد كي جاتے ہوں ان ميں سب برایک کا دفعیه اور علاقه اس کے حرکیم موجب اُس کی آب کو فرورت بڑا کرتی ہو اسى وقت مب كيم آب أن فعول سے بوج ليا كرستے ہوں رس حب كھي ان امور بس سے کوئی امریش آیا ہوتو ایب اُسٹنص کے پاس چلے آیا کریتے ہوں اور اُس سے در ما نت کرلیا کرتے ہوں ۔ پس وہ جیسی حالت ہواس کے موافق بتا دیا کرتا ہوتو ہم کہیں گے اس بات کا وہم کرناکئی وجہوں سے بالکل لچرہے۔ اقبل تواس وجہسے کہ یہ بات مخفی نہیں کہ ان سب اشیاء کاسیکھنا سکہ اناایکہ

اله علاده بریں دیر شراس طرح بھی با کل ساقط ہوجاتا ہے کہ سفردم ہیں جب آپ دا ہم ہے مطاح تقام نہ سے سلطے تقام نہ سنا کہ اورلوگ بھی آپ کے ساتھ تقام بیں اگر آپ نے اس دا ہو ہو کا بھر دعوی دسالت کے وقت اُن میں سے سے جو کھے سیکھا ہوگا وہ ساتھ بوں کو عزور معلوم ہو گا بھر دعوی دسالت کے وقت اُن میں سے سے نے اس امرکو ظاہر کیوں مذکر دیا کیوں کر ان میں کے ہمیر سالیسے تھے جو آپ کے ادبر ایمان مذلا نے تقاور آپ کے نالفوں کا ساتھ دیتے تھے۔ اس سے صاحت معلوم ہوا کہ وہاں آپ نے کھی دا ہو گھوں آپ نے ساتھ دیتے تھے۔ اس سے صاحت معلوم ہوا کہ وہاں آپ نے کھی دا ہو گھوں کہ میں دا ہمتر جم

ایساامر ہے جوابک آ دھے شہرت یا چندشستوں ہیں پورانہیں ہوسکت اور نہ خفینہ ہی ہے انجام پاسکتا ہے بلکہ بورسے طورسے صرف اسی وقت تعلیم ہوسکتی ہے کہ حب سکھنے والاسکھانے والے کے پاس مدت دراز تک آمدورفت کرتا رہ سے اوراگر ایسا ہمواہوتا تو لوگوں میں یہ بات صرورشہور ہوجاتی کہ محمد ملی الندعلیہ وسلم فلان شخص سے علوم حال کیا کرتے ہیں اور یہ امرواقع کے خلاف ہے ۔

ددس کے دان و شربیت میں موجود ہیں سکھلانے والا ہوتا تو غایب درجہ کامحق اور بڑا ہے مان و شربیت ہیں موجود ہیں سکھلانے والا ہوتا تو غایب درجہ کامحق اور بڑا ہی صاحب فضل ہوتا لوگوں ہیں ممازشمار کیا جاتا مالا نکہ یہ اشخاص میں میں نسبت آپ لوگوں کا گمان سے سے اس پایہ کے فض نہیں ہیں بلکہ لوگوں ہیں جن اشخاص کی معرفت و واقفیت کے لحاظ سے اس خوان محملی الشرعلیہ والقبیت کے لحاظ سے انتخصوں سے برجہ اسل میں ہوئے ہے اور وہ خودائن سے اورائن سے جب کم درجہ کے لوگوں سے علوم مان سے جو کے مان کے ساتھ فروتن سے خوادر اس میں اور بیروان کو اس کے ساتھ فروتن سے میں کہ درجہ کے لوگوں سے علوم مان کے ساتھ فروتن سے میں کہ درجہ کے لوگوں سے علوم اس کے ساتھ فروتنی سے بیش کرتے ہے اور عقل اس امری ہرگز تصدیق نہیں کرتی کہ ایشنی کہ اس پایہ کے ہوتے اور تھر بھی اینا حال محفی درکھنے۔

تیریس اس وجہ سے کہ اگرنی اشخاص محمولی انٹر علیہ وسلم کے سکھلانے والے ہوئے و کے ہوئے والی ہوئے والی ہوئے والی ہوئے محرصلی انٹر علیہ وسلم منرور اینے سارے بیروی کرنے والوں پر انہی خصوب کا انبر مقدم کہ کھنے میں مصلط ہو ہے اور اگر آ ب اُن کا اتنی قدر ومنزلت میں کو اہم کی توان کو کمب صبراً تا مالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیروان محصلی انٹر علیہ وسلم میں بہروں سے اُن کا درجہ گھٹا ہوا تھا اور بھر بھی خوش مقے اُن کو یہ امر ذرا ناگوا در نے ا

جوسے اس کے بعد میں ہونے ان انتخاص کی قوم سے اس کے بعد میں ہول کیا توہم نے ان علوم، احکام اور جلہ جلائیوں کی جائع تمر معیت کو جوسب کچھ محکم انتخاب اور جمہ نے ان علوم، احکام اور جلہ جلائیوں کی جائع تمر معیت کو جوسب کچھ محکم انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کے بیاں اصلاً و نقلاً کچھ بہر ہی مذمخا بلکہ ہم نے خود انہ بی دیکھا کہ آب کی تمر بعیت سے جو قوانین اُن کو اینے انتظام ملکی کے مناسب معلیم ہوتے ہیں افتیاس کر لیتے ہیں۔

بین اسے شک وسٹ میں ڈالنے والو اس بیان نے تہاد سے ساد ساک احمالاً کو جو تم اسے ساد ساک احمالاً کو جو تم ہے کہ میں شک وشبہ کے محمل اور کا ماس کے دعویٰ کی برابر تعدیق کرتے دہیں گے ۔

ان لوگوں کا اس فرقہ برشبہات اردکر ناجس نے ابن کوجواب دیا حالات در بچھ کر تصدیق کر لی تھی اوراس فرقہ کا اُن کوجواب دیا اب یہ بکانے اور شک یں فوالنے والے لوگ اس فرقہ کے پاس آئے جس نے محصلی انٹر علیہ وسلم کے صدق پراس بات سے استدلال کیا تھا کہ ابی فضاحت و بلاغت نے قرآن وشریعیت کے معادضہ سے اپنے عجز کا اقرار کہ بیا اور کلام کی خوبیوں کے واقف کا دوں نے اس امری شہادت دی کہ قرآن شریعیت اتنی صفات فاصلہ برشتمل ہے کہ جن سب کا قرآن کی اسے کتاب میں جمع کر دینا ہرسی کا کا منہیں اور عبض اہل فقصت و بلاغت کا قرآن کے معادضہ سے عاجز دہنا اس دلیل سے ظاہر ہوگیا کہ وہ قرآن کا معارضہ تو در کمرسکے بلکہ بحائے اس کے گھر یا دھیو ٹر سے دیول الٹہ صلی انٹر علیہ وسلم معارضہ تو در کمرسکے بلکہ بحائے اس کے گھر یا دھیو ٹر سے دیول الٹہ صلی انٹر علیہ وسلم معارضہ تو در کمرسا کے باعدف سے وہ مقتول ہو سے آن کے بہے قید کئے گئے۔ اُن کے شہراً جارٹ کے کئے انس جلا وطن ہونا بڑا ۔ بس انہوں نے اسان طریق کو تھو وڑ دیا راور وہ قرآن کا معاد ضرکر نا بھا اگر انسی قدرست ہوتی) اور لڑائی بھڑائی کے طریق یمن جوسب سے ڈواد طریق تھامیان اختیا اکر المیا

بیں بہلوگ اُن سے کھنے گئے کہ تمہیں کیا معلوم کہ ان دونوں فرقوں نے جن میں سے ابنے عام بہونے اور دو سرے نے قرآن تمریون کے معادمنہ سے اپنے عام بہونے اور دو سرے نے قرآن تمریون کے اتنی صفات فاصلہ مرشتمل ہونے کا اقراد کر لیا تھا اور یہ سب محرصلی استرعلیہ وسلم سے متبع بن گئے سخے اُنہوں سنے یہ امری غرص و غایب کے سخے اُنہوں سنے یہ امری غرص و غایب کے اس کے ماس کہ سنے کا اسی اتباع کو اُنہوں سنے در دیے قرار دیا ہو اوراسی سلے انہوں سنے یہ اقراد کر لیا ہواوراس امری شہادت دے دی ہوتا کہ بالن کے سلے انہوں سنے یہ اقراد کر لیا ہواوراس امری شہادت دے دی ہوتا کہ بالن کے سلے انہوں سنے یہ اقراد کر لیا ہواوراس امری شہادت دے دی ہوتا کہ بالن کے سلے انہوں سنے یہ اقراد کر لیا ہواوراس امری شہادت دے دی ہوتا کہ بالن کے ساتھ کو انہوں سنے یہ اقراد کر لیا ہواوراس امری شہادت دے دی ہوتا کہ بالن کے ساتھ کو انہوں سنے یہ اقراد کر لیا ہواوراس امری شہادت دے دی ہوتا کہ بالن کے ساتھ کو انہوں سنے یہ اقراد کر لیا ہواوراس امری شہادت دے دی ہوتا کہ بالن کے ساتھ کو انہوں سنے یہ اقراد کر لیا ہواوراس امری شہادت دے دی ہوتا کہ بالن کے ساتھ کے انہوں سنے یہ اقراد کر لیا ہواوراس امری شہادت دے دی ہوتا کہ بالنے کے ساتھ کے انہوں سنے یہ اقراد کر لیا ہواوراس امری شہادت دیں دی ہوتا کہ بالن کے ساتھ کی سنا کہ بالنے کے ساتھ کی ساتھ کا کر انہوں سنا کر انہوں سنا کی سنا کے انہوں سنا کہ بالن کے سنا کہ کو انہوں سنا کر انہوں سنا کے سنا کر انہوں سنا کو سنا کر انہوں سن

لشے اُن کے ملامت کرنے والوں پر تمجست بن جائے دما وہ فرقہ جس نے معارحنہ کوتو چھوٹہ دیا اوراینے گھر مار کو تر*ک کر کے جنگ بپر*ا مادہ ہو گیامس کی وجہ سے یہ مجی*ھز*ر است انظانا برا أس كأسبت كهاجاسكا سع كدسبا اوقات محمصلى التدعلية ولم ن ہی جنگ کی ابتدا کی ہواور آتش جنگ کے برافر دختہ ہوجانے کے باعث کسے اُنہیں معا*دمنہ کرنے کی فرصت مذملی ہوا در محصلی انٹی علیہ و*تم نے اُنہیں اتنی ٹہلت مذ ليندى موا وراسى سبب سے وہ أسان طريق كو هيوا كر دشوارطرات ير يلے موں -خلاصريه كروه أس يرمضط كرديث كئي مول بس اس فرقه في ان لوكول كوبر واب دیاکه آپ کا پیلے دونوں فرقول کے ت میں بیکن که شایداً ن کا اقرار کرنا اوران کا شهادت دینا اور پھراتباع محمرلیناسی غرض وغایت بیشن ہوجس کے حامل کرنے كالنون في است ودىية قرار ديا موتوبه مرمّا بإستى اور بالكل بيسوي مجى بات ہے اس کئے کہ میرامر بوٹ بدہ نہیں ہے کہ عاقل کے نزد کیا سب سے شکل کام اینے دین کا تھیوٹر دینا کہ میں میں اگسسے دنیوی اور اُفرونی سخان کی امید موا وربعداس کے تمام چیروں سے دخوار تربیہ ہے کہ وہ ان تیموں کوھوٹر دے جن كا وه خوگر بهو د ما بين اوراهني اين اسلامن ميشين <u>سه سيكها ب</u> حتى كه بعف كى توبىر حالت سمے كم ماوجود كيراني اپنى تيموں كى برائى بھى معلوم مو مائے ناكد ان کا چور ناائن برسمایت، بی شاق ہوتا ہے اور اُن کاجی اُن پر جے دہنے کوہی جا ہتا ہے۔

اس بناء برعافل اپنے دین کوائس وقت کی ہرگز نہیں جھوٹرسکتا جب کک کہا سے اپنے دین کے سواکسی دوسرے دین ہیں بخات حامل ہوجانے کا پورا پورا بھورائیتین نہ ہوجائے جائی ہزا القیاس وہ اپنی تیموں کو جی خصوصًا مورو تی تیموں کو سوائے اُس حالت کے کہ کوئی الیہا ہی قوی سبب با یا جائے نہیں جھوٹر سکتا اور ہم دکھتے ہیں کہ ان دونوں فرقوں نے اپنے دین کوجس سے انہیں اپنی امیدی امیدتی امیدتی امیدتی امیدتی امیدتی امیدتی اور اپنی تیموں کے جی تارک بن گئے جن کے کہ وہ خوگر ہودہ ہے مقے اور اُن سب چیزوں کی نہا بیت شدت کے ساتھ مذمت کرنے گئے اور انہوں نے قرآن کے معاد فدست اپنے عجز کا اقراد کر لیا اور اُس برمعن اطلاع حامل کرتے ہی بلا اس کے معاد فدست ایک معاد فدست کے اور انہوں کے ہی بلا اس

کے کہ انہیں محملی التعلیہ ولم کی جانب سے کچھٹوں ہوتا قرآن کے صل کی ٹھادت دینے لگے۔ کیونکہ آن میں خود ہوت ہی قوی قوی پاس و لھا ظرموجود تھا اور انہیں محرک ال ودولت کی حاجت ندھی (کمیونکہ پہلے آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں) بلکہ قبل اس کے کہ آپ کی حابت کرنے والی جاعب قائم ہوئی ہوتی اور آپ کے جاتھ کچھ مال آیا ہوتا گا اور کوئی مصنطر کر دسینے والا سبب پایا جاتا وہ لوگ پیٹھا دت دے چکے تھے اور قرآن کے اتباع کرنے کی کیفیت قرآن کے فضل کا اقراد کر یکے تھے ہیں بات آپ کے اور اُن کے اتباع کرنے کی کیفیت پر بوری بوری اطلاع حامل کر دیے ہے جو بھے ہوتی ہوتی ہے۔

بین اگران کومعالیفه کرنے سے اپنے عاجز ہونے اور قرآن کے اس قدر فضائل بُرشتی ہوئے کا جن کے جمع کرنے سے انسان عاجز ہے تھیں نہ ہوگی ہوٹاتو وہ ہرگزید اقرار نہ کرنے اور کھی اس کی شہا دست بندریتے اور نہ وہ اتباع ہی کرتے جس کی وجہ سے انہیں اپیاد بن جس کو وہ اپنے اعتقاد کے موافق باعث بجات سجھے محصر کی مشقت اٹھانا پڑی مالانکہ وہ عقب کو فیم اور بینی سموں کے ترک کرنے کی مشقت اٹھانا پڑی مالانکہ وہ عقب کو فیم اور بینی سموں کے ترک کرنے معادمت کو جو ڈ کر جبار کا معادمت سے عاجز ہو نا اس طرح برظا مہر ہموا کہ انہوں نے معادمتہ کو چو ڈ کر جبار کو نظود کی مشت سے نہیں بہت سے نقصانات اٹھانا پڑے۔

پروہی میں ہوئے سے کوٹرانی کی جاسے ۔ بھراس کے بعد بھی کہ ہ ب کے اوراس فرقہ کے مابین آتش جنگ برافروضتہ ہوئی ۔ جب بھی آپ کومہ است ہوئی آپ برابر قرآن کوم قالہ کے لئے اُن کے سامنے بیش کرتے دہ اورانسیں اس کے معادمت کی جانب بلاتے دہ اورائن کے اورائی کے اورائی کے درمیان ملے بھی بہت ہوجا یا کرتی بھی اوراوقات ملے میں آپ کو اورائی کے اورائی کو اورائی کو اورائی کو اورائی کو اورائی کو اورائی کو اورائی کے سامقیوں کو آف لوگوں کے سامتھ باد با یکجائی کا اتفاق ہوتا تھا ۔ بس اگر اُنہیں معادمت برقدرت ہوتی توانمین مکان تھا کہ معالمت اور فرصت کے ذمانہ میں اور قبائی عرب میں اُس کو شائع کر دیتے تو کوئی مذکوئی اُن کا مدو گار کھڑا ہی ہموجا آئیک ہم دیکھتے ہیں کہ اُن لوگوں نے اس کا قصد ہی نہیں کیا نہ آپ کے ابتدائے دعوی میں اور آپ نے بروی کرنے میں اور آپی فصاحت و بلاغت سے آپ کی اور آپ کے بروی کرنے دیا گھری کی کرنے کے بروی کرنے دیا گھری کے کہ دوی کرنے کرنے کی اور آپ

دہاقرآن کامعارہ نہ اس بارہ بی تو آن کے مند سے ایک کلمہ بی نہیں نکا اور اگری نے قرآن کے معادہ نہ بی کچھ کہا ہوتا توہم مرخفی ندرہ سکتا اور شرق سے لے کم مغرب تک برابر اُسے دوایت کرنے والے نقل کرتے اس لئے برسادے احتمالات مغرب تک برابر اُسے دوایت کرنے والناچا یا تھا بالکل غلط اور باطل ہیں اُن کوسوائے میں شخص کے جسے تھیق سے کچھ میر دکارنہ ہو اور محمصلی انٹر علیہ وسلم کے ساتھ فرقوں کا جومعا ملہ تھا اُس کی حقیق سے معال سے محصن نا واقعت ہو اور کوئی نہیں فرقوں کا جومعا ملہ تھا اُس کی حقیق سے مال سے محصن نا واقعت ہو اور کوئی نہیں فرقوں کا جومعا ملہ تھا اُس کی حقیق سے واہمی تباہی احتمالات کو چھوٹے تے ہیں اور اپنی پیشتر کی جونے کی بلاکسی شئہ کے برابر تصدیق کرتے دیل پرا عتماد کہ کے محمولی انٹر علیہ وسلم کے دعوی کی بلاکسی شئہ کے برابر تصدیق کرتے دہل کے اور اس کا اقراد کئے جائیں گے ۔

ان اوگوں کا اس فرقہ برشبہات وارد کرنا جی محجزات اور خواب خوارق عادات دیجھ کرنصدبی کی خی اوراس فرقہ کا جواب دیا اور آب کی نسبت ساح ہونے کے احتمال کور تہ کرنا بیریہ ہمانے اور آب کی نسبت ساح ہونے کے احتمال کور تہ کرنا بھریہ ہمانے اور شبیں ڈالنے والے لوگ اس فرقہ کی طرف تھے جس نے صفرت

محمد لی انڈعلیہ وہم کے دعوی کی اُس وقت تصدیق کی تھی حبب کہ انہوں نے توارق عادات ادر شبی قوانینِ قدرت کے مخالف امور آب کے ہاتھوں پیے ظاہر ہموتے ہوئے مشاہدہ کر لئے تھے۔

پس اُن سے بہ کھنے لگے کہ محصلی التّرعلیہ وسلم نے ہو جو خوادق عادات ظاہر کئے ہیں اہم ان سے کہ دیے ایک قسم کا جادو ہے۔ سی اہموں نے تم لوگوں کی نظر بندی کوی ہونے کا خیال بندھ گیا ہو تو اُس فرقہ ہونے کا خیال بندھ گیا ہو تو اُس فرقہ نے انہیں یہ جو اب دیا کہ محصلی انترعلیہ وسلم کی حالت جادوگروں کی سی حالت نہیں ہے کمیونکہ اُب نیکی کا حکم کرتے ہیں برائیوں سے دو کتے ہیں اور جادوگروں کی یہ حالت معاصدہ اُس کہ بدکا داوشہوت پرست ہوتے ہیں ایہ خوالی اور اونی درجہ کے مقاصدہ مل کرنے کی غرف سے اعمال سحر کیا کہتے ہیں اور محدصلی انترعلیہ وہلم سے مقاصدہ مل کرنے کی غرف سے اعمال سحر کیا کہتے ہیں اور محدصلی انترعلیہ وہا وہ تو امور خادق عادات کا کہنا کہی تاکہ وہ تو امور خادق عادات کا کہنا کہی عادت کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ جو شریعیت اَب لائے مرت اس عرض سے امور خادق عادت کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ جو شریعیت اَب لائے ہیں اُس کی ہیروی کہ نے جی عقلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے اور انکیوں کے سامح اَدا سے ہونے کا حکم کرتی ہیں۔ تمام برائیوں سے بینے اور نکیوں کے سامح اَدا است ہونے کا حکم کرتی ہیں۔

ایس آپ کی حالت توصفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہونے ،داہ ستقیم پر پیلے ، خلق خداکو حق بات کی برایت کمہ نے اور داہ فلاح اختیاد کرنے کے لحاظ سے بالکل انبیا دسابقین کی ہے اور آپ کے دعوے کی بھی خدا کی جانب سے اسی اور آپ کے دعوے کی خارق عادت امور کے طرح تائید ہوتی ہے جی کہ گزشت در مولوں کے دعوے کی خارق عادت امور کے سرندد کر سنے سے نائید کی گئی تھی او مرندد کر دنیا خدا کی جانب سے اس دیول کے دعوی کی تصدیق کے امر خارق عادت کو مرزد کر دنیا خدا کی جانب سے اس دیول کے دعوی کی تصدیق کے قائم مقام ہے ۔ گویا خدا یہ فرما آ ہے کہ ان امور میں میرا بندہ ستیا ہے جو میری جانب و مہیں بہنیا آپ ہے اور عالم کے عادی توانین قدرت کو اس کے باتھ برمراخرت کو دیادران عادی توانین قدرت کے خلاف ظاہر کر ناہی میری جانب سے اس کو دیادران عادی توانین قدرت کے خلاف ظاہر کر ناہی میری جانب سے اس کی کافی طور پر توضیح ہو جی ہے اگراپ جا ہی دعوے کی تصدیق ہے اگراپ جا ہی

تودياں ديکھليں)

علّاً وہ بریں بعض خادت عادست امور محمصلی التّدعلیہ وسلم کے ہاتھ برا بیسے بھی ظاہر ہوئے این بی نسبت فقل ہر کرزنقدری منیں کرسکتی کہ جا دو کروں کوان برقدرت مہوسکتی سے جیسے کہ ماند کاشن ہوجانا جس کاتمام اوگوں نے خواہ وہ وہال وجود تھے ياسيدانون ميس سفر كررسي مقيسب في تحيشم نودمت بده كما تفا حينا يخه جيس كداس ام کواک لوگوں نے جو محمصلی اللہ علیہ کو تم کے باس موجود محقے اورجہوں نے کہ اس کی درنواست کی نقی دیکیا تھا اسی طرح اگ<sup>ا</sup> مسافروں نے بھی اس کامشاہدہ کیا تھا ا ور آ کرخبردی تقی حود وردرا زمقامات سے وارد تہو نے تقے جن کاافق محمصلی التّرعليه ولم کے پاس والےلوگوں کے افق کے ساتھ موافقت ومساوات دکھتا تھا ۔ بس فرض کر بیجیے کہ محمسلی ایٹ علیہ وسلم نے حاصرین کی نظر بندی کردی ہو بیاں تک کُراہوں نے اس امر کامشاہدہ کر لیا کہ کیا ندشق ہو گیا تو کیا آی کی قدرت میں یہ بات بھی ہو سنحتى بے كدائي ان مسافروں كى تعبى نظر بندى كرديتے جن ميں سے ہرفريق ميدانوں بیں حداحدامقام بر مقارات بات کاسوائے اس مخص کے کوئی قائل نہیں ہوسکتا ہو د صینگا دسینگی کرے یا اس امر سے عف نا داقعت ہوکہ جا دوگروں کو اپنے اعمال يں كماں كا تارن ہوسكتى سے۔

علاوہ برین ہم نے بعداس کے کہان خوارق کے باعث سے محمولی النّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ کی تمریعت برطلع ہوگئے اور آپ کے ساتھ خور کیا تو خوب خلاو ملاعبی بطرھا لیا اور آپ نے حالات میں ہما بیت بادیک بینی سے غور کیا تو ہم نے آپ کی تمریعیت میں مرتا پاداستی اور وہی تمام امور پائے جن میٹول کرنے والے کو ہم اسر بہبودی اور محمل فی مال ہم واور تمام نقصا ناس سے وہ محفوظ دہا ور آپ کی تمریعیت اصل استقا مست اور داستی میں گورسل سابقہ کی تمرائع کے مثل نکی لیکن تم ابواب کما لات بربور سے طور سے حاوی ہونے کے لیاظ سے آن سے مھی فوقیت کی تمریعیت اصل استقا میت اور داستی ماوی ہونے کے لیاظ سے آن سے مھی فوقیت کے گئی اور ہم نے محمولی انتظام میں کوئی ایسی چنر نہیں دکھی جس سے عقل انکا لہ کرنے یا آپ کی جانب سے دل میں کچھ ٹسک پیلا ہموا ور در آپ کی شان جادوران ا

مال کرنے اور اپنی شہورت دانی سے دیے طرح طرح کے میلے ہمانے کیا کرتے ہیں بلکا پ کاتوبہ طریق ہے کہ لوگوں کو داہ داست کی ہوا ہیت کرتے تھے اور بیسکھلاتے تھے کہ وہ اپنے مالک کاشکر اوا کیا کہ یں کنبہ والوں سے ساتھ سلوک سے بیش آئیں۔ یتیموں او مسکینوں کو کھانا کھلایا کریں اور باوجو داس کے آپ اپنی پیروسی کرنے والوں پر بدرشفیق کی طرح شفعت فرما ہے تھے آپ کو اُن کے مال و دولت کی درا بھی طمع نہ متی اور مذان کی لذیز چیزوں سے آپ کو کھیے میلان تھا بلکہ آپ پہلے دیمولوں کی طرح نووہی ان پراحسان کیا کرتے تھے۔

بس بو کچھ ہم نے بیشتر بیان کیا اس کی بنا ر پر ہمیں محصلی انڈ علیہ وسلم کے دعولے کے سیحے ہونے بین ورابھی شک باقی نہیں رہا اور ایپ کا بدہ کا نا اور شک بیں دانیا بالکل ہوا ہو گیا اور ہر منصف کی نظر میں اس کا محید اعتبار نہ دہا اس لئے ہم محمصلی النّد علیہ وسلم کے وعوسے کی برابر تصدیق کرتے دہیں گے اور جو محجد ایپ خدا کے بیاس سے لائے ہیں اسی برایمان رکھیں گے خدا ہی توفیق کا مالک ہے۔

ان لوگوں کا اس فرقہ کے باس اکر شبہات ارد کرنا بھی ابنیا سابقین اور کرنت بھے کی تبلائی ہموئی علامتوں اب برطبق ہو نے سے کرنت باستال کی اور اس فرقہ کا اُن کوجواب دینا ماسی کے بیاب کی دسیا براستالال کیا اور اس فرقہ کا اُن کوجواب دینا

اس کے بعدیہ بہکلنے اور شک میں ڈوالنے والے لوگ اس فرقہ کی طون مائل ہوئے جس نے محصلی النٹر علیہ ولم کے صدق پراس سبب سے استدلال کی مقاکہ ہو انبیا دسابقین کی کمآبوں میں ایسے دسول کی علامتیں مذکور تھیں جس کوائن کے بعد خدا بھینے والا تھا وہ سب علامتیں آپ برمنطبق ہوگئی تھیں یس اس فرقہ سے یہ لوگ کہ آپ کو کیامعلوم کہ بہ علامتیں کسی ایسے دسول برمنطبق ہوئی ہوں تو میں کہ دعوسے کرنے سے بیشتر ہی گزر چکے ہوں تو اس فرقہ نے اُنٹیں برجواب دیا کہ ہم نے اُنٹیں برجواب دیا کہ ہم نے اُنٹیں برجواب دیا کہ ہم نے اُنٹیں برجواب کی تواد کے سے بحث کرکے دیکھا ہے جو محملی النٹر علیہ وسلم نے اُنٹیں برجواب کی تواد کے سے بحث کرکے دیکھا ہے جو محملی النٹر علیہ وسلم سے بیشتر اور ان کمآبوں میں ان علامتوں کے واد دہ ہونے کے بعد ہموئے ہیں۔

تم کتے ہو کو عقل اسم عال نہیں جم تی تواس تقریر سے طاہر ہو گیا کہ وہ بلان کمال سے کیونکو اس سے یا تواں تر سے جا ہل اور ناواقف مہن لازم اسے کا کی استالانم اسکے گا یا یہ ماننا پڑے گا کہ خوا کے اعمال حکمت کے خلاف بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنے بندوں کو دھو کہ ہیں طوالا کرتا ہے اور یہ تمام چزیں محال ہیں اوبیا کہ یہ امر جمال خوا کی صفات کا بیان ہوا ہے تا بت ہو چکا ہے۔)

بیس بوشے محال کوستازم ہے وہ بھی محال ہوگی۔ اس بنا بران علامتوں کے دوخصوں میں بابران علامتوں کے دوخصوں میں باب کے مبانے کوعل ہرگز بخویز نہیں کرسکتی اس لئے محملی اللہ علیے مہا ہی جن میں بیرساری علامتیں بتمامها پائی گئی ہیں قطعًا مرا دی خدرے اور ہم ا بینے استدلال کی تقریر میں بورسے طورسے اس کی ترق بیان کر بیکے ہیں۔ نہیں بلاکسی شک و شبہ کے محمومی انتران کی ہم برابرتصدیق کرتے دہیں گئے۔ شبہ کے محمومی انتران کی ہم برابرتصدیق کرتے دہیں گئے۔

پھریبہ کا نے اور شک میں ڈالنے والے لوگ اس فرقہ کی جانب مائل ہوئے جس نے محصلی النہ علیہ وسلم اپنے دعوی محصلی النہ علیہ وسلم اپنے دعوی میں ہے نہ ہوتے لوا ہے کہ تعدیق پراس طرح استدلال کیا تھا کہ اگر محصلی النہ علیہ وسلم اپنے دعوی میں ہے نہ ہوتے لوا ہے کہ نہ میں ہے نہ در وشورسے کا دب کے کہ ایت شدت سے نالف سے اور اپنے کہ ذور وشورسے کا ذیب کہ کہ مایت شدت سے دلیلیں ملیس کرنے والے تھے اور مذان کوا پ کے صدق کی اس قدر کھرت سے دلیلیں ملیس لیک میں اس لئے محصلی النہ علیہ وسلم پرمنفق ہوگئے اور اُن کو اس قدر کھرت سے دلیلیں ملیس ملیس سے مولیل میں سے مرابیل مادی محسر سے تو یہ لوگ اُن سے کہنے گئے احتمال ہے کہ ان فرقوں کی دلیلوں میں سے مرابیل مادی محسر سے تعین نہ مصل ہو سکتا ہو اور حب یہ حالت ہوتو ماری دلیلیں میں کھری طور

پریمی ظنی ہی دہیں گی کیونکم مجموعہ کی حقیقت سوائے ان اُماد و اجزا ہے اور کچھنیں ہموا کرتے ہوں کے اور کچھنیں ہموا کرتی ہے اور کھیں ہموا کہ اسکا ہے اور میں اس پراعماد کیا جاسکتا ہے اور میں اس پراعماد کیا جاسکتا ہے اور میں احتمال ہے کہ محصلی الشرعلیہ وسلم نے اپنی فطرتی تیزی اور قوت بیانیہ کی وجہسے اُن میں سے ہرفرقہ کی ظنی دلیل کولینی دلیل کا لباس بینا دیا ہو۔

بیس اس فرقه نے ان لوگوں کو بہرجواب دیا کہ ان فرقوں ہیں سے جنہوں نے ان دلیلوں سے استدلال کی سے ہرفرقہ کی سے مالت سے کہ حبب اس میں عاقل غور کرے گا اور دسيمع گاكه وهسب عقلمنداوراپنے عقائدا ورعاداست كے بڑے ماى وطرفدار تقے نواس کی عقل ہرگزاس کی تصدیق نہ کرے گی کہ ان فرقوں نے اپنے دین اور اپنی رسموں کے ترک کرنے میں کسی طنی دلیل براعتماد کی ہوا وراسی دلیل کی تقیع اوراس بارے میں یقنی دسی براعتاد کرنے میں سستی یاکوتا ہی کی ہوکیونکھیں امری انہوں نے بیشقدی کی سے اُس بران کا بیشقدی کرنا کوئی محولی اور ملکی باست نبیں سے بیاں یک کہوہ اس بارہ میں تحقیق و تدقیق سسے کام ریستے اور اس کومهل رہنے دیتے بہر سر پنرسے كعقل ليم كي تسكين بموسحى سبع وه بلى سبع كداك بي سيد برطائف في محصل التُدعليه ولم کی پیروی اختیا ادکرنے میں سوائے قطعی دلیل کے جس سے بقین عامل ہو سکے اور کسی دمیل براعنا دہنیں کیا۔ سے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ اُن ولیکوں میں سے ہردلیل کا یقینی ہمونااس تغریر سیقطعی طور ریز نامبت نہیں ہوتا تا ہمان ساری دبیلوں کاایک مى نتيجه برمتغق م و كانا اور وه محد صلى الشرعليه وسلم كا صدق بسي حودا يك منتقل وليل كى حيثيت دكھتا ہے جس سے ہيں أب كے دعولے كى صحت كافطعى علم حال ہوتا ہے اور آب كاب كهنا كه حب عليمده سراكب دلبانطني مونوان سب دليول كالمجموعة عي طني موكا کیونکم مجموعه سوائے ان اُ حاد و احزار کے بکیاتی طور پر لیاظ کرنے کے اورکسی چنر کا امنیں ہے تو برکناتسلیم کے قالم نہیں ہوسکا کیونکہ پیمبوعگوائنی اُ حاد واجزا رکا تا ہے لیکن ہر جزوکے اور محموعہ کے حکم میں محسوسات اور معقولات دونوں کے اعتبار سے برا فرق سے دونوں کا ایک حکم نہیں ہوسکنا جیسا کر دیشدہ نہیں راس کی تفصیل اس مقام برگزر خی ہے جہاں اُن فرقوٰں کی دلیلوں میں تا و مل کرنے والے لوگوں برر دکیا گیا بيعبنون ني الشخص كوسيا بجما تقاحي الرزال ( الله الله

كيحدا در بهان كرديا حاسف كا) كيا أب مينين ديكھتے كدا كيد موثى سى ديتى اكم مين تاكوں کا مجموعہ ہوتی ہے جس میں سے ہر نا ایکو ایک چھٹو ماسا بچہ بھی تنہامنقطع کرسکتا ہے لیکن ان سب تاروں کامجموعہ جسے دستی کہتے ہیں اُس کے قطع کرنے سے قوی سے قوی شخص بھی عاہز ہے ا**ور نہی کیفریت اُس حالت میں بھی سے ا**گرکسی مجمع سے ایک جاعت كثير جس مي كه وه اكب تقرير كربن واليك كياس حاصر عق جس فاكن می تقریر بیان گیمتی نیکے اور آن میں سے ہرشخص بہ خبردے کہ مقرر اثناء تقریر میں

منبرسے گر میّا اور اُس کاسر بھٹ گیا۔ نیس اس صورت میں اُن میں سیے ہرخص کی خبر علیجدہ علیجہ ہ اگر حیّل ہے ہر ايك مي احمال سے كورس نے حجوسك كه ديا ہمولىكن ان سب لوگوں كى خبريں مجموعي طور برضرور تقين كومفيدين عقل اس بات كوم عالتم محمتى بسع كداتني الري عبا ک جاعت نے جوٹ بولنے براتفاق کرلیا ہوجان نکہ بہراکی اُن سے ایک عبراعبا خیال کا آدی ہوا ورکوئی الیہا جامع میں مذیا یا جاسے جواتے ہوت سے نوگوں کواس جھوٹی خبرکے تراش لینے پراکٹھا کرسلے اور اسیا ہی اس وقت میں ہے جب كداكب جماعت كى جماعت يركه كه حاكم البنے سفر سے اس شهريں لوث إيا ہے بیں کوئی توب کہنا ہوکہ میں نے آج اس کے بعض نوکروں سے باس دیکھاہے کاس کے کیرے آگئے ہیں کوئی کہنا ہو کہ میں نے اس کے خاص فادموں کو جو اس کی خدمت میں رہا کرستے ہیں دیکھا سے کہ وہ ایٹے ہیں کوئی یہ کتنا ہوکہ میں نے اس سے عزیز لا کے کوشے کہ وہ کباسفراور کیا حصر ہمیشہ اپنے ساتھ دکھتا ہے اور اس کی عادت ہے کہ مجھی اُس سے صُدا منیں ہونا وہ مبی آگیا ہے۔ کوئی کہتا ہوکہ کیں نے توبیس مرہونے كى أوازش كرنعض توب فامذ والور يسياس كاسبب بوجيا بقا تووه كتي عقيه كم ا جشہریں حاکم وارد ہواہتے اسی لئے توپی سرمورہی ہیں ۔ کوئی کت ہوکہ میں نے اس كوابك علىكود كيا بعد ككشتى سداً ترت وقت امير كوسلام كرف اوراس س ملاقات كرنے كے لئے حلدى حلدى جا دست عقے اور اسى سے يہ خرىجى مجھے علوم ہوتى ہے اس طرح کسی نے کچھ کہا اور سے کمچھ اور اُن میں سے ہرائی کے ایک ایس دلل بان کی کرحب اسے بحد وات دیکھا جائے توظی سے کیکن عقل اسپیے موقعہ میر

برمبی ظنی ہی دہیں گی کیونکہ مجموعہ کی حقیقت سوائے ان اُحاد واجزا رکے اور کچھنیں ہمواکر تی دیا ہے اور کچھنیں ہمواکرتی سیس استعاد اور دین کے حجود دینے کے بارہ بیں اس پراعماد کیا جاسکتا ہے اور میں احتمال ہے کہ محصلی انٹر علیہ وسلم نے اپنی فطر تی تیزی اور قوت بیانیہ کی وجہسے اُن میں سے ہرفرقہ کا طبی دلیل کوفینی دلیل کا لباس بینا دیا ہو۔

میش اس فرقه نے ان لوگوں کو بہجواب دیا کہ ان فرقوں میں سے جنہوں نے ان دلیلوں سے استدلال کی سیے ہرفرقہ کی بیمالت سے کرحب اس میں عاقل غور کرے گا اور دیجمے گاکہ وہسب عقلمنداوراپنے عقائدا ورعادات کے بڑے مای وطرفدار تھے نواس کی عقل ہرگزاس کی تصدیق نے کرے گا کہ ان فرقوں نے اپنے دین اور اپنی رسموں کے ترک کرنے میں کسی طنی ولیل براعتماد کیا ہوا وراسی دلیل کی تقیح اوراس بارے میں یقینی دسیل پراعتماد کرنے میں سستی یاکوتا ہی کی ہوکیونکہ حس امرکی انہوں نے میشقدی کی سے اُس پراُن کا بیشقدی کرنا کو ل محولی اور ملکی باست نبیں سے بیاں یک کہوہ اس باره میں تقیق و تدفیق سسے کام مالیتے اور اس کومهل دینے دیتے بس جس چنرہے كتقل سليمى تسكين بهويحتى سبعه وه بلى سبعه كدائن بس سيد سرطا تفريغ محرصلي التدعليه والم کی پسردی اختیاد کرسنے میں سوائے قطعی دلیل کے جس سے بقین حال ہو سکے اور کسی دمیل براعتماد منیں کیا ہے اور اگر فرص کر لیا جائے کہان دلیکوں میں سے ہردلیل کا یقینی ہمونا اس تغریر سیقطعی طور پر تا بست نہیں ہوتا تا ہم ان ساری دلبلوں کااکیپ امى نتيجه برمتغق بهوَ حَامًا اور وه محد صلى انشرعليه وسلم كاصدق بيع خودا كيم ستقل وليل كى حيثيت ركعة بعض سے ہيں أب كے دعولے كى صحت كافطعى علم حال ہو تاہے اور آب كابير كهنا كه حبب عليمده سرائب دلبالطني موتوان سب دليلون كالمجموعة معي طني موكا كيونكم تجموعه سوائ ان أحاد و احزارك يكباتي طور يرلحاظ كرنے كے اوركسي چنر كا نام نیں سے تو یہ کہناتسلیم کے قابل نہیں ہوسکیا کیونکہ میر مجوعہ گواہنی آ حاد وا جزار کا نام سے لیکن مربزوک اور محموع کے مکم میں محسوسات اور معقولات دونوں کے اعتبارے براً فرق سے دونوں کا ابیب حکم نہیں ہوسکنا جیسا کہ بیٹ بدہ نہیں راس کی تفصیل اس مقام برگزر کی ہے جہاں اُن فرقوں کی دلیلوں میں تاویل کرنے والے لوگوں پرر دکیا گیا بعضلوں نے اُس شخص کوسچا مجھا تھاجیے باوشاہ نے بھیجا تھا اور اس موقع پر اس کا کھدا در بیان کر دیا جائے گا) کیا آپ رہنیں دیکھتے کہ ایک موٹی سی رستی ایک مہین تاگوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو مہوتی ہے ہیں اسے ہر نا ادکو ایک جھوٹا سا بچہ بھی تنہا منقطع کر سے سے وی سے اسکن ان سب تاروں کا مجموعہ جسے رستی کہتے ہیں اُس کے قطع کرنے سے قوی سے قوی سے ایک قوی تھی ہے اگر کسی مجمع سے ایک قوی تھی جہ اگر کسی مجمع سے ایک جائے تھی جسے ایک جائے ہیں ہیں ہی عاجز ہے اور مہی کیفیست اُس حالت میں بھی ہے اگر کسی مجمع سے ایک جائے ہیں ہی ما منہ سے اگر کسی مجمع سے ایک جائے ہیں ہی مقرر اثنا ء تقریر میں میں تقریر میں سے ہر شخص بہ خبر دے کہ مقرر اثنا ء تقریر میں منہ سے گر مرزا اور اُس کا مدر میں طال

منبرے گریڈا اور اُس کاسر پھٹ گیا۔ نیس اس صورت میں اُن میں سے شخص کی خبر علیحدہ علیحدہ اِکر حیلتی ہے ہر اكسى احمال ك كراس في حجوسك كه ديا موسكن ان سب لوگوں كى خبريں مجموعى طور برضرورنقين كومفيد بب عقل اس بآت كومحال مجمتى بدي كداتني فري عت كى جاعت في حموث بولغ براتفاق كرليا بوحال نكه براكي أن بي سے ابك عَدانْ والنال كاأدى ہواوركوكى اليها جامع مجى مذيا ياجائے جواستے بہت سے لوگوں کواس جھوٹی خبر کے تراش لینے براکھا کرسلے اور ابیا ہی اس وقب بھی ہے حب كداكب جاعت كى جماعت بركے كدها كم الين سفرسے اس شهرين لوث أيا ہے ہیں کوئی توب کتنا ہوکہ میں نے آج اس کے بعض نوکروں کے پاس دیکھا ہے کاس کے کیڑے اگئے ہیں کوئی کہنا ہو کہ میں نے اس کے خاص خادموں کو جو اس کی خدمت میں رہا کرستے ہیں دیکھا ہے کہ وہ اسکتے ہیں کوئی یہ کتنا ہوکہ میں نے اس کے عزیز لاك كوجيه كدوه كباسفراور كياحصر بهيشه اپنے ساتقه كها ب اوراس كى عادت ہے كم مجھی اُس سے عبرا منیں ہونا وہ مجی ای اسے کوئی کہتا ہوکہ میں نے توہیں مرہونے كى آوازش كربعض توب خابذ والون يسداس كاسبب بوجها بقا تووه كتق يقفه كم ا ج شہریں حاکم وارد بواسے اسی لئے توپیں سرمورسی ہیں ۔ کوئی کہ موک میں نے اس کے ایک علمکودیکھا سے ککشتی سے اُترتے وقیت امیر کوسلام کرنے اوراس سے ملاقات كرف كولئ حلدى حلدى جا دسب عقے اور ائنى سسے يہ خربھى مجھے علوم ہوتى ہے اسی طرح کسی نے کچھ کہا ادرکسی نے مجھے اور اُن میں سے ہرایک نے ایک ایسی · دلبل بان کی کرمب اسسے بحد وات و مکھا جائے توظی ہے لیکن عَقل اسپے ہوقعہ بر ہردلیل کوعلیٰدہ علیٰدہ لحاظ نہیں کرتی بلکہ سب کو مجموعی طور پر دکھتی ہے اور کہتی ہے اور کہتی ہے کہ بیسادی دلیلیں انفاقی طور سے ایک ہی بات بر ہرگز اکٹھا نہیں ہوسکتیں اور اسی وجہ سے حاکم کی آمد کا قطعی طور پریفینی کرلیتی ہے ۔ لیس سے بات خلا ہر ہوگئی کہ ان دلیلوں ہیں سے ہر دلیل چا ہے طبی ہی کمیول مذہ ہولیکن سب مل کرہز وریفین کو مفید ہموں گی اور مجموعی طور مربہ اُن سے بلاشک قطعی علم حاصل ہموجائے گا۔

د با آب لوگوں کا یہ کمن کہ احتال ہے محصلی احترائی وسلم نے اپنی فطرتی تیزی اور
قوت بیا نیہ کے زور سے ہرفرقہ کے لیے کمنی دلیل قائم کر دی ہوا ور اُس کوتیبی رہیں کے
پیرایہ میں مزین کرکے ظاہر کر دیا ہو تو اس بات کا وہ شخص قائل ہو سکتا ہے جے اُن
دلائل کی حقیقت سے مجھے واقفیت ہی مذہوج ب کہ ان فرقوں نے اعتاد کیا ہے کیونکہ
ان میں سے اکثر دلیلیں اسی ہیں جن کے صول میں محصلی احترعلیہ وسلم کے فعل کو زراجی
وصلی میں ۔ بب کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ آب ہی نے اُن دلیلوں کوفائم کیا ہوا وربقین کے
پیرایہ میں اُنہیں مزین کر دیا مجلا غور تو کی کے کہ محصلی المتدعلیہ وسلم کو کیونکر مکن مقا
کہ آب فعمار و بلغار میں قرآن کے معارضہ سے عز کو بدا کرد سے ۔ اگر نود فرآن اُن معجز نہ
واقع ہُوا ہوتا لااور ہوشیں اس پردا دو ہو سے بی ان کا جواب اس موقع پر گزر دیجا ہے۔ اب

فرض کر لیجئے کہ محملی النہ علیہ وتا ہے جو علامیں دُل سالقہ کی کہ بوں بیں اخلاق اور افعالی افتا اربیہ کے قبیل سے مذکور تعیں اپنے ہیں پیدا کر لی ہوں۔ مثلا یہ کہ آب، یک سے محبت اور گناہ سے عداوت رکھیں گے۔ انصاب سے عمر کریں گے کھارسے می ارب کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ توکیا آپ کو اپنے ہیں جبمانی علامتیں پیدا کر لین بھی کمن تھا مثلاً یہ کہ آپ کے دونوں شانوں کے ما بین آپ کے بادشاہ کی علامت ہوگی ادر یہ کہ آپ کے دونوں شانوں کے ما بین آپ کے بادشاہ کی علامت ہوگی ادر یہ کہ آپ کے دونوں شانوں کے ما بین آپ کے بادشاہ کی علامت ہوگی اور کہ ان اور کہ کہ انتہا کہ بیا تھیں بلکہ عالم میں اقبال مندی میں جن کا شاد سے جو بیسے کہ فرقوں کا آپ کے ماخت ہونا ادر ہدایا کا باوشا ہوں کے پاس سے آپ کے پاس وارد ہوتا ۔ مالدا دوں کا آپ کی اطاعت کرتا اور صحوار گئی اداری کا دائیے ، پھر کے اندی اور آپ کا دائیے ، پھر کے اندی اسے مراد وہ دریا ہیں جن میں قیدا ور سکو شت پہریہ سے اور آپ کا دائیے ، پھر کے اندی ا

بھراُن کوکوں کا اہل سائنس اور مادہ کے قدیم مانے والے فرقر برشبہان اردکر ناجس نے بری بحث ندفیق مے بعد کی تصدیق کی تھی اور بھراُس فرقہ کا اُن کو جواب دنیا

 وائی تعدیق میں اُن کوستر راہ ہوسکتے سے اُن سب کواس نے دفع کر دیاتھا۔ سپ ان ہمکانے اور شک میں ڈالنے والے لوگوں نے بعداس کے کہ اُن مذاکرات اور مباحثات پر اطلاع حال کر کی جواس فرقد اور محدی عالم کے ماہین واقع ہوئے سے یہ دیکھا کہ جننے سنہوں سے اس فرقد کوشک میں ڈالنے کی اُمید ہو سی تھی اُن سب کواس محدی عالم سنہوں سے اس فرقد کوشک میں ڈالنے کی اُمید ہو سی تھی اُن سب کواس محدی عالم نے اپنے مباس خور والوں کے اس عالم کی گفتگو کے بارہ میں مشکوک بناویو جس کی نفت کو کے بارہ میں مشکوک بناویو جس کی نفاد وسی محصلی اللہ علیہ وسلم کی ہیروی اختیا ارکر نے میں اُن کی تسکیدن ہوگئی سے دیسی اُن کی تسکیدن ہوگئی میے دیسی اُن کی تسکیدن ہوگئی میے دیسی اُن کی نظر وسیع ہو یہ مباحثوں کے میافو در اُن کے مبرطرہ کے مہلوؤں کی نظر وسیع ہو یہ مباحثوں کے میافو در اور اُن کے مبرطرہ کے مہلوؤں کی نظر وسیع ہو یہ مباحثوں کی خواد ہو بیانی کے مبرطرہ کے مباووں کی عالم واقفیت دکھا ہو کہ موجو ہو ہے ہو اور طرفہ اور طرفہ اور کی میاب کو میاب کی خوالات اور خور میں اُن کی تمرب میں اُس کی تمربیت کو مخالف ہے وہ باطل ہے اور محمول انتمالیہ والی کا دین محمول انتمالیہ وسی اُس کی تمربیت کرمنالف ہے وہ باطل ہے اور محمول انتمالیہ والی معمول انتمالیہ والی کا دین محمول وحق سید۔

نین آب کوچاہئے تھاکہ آپ اپنے فدہب بیرجے استے اوراپناعقاد آ کوچوبڑے لیے چوڑے علوم پر بہنی تھے محف اس عالم کی گفتگوا ور مباحثہ کی وجہ سے دیجوڑ بیٹھتے تواس فرقہ نے ان لوگوں کو بیجواب دیا کہ ہم لوگ دانشمند ہیں ہمیں بھی مناظوں میں کامل دستہ گاہ حاصل ہے جوشخص ہم سے مناظوہ کرے ہم اس کے مقابلہ میں پوری پوری فرطانت سے کام کے سکتے ہیں۔ اس لئے ہم ہر گر ایسا خیال نہیں کرسکتے کی میں میری عالم بلکہ اس سے کوئی بہت ہی بڑاکیوں نہ ہو ہماد سے سامنے دلائل یں اور غلط بات سے ہماری عقلوں کو نسکتا ہو۔ جاتی نے زوں ہیں اس نے دلائل سے ہماری عقلوں کو نسکتا ہو۔ جاتی نے زوں ہیں اس نے ہماری عقلوں کو نسکتا ہو۔ جاتی نے زوں ہیں اس نے ہماری عقلوں کو نسکتا ہی کہ موان سب ہیں اس نے ہماری حقلوں کو نسکتان کردی ہموان سب ہیں اس نے ہمادے داؤ واصلے موافق دوش اختیا دکی سے جیانی پر پہلے تو اس نے ہمادے دائے واضح ولیل سے جوحقائق کائن سے کانست کی نسبت

پھواس کے بعد ہم نے اُن دسیوں میں غور کیا جُن پران فرقوں نے اعتماد کر کے محصلی استرعابہ وسلم کی تصدیق اور بیروی اختیاد کر لی تقی توہمیں بہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ سب دلیلیں میم اور محصلی التہ علیہ وسلم کے صدق پریقینی دلالت کرتی ہی تصوصاً سب دلیلیں میم اور محصلی التہ علیہ وسلم کے صدی پریقینی دلالت کرتی ہی مصوصاً سب کی سب مجموعی طور پرجن کے اس قدروفور سے ساتھ اتفاقی طور پرجمتع ہوجائے کا ہر ہرگذا مقال نہیں ہوسکتا ۔ بی اس وقت ہمارے لئے پورے طور سے تی ظاہر ہوگیا اور حق کے ظاہر ہمونے کے بعد بجز جان بوجھ کر گمرا ہی اختیاد کر لینے کے اور کیا دہ گیا اور ہم لوگ تو ہمیشہ لوگوں میں اس کے دعو بینکھا دا کرتے ہیں کہ صاحب ہم تواڈا د اور ہم لوگ تو ہمیشہ لوگوں میں اس کے دعو بینکھا دا کرتے ہیں۔ بھر بودان سب خیال کے ہیں ہمیں جمال کہ بین ہمیں جو المجمول کر لیتے ہیں۔ بھر بودان سب باتوں کے ہمی ہم کیونکر دھینگا دھینگی کریں اور امرصواب کی مخالفت پر آمادہ ہوجائیں۔ باتوں کے ہمی ہم کیونکر دھینگا دھینگی کریں اور امرصواب کی مخالفت پر آمادہ ہوجائیں۔ نصوصاد ہیں بڑان ہی جو بین بور بس بعداس سے محرصلی انٹہ علیہ وسلم کی تصدیق اور بیروی کو کینٹ سے بیان کو تو سی باتوں میں ڈوان ہمی میں بیان سے محرصلی انٹہ علیہ وسلم کی تصدیق اور بیروی

اختباد کرنے کے سواہمادے لئے اور کوئی گنج اُٹن نہیں دہی اس کئے ہم نے کامل درجہ کے ایمان اور پکے یقین کے ساتھ محمولی النّدعلیہ وسلم کی تعدلتی کرلی اور آپ کے ہرو بن گئے سو آپ لوگوں کا اس محدی عالم کی گفتگو میں ہم کوٹنک دلانا کچے نفع نہیں دے سکتا آپ کو اور آپ کی خیرخوا ہی کو ہما راسلام ہے۔ آپ اپنی خیرخوا ہی دہنے دیجے۔ اور ہمادے باس سے تشریعت ہے جائیے۔

اب اس وقت میر به کا کے اور شک میں ڈالنے واسے لوگ ان فرقوں کے پاس سے غیب غیب نمبر کرتے ہوئے ان فرقوں کے پاس سے غیب غیب نمبر کرتے ہوئے خالی ہا مقوں لوٹ آسئے اوراُن کا کچھ مدعا حال نہ ہوسکا۔خدا تعالیٰ فسا دیوں کی کا دروائی کو راس نہیں مگنے دیا کہتا ۔

ابك المجمة فرقه كابيان حس نهدلائل كالجهزيال مذكهالو برابر نكذبيب كرتار بإاواس فرقه كامعذ ورنه بوناجيبا كوفق معذورنين مجهاجائے گا جو نسرعی اسکا اسکفنے سے غلت کرے يرتو ہو حيكا اور مسنئے كه بمل تمام جما ہير كرون كے ما بين محد ملى الله عليه ولم دعوىٰ دسالت كرنے كھڑے ہوئے تھے اكيب ايسا فرقہ بھی تقاجن كے خيالات نہا بيت ہى ببست تقعقل گندیمی اورتعصب بس ایسا کشرائقا که چا سے میافرٹیل مباسبے تعکین وہ ابنی مسط دھری سے درا رہ سے اور وہی ممر نے کی ایک ٹا بگ گایا کرے۔ یس جب اس فرقد نے محصلی التُدعلیہ وسلم کا دعویٰ سُنا اور اُن تمام فرقوں کو آپ کی پروی تحمرت دمكيما تواينے سوراختيا به سے نہي احياتم بھاكہ اينے معتلفۃ ات اور رسوم برر اندھا دھندتعصب کے ساتھ جمے رہیں اور محصلی اٹندعکبہ وسلم کے دعوے کی بلاکسی دلیل ا ورسند کے حرفت میر کہ کر تکذمیب کیا کرمیں کہ مما حب ان اعتقا داست! ورہیموں پرتوہم سنے اپنے باب دا دوں کو یا باسے۔ ہم تومحصلی انٹرعلبہ وسلم کے دعوے كى وجرك ساأن من سي كيومى نهيل حيوار سكة اور مجلاكيونكر هيواد دس مالانكهارك اسلامت اسی برد ہے اور برسوں سے ہم بھی اسی برعمل کرتے جلے سے ہیں ۔خلاصہ يه كدوه ابني اسى سيست خيالي اورايني اسى بمسط دهرمي پرامراد كيا كيريس اس فرقه

کوگ بنایت ہی کمینہ طرندا و رخطرناک طربی کی پیروی کے ساتھ اپنی گراہی میں دہے اور انتوں نے بارہ انتوں نے بارہ انتوں نے ارتوں نے بارہ میں کہ انتوں کے بارہ میں گفتگو کرنے سے کنارہ ش دہ ہے۔ اُنتوں نے اپنے خیالات کی جا ہلانہ طور برجایت کی جا ہلانہ طور برجایت کی بیس نحسران کے غاروں میں جا گرے اور ذلت و خواری کے سب سے نیچ طبقہ میں اُن کو ہر کرن معذور منہ دکھے گا۔ قیامت کے ون اُن سے مزدر انتقام لے گا۔

أوَراكُركها حاليه كماس فرقه ك خيالات تو بالكل بست اوربية وعقل كاكند تها . جيساكدائمي تم في ذكركيا يس شايد خداك نزديك أن كايه عذر مل ماك اوروه به كهردس كداست بهارسه رب إحبب محدصلي التُدعليه وسلم سنه رسالت كا دعوي كه تفاتو ہمیں اتنی سمجھ سی منتقی حسب سے اُن کے دعویٰ کی توصیٰ کرنے تک ہماری رسائی ہوسکتی۔ اسى كئے ہمان كى تكذيب براصراركم تے دہدے وتومئيں كموں گاأن كے خيالات كا بسست اورعقلوں کا کند ہونااس وج سیسے نہیں تفاکہ اُن کی اصل خلقت میں کسی سم کانقصان تقااوراُن کی عقلوں میں کوئی فطری صنعف مقاحب کی وجہسے وہ مجنونوں اورحیوانات کے درجہ میراً ترجائیں بیاں یک کمحمصلی الله علیہ وسلم کے دعولے کی تكذيب يرجى دبيخ اورأس كى تحقيق مذكر في خداك نزدكي معذور مجه جائين ا در تکلیف شرعی اور خداوندی احکام کی عمیل حب کاخدانے بندوں کو اینے دسولوں کی نبان سے مکلیک بنایا ہے اک سے ساقط ہوجائے بلکہ بیقل کی کندی اُن میں اس وجرسي هي كه وهموات مي غرق يقى لذات كي خيال مي الكه دينة عقر مرغوبات دنیوی اوراینی ہوا و ہوس میں تھنے رہا کرتے تھے اسی لئے غور و تحفیق کا طریق اُن کوبار معلوم بُوا اورخواری و دلت برمائل بوگئے اور دلبل اس کی بیر سے کہم ان سی مرغومات كتحصيل اورورباره دنيوى مقاصدك ابيض مقابل ومغالف سيطمحا ولمي د سیجت این که وه براسے غور و فکر سے کام لیتے این برا ماستدلال کرتے ہیں۔ اپنامطلب حاصل کرسنے کے لئے بیٹ سطحقت اور بارئیب بین بنتے ہیں ایک ا کیسسونی کے لئے بھی بڑی بڑی فکرس کریتے ہیں ۔

نبیں جب انہوں نے محمل الشرطيروسلم كادعوسيط شن تھا تواس كے بارہ يں

غور وتحقیق کرنے سے اُنہیں کون سامانع ہیش آگیا تھا ہی ناکہ وہ اپنی شیخی اور ہوائے نفسانی میں تھنے سنے دنیائے فانی بر مائل ہو رہے تھے۔

سپ قانون انعاف کے موافق قیامت کے دن وہ خدائے تعالیٰے کے انتقام کے سختی ہوں گے سوائے انعاف کے اُن پر تنکا ہرا برجم ظلم نہ ہو گادای طرح اُپ ہمیر سے لوگوں کو دکھیں گے جولذات اور فانی مرغو بات کے ماصل کرنے بی کھینے ہوئے ہیں اپنے عقائد کی تھی اور عبادات و معاملات کے سکھنے سواپنے آپ کو انہوں نے ہمل کھی جوار کھا ہے اس کی درا پر واہ نیس کرتے اور حب اُن سے کہ ہما تا کہ مرغوب اُن سے کہ ہما تا کہ ہماری عقلوں میں اُن کے محصے کی تکلیف دستی ہیں ہے اُن کو جان ہی نہیں کئی ہمات کی مرغوبات دنیوی کے ہماتنی مجمول ورکو کہ اس سے لاہیں جوالیسی باتوں میں غور کرسکیں حالا نکہ مرغوبات دنیوی کے مصل کرنے اور اور فی اور فی برا پنے مخالفوں سے حکم طرف میں آپ کو وہ برا ہے ماصل کرنے اور اور فی اور فیر میں اُپ کو وہ برا ہے مخالفوں سے حکم طرف میں آپ کو وہ برا ہے ماصل کرنے اور اور محقق حکیم نظر آئیں گے۔

بس اگر وہ اپنی عقلوں کو جو خدا تعاسلے نے انہیں عنا بہت کی ہیں اس قدر علم کے سیکھ لینے کی طرف متو جر سے حبنا کہ خدا نے اُن بر فرصٰ کی ہے تو وہ اپنے میں سیکھنے کی قابلیت اور محصنے کی صروراستعداد باتے لیکن کا ہلی اور شہوات میں کھینے دہنے اور ہر وقت متابع دُنیا کی تھیں انے انہیں مدبہوٹ و مرگر داں بناد کھا ہے۔ اپنے ظاہر کو عدہ عدہ لباس سے آداستہ کرتے ہیں اپنے شکم کو طرح طرح کے کھانوں سے سرکرتے ہیں اور اُن کی عقلوں کو دمکھتے کہ سے علوم اور معارف بے حقہ کے زیورسے بالکل ہیں اور اُن کی عقلوں کو دمکھتے کہ سے علوم اور معارف بے حقہ کے زیورسے بالکل ہیں ۔

پی وہ ٹمریوت محدید کی نظر بیل کسی طرح معذور نہبیں عظہر سکتے۔ خداتے باک اُن سے قیامست کے دن اُن امور کی نسبست مزور پوچھے گاجن پہنروں کے سیکھنے کا اُس نے اُنہیں حکم دیا تھا اور اس وقت اپنی کو تا ہی کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب کے ستحق ہموں گئے۔ اس البست نیال فرقد کومی التعلیہ ولم کابرالبر مین اور آن کے دلائل قائم کیا کرنا اور میجر اُن کے دلائل قائم کیا کرنا اور میجر اُن کے ہدایت برائے سے مایوس ہوجا نا اور اُن کی بذار اِن کی بذار اِن کی بذار اُن کی بداجها دکامشروع کیا جانا اور اسکا نبوت که شروع کیا جانا اور اسکا نبوت که شروع کیا جانا اور اسانیوں شروع سے جو شرائع سابقے ہیں ہرگز نہ تھیں برمینی ہے جو شرائع سابقے ہیں ہرگز نہ تھیں

علی نراالقیکس آن فرقوں کے ساتھ جومحرسلی انٹرعلیہ وسلم کے دسالت سے، جہالت نادانی اورگرا ہی کی وحبر سے انکاد کیا کرتے تھے۔ آپ کی مرا بریمی کیفیت رسی کہ آپ اُک کے لئے اپنے دعوسے کےصدق بربراہین و دلائل قائم کیا کے راُن کے دوبرو وعظو نعیجت بیش کرتے دسہے جتی الاسکان اُن کی تالیعت قلب ہیں کوشاں رہیے اُٹ کو دا ہِ حِن کی ہواست کرتے دیے۔ اسی طرح دعویے دسالت کئے ہوئے آب کو ایک مرت گذرگئ اورائي كوسوائے اس كے اور كھي حكم مذ ملاكه ائي اُن كوموعظت بليخ كرتے داي اور بنمامیت خوبی کے سامخدان سے مناظرہ کیا کریں سکن حبب عقول کیمرا ورانطار صحیحہ کے نزدیک یہ بات ظاہر مدلل اور مبر ہن ہو یک کدان لوگوں کے ساتھ ولیل وہر ہان سے کام نہ چلے گا انہیں نصیحت نفع مذہبے گی اور اُٹ کو ہدایت کرنے کاکوئی تمرہ مذہو گا بلکرانهول نے اپنی گرائی ہیں بڑھے دہنے اور دین حق اور را ہداست کی بیروی قبول مذكرنے اور اپنے ہی نفسوں کے سائھ برسلوكی كريت دسنے سے گزر كور مير طريقة اختيادكيا كمحطى الشرعلية ولم اوراك كمتبعين كى ايذارسانى بي بمي كوتا بى نبي كرت عقر انہیں جب معموقع للا تھا تو اُن کے سامھ مکاری ود غابانی سے پیش اُتے تھے اُن کے دین کے داستہ میں اٹرنگالگاتے متے اُن کے لئے نئی نئی صرّر دساں باتیں ایجاد کیاکریے تقے اُن کے ساتھ شریروں اور فسا دبیرں کا معاملہ کرستے ہے تو پھر

اُس وقت خدانے آپ کوا مبانہ ت دی کہ آپ اینے اعلار اور چھگڑالو ٹیمنوں سسے جو بالكل كُند طبيعت اور ناتم محد بي جها وكرس اور بجائے ترغيب كے مجبورٌ اتر مريب سے کام لیں اوراس طرح براُن کی ایذارسانی اورفسا دکو دفع کریں اورسکشی وعنا دکی جڑ ہی کا کے دیں اور ایسا توبسا اوقات ہوتا ہے کہ نیکوں کی سلامتی کے لئے شربروں کی بیخ کن برجرات کی جاتی ہے اور اگرکسی کا کوئی عضوم رین ہو جانا ہے تو ہلاکت سے بچانے کے لئے اس کا وہ عفوقطع کردیتے ہیں امکن خدا وندکریم سفے جماد کو ایسے صدود ریم مقرد و مشروع كيا بعض سعدنق وأساني كيجي كنجأنش بأقى دسى بعاور شفقت وانطا بائت سے جانے نہیں یا تا اورصورت اُس کی بہ سے کہ خالفین کو بہلے اسلام اور خداتعالیٰ کی نوصد اور حبنی چیزیں کہ محملی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اُن سب کی تصدیق کی جانب موعظست حسنہ کے ساتھ دعوست دی ماق ہے۔ سی اگرانهوں نے مباک کر دیا توہت اتھی بات سے بھرتمام سلمانوں کی طرح وہ تھی سمجھے جاتے ہیں اور اگر اُن کوقبول نہ ہُوا تو بھراگر وہ سٹرکین عراب میں سے موٹے جن کے لغت بی شریعیت محدی نازل ہوئی ہے اوراُن کوسی اُسمانی کہ ب یا دین کا سٹ بھی مذہجوا بلکہ وہ سُبَ بہست یا اَسْ سِ یان ہی کی طرح اور کوئی نکلے توان سے لئے تکم سے کہ قتل کیے عام بیں ( صبیبا کہ دیجم موسوی شریعیت بی ساِتوں فرفوں کے تق میں مقا اوروہ فرقے حیثیین ہی اور حن كأن كے سابھ ذكر كيا كيا ہے جديباكسفراستناريں بيے اور نبراس شرييت يس مرتد اور بتوں كے ليے مانور ذ بح كرنے والے اور بتوں كى عبادت كى ترغيب دینے واکوں کے حق بیں بھی دیمی حکم تھا) اور اگروہ مشرکین عرب میں سے مذہوئے تو ان سے کہا ماتا ہے کہ جزیدا ورا کٰا عب قبول کرے مُنکح کریس۔ اگرانہوں نے اسے قبول کرایا توان کی جا بیس مسلمانوں کی جانوں کی طرح ان کے مال مسلمانوں کے مالوں ک طرح ، اُن کی آبرومسلمانوں کی آبروکی طرح محفوظ ہوجاتی ہیں۔ ان حقوق میں درا مھی کوتا ہی گوارا نہیں کی جاسکتی جا ہے وہ درا ہی سے باست کیوں نہ ہو۔ یہا ن کے کوان كى غيبت كرنا،أن كوگالى دنيا باكسى دنى كمدركو ديين والى شفس ايزامينيانا مركز حائر نہیں۔ باں اگر کوئی ایسی ہی شرعی وجہ یا تی جا سے حس سیسے مسلمانوں کو بھی سمزادی مباسکتی ہو تواکن ہی کے مثل اُسنیں مھی سزادی مبائے گی۔ بعلیے مثلاً

تا دیب کی غرص سے۔

اقراگرانهوں نے جزیہ دینا اورا طاعت کرنا بھی قبولی ندکیا تو بھراس وقت ان سے محادبہ کیا جائے۔ ہے مسلمانوں کوائن کا مال اورائن کا نون مباح ہوجاتا ہے وہ اُن کوغلام بنا سیکتے ہیں جیسا کہ موسی علیہ السلام کی شریعت ہیں ان ساتوں مذکورہ فرقوں کے علاوہ اور فرقوں کے حق ہیں ہیں حکم متا اور بھر جہا دکی کچے حدیں بھی مقرد میں کدائن سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ جہانچہ کم ہے اورعور تیں بذقتل کی جائیں اور بنوہ اشنی میں جو گوسٹہ گیری کو اپنے نزدی ہوئے ہیں۔ اور بنہ وہ اسلانوں کی اور بین داہر ہیں ہاں اگر ان میں سیکسی کی جائیں سے بداندیشہ ہوکہ وہ مسلمانوں کی بلاکت کا باعث ہوگا جا ہے مرف طرح کی تدبیریں ہی بتا کر کمیوں بذہوتو وہ بنیں حیواز اجا سکت ۔

ا ور شرائع سابقے کے ماننے والوں میں سے حولوگ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بیرو م و كنه عظه أن مي سيع في معن في شروع شروع مين جها وكونا زيباسم على التي اس ك كراس مين مانين تلعث كى حاتى من مال لوسك بياجا تاسب انسان كوغلام بايا جاتا ہے کیکن بعداس کے کہ انہوں نے انھاف سے کام لیا اور تمربعت محدی کا شراکع سابقہ سے مقابلہ کرکے دیکھا تو انہیں کوئی چنرائیسی من ملی جوان امور ہیں سے اس تُربعیت بین عیو سیمجی جاسکے اور یا شرائع سابقہ کے احکام کے علاوہ اس بی كوئى نيائحكم پاياحا تا ہوملكەكوئى چېزايسى جو ترائع سالقەمبى سەمقى اورىياں يائىجاتى ہے اگرہے توب ہے کہ اس دین ہیں بہت سی تحقیقات اور آسانیاں کر دی گئی مِي بويل نتقيل حيا مني شريعت محديد مي مشركين عرب اگرايمان مذلا ميں توجهاں الني تِسَلِّ كُرن كَ كَاحْكُم بُوا بِمُعَاسَ كِسائق يَتْحِي حَكَم بِعِي كُواْن كِي بِي ورعورتي مذقت کی جائیں ان کا فحت کرنا جرام ہے۔ بخلامت موسولی شرویت کے کہ اس بن فرقه حیثیین وغیرہ سات فرقوں کے کن میں جن کا ذکرسفراستٹنک و ہیں۔ سے بیچکم مذتعا بلكان كو الخ اس شريعيت بين بيحكم مقاكدات مي سي جتن ذى حيات مون حواه مرد ہوں ماعور تبیں ہوں با بھے سب کے سب قتل کئے جائیں اور آسی موقع بر مذکور بے کہ ان ساتوں فرقوں کی تعدا دبنی اسرائیل میں سب سے نہ یاوہ مقی سب خدانے بنی امرائیل کی سلامتی کے لئے جوایمان دار سقے ان سب کے قبل کا ہے دھڑاکہ کم دے دیا اور ان کے ہلاک کرنے کے بارے میں نہایت شدّت کے ساتھ امر فرمایا -چنا بچسفر عدو ہیں ادشا دہے کہ اس ذہین کے سارے لینے والوں کو ہلاک کر ڈالو بھر اگرتم اس ذہین کے سارے لیے تہاری اُنکھوں میں سیخوں کے شاور تہا رہے بہلوؤں دہ جائیں گے وہ تہارے لئے تہاری اُنکھوں میں سیخوں کے شل اور تہا رہے بہلوؤں میں نیزوں کے مثل معلوم ہوں سے اور اس زمین ہیں جس ہیں تہا دی سکونت ہوگ تم پر طلم کریں گے اور بھرائن کے ساتھ ہو معاملہ کرنے کا کیں نے ارادہ مثان لیا تھاوہ تہا رہی ساتھ کروں گا ۔

رہا ساتوں فرقوں کے علاوہ اور فرقوں کے حق بین موسوی شریعیت کا حکم دہ شریعیت محدی می کی طرح ہے کہ من العت پیلے صلح کی جانب بلائے ماہیں کے اسب اگراس كؤمنظودكرس اوراً طاعت قبول كرليي نحواه ايمان لاكر بإجزميرا ختبار كركے توبہت بهتر ہے اور اگر وہ اس کومنظور نہ کریں تواگن۔سے محارب و مقاتلہ کیا جائے۔ بھر حبب اُن برظفر بإنى حامل موتواكن كمر حقتل كيؤما كبس عورتين اور بيح كرفقاد كرك لوندى غلام بنائے جائیں مان کے جانوراور مال ومناع سب لوکٹ بیا جاستے اور مجا ہدوں میں تعلیم کر دیا جائے جیسا کے سفر مارکورسے راسلامی کتابوں میں نیٹ مورسے کے غلیمت بين جومالل بوتانها وه ببلى امتون كم المئة ملال مذيحا بلكهاس كاملا ديناأت بر واحبب تفار درائيغور كرف كى بات سے بهروسى علىالسلام كى وفات كے بعدانيس احكام برجوتورسيت ميس مقيليشع عليه السلام جلت دسي اورالنون سف لاكعول مي كو قل کر ڈالاجسیاکہ اُن کی کتاب کے پہلے باب سے مے کرگیارہویں باب کے ک عبارت سے علوم ہوتا ہے اوران کی کتاب کے بار مہویں باب میں اس کی تصریح موجودے کرانہوں نے گفار کے ما دشاہوں میں سساکتیس بادشاہ قسل کے اور بنى الرأيل كوأن كى مملكت برتسلط عال بهوكك اورسفر سموكل سع بيعلوم بهوتاب كم

الله ببهکن ہے کہ اکثرائم سابقہ میں میں کھم ہویا ہے کہ بہست قلیل حقد مجاہدین کاحق ہو باق حلادیا حاماً ہو۔ بخلاف ہماری ٹمریعیت کے کہ اس میں ہے جمہ ہدین کاسے ۔ وانٹواعلم ۱۰ مترجم جہ

داؤدعلیه السلام ساری سبتی کواُ ما دواسلتے منے اور اہل جاسور حزر اور عمالقہ ہیں سے کسی مرد یا عورت کو زنده نبین حیوات سے آن کے جانوراور مال ومتاع کولوط لیتے متق اورسفر مذکور میں سے کہموات کے مرہنے والے داؤد علیہ السلام کے غلام ہو گئے تقے ادراً ن كوخراج ديا كرتے عقے اور آنهوں نے عا ذار سے ايب بزارسانت سوسوار ا ور بنیس ہزاراس کے پیاد۔۔ے لے اور قبیلہ ارام میں سے بائیس ہزار کو مارا اور برکہ انهوں نے طربانوں کے سانت سوگھوڑوں اور جالیس ہزار میواروں کوفتل کرڈ الا اور ب کہ انہوں نے اُن قوموں کوجو قریبر دا بیر ہیں دہتی تھیں گرفتار کر لیا اور اُروں سے جیر ڈالااورلوہے کے موسلوں سے امنیں کچلاا ورتھے ریوں سے اُن کے مخت کر دیتے اور اسی طرح بنی عموں کے سارے قربوں کے ساتھ کا دروائی کی اوراول سفر طوک سے معلوم ہوقاسے کدا نبیا علیہ السّلام نے ان لوگوں میں سے جواس کا دعویٰ کرتے تھے کہم اوگ بعل کے نبی ہیں جارسو کچیاس اومیوں کو فراج کر دالا اور میر بھی داور نے اینے تما اعال کونیکیوں میں سے شماری اور خمارات کے اعال کے ان کے جمادات مجی مقے اس لئے کہ انہوں نے ذبور کے امٹیار ہوس باسب میں کہا ہے ر ود میرارب مجھے میری نیکی کے شل حزا دسے گاا ورمیرے یا تھ کی یا کی کے مثل مجعے بدلہ دیے گااس لئے کہ میں نے رہب سے داستوں کی حفاظت کی ہے اور ئیں نے اپنے خدا کے ساتھ کفرنہیں کیا اس لیے کہ اُس کے سارے احکام میرے اگے ہیں اورائس کے عدل کوئیں نے لینے سے دورنبیں ہونے دیا اور ہیں بلاعیب اُس کے ساتھ رہوں گا کیونکہ اُس نے میرے گناہ سے میری سفائلت کی سیدا ورخدا نے اس یات کی شهادت دی ہے کہ اُن کے جہاوات اور حبلہ نیک افعال خدا کے نزدیک

معنبول ہن " كيونكراس فواول سفرطوك مين اس طرح كهاس :-" میرابنده دا دُوسے جس نے میری وهیتتوں کی حفاظت کی اور بورے دل سے میری اطاعت اور میرسے سائعے نکے کا کے "

اقربیلس نے ان انبیاء کے لیے شہا دت دی سے کہ کفارسے جہاد کرنے کے یارہ ہیں

بہن اگر مہلی صورت ہوتو تا بہت ہوگیا کہ مہلی شریعتوں میں خدا ہی کی جانب ہماہ مشروع تھا اور اگر دوسری باست ہوتو نعوذ بالند یولازم آتا ہے کہ خدا نے اُن کے حق میں حجول شمادت، دی حب کو ہم سفر طوک سے پہلے نقل کر چکے ہیں اور نیز اس بنا پر اپنے بارہ میں خوراننی کا قول حجول مہوجا سے کا اور اُن سے حق میں لیس کی شمادت کا ذہب بھرے گی اور بیاسی باست ہے جس کو ہر دہ تی صرحوان کہ بوں کے ساتھ اعتقا در کھتا ہوگا جن میں سے بیا قوال نقل کے وگئے ہیں ہر گرز میں منبی کر کہتا اور یہ بھی لازم آئے گا کہ ہزاروں بے گئ ہوں اور غیروا حب الفقل لوگوں کا خون اور کی گوئ نے کہ اور یہ جوان کو ہوں اور غیروا حب الفقل لوگوں کا خون میں ہوگا ہوں ہے تو اور میں ہوگا ہوں ہے تو اور کی کا خون بھی کا نی ہوں اور خدا و ندی کے محتقر یہ کہ اگر ہما دے لئے خدا کو زیر کے میں میں کو خدا و ندی کے موافق می اور کو کہ دون کر دیاں اور اس کے جماد کے میں ہوتی کہ علیہ السلام اپنے نزول کے دفت و مبال اور اس کے معیل کہ اہل نسالون کی حاب و دسر یہ خط کے دو مرے باب

میں اور مشا برات کے نویں باب میں اس کی تھریمے موجود ہے توحب بھی ہمارے لئے بھی کانی و وافی دلیل ہے۔

خداکی عادت ہے گرگنا ہمگار کی اور کفار کو بغوض کھتا ہے اوراُن کو دنیا اوراُ خرست بین خلف منزائیں دتیا ہے نوجر جہاد کے مشروع ہمونے سے بھی کوئی امر ما نع نہیں

جب ہم خواکی جانب نظر کرتے ہیں جوکہ فاعل مختار ہے اور حس کے افدال
اللہ کے ساتھ موصوف نہیں ہوسکتے باکہ اس کے سادے اعمال سراسر عدل و حکمت ہی
پرمنی ہیں توہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خوائے پاک کی یہ عادت ہے کہ وہ کفر کومبغوض دکھتا
ہے اور اخرت میں تعین اس کی سزادے گا اور اسی طرح وہ گناہ کو بھی منفوض کہ مقارے میں تعین اس کی سزادے گا اور اسی طرح وہ گناہ کو بھی کفار کو میں اور کا ہے کہ وہ کا دونیا میں بھی منزاد بنا ہے۔ جینانچ بھی کفار کو علی الشام کے زمانہ میں ہوا تھا۔
علی العمم غق کر کے منزادیا ہے جمیسا کہ نوح علی الشام کے زمانہ میں ہوا تھا۔

پساس فرقہ نے بعداس کے کہ جہاو کے بادہ بیں ٹمرائع سابقہ کے احکام اور کفار کے بادہ بیں ٹمرائع سابقہ خدالی عاوت مفرہ بین فرر کرے دیجہ لیا تو کہنے لگے کہ جب یہ بات ہے کہ محصلی احتہ علیہ وہلم کسی تغیرہ بین غور کر کے دیجہ لیا تو کہنے لگے کہ جب یہ بات ہے کہ محصلی احتہ علیہ وہلم کسی ٹمریعیت کو ہمراہ لیے کرخدا کے باس سے امول بن کر آئے ہیں اور یہ بات قطبی دلائل سے بائی ٹروست کو بہنے گئی ہے توان کی شریعیت ہیں جہاد کی شروعیت اور لین مخالفوں کو قتل کر سے فال و متاع کو لوط لینے اور اُن کو غلام بنانے کے مارہ ہیں اُن پر کوئی چیز معیوب نہیں گھر کئی خصوصاً جس حال ہیں کہ اُن کی شریعیت کے بہارہ ہیں اُن پر کوئی چیز معیوب نہیں گھر کئی خصوصاً جس حال ہیں کہ اُن کی شریعیت کے جم سہولت اور تخفیف ہے ہوں۔

نیس آپ کی شریعیت شرائع سالقر کے منالف نیس ہے اور مذیبی ہے کہ خدا کے بنالف نیس ہے اور مذیبی ہے کہ خدا کے بنید اس کے بنالف کی شریعیت کے ساتھ جو لوگ کفریا گئاہ کر کے مفالفت سے بیش آتے ہیں اُن کے ساتھ جو خدا کی عادت جادی ہے اس کے خلاف اور مضاد آپ کی شریعیت میں کوئی حکم ہوریس مرمخص جو وحی کی تصدیق کرتا ہواور خدا کے پاس سے ابنیا دہر

شرائع کے نازل ہونے کا بغیب رکھتا ہواس کے ذمر واجب ہے کہ مشروعیت ہما د کے بارہ میں خاص کر محری شریعیت ہی پرشہ اور طعن کواپندل میں حجہ نہ دے دیا ہو وشخص جو خدائے عالم کا وجود ہی نہ مانتا ہو اور نہ شرائع کے نازل ہونے کا قائل ہو تو اس سے یوں گفتگو کی جائے گی کہ پہلے خدائے عالم بعنی اللہ تعالی مادی فرقہ کے مناظ و میں یہ کی اجائے گا۔ خدا تعالی کی وی ثابت کر فائر سے گی رجیبا کہ مادی فرقہ کے مناظ و میں یہ ہوچیا ہے ) پھر بعداس کے کہ اس پر حجبت قائم کردی جائے گی اور وہ شرائع کی تعبیق کا انتزام کر لے گا تواس کی بھی وہی حالت ہوجائے گی جو دوسرے اہل ملت کی ہے جو اس ملت کی تعدیق کرتے ہیں۔ بیس اب ہم اس شخص کے مقابلہ میں ثابت کردیں گے کہ تو کچے خدانے شرائع میں مشروع اور مقرری ہیں جو وہ ضرور تحن ہے اور اس وقت اُسٹ معلوم ہوجائے گا کہ جہاد کے بارہ میں محری شریعیت شرائع سالقہ کے مخالف نہیں ہے ملکاس کا بہان پیشٹر گرز دیکا ہے۔

 کنبرہی ایسا دی قدرت تقاحبی کی حمایت کا اُپ بھروسہ کرنے بلکم ہورکے ما بین حب اُپ دعور سے دسالت کرنے کھڑے ہوئے تھے آد اُپ کے کنبہ والوں کو باقی طائفوں برغلبہ حال ہو جانا اورا کن سب کے مقابلہ کی تاب مذلاسکنا تو مُبرا د ہا خودا اُنہی لوگوں نے ایس کے دعوی کی سب سے پہلے تکذیب کی اور آپ کے سخت رہمن ہوگئے اور آپ کے کنبہ کے شریرلوگ آپ کی ایڈارسانی اور آپ کو سبک دائے بنا نے پر طیار اورا مادہ ہوگئے اور آب کو کنبہ کے شریرلوگ آپ کی ایڈارسانی اور آپ کو سبک دائے بنا نے پر طیار اورا مادہ ہوگئے لیکن تا ہم محمولی الشعلیہ وسلم اپنے دعوے پر برابر جے دسم اور ایڈا دس اور اُن کے لئے دلائل قائم ایڈا دہی برصبر کیا گئے بناتی خوا کوحت کی جانب بلانے اوران کے لئے دلائل قائم کرنے میں شعول دسم اینے وین کی خوبیاں ظام کرتے دسمیے اور میں طریق میروہ لوگ کے نزدمک می دائیت منظور بھی اُس کی برائیاں دکھلاتے دسمیے بہاں کا سے کہ خوا کومس کی ہوائیت منظور بھی اُس کے نزدمک می واضح ہوگیا۔

پھوعقول سلیمہ آپ کے دین کوقبول کرنے اور آپ کی شریعیت کو تخس خیال کرنے رلگیں اور جاعتیں کی جماعتیں آپ کی پیروی کو اختیار کرنے لگیں اور اُس وفت آپ کوکسی کے ایک قطرہ خون کے گرانے کا بھی حکم نہیں دیا گیا تھا اور آپ اپنے قرآن کی تلاوست كرسة عفي حس مين خداكا مرقول موجود مقا ( لا اكراه في الدين قد تبين الرشدة العني) لعنی دین میں کوئی زمردستی نہیں ہے ہدایت گراسی سے متمیز ہو یکی ہے اور بی قول ب میں بیروان محصلی الترعلیہ وسلم كوخطاب كيا گيائے (يا اسالذين آمنوا عليكم انفسكم لا بعركم من صل اذا استديم العين أسايان والواتم البنانسوس كى خرلو- حسبتم بايت قبول کریکے توجو گرا ہی بین رسے گا وہ زاور اُس کا گراہی بیں رہنا ) تمہارے لئے ضرر رسال نهیں ہوسکتا اور خدا کا یہ قول (ومن کفر فعلیہ کفرہ) معیی حس نے کفر کیا اس کا كغُراً سي يرميرسه كا اوراس كے مثل اوراتيس مي موجود يقين اور سب نه مامزين آپنے اس طَريقه كاالبّزام كرركها نفا اورجها دمشروع بهي نهيس بمُوا تقاتب بي ايك تم غفير آپ کا بیروبن گیا تھا جیسا کہ آپ کے حالات کی تاریخ دیکھنے سے علوم ہونا کہے جنا نجه ابوزرا وران کے معاتی آنیس اور اُن کی والدہ زرمی انٹدعنہم، بیسب اُس زیانے ك شروع مى مين اسلام له استر تق اورجب البين قبيله مين لوسط كرك تق توجوت ابوذر رضَى النّدتعا لي عنه كى دعوس اسلام كى وجرست عْمَا كَاكَا دْهَا قبيلِمُسَلّان بُوكُياً

اوراب کی بعشت کے ساتویں برس قبل اس کے کہ آت مدینہ کی جانب ہجرت کہتے اور جها ومشروع ہوتا آب کے متبعین ہیں سے تراسی مردمع اٹھارہ عورتوں کے مکہ سے مبش ک جانب مشرکوں کے ستانے کے باعث سے ہجرت کر گئے تھے اور کھیے مسلمان مکتمیں باقی رہ گئے تھے اور کوئی ہیں آ دمی مجزان کے نعرانیوں میں سے سلمان ہو چکے بھے اور الساہی صفا واز دی بعشت کے دسویں برس کے قبل ہی مسلمان ہو گئے بھے اور طفیل بن عمرودو بھی ہجرت سے پہلے مسلمان ہو چیے تھے اور میر بہست بڑے تمراعی اُدی تھے اُن کی قوم اُن کا الما عَست كرتى بھى اورىعداس كے كه يدا بنى قوم كى طرمت وايس كئے اُن كى دعوت اسلام کے باعدث سے اگن کے والدا ور والدہ دونوں مٹروٹ ب اسلام ہوگئے اورمدینیہ میں ہمرت سے پہلے معسب بن عمر کے وعظ کی برکت سے ایک دن میں بنی اشل کا قبیلہ اسلام ہے کیا اور اس قبیلہ کے مردوں اورعور توں میں سے کوئی ایبا باقی نیس د با بنومسلمان نرِیموگی م<sub>ی</sub>و با*ل حرویت ایک عمروین نابست ره گئے تقے ب*وبعد کو اکسوام لائے اور ان لوگوں سے اسلام کے آئے کے بعدمصیب بھی انتد تعالیے عنہ لوگوں کودعوت اسلام کیا کرتے سے ٹیاب سک کہ انصاد کے مکانوں میں سے کوئی مکا الیان رہا تھا حس میں متعددسلان مردا ورعورتیں موجود نہ ہوں - ہاں مدسنے ديهاتون سي سي نجدى حانب دست واليالبتداس وقت إسلام لان سيافى رہ گئے متنے اور حب محتولی التّرعلیہ وسلم نے مدمینہ کی حبائب ہجرت کی نوابر پر ہو المی نے اسی قوم کے ستر آ دمیوں ممیت مدینہ کے اواست میں آپ کی اطاعت قبول کی اوراسلام لے ایے خبیش کا باوشاہ سخاشی بھی ہجرت سے قبل ہی مسلمان ہو حیکا تھا ا وراہو ہند' تمیم، نعیم اور بیاد اور اوی ہم سن کے پہلے ہی شام سے قاصد بن کر ایے ہتے۔ اورمسلمان ہمو گئے سے اسی طرح اور بہرے اسلام لا کیے سے ۔ ابد بجر، عمر، عثمان اور على درونى الشرعنهم) اوران كى طرح اورلوگوں كاجواك كےمشا بميرتبعين ميسي بي ہجرت کے قبل ہی اسلام ہے آنا ایک مشہور بات سیے۔ رحبیبا کہ محرصلی ادمیٰ علیہ وسیم کے حالات کی صیح می تا رکنی کا بول کے دیکھنے سسے سادے خدکورہ امور معلوم ہوتے ہیں حس کاجی جاسے اُن میں ویکھے لیے

بس منعنفان غورو تامل سع بهين معلوم بوتا بد كم محدهلي ادر الله كاديقبل

اس کے کہ اپ مدسے طیتہ ہجرت کر کے جائیں اور اُپ کی تربعیت میں جمادہ شروع ہو

مدسے لے کر مدنیہ تک محیل چکا تھا عقول سیمراس کو قبول کر بھی تھیں ، مجر طبیعتیں س

کو انجھا بھی تھیں حالا نکہ اُس وقت کہ کسی قسم کے خوف اور دھر کانے واللہ اسکی ہے کہ محرصلی اللہ

تک نہ تھا تو بھر آب ہی وکھے لیے کہ اسلام پر پہلمت کیونکو لگسکتی ہے کہ محرصلی اللہ
علیہ وہ کم کا دین تلواد سے قائم ہوا ہے اور آپ کی تمربعیت نبردی بھیا تی گئی ہے اتنہ
بڑے بہتان کا وہ تخص نو ہر گرف تا کی نہیں ہو سکتا جس کی طبیعت میں دوا بھی انھا ف

بڑا ہا آ ہوا ور جو تخص اس بات کی طوف نظر کر دے گا کہ آپ کے باتی نمانہ میں اور اُس کے دین میں بالکسی خوف کے لوگوں کی فوجیں کی فوجیں مرابر

با یاجا آ ہوا ور جو تخص اس بات کی طوف نظر کر دے گا کہ آپ کے باتی نمانہ میں اور اُس کے دین میں اسلام لانے کے بعدستا ہیں بلکہ با وجو دیکہ لوگوں کو یہ

میں خوف ہوا کہ دین کے وہمن اسلام لانے کے بعدستا ہیں سے وہ اسلام لانے سے میانہ نہیں دے سے میانہ سے تواب تواس امر کا خیال کرنے سے یہ تہمت سرے سے میانہ میانہ کام لیا گی ہو۔

مائے کام لیا گی ہو۔

ساعة کام لیا گی ہو۔

 کری توده مال اُس کے مقابلہ میں ہی ہوجائے و اہان کا اُخرت کا معاملہ تواسلام اُسے پرورد کا جا لم کا ترین میں کرتے۔ پرورد کا چالم کے سپرد کرنا ہے یا کہی اسلام اُن پر جوشر لیویت محدی کا اتباع نہیں کرتے۔ غلامی کا حکم عائد کرنا ہے تا کہ اسی طرح اُن کی ایزا دسانی کی خلش مے اور اہلِ اسلام سے کچھ دنیاوی کام نکل جائیں۔

بعض لوگوں کا غلامی کو تراہم بھنا اوراس کارد کہ نمر بعیت بیں حب غلامی کی اجازت وہ تحس ہے بلکہ بھی غلام کے لیے نفع كاباعث ہوتی ہے ورغلام مے مولی پر حقوق بر اور معفن ترائع سابغ کے ماننے والے دین محدی میں غلای کے جائز اور مشروع الوسنے سے یہ دیکھ کر نَفرت کرنے لگے کواس کی وجبسے غلام پر بڑی دوک ٹوک لگ جائی بسيخصوصًا اس ليئ كم انهُول سفيعين ممالك ميں غلاموں كو د مكيما كہ طرح طرح كے ظلم بھیلتے ہیں رجیسا کہ بیرسم کچھ نہ مانہ سے بیرب میں جاری تقی حس کو زیادہ عرصہ نہیں ا گزرااور بعبن ممالک امر کیجه میں آج تک جاری ہے جنائے اُن ممالک میں غلاموں کو مار برتی ہے اُن کی اعانت کی جاتی ہے۔ ننگے مجو کے دیکے جاتے ہیں جو یا بو س کی طرح قید استے ہیں اُن سے ایسے ایسے شقت کے کام لئے جاتے ہیں جس کی وہ طاقت نہیں دیکھتے گویا کہ نوع انسانی میں اُن کاشمار ہی نہیں خاص کرحب کہ وہ سیاہ دنگ کے بھی ہوں اور سے کہ اُن کا آزاد کرنا دین کے کا یہ تواب میں شمار نہیں کیا ما تا اور ولئے شا ذو نا در خالست کے اُن کوکوئی آنا دہنیں کرتا اور وہاں اُن کی حالت اونی درج کے حیوانات سے بھی بدتر ہوتی ہے۔

لپس ان لوگوں نے برخیال کرلیا کہ دین محمری مجمی نا بدغلای کو با وجود ان سب خوابیوں کے جائزد کھتا ہے اور غلام کے ساتھ البیسے بڑے طورسے بیش آنے کی اجازت دینا ہے اور ٹرائع سالفہ میں غلامی کے مشروع ہوسنے سے ان کو کچھ مہر بھی ہوگی لیکن باوجود اس خیال کے انہوں نے ابنا اگرخ بدلا اور دین محمری میں غلامی کے شروع ہونے کی کو بیات میں ناہمی کے شروع ہونے کی کیفیست میں نہایت تدقیق کے ساتھ غور کرنے گئے اور اُن باتوں کو اُنہوں نے نہایت

امل کی نظرسے دیکھاجن برکہ غلامی کے مشروع ہونے کی کیفیت شمل ہے اور وہ یہ ہیں کہا ہیں کہ اہل دین کو ونیا وی صرور توں سے براسنے میں کچھ مدد ملے - اعدائے دین برغلای کے عائد کرنے سے اُن کی ایڈا دسا نی سے بخات ماصل ہو ۔ اپنے مخالفوں کی خدمت کرنے سے اُن کی ہرخاش دفع ہوا ورسا تھ ہی اُس کے سلمانوں کو ہست کچھ وصیتیں بھی کی گئی ہیں جس کے موافق غلام کی داحت محفوظ دہے اور غلام اپنی ندگی بسر کرسنے ہیں اپنے مولی کے کمساوی دہ سکے ۔ اور اس طرح پراگر دہ وشی بھی ہوگا تو اس میں تہذیب اور تمدن اجائے گا۔

شریعتِ محمد بری اُن خندیوں اور بسلوکیوں ہیں سے بن کو بعض قویں اپنے فلاموں کے ساتھ برتا کرتی ہیں کچھ بھی دوانہیں کھتی نہایت بنی سے اُن کی ممانعت کرت ہے اور باوجو داس کے تواب جزیل کا وعدہ کرکے فلاموں کے اُنداد کرنے کی ترغیب بھی دہتی ہے ۔ چہنچ اُس نے بہت سے ایسے وسائط مشروع کھے جن کامقتفا یہ ہے کہ فعلام مکرت اور عام طور پر آزاد کئے جائیں اُن کی مشروع کھے جن کامقتفا یہ ہے کہ فعلام اور اُس کے بولی کے بابین اگرچ آزادی فلاکی مدت کم ہموجائے اور اُس نے فلام اور اُس کے بولی کے بابین اگرچ آزادی کے بعد ہی کیوں نہمی ایسا علاقہ قائم کر دیا ہے کہ جو علاقہ نسب کے مانندہے۔ اس کے بعد ہی کیوں نہمی ایسا علاقہ قائم کر دیا ہے کہ جو علاقہ نسب کے مانندہے۔ اس کے مانندہ وسیاہ کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا اور ان اوگوں کو یہی معلوم ہوا کہ اس ترفیت یہ بیش اُن کوئی ترغیب دیتی ہے ۔ بہت سے ایسے طریقے اختیاد کئے ہیں جن کا نتیجہ یہ ہوئی کوغلائی کی بدولت ایسی نعمت ملی اور سالوک کا برتا کو کیا حالے اور یہ کہ بسا او قات غلام کوغلائی کی بدولت ایسی نعمت ملی ہوئی کے ماکروہ غلامی میں داخل نہ ہوتے تواس کا مان اُن کوئی من ہوتا ۔

پھرائنوں نے شرائع سابقہ کی نصوص کی دیکھ بھال کی تو اُنہوں نے اُن کہ بوں میں جو شرائع سابقہ کی جانب منسوب کی جاتی ہیں اس بات کی تھر سے پائی کہ غلامی اُن ہیں ہمیں جو شرائع سابقہ کی جانب منسوب کی جاتی ہیں اس بات کی تھر سے اُن کہ غلامی اُن ہیں مشروعیت پر سجواُن کا اعتراض تھا اُس وقت انہوں نے اُس کو والیس لیا اور کھنے لگے کہ جب اس دین کے ماننے والے لینے نزد کی قطعی دلائل کی وجہ سے اس امر کا تھین کہ تے ہیں کہ اُن کا دین خدا کی جانب نے

مشروع ہے اور اُن کے دین نے اپنے مخالفوں کا غلام بنالینا اُن کے واسطے اِس لئے مباح کردیا ہے کہ وہ اُن کی خدمت سے نفع اُسطا تَبِی مخالفوں کی ایذا دسانی کی خلش اُسے مسل مسل مسل کے دوہ اُن کی خدمت سے باز دہیں اور اُن کے مالکوں براہبی شمرطیں لگا دیں ہواس بات کی پوری کفیل ہیں کہ اُن کے غلاموں کو داحت ملے اور وہ اپنی زندگی بسر محواس بات کی پوری کفیل ہیں کہ اُن کے غلاموں کے لئے اُن کے اُزاد کرنے اور اُن کی غلامی کی مدت کم کرنے کے ترغیب دلانے والے ابواب کھول دیئے۔

سی اس کانیتجدید بر گار به بیرے غلاموں کو تهذیب مال بوجاتی ہے اپنی ذندگی نمایت نوبی کے ساتھ بسر کرنے گئے ہی اور اُن کے ساتھ وہ وہ سلوک کرنے گئے ہیں اور اُن کے ساتھ وہ وہ سلوک کرنے گئے ہیں کہ اگر وہ غلام بنہ ہوتا اور یہ کہ اُن کے دین کہ اُگر وہ غلام بنہ ہوتا اور یہ کہ اُن کے دین سنے مالکوں کو اپنے غلاموں کو ایزارسانی اور اُن پرظلم کرنے سے دوک دیا ہے اور اُنہوں سنے بیمی دیکھا کہ تمراکع سابقہ میں بھی غلامی کی مشروعیت پائی جاتی ہے تو کہنے لگے بھر بیکوئی نئی بات نہیں ہے اس لئے دین محمدی اور اُس کے مانے والوں برغلامی کے مشروع ہمونے سے کوئی الزام نہیں عائد ہموسکتا ۔

شرعیت کی و میتیں ہوغلام کے ساتھ سلوک کرنے اور گزران بین ساوا کے لحاظ کے میارہ بین کی گئی ہیں اور آزاد کرنے کی ترغیب اور آزادی کے وسائل ہو شرعیت نے مقرر کئے اور نبزغلام کا اپنے مولی کے ساتھ نسب کی طرح رشنہ قائم ہوجانا وغیب رہ

باتی دہیں وہ وصبتیں جوغلام کی داست کی محافظ اور اس امرکی کفیل ہیں کہ وہ اپنے مالک کے برابر گزران کر سکے تو وہ تمریعت محدید میں نما بیت کثرت سے پائ جاتی ہیں اور ہم اس موقع پر اتنی ہی پر اکتفاکرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ اگے آتی ہیں۔ خدا تعالی نے قرآن کریم میں ادشا و فرطایا ہے:۔ واعبد و الملہ ولا تشرکوا به شدیناً قَ بالوالد میں۔ احسا نّا و بذی القی بی والیت الی والمساکین

والجام ذى القرفي اوالجام الجنب والصاحب بالجنب وابت السيل وما ملكت المانكم ان الله لا يجب مختالًا فعوم "

«اور خدا کی عبادت کرو اورکسی کواس کا شمر کیب مت می او اور زیه وصیت مانوكه) ابین والدین كے سابھ اصان سے بیش آباكر و آور (نیز) است قرابت مندون اوريتنمون اورسكينون اور قرابت مندا وراعبني برروسيون سفرکے ساتھیوں اور مسافروں اوران لوگوں کے ساتھ جن کے تہارے المنظ ما لك المنعني وه تما است ملوك إلى واحدان سعيبش الاكرو) بے شک المنز تعاسلے استحف کولیٹ ندنہیں کرتا جو مرا ای مارتا اور

يس التدنعا يے اسموقع بربهاں اس بات کا حکم دباہے کہ اس کی خالص طور برعبادت کی حالتے جوایمان کی بنیاد ہے اور برکہ والدین کے ساتھ سلوك واحسان كابرناؤكيا جاست حس كالعمتون كامرتب خداكى معتون كيدس اور بیرکدآن لوگوں کے ساتھ احسان وسلوک کابرتا ویک جائے جن کے ساتھ ایسا برتا و كرناشفقت، دحمت اور انسانيت كامقتصناب تواس كي سائق، ي خدا وندكرم نع مماليك بعنى غلام اورلونديون كيسائق احسان وسلوك سيع بيش أنے کی بھی وصبت کی ہے اورانس کو بھی امور مذکورہ مالا کے مقارن گردانا سے اور مماليك كے ليے احسان وسلوك سعيت أسنے كامكم كرناتم اصانات وسلوك كوجوان كے ساتھ ممكن ہيں سب كوشامل سے اور حبتی تكليفيں كہ اس كى مناقف ہي سب کا دُور کرنا بھی اس میں آگی اوراس کی شرح اسول انترصلی انتہ علیہ وسلم کے اس قول سيمعلوم بهوتي سعين:-

عبيدكم الخوا نكم جعلهم التديخت ايد بكم الطعم وهم مما تاكلون والمبسوه مدمها تكسبون ولانتعذبوا عباد املك س

ووتمهادي غلام تهادي بعائى بين خدان أن كونها دي والخفول كي تت بي بعنى تهادست قلمندس كرديا سع جوتم كاؤ أسى بسيسة أن كوعبي كعلا وادر جوتم بہنواسی میں سے اُن کو تھی بہنا واور فعدا کے بندوں پرعذا ب نہ

کروریبی اُن کوتکلیت به دو ژ۰

نسول التُدملي التُدعليه وسلم نے غلاموں كے حقادت سے درانے اورائي بڑائى كے خيال سے بينے كا درائي بڑائى كے خيال سے بحضے بارہ ميں فرما باسمے :-

وروبقل احدكم عبري وليقل فتائي وفتاتي وغدة عي

ود اور میں سے کوئی داینے غلام کو) یہ مذکبے کرمیرابندہ بلکہ یہ کہ کرسے کہ میرا علام یا

اوردنیا سے پینصست ہوتے وقت جورسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم کا آخری کلام ہے :۔ کلام ہے وہ آپ کا یہ کلام ہے :۔

الصلوة و مامملكت ايما نكم سيني نماز اورا پنے ماليك (غلام ولوندي) كابرا خيال دكف ي

بس ابلِ انصافت غور کرلیں کہ دسول انٹرصلی انٹرتعا لیے علیہ وسلم نے جہاں نماز كى وصيت كى سيع جوكد دىن كاستون سيع اورهب ميں كه أسيكى أنكھوں كو دنيابيں لفظك مال بمواكرتي على حيا بخيرات في ماياسه: وجعلت قوة عيني في المعلوة لینی نمازمیں میری آئھوں کو مھنڈک مال ہوتی ہے۔اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وصیت کوہی ذکر کیا ہے جو آپ نے اپنے پیروی کرنے والوں کوم الیک (غلام اور لونڈیوں) کے بارہ میں فرمائی سے الور ناظرین میمی دیکھ لیں کہ ایت نے اپنے صاب سے انتقال کے وقت جو آخری کلام کیا ہے وہ انہی دونوں باتوں (نازاوراحیان سمالیک کی وصبت ہے اس برام غلاموں کے بارہ میں بوری بوری و متبت کہ جانے پر دلالت کرنے بی بالکل کافی ووافی سے۔ اب اس بارہ میں سی اور چیز کے بيان كرسن كى كيمة حاحبت نهيل اورممالك بعينى غلام ولونڈ بور، كو تكليف دينے سے مانعت توشرع فعوص ي أكيم شهوران بديريان تك وارويمواب كديرول إدلله صلی السّٰرعلبہ وہم سنے اکستینفس کا غلام آزاد کر دبا تھا جس نے اُسے اپنی لؤٹری کے سائق باکراس کا ناک ، کان کاط و الے تفے اوراس کے ولار کوسر کا ادی کر دیا اور له تربعیت کا فانون ہے کہی کا آزاد کردہ غلام بالونڈی جب مرجائے اوراسکے قرابت مندوں سے اسکا کوئ والت نه موتواس وقت اسكى ميرث أمى أذاوكرف والے كولتى بعد أوراسى كو ولاركت إلى- ١٢ مترجم

مسلمانوں کواس کی اعاشت کی وصیت کردی اوراس کے بعد اب نے سلمانوں کے بیت المال سے اس غلام کا نفقه مقرد کردیا اور آب کے خلیفہ رغمربن الخطاب این الدین ف ایک شخص کی لونڈی کو ازاد کردیا مقاتب نے اسے گرم توے پر بھایا تھاجس کی وج سے اس کے سرین جل گئے مقے اور آپ نے اسٹی کو خوب بڑوایا (ورالیسے بہت سے وا قعات ہیں جن میں اپنے غلاموں برسمنی کمنے والوں کوسخت سزادی گئی ہے اور غلاموں کی ایدارسانی کے بارہ میں قیامت کے من کی وعیدیں تومشہور ہی ہیں - باتی رس مالیک (مینی غلاموں اور لونڈلوں) کے آزاد کرنے کی ترغیب تو اس بارہ ہی توشرعی نقوص اس كثرت سي بي جن كالحجوشاد بي بيس اوربيان بهم اسى قدر بيان براخقها ر كمرنامناسب محصته بي جواكراً أبع رجباني رسول المترصلي الشرعليه وسلم كابيرهال تفاكداً يسماليك كے أذاد كرنے كى برابر ترغيب ديا كرتے مقے اور شرعى نصوص مي وارد بمواسم كر تجیخص ايك جان كومجى آنداد كرسد گاخدا اس سے بر سرعفنو كے مقابلہ يں ا ذاد كرنے والے كے ہر ہرعفنو كو اگ سسے دياتى دے گا يہاں كے كہ اس كو سن كرمردير بسندكرن لگاكروكسى مردكوانداد كرسے تاكراس كے بورسے بورے اعصناء دبائی یا نیں اورعورست برجا سے لگی کہ وہسی عورست کو ازاد کرے تاکہ اس کے بورك بورك برك اعفناء مانى بائيس رايسا مى عفو و حوام منيفه مين بروا بيت حاد مذكور سے اور حماد نے ابرا ہیم سے دوایت کی ہے اور اسی مدیب کاسا حکم مرفوع مدیت كاساحكم سع اور دوسراب لفظون بين به حدست اس طرح مروى سع جولنحص دقبه یعنی غلام یا اونٹری کو آزاد کر سے خدا نعالی اس سے ہر برعضو کے مقابلہ میں اناد کرنے

دالے کے اعتباء ہیں سے ہر بیخفوکو اگ سے دہائی دے دیا ہے یہاں تک کواس کی تمریکا کے مقابلہ میں اس کی شرمگاہ کو اور المند تعالیا ہے قول ( فائ دقبہ ) کی تفسیر میں مروی ہے کہ ایک دیا اور ایٹ سے عن کر ایک دیے ایک آیا اور ایٹ سے عن کر دے ۔ لگا۔ یا ایول الند ! مجھے کوئی ایساعمل بنا دیئے جو مجھے جنبت میں داخل کر دے ۔ ایس نے فرطیاحان کا آزاد کرنا اور گردن کا جھوڑا نا اس نے عن کیا یا ایول النہ کیا یہ دونوں ایک امر نہیں ہیں ؟ آپ نے فرطیا سندی و جان کا آزاد کرنا اور گردن کا جھوڑا نا ایس نے عن کا آزاد کرنا یہ ہے کہ تواس کی قیمت تو بلا شرکت غیرے اس کو آزاد کر سے اور گردن کا جھوڑا نا یہ ہے کہ تواس کی قیمت میں مدد کر سے رابیا ہی تفسیر دازی میں سے اور گردن کا جھوڑا نا یہ ہے کہ آواس کی قیمت میں مدد کر سے رابیا ہی تفسیر دازی ہوتوکوئی شخص غلام کو دو بیے دے کہ اُس کے آزاد کر اُن خاص میں معاون بن جائے اور اس بار سے میں بہت سی فعوص ہی تھری گرا نے میں معاون بن جائے اور اس بار سے میں بہت سی فعوص ہی تھری گرا ہیں ۔

وہ درائع بوشرلعیت نے غلاموں کی آزادی کے لئے مشرع کئے ہیں

دمابرامرکوشرلیت محدید نے بہت سے ایسے ورا کی اور اُلّے مقرد کے بہی جن کا مقتقنا یہ ہے کہ غلام بحرید، اور عام طور برا دَا دکئے جا بیں اور اُن کی غلامی کی گرت کم ہوجا ہے سووہ یہ بی گاس نے آزا دکر نا بہت سی جنا بیوں کا شرع میں کفارہ قراد دیا ہے جیسے کہی کا دھو کے میں قتل کر ڈوا لنا - دمفان کا دوزہ بلا عذر تور ڈوا لنا - دمفان کا دوزہ بلا عذر تور ڈوا لنا قسم کھا کراس کے فلاف کرنا اور شرابعیت نے بعض ممنوع پھیروں سے دہا کی قسم کھا کراس کے فلاف کرنا اور شرابعیت سے جیسے کفارہ ظاہر کا اس لئے کہ جواپی عورت سے ظہار کرتا ہے اُس کے لئے جب تک کہ وہ کفارہ یہ ادا کرد ہے این عورت سے ظہار کرتا ہے اُس کے لئے جب تک کہ وہ کفارہ یہ ادا کرد ہے این کورت سے ظہار کرتا ہے اُس کے لئے جب تک کہ وہ کفارہ یہ ادا کرد ہے این کورت سے ظہار کرتا ہے اُس کے لئے جب تک کہ وہ کفارہ یہ اور کرد ہے اپنی

اله بینی کمی کی گردن چوانا ۱۱ مترجم سله ظها بینربیت میں اُسے کہتے ہیں کہ کو کی شخص اپنی عورت کو اپنی ماں بین ومثیرہ السے کا میں اُسے کہتے ہیں کہ کو کی شخص اپنی عورت کو اپنی ماں بین ومثیرہ البین ومثیرہ البینے ایسے دکھنا جا تنہ دکھنا جا تنہ دکھنا جا تنہ دکھنا ہوں کے کہ تومیر سے اوپرمیری ماں کی بہت یا شرمگاہ کے مائند حوام سے ۱۱ مترجم بن

عورت کے پاس مانایااُس کے مقدمات جیسے بور۔ وغیرہ لینا ہر گرز مائز نہیں اور کفارہ میں جس چیز کا اول مطالبہ کیا حاتا ہے وہ بی آزاد کرنا ہے۔ بھر باوجود یک مطلقًا أذاد كرنا شريعيت ميستحسن سبع اوراس پرثواب كابھى وعدہ سبع كيكن تاہم بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں جاس قدرہمت نہیں کرسکتے کہ غلام آزاد کرکے اپنے ما تقسه اس قدر مال جانے در سالیں توٹمربیت نے ان کوالی ظاکر کے مکاتبت كومشروع قراد دياب اورمكاتبت يهب كداكا ابيف غلام ك سائهاس بات يرمنفق بهو حائے كراكرغلام اتنا مال اداكرى كا تووه ازاد بهو مائے كايس اس وقت افاكومال مال كرسف كسعى كرف كالخابية علام كوازادى دىنى طرح كار اورحب و ه غلام اُس قدر مال حبّنے برشرط مفری تقی ادا کر دسے گا تو آزاد ہو جائے كااور شربعت في أذا دى كملة ايك اورعقد تمجى مشروع كما بع جيعت على مال كيت بي اوروه سيب كما قا ابين غلام سي كم كر بزادروبد برمثلاً توازادب سس اگر علام استقبول كرك كاتوفور الأداد موجائ كا اوراس ك در أين مويول كااداكرنا واجب موكلعت برشرط تهرى بساور نبزشر بعين سناس شخص كحال كالحاظ كرك جسے غلام سنے خدمت لينے كى مرت العمر صرورت مهے گی مربر بنانے کومشروع کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آق اینے غلام کو اپنے بعد أذادى وسد وسديني يوسك كمرسد مرسة كالعدتوا فادسط سيرس مالت میں غلام کا بیجیا - ہمبہ کرنا کسی کوخیرات میں اس کا دسے دینا، رہن دکھنا ممنوع ہوجاماً ہے اوروہ اپنے آقا کے مرکے کے بعد فورٌ اکڈا دہوجا ماہے اور تمرىعيت \_ وصيت بالعتق مجى مشروع كى سبى ادر بيمى لى ظ كب سے كه غلام كے تعفی تعفی مالکوں کو آزادی کے مذکورہ اسباب میں سیکسی کابھی اتفاق نہیں پڑتا اور مذانسی از ادکرکے تواب ماصل کرنے کی الیسی رغبت ہی ہوتی ہے میکن بسااہ قات وہ کسی نفع کے حال کرنے کی دغیبت باکسی معزت دساں شیرسے خوت کے وقت خدا سے برامبد کرے نیک کام کر گزرتے ہیں کہ اُس کے سبب سے اک کامقصد حال ہومائے گا اس لئے اس نے آزاد کرنے کی نذر ماسنے کو مشروع کبا ہے کیونکہ امیدہ سے کہ ان دونوں سببوں میں سیکسی سے حال ہونے

کے دقت وہ ندر کر بیٹی با ایسے لوگ جب اپنے اوپرسی کام کے کہنے یا اسے باز دہنے کولازم کرنا چاہتے ہیں توبسا اوقات اپنے اوپرائسی تمرط لگا لیتے ہیں جس کا کرنا ان پر بہایت دشواد ہوتا ہے تاکہ جس امر کا اہمول نے التزام کیا ہے اسے پوراکرسکیں۔ اس لئے اس نے آزاد کرنے کے حلف کومشروع کیا ہے کیونکوٹنا پرجس جیز کا انہوں ان التزام کیا تھا اس کے خلاف کوگز رہی اوراسی بہا نہ سے ان کے غلام کو بھی آزادی مل جائے۔

يس جب كوئى تامل كرين والاامور مذكوره مين غوركميا كاتوا مسيمعلى ہوجاسنے گاکہ اُن سے مقعود ہیں ہے کہ استنے اسباب ہیں سیکسی بہسی سبب سے غلام كواليے طريق براندادى مل حاستے جو تمرىعيت بي ليسنديده ہوا وربي خداكانك ب کراس نے غلاموں کو ازادی پھیلانے اور اُن کی غلامی کی مرست کم کرنے کی غرض مسے اتنے ایب وسیلے مقرد کردیئے مجرچونکہ شریعیت نے مولی کو لوٹٹری کے فیس كامالك بناياب اس النه اس كالمرمكاه كالبي اس كومالك قرار دياب اوراس کے لئے پربات مباح کردی ہے کہ وہ کونڈی کومتر پر بنا لے تعنی آس سے صحبست كباكمك ييونكوشربيت كويمنظورب كالماس كانسل معطل ندرس فاؤر اسع ابن مولیٰ کی حابیت بب رہنا اس کی اولاد کو اختلاط نسب سے عفوظ دکھے بس اس وقت وہ اس کی دوجہی کی طرح ہوگ اس کی اولاد کا نسسم عفو ط رسے گاکہ بخلات نه نا کے کیونکر اُس میں میاب نہیں بھر منجملہ اُن دعا بتوں کے جوائس لونڈی کے ساتھ اس بات کے مقا بلہ میں کہمولی کو اس سے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے کی گئی ہیں اور وہ دعابہت منحبلہ وسائل آزا دی بھی ہداوروہ بہامرہے کہ مریخ نے اسی لوٹری کے لئے جواپنے مولی سے بچھنی و رہا ہے دہ بچھس کے اعطاء ظاہر ہو سکے ہوں کم دنوں کا کبوں بنرساقط ہوگیا ہو بیٹ کم کی ہے کہ وہستولدہ اورام ولد بهوماتی سیسے بعبی اُس وقت مولی برمس کا بیچین ، بهر کرنا ، این رکھنا اوراسی قسم کے اور تھرفات سب ممنوع ہوجائے ہیں اور اس کے مرنے کے بعدوه بالكل أزاد بهوجاتى بعد

بس اس حکم میں عور کرنا اس امر کی قطعی دلیل سے کہ تمریعیت کولونڈ بوں کے

اگروه غلای میں داخل نہ ہموتے توکسی طرح اُن کومکن مقا۔

ىپى يەباست أن امورسىسے جومسلما نول يى مشا بدە كئے مباستے ہيں مالكل واضح وظاہر بهوماتی ہے اوروہ امور میرہیں کراک کا اسینے بردوں اور اُڈاد کر دہ غلاموں ہر اوقا میں كووقف كردياان كے لئے ميراث كى وستيت كرمانا وغيرہ - چنا ني تهبرے غلام أن احسانات اورمیراٹ کی بدولت اینے مولیٰ کی اولاد سے بھی زیادہ مالدار ہو گئے ہی اور بتهيروں سنے اسپنے مولیٰ کی دولکیوں سے شادی کرلی بلکہ تہرسے مولی ایسے عبی ہیں جوغلم كوا زا دكر كے متبتى بنا ليتے ہيں بلكه أن كو اپني اولا دست مبي زيا ده عزيز سمجھتے ہيں يااپني بیٹی اُن کوبیاہ وسیتے ہیں اور بہرسے ایسے مجی غلام ہیں جو امیر یاسلطان بن کئے رہیا كهشا باب مقربن كى شهرت عالمكير بعداور كافودان فسيدى كى نسبت تمام لوگول كويد باست معلوم بهے) اور بتهبرے أذا وكورة غلام مرانب جاه اورمنا صب عليه جيسے كه قصاء اورا فيا ديك بلكم مرتبة احبتها ويكب بيج كلف بي لاس باره مي أب كوعظار بن ابي رباح کاحال معلوم ہو حانا کا فی سے جو کہ فقہ کے ایک جلیل القدرا مام ہیں خلیفہ اُن کی نرمارست كى تمتّ ميں دُما كرتا تقاا ور دروازه مسيدان كومپيش قدمى كركے لينا تقا ورلينے بہلومی نشست کے لئے ملکردیا تھا) اور میامراس بات کے بیان کرنے کے لئے کا فی ہے کہ غلاموں کو غلامی کی بدولت کے کیفیمتیں مل مباتی ہیں کہ اگروہ غلام نہوتے تواًن كوم ركز نصبب مذبهو تيس ملكهوه اسيت وخشى شهرون بين ابني اسىمولى حبوس مات میں پڑسے دہستے اب کیااس کے بعدیمی کہا جاسکتا سے کہ ثمر بعیدے محدر بیغلاموں کو آ دمبیت کے مزنب سے گرا ہوا اعتباد کرتی ہے اور اُنہیں انسانیت کے عقوق نہیں دہی ا بسے بہتان سے خداکی بناہ!

شانوں کے ساتھ بھولوگوں کے سنگدلی سے بیش اُنے کی جہ سے سراو جب بر اعتران اور اس کا ہوا بے واس طراق کا نادرلوجود ہونا اور نیز بیہ کوغیر ممالک بی غلاموں بریادہ تختی کی جاتی ہے جب اسلامی ممالک سے بنان ہی نہیں اقدا گرکہ اجائے کہ ہم تو بعض مسلانوں کو دیجتے ہیں کہ اپنے غلاموں کے ساتھ وہ الی الی سنگدلی کامعاملہ کیا کرتے ہیں تو ہم الیس سے کہ باں بعبی ایسے اعتیابی تو ہم الیسی اولا دے ساتھ ایسا معاملہ ہیں ہو عادل اور مہر بان شمر بعیت کے احکام کو چوار کر اپنی اولا دے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جس کو شمر بعیت ہر گزلپ ند نہیں کرتی اور دشفقت ور حمت اس کی احازت دی ہے دی ایس کا گور دیکھ دی ہے دی ایس کا کو دیکھ کریے کہ ایس کا کہ سامان اپنی اولاد سے ایسی ہی بڑی طرح سے بیش اسے کر یہ کا کہ سامان اپنی اولاد سے ایسی ہی بڑی طرح سے بیش اسے ہی اور اس سے یہ نیتیجہ دیکال لیا جائے گا کہ سلمانوں کو چا ہیے کہ ایسا کام ہی در کریں جس سے بینے بیدا ہوں ۔

بلاشك ريرب بهوده نيتجه بذياني دليل سے بيدا مواسے كيونكرير بات تو ہر عقلمند مانآ ہے کہ احکام صرف عام اورشائع فعل برمبنی میموا کمیتے ہی قلیل اور نا درالوجو المور رمبنی نهیں ہوستے و بلاشک تعمن مهذب اور متدن ممالک میں جو نوکروں اور غلاموں برانسی السی سنگدایا سئی جاتی ہیں جس سے بدن کے روی کھے کھرے ہوجائیں اور رأننى متمدّن اورمهذب لوگول مي شائع جي جو انساني مدر دى اورشفقت بر حرلق ہونے کے دعوے ماد اکرتے ہیں ۔ اگر میں معاملہ مسلمانوں میں اسپنے غلاموں کے سائة عام طور بردائج بهومّا اوراك كي شريعيت كي أنهيس اجازت بهوتي توالبته شريعية محدريه مِس غلامی کے بُراسمجھنے کی ظاہروجہ ہوتھی سکتی بھی لیکن یہ باست ہرگزنہیں ہے۔ جَیٰ یخہ پوری تلاسش واستقرار اور اسلامی تاریخوں کے دیکھنے سے علوم ہوسکتا ہے اور بوشخع بلادليل قائم كَيْحُ بمُوسِئة محعن متعصب اورخودغ حن اشخاص كي اشاعت اور غیر محقق لوگوں کی خبروں براعتماد کر سے اس کے خلامت کیے گا نوسمجھ لیجئے کہ وشخص مسلمانوں براوران کی شریعیت بر مدلگانی کرے غلط اور حجوثی تہمست رگا کرمہتان باندها ہے معدائے باک ہم کوایسے افترار اور بہنان اور حبوث سے نیاہ میں دکھیں سے انسانی شرافت پر برطر لگے۔

## عمر عنبن وعمد حديد كي نصوص سي غلامي كا نبوسن

رہا یہ امرکہ محملی اخترعلیہ وسلم کی شمر نعیت کے پہلے جو شمریع تیں نفیس اُن ہیں بھی غلامی شروع سے اور حوکتا ہیں ان شرائع کی مانب منسوب کی جاتی ہیں اُن ہیں اس کی تھر بہج موجود ہے

سپس برآیت اس شریعیت میں شمنوں کے بہاں کک کو لڑکوں اور شوہم دیدہ عورتوں کے قبال کے متال کے مائز ہونے پردلالت کرنے کے ساتھ ہی غیر شوہم دیدہ عورتوں کے لونڈی بنا لینے پر یمبی ولالت کرتی سے اور سفر سمویل میں سے :۔

ساور معلب کے دہنے والے داور علیہ السّلام کے غلام سے آن کوخراج میتے ہے گئے گا اور تمید تاکوس کی جا نسب ہیں بی تصریح موجود ہے کہ وہ تم اور تمید تاکوس کی جیٹے جا ب بیں بی تصریح موجود ہے کہ وہ تم اور تو غلام ہیں ہا وہ دوشن کے نشان کے نبیجے ہیں ۔ سپی اُنہیں جا ہئے کہ استے سمردارداں کو تورید اکرام کا ستی بھی تاکہ خدا کے نام اور اُس کی تعلیم پر بہتان بذبا ندھا جائے۔ اور جن کے سردار مسلمان ہیں وہ اُن کو حقیر نبیج جبیں کیو نکہ وہ بھائی ہیں بلکہ جا ہے کہ اُن کو مقیر نبیج جبیں کہ جو فائد سے بیں ٹرکست رکھتے ہیں وہ سال اور بیا یہ سے ہی لوگ ہیں اس کی تعلیم دیے اور اس کا واعظ کہ ۔ اُنہی ۔ اور بیا یہ سے شریعیت عیسوی ہیں غلامی کا ٹا بہت و برقرار د ہن جھا جا تا ہے ادر اس نص سے شریعیت عیسوی ہیں غلامی کا ٹا بہت و برقرار د ہن تم جھا جا تا ہے ادر اس نص سے شریعیت عیسوی ہیں غلامی کا ٹا بہت و برقرار د ہن تم جھا جا تا ہے ادر اس نص سے شریعیت عیسوی ہیں غلامی کا ٹا بہت و برقرار د ہن تم جھا جا تا ہے ادر اس نص سے شریعیت عیسوی ہیں غلامی کا ٹا بہت و برقرار د ہن تا ہم جا تا ہے ادر اس نص سے شریعیت عیسوی ہیں غلامی کا ٹا بہت و برقرار د ہن تا ہم جا تا ہے ادر اس نے دیت و برقرار د ہن تا ہم جا تا ہے ادر اس نسب سے شریعیت عیسوی ہیں غلامی کا ٹا بہت و برقرار د ہن تا ہم جا تا ہے ادر اس نص سے شریعیت عیسوی ہیں غلامی کا ٹا بہت و برقرار د ہن تا ہم جا تا ہم جا د برقرار د ہن تا ہم جا د برقرار د ہن تا ہم جا تا ہ

یرکه غلاموں کو پورے اکرام کے ساتھ اپنے مالکوں کو تکیفت دی گئی ہے اگر اُن کے مالکوں کو اُن کا غلام بنالین اس شریعیت بین مشروع مذہوت تو اُن کو اُن کی اطاعت و خدمت کا ہرگز حکم مذیب جاتا اس لئے کہ شرائع سے جو با ب معلوم ہوتی ہے اُس کے موافق معلفت کو ایسی جنرے کرنے کا حکم نہیں کیا جاسکت جو خدا تعالیٰ کے نزد بر محقوت و مبیع خوص ہو اور اس سے یہ جی مجھا جاتا ہے کہ اُن پر اپنے مالکوں کی اطاعت وا جب سے جاپ جو ایما ندار مالکوں کی اطاعت وا جب سے جاپ جو ایما ندار مالکوں کی اس امر کے ساتھ تو جاپ جو ایما ندار مالکوں کی اس امر کے ساتھ تفسیص کردی گئی کہ وہ اُن کو حقیر مذہوبی اور اُن کی بہت زیادہ خدمت کریں اور اگر غلام بنا نا اس شریعیت ہیں جا تر و مبارح نہ ہوتا تو وہ شریعیت ایما نداروں کے غلام بنا نا اس شریعیت ہیں جاتے وہ خدمت کا م کے گوگوں کو اپنا غلام بنائے دیے نے براُن کی دعامیت اور زیادہ خدمت کا زم کر کے گوگوں کو اپنا غلام بنائے دیے ہیں بولس کے براُن کی دعامیت اور زیادہ خدمت کا تر ہوجوہ ہیں اور ظاہر ہیں اور قطیس کی جانب پولس کے خط کے دوبر سے باب ہیں بیتھر بی موجوہ و سے :۔

« اورغلام اپنے مالکوں سے بہتی سے بیش ایس اُن کو تمام بیزوں ہیں اُمن کو تمام بیزوں ہیں اِمنی رکھیں اُن کے ساتھ احبکا بن مذکر ہیں بلکہ بوری بوری بوری بیدی کے ساتھ اما منت سے بیش اُستے رہی تاکہ وہ ہمارے خلص بیش استے دہی تاکہ وہ ہمارے خلص بینی النہ کی تعلیم کو تمام امور میں مزین کریں'' انہی

اور برنص افاده لین بهانف کے قریب ہی قریب ہے اور اپنے اس قول ان کو تمام چیزوں میں "کے ظاہری عموم کے موافق بہان نص پراس بات کواور بڑھاتی ہے کہ غلاموں کے ذمر اپنے مالکوں کی اطاعت واجب ہے بہاں یک کدا بیے امریس بھی کہ وہ فدا کی نافرمانی ہی کیوں مذہور جیسے کہ مشلاً جب مالک اپنے غلام کو زنا کا حکم کرر ریس افاعت کرنا غلام کو زنا کا حکم کرر ریس میں شریعت محمد میں اپنے مالک کی ا بیے امریس اطاعت کرنا غلام پرواجب نہیں ہے کیونکہ اس میں بہ فاعدہ ہے کہ خوالت کی نافرمانی ہے کونکہ اس میں بہ فاعدہ ہے کہ خوالت کی نافرمانی ہے کیونکہ اس میں بہ فاعدہ ہے کہ خوالت کی نافرمانی ہے کیونکہ اس میں بہ فاعدہ ہے کہ خوالت کی نافرمانی ہے کہ اس میں بہ فاعدہ ہے کہ خوالت کی نافرمانی ہے کہ سی مخلوق کی اطاعت نہیں۔

نیس غلام پر واحب ہے کہ خدا کی نافران کے علاوہ اورامور میں است و کہ کی اطاعت کیا کہ سے قبل وغیرہ کی اطاعت کیا کہ ہے مگر ہاں جب اُس پر جبرو زبردتی کی جائے اور اُسے قبل وغیرہ کی دی جائے تواس وقت اس بارہ میں اُس کا حکم غیرملوک اشخاص کا سامے بینی اگر

اُن پرائی ذہردستی کی جائے تو بعض گناہ نہ ہردی کی وجہ سے اُن کے لئے مباح ہو جائے ہیں اور بعض مباح نہیں ہوئے جیبا کہ اس شریعیت ہیں اُس کی تفصیل کی گئی ہے اس موقع پر جو کچید مذکور ہڑوا ہے وہ نص بالا ہیں اس قول ہم می جی وں میں ''سے جو مری نصوص سے اس کی تفصیص کمر لی گئی ہے اور وہ نصوص شریعیت عیسوی کی جا اور وہ نصوص شریعیت عیسوی کی جا نہ جو ک بین نسوب کی جاتی ہیں اُن میں اس موقع کے علاوہ اور مواقع بن مذکور ہیں اور پی جا سے بہلے ضط کے دو سرے باب میں مذکور ہے۔ اور مواقع بن مذکور ہے۔ مواقع نہ نہ کور ہیں اور بی کے بہلے ضط کے دو سرے باب میں مذکور ہے۔ مواقع نہ فقط بیک اور بری کر ہے ساتھ اپنے مالکوں کے لئے بلکسنتی سے بیات ہو الوں ہی کے لئے بلکسنتی سے بیات ہو الوں ہی کے لئے بلکسنتی سے بیات نہ اور بری کر سنے والوں ہی کے لئے بلکسنتی سے بیش اُنے والوں کے لئے بلکسنتی سے بیش اُنے والوں کے لئے بلکسنتی سے بیش اُنے والوں کے لئے بلکسنتی سے

اوراس نفس نے اگر جہ لفظ کے اعتبار سے غلاموں کو ذکر نہیں کیا بلکہ نوا دموں کا ذکر کیا ہے لئے " بہ قریبنداس امرکو عین کرتا ہے کہ فادموں سے لئے " بہ قریبنداس امرکو عین کرتا ہے کہ فادموں سے غلام ہی مراد ہیں اوراس نص میں اطاعت واجب کی گئی ہے ۔ بیاں شک کہ تنی سے بیش آنے والوں کے لئے بعی اورا گرعن ڈ ااس قریبنہ کا اعتباد مذ سے بیش آنے والوں کے لئے بعی اورا گرعن ڈ اس قریبنہ کا اعتباد مذ کیا جائے ہے کہ گئے ہی کی دونوں نصوص کیا جائے ہی کی دونوں نصوص کے درا رہ نہ میں دونوں نصوص کی دونوں نصوص کے درا رہ نہ میں دونوں نصوص کے درا رہ نہ میں دونوں نصوص کی دونوں نصوص کے درا رہ نہ میں دونوں نصوص کی دونوں نصوص کے درا رہ بی کی دونوں نصوص کی دونوں کی دونوں نصوص کی دونوں نصوص کی دونوں نصوص کی دونوں کی

بیں جب اُس قوم کے لئے جو تربیت محدید پرغلامی کے بادہ میں اعتراض کرتی مقی امور مذکورۃ العدر کا ہر ہموئے اور اُن کواس تربیعت ہیں غلامی کے مشروع ہمونے کی حکمت ، اُس کے حدود اور تربیعت کی وہ عن بیسی اور دعا بیسی جو اُس نے غلاموں کی سانے مدنظر دھی ہیں معلوم ہوئیں جب کی وجہسے غلاموں کی را معفوظ دہتی ہے۔ بلکہ جبی کبھی اُن کو ہم پر نیسی حاسل ہموجاتی ہیں اور جو اُن کی علامی کی مدت کی کمی کا باعث ہموجاتی ہیں اور اُنہوں نے موسوی وعلیوی تربعیت کی اُن نفسوص ہیں بھی غور کیا جو غلامی کے مشروع ہمونے پر دلالت کرتی ہیں اور بر بال تی ہیں کہ غلامی ان دونوں تمریعیتوں میں موجود تھی تو اُس وقت وہ کہنے لگے کرتر بیت ہموساتی ہاں بانہ میں کوئی اعتراض نہیں ہموسکتا اس لئے کہ وہ عدل کے موافق کا ہم محدید پر اس بارہ میں کوئی اعتراض نہیں ہموسکتا اس لئے کہ وہ عدل کے موافق کا ہم اُس میں دو هزروں میں سے ادنی درجہ کا حزر اختیاد کیا گیا ہے اور بیر قاعدہ عقل اُس میں دو هزروں میں سے ادنی درجہ کا حزر اختیاد کیا گیا ہے اور بیر قاعدہ عقل اُس میں دو هزروں میں سے ادنی درجہ کا حزر اختیاد کیا گیا ہے اور بیر قاعدہ عقل

کے موافق ہے اور اُس میں شفقت، رحمت اور انسانیت کی حتی الامکان دعایت مذنظر کھی گئی ہے اور اُس میں صرورت کو اسی سے انداز میر دکھا ہے۔

بین اس بیان کے بعد ہر نفست اور وی وشرائع کے تصدیق کہ نے والے کے لئے کوئی اعتراض کی گنجائش باتی نہیں دہی۔ دیا جہ اعتباد سے ولیے ہی گفتگو ہوسکتی ہے جوغلاک مقرد کرناسواس بین بھی اعتراض وجواب کے اعتباد سے ولیے ہی گفتگو ہوسکتی ہے جوغلاک کے بادہ بیں گئی ہے۔ اس لئے اب تطویل کی حاجبت نہیں معلوم ہوتی بلاغلامی اور شرائع متقدر کی نفسوس فیکور ہوئیں وہی کا فی بین اُن ہی سے استعنا ہو جاتا ہے۔ جہائے بیام سیے طور پیور اس بادہ خاص بین ستقل گفتگو کرنے سے استعنا ہو جاتا ہے۔ جہائے بیام سیے طور پیور کوئی توفیق کرنے سے استعنا ہو جاتا ہے۔ جہائے بیام سیے طور پیور کوئی توفیق کرنے سے استعنا ہو جاتا ہے۔ جہائے بیام سیے طور پیور کوئی کا فاک ہے۔ کہا کہ محد وہی توفیق کرنے سے استعنا ہو جاتا ہے۔ جہائے کہ جہام سے حدول کا ماک ہے۔

## ننىرىيبت كا اہلِ دمہ كے سائق معاملہ اور اُن رعابنوں كا ببان جوان كے سائقے كى جاتی ہاہيں ١٣

پھربوداس کے کہ تمریعت محدیہ ہیں جہاد مشروع ہُوا اور محرسی التہ علیہ وہم نے لینے مخالفوں کے ساتھ محارب اور الیا معاملہ تمہوع کیا جو خدا نے اس بارہ ہیں مشہوع کیا تھا تو اب اُن ہیں سے مغبوں کو اُن کی ایڈارسانی کے دفع کرنے اور اپنے متبعین اور دین کی حفاظت ونعرت کی غرض سے قبل کرستے مقے اس لئے کہ بہتمام امور بغیر آن کے قبل کے بعد سے نہیں ہوسکتے مقے اور بعفوں کو غلام بناتے مقے بعضوں بر خواج ڈیکس) مقرر کرستے مقے اور بعفوں کو غلام بناتے مقے بعضوں بر خواج ڈیکس) مقرر کرستے مقے اور اُن سے اطاعت کا عہد نے کر اُن کو صاحب و مربنا لیتے مقے اس کرستے مقے اور اُن کو معمی دیں گئی کر می مقروب اُن کو معمی دیں گئی مسلمانوں کو مواس ہیں اُن کو معمی دیں بینی مورسے وہ ورحن امورسے وہ میزا سے مسلمانوں کو مورست ہیں ) اور وہ میزا سے سے دیعنی خلاص اور اُن کے حقوق کی مراعات و میں مزرو میزا کھریں اور اُن کی حماسیت و معناظیت اور اُن کے حقوق کی مراعات و میں میں مورسے بہو میا تی تھی ۔ جان ، آبر واور مال کے اعتباد سے اُن نیر بہ شہول کا دینے مقے کہ تمریعیت کے پند کی بندارسانی حرام ہوتی تھی اور آپ اُن پر بہ شہول کا دینے مقے کہ تمریعیت کے پند

اليا احكام كابھى اتباع كرى جن كے باعث سے دوسروں كے مقوق بران كى افتر ابروازى اورتندى كسيحفاظمت دب اورأن كواكن كيوين بررسني ديتي عقداورا بيناعتها د کے موافق اُنہیں اپنی مذہبی کمیں ادا کرنے کی عام اجازت ہوتی تقی میکن ایسے طریق پرس سے دین محدی کی شان وشو کمت محفوظ اسے اور اس کے بیروی کرنے والوں کے خیالا کو پراگندگی مذلاحق ہونے ہائے اوراک کا آخروی اور قیامت کامی ملہ خدا کے سیرد كميت تقاورغلاى بإخراج كوأسى وقتت اكن بيراب مقرد كريت يخضحبب كهاب يددكه لیتے تھے کہ بیرامران لوگوں کی ایذارسانی کے دفعیہ کے لیم کافی ہے اور یہ کہ حرکھے خراج أن بيمقرد كيا كياسبع بيروان شريعيت ك يؤمجى نفع كا باعث بهو كا اور ابنے شيمنوں کے ساتھ محاربہ کرنے ہیں محدصلی التّدعلیہ وسلم کے حال کنویں بیر کہ ڈول کی طرح تھا کہھی اُن کے ہائقة اور کھی اُن کے ہاتھ بعنی کھی آپ اُن بیرغالب آنے تھے اور کھی وہ لوگ مسلمانوں براور ب بات خدا کی مجمله عادات کے بعد کہ اُست ابینے دسولوں کے بارہ يى برتاكمة المصين أخركاد خداكى مانب مدويورى بورى آب بى كى مدد بوقى على اور آب ، ی تحیاب بر اکرے عقے (اور ایم منک تومتقبوں کے لئے ،سی سے بیاں يك كربهت سيشهرون برآب كاتسلط بوكيا ورمتعدد قبائل آب كي اطاعت مي سنرتگوں ہو گئے اورخدائے اپنے دمین کو ماتی دسنیوں برغالب کردیا اور وہ برابرغالب ر ما اور ہمیشہ دیسے گا اور اگر اس کوسیفی غلبہسی نیما نہ میں نہجی ہمو تا ہم دلیل ورمان اور بخیتہ عقلوں کے اُس کوستحسن شماد کرنے کے اعتبار سے تو اُسس کا علیہ کہیں '

پھرات کے دین کے بعض شمن قلعوں اور دہموں میں پناہ گزین ہوگئے تھے اور اُن کی ہدایت برحریص ہوکہ اور اُن کی ہدایت برحریص ہوکہ اور اُن کی ہدایت برحریص ہوکہ ایرابراُن سے ولائل کے ساتھ مراسلہ کرتے تھے اور اُپنے اتباع کواس کی وصیت کیا کرستے ہے کہ ایسے طریق پر جو اُن سے معاملے میں مشروع ہے جب کہی موقع اور وقت ملے اُن کو برابر دعوتِ اسلام کرتے دہیں اُس کوھیوٹری نہیں اور یہ کم قیامت تک مبادی دیے گا۔

بولوگ تکذیب برمفرر سے اور قلع بند ہو گئے اُن کا حکم اور آن کا حکم اور آن کی تعمین اور علامات میں اور علامات

پھربعل تیمنوں نے طا ہرتو ہے کیا کہ وہ آپ کے دین کے متبع اور بیروان دین اور اس کے نقرت کرنے والوں کی لڑی ہیں منسلک ہیں اور واقعی بات بیقی کہ وہ لینے دلوں بین مکذیب کو چھپائے دکھتے تھے اوراس بر برانگیختہ کرنے والاا مران کے لئے ماتوخوت مقا اور یا اُن غلنیمتوں کی طبع تھی جو خدا نے آپ کے اور آپ کے اتباع کے ہاتھوں برفتے کردی تقیں ۔ سی محمر ملی العد علیہ وسلم شروع شروع میں باوجود کی آپ کواک کی حقیقت حال اور برطینتی کی پوری اطلاع متی تاہم ان کوا پنے اتباع کے ذمرہ میں شمار کر گینے تھے اور اُن مے محفی خیالات اور اور دوں کوفائش کہ کے انہیں دیوا نم میں شمار کر گینے تھے اور اُن سے محفی خیالات اور اور دوں کوفائش کہ کے انہیں دیوا

ىذكر في اورىد أن كوه زريه في نا دوا د كفتر سق .

اس خیال سے کہیں شمن یہ بات مذشائع کردیں کم محملی المتعطیہ وسلم اپنے بسروى كرف والون كوالني تصديق ك باره من جهونا مصحة بن اوران ك اخلاص من شك كرت بي اوران كوا يف اعزاض بدك لئ ماردالا كرت بي اوريرابيي بات فنی حس سے لوگوں کوشن کر نفرست بیدا ہوتی اور جو لوگ متوقب بھی ہوتے أن كرادادس معى مهرجات خصوصًا حبب كددين البين نشوونما كى ابتدائى حالت یں تقالیکن جب شوکت اسلام کو قون ہوئی اور اس کے بہت سے مدد کرنے واله بو گئے اورائس کانور حمیا گیا اور میہ بات عام طور برظا ہر ہوگئی کراپنے صحاب کے ساتھ آی کامعامل محف جبرخوا ہی اورخالص شفقتن پرمبنی سے اوران باطل اشاعات کی کوئی گنجائش مزد ہی تواس وقت آب کے مولی و مالک رخدا نے الن منافقوں اور دوزخی لوگوں کی فضیحست اور مرزنش ملامست کی اور اس امرکی آب کواجازت دے دی کہ آپ اپنے مخلص پیروئی کرسنے والوں کی اُن سے اور اُن كى كىرسى دراياكرى - ىھراس كے بعدى لوگ منقسم ہوكر دو فرقے بن گئے يعن نے توجب اہلِ دین سے مخالطت کی اور اس پاک اور عادل تمر نعیت کی حقیقت برمطلع بموستے اور اُنہوں نے اپنے ماطل اعتقادات اور ادنی درج کی عادات وروم کا شریعت سے مقابلہ کیا تو آن کی نبیت خالص اور دل صاحب ہوگیا ورگو پہلے منا نقانہ ایمان لائے بھے لیکن بھر حقیقی مومن بن گئے اور بھرائن کا شمار بھی بہتر بن اتباع اور بھرائن کا شمار بھی بہتر بن اتباع اور بھر سے بڑے برا ہے۔ بڑے اور ان لوگوں نے اگرا بنی جانوں کو تلواد کی دہار پی کی کرا بنے نفاق پر جمے ہی مہ ہے اور ان لوگوں نے اگرا بنی جانوں کو تلواد کی دہار سے بچا بھی لیا تو کیا ہم کے اور در دناک عذاب اُٹھانا ہی بڑے گا اور محملی النہ علیہ وسلم نے اس قسم کے لوگوں کی یہ علامت قرار دی ہے جو اُن کے نفاق محملی النہ علیہ وسلم نے اس قسم کے لوگوں کی یہ علامت قرار دی ہے جو اُن کے نفاق کا عنوان اور فرو ما ٹیگی کی دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ منافق جب کوئی بات کے توجوٹ کو بات کے توجوٹ کو بات کے توجوٹ اور وہ یہ بے کہ منافق جب وعدہ کرے تو بی اور وہ یہ بایا جائے تو خیا نت کرے۔ وہ انسان کی دیا انگری میں دنیا آخرت سب کی حفاظت اور سائمتی کی دعامانگتے ہیں ۔ خواتوں کے دور ایک کے دور انسان کی دیا مانگتے ہیں ۔

دبن اسلام کے کمل ہوجانے کے بعدر سول النعظم کا دارالبقائی جانب انتقال فرمانا اورائس کی حکمت

بہتوہ ہوجکا اب سننے کہ جب خواتعا لے اپنے ناندل کے ہوئے قرآن کرم اور
اپ کی استوارسند سے میں کی اس نے اپنے اسول پاک کی جانب وی ک تقی اپنے
دین کو دیول انٹر ملی انٹر علیہ وسلم کے ہاعقوں پر بورا کر جیکا (خدا تعا لے آپ کو آپ کو اسٹر مالی انٹر مالی انٹر مالی ہو انٹر می انٹر می بنان کے مناسب ہمادی جانب سے جزائے خیرد ہے ) تواس کے بعد دیول انٹر مالی انٹر مالی کو اختیاد کر بیا خواتعا لے علیہ و تم ونیا سے دخصت ہوگئے اور آپ نے دنبی اعلی کو اختیاد کر بیا خواتعا لے اپنے دین کو بورا کر دیا ۔ جہا میں اور ہم کو بہت بڑی بند گی سے مرفراز کر دیا ۔ جہا نے اپنے آس نے اپنے باکمال دیول پراس دور جو ہماد ہے لئے عیدا کر بھا ایسے اس قول کو نازل فرمایا :۔ با

مرالبوم اکملت لکھ دینکہ وا تمہدت علیکھ نعمتی وجنیت لکھ الاسلام دین کوتھارے لکھ الاسلام دین کوتھارے کے دن میں نے تمادے دین کوتھارے لئے مکمل کردیا اور تمادے لئے مکمل کردیا اور تمادے لئے میں نے دین اسلام کولیے ندکیا ہے ۔'

كيسبى كالل نعمت بساوركتنا ذى ففنل احسان بيع سي بهم اس كعطاء

کرنے والے خدائے باک کی حمد اور اس کا شکر کرتے ہیں جبی عمد وشکر کا وہ تق ہے اور سالہ ہے معا مداللہ تعالیہ اللہ ہی کے لئے ہیں جب نے ہم کواس کی ہدایت کی۔ اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ کرتا توہم ہر گرز ہدایت نہ باسکتے ہے اور اس آیت کریم کا نا ذل ہونا بلاشک محملی انٹد علیہ وسلم کی موت کی نوبر دبتا تھا جیسا کہ اس بات کو آپ کے معدیق اکر اس ایت کو آپ سے اُن کے صدیق اکر اس ایت کو آسٹ سے اُن کے سائن کے لئے تعالیہ اس ایس کو مسئتے ہی مجمد گئے اور دونے گئے کیونکہ نور بھی ہے کہ محملی انٹد علیہ وسلم کا بھیجا جانا اور دنیا ہیں آپ کا وجو د شریعت تبلیغ دین کی حکمت کے لئے تھا ۔ بہ وسلم کا بھیجا جانا اور دنیا ہیں آپ کا وجو د شریعت تبلیغ دین کی حکمت کے لئے تھا ۔ بہ جب دین کا مل ہوچکا تو بعداس کے دار فن مسے دار بقار کی جانب کہ وہی دار قرالہ جب دین کا مل ہوچکا تو بعداس کے دار فن مسے دار بقار کی جانب کہ وہی دار قرالہ جب دین کا مل ہوچکا تو بعداس کے دار فن مسے دار بقار کی جانب کہ وہی دار قرالہ جب دین کا مان مان وائے کہ کا می جانتھا کے کہ کا وی کی دار فن میں دار بقار کی جانب کہ وہی دار قرالہ جب دین کا مان وی ویکا تو بعداس کے دار فن میں ویکا اور کی دار قبال کے موالے اور کی رہ گیا ۔

بس آپ دنیا سے خوشی تشریب ہے گئے اور حال یہ ہے کہ آپ نے داہ و است دکھلادی جوکچہ خدا تعالیے کے پاس سے لائے مقے سب اُس کے بندوں کو آپ نے بین پادیا برابرامت کی خیرخوا ہی ہیں دہے اُن کو ایسے دوشن داست پر چوٹر کہ گئے جس کی دات بھی دن کے ما نند ہے اُن کے دلوں میں اپنی اسی محبت مگر میں کر گئے جس کی دات بھی عارمی ہی نہ ہو اور ایسی الفت جوکمی نہ جائے اُن کوگوں کی دومیں بھی آپ پر فلا ہیں ہر ہر ذبان آپ کی حمد وشکر کی ٹن خوان ہے یہ فلاتعالیٰ آپ کو تمام امت کی جانب سے حزالے نے خرد سے اور آپ کو وسیلا ور درج دفع وعالی دارا البقار میں عنا بہت فرمائے اور آپ کے موال سبی اُن کی جانب سے آپ پر اُور آپ کے ذی محمد اُس کے ذی عظمت امی اب پر جو کہ تاریکی کے جراغ ہیں اخر میں صلوات اوراز کی کی شرب کے ذی عظمت امی اب پر جو کہ تاریکی کے جراغ ہیں اخر میں صلوات اوراز کی کی شرب برائی کہ ماست ودن آستے مباستے دہیں اور لیل و نہار کا دورہ ہوتا دہ سے نازل حب بہ کہ دات ودن آستے مباستے دہیں اور لیل و نہار کا دورہ ہوتا دہ سے نازل حب بہ کہ دات ودن آستے مباستے دہیں اور لیل و نہار کا دورہ ہوتا دہ سے نازل حب بہ کہ دات ودن آستے مباستے دہیں اور لیل و نہار کا دورہ ہوتا دہ سے نازل دب بہ کہ دات ودن آستے مباستے دہیں اور لیل و نہار کا دورہ ہوتا دہ سے نازل دب کرانے میں را البھی میں ۔

خانمراس بات کے بیان بیں کہ اسلام کاما خذقران حدیث اور جہاع اس بات کے بیان بیں کہ اسلام کاما خذقران حدیث اور جہاد معلق کی مشرطین اور جہاد معلق کی مشرطین اسلام کی اقد چونکہ یہاں پر اکر بہادا مل کلام ختم ہوا اور خلانے بقدرامکان دین اسلام کی

حقیقت اور حقانیت کے بیان کرنے میں ہم کو دسائی عنابیت فرمائی۔اس لئے ہیں سب سے کہ ہم اپنے اُخری کلام میں ایک خاتمہ اور ایک تنبیر کھیں خدا وند تعاسلے ہی تونیق دینے دالا سے ۔

خاتر تواس کی تحقیق یں ہے کہ دین محدی اپنے عقائد (کہ جن کواصول کتے ہیں)
اور احکام تمبیت (جن کا کہ نام فروع ہے) قرآن تمریف اوراًن احادیث نبویہ سے ماخوذ ہے جو ہماں سے بیشیوا محصلی احد علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان اصول و فروع میں سے کوئی شئے ان دونوں ماخذوں سے علیٰجہ ہیں ہیں اور یہ دونوں ماخذ بلاشک دین کے پورے پورے پورے متکفل ہیں اور دلیل اس کی وہی آبیت ہے جو محملی النبوطیہ ولم دین کے پورے پورے پورے کامل ہمونے کی تھر سے جو محملی النبوطیہ ولم بین اسے تین کہ الفاظ سے اُن کا صراحت کے بیان کر دیا جسے آئ کا صراحت کے بیان کر دیا جسے آئ کا مراحت کے بیان کر دیا جسے آئ کا ادادہ کیا جائے تواس قدر ہیں کہ اگر صراحت کے الفاظ سے آئ کی حاجت پولے کی جس سے حلدیں کو جائدیں گر وع اس قدر ہیں کہ اگر صراحت کے الفاظ کی حاجت پولے کی جس سے حلدیں کی جلدیں گر ہو جائیں گی اور اُس کے شہوت میں یہ کیا کم ہے کہ نئے نئے موجائے ہیں ۔

کی جلدیں گر ہم جائیں گی اور اُس کے شہوت میں یہ کیا کم ہے کہ نئے نئے موجائے ہیں ۔

نمانیہ کے آنے سے فروع ہمی نئے نئے ہم جوجائے ہیں ۔

بس قرآن شریف اورا عادیث کرمیر نے بقدر کفاست عقائدا در تہیری فردع کی تقریح کردی ہے اور کی قوا عد کلیہ وضوابط بتلائے ہیں جوفو وع و مسائل کے عفیر کوشھل ہیں یا اُن میں سے بہیرے امور پراشار تا یا کنا یتا دلالت کرنے ہیں بیان نکہ کہ یہ کہ ایک میں یا اُن میں سے بہیرے امور پراشار تا یا کنا یتا دلالت کرنے ہیں بیان نکہ میر کہ کہ یہ کہ ایک می حکم دین کے دین کے دین کے دین کے دین کے لئنا میں میں حراحت یا کا میں میں اور جونکہ ان سب کا مجھے لئنا کہ میں میں اور جونکہ ان سب کا مجھے لئنا کہ میں سے ہونے میں کا کام نمیں اس لئے خدا نعا لے نے ان دونوں ظیم اصلوں سے امکام کے نکال لینے اور عام امت کے لئے شائع کردینے کے لئے دوا ورطیعے مشروع کئے ہیں ۔ جہانچہ ان دونوں طریقوں میں سے ایک طریقے امت محدید کا تسی مرزت اور مشروع کئے ہیں ۔ جہانچہ ان دونوں طریقوں میں سے ایک طریقے امت محدید کا تسی مرزت اور مشروع کئے ہیں کیونکہ ان کا اجماع خطا سے محفوظ اور معصوم قرار دیا گیا ہے بیلی سے ایک مونون اور اور دیا گیا ہے بیلی سے ایک مونون کو ان اور اور اور دیا گیا ہے بیلی کونکہ ان کا اجماع خطا سے محفوظ اور معصوم قرار دیا گیا ہے بیلی کونکہ ان کا اجماع خطا سے محفوظ اور معصوم قرار دیا گیا ہے بیلی کونکہ ان کا اجماع خطا سے محفوظ اور معصوم قرار دیا گیا ہے بیلی کیونکہ ان کا اجماع خطا سے محفوظ اور معصوم قرار دیا گیا ہے بیلی کیونکہ ان کا اجماع خطا سے محفوظ اور معصوم قرار دیا گیا ہے بیلی کیا کہ کا فرائد ہی ہے دولا کی کہ وہ لوگ سوائے کے ایسے امریکے عس کو ان اور اور دیا گیا ہے سے لئے کہ وہ لوگ سوائے کے ایسے امریکے عس کو ان اور اور اور دیا کے ایک کیا کہ کونکہ کیا گیا ہے کہ کا کہ کونکہ کیا گیا ہے کہ کونکہ کیا گیا ہے کہ کونکہ کونکہ کے دولوں کونکہ کیا گیا ہے کہ کونکہ کی کیا گیا ہے کہ کا کہ کونکہ کے دولوں کی کی کونکہ کی کونکہ کیا گیا ہے کہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ

سبحه لیا ہوگا اور دوسراطریت ایسے مفسی کا اجتماع نہ کریں گے۔ اگرچرانہوں نے اپنے ما غذکی تھریح مذکی ہو مذکی ہو اور دوسراطریت ایسے مفسی کا اجتماد ہے جس کو خدانے دین میں فہمید عطاکی ہو اور قرائ غظیم اور احاد میت ایسول کریم کے احکام کی سمجھ عطا فرمائی ہو ۔ سبب خدا تعالیے نے ایسے مفسی کو احتماد کی قابلیت رکھتا ہوا ور دیمنعسب اُن ایسے مفسی کو احتماد کی اعازت دی ہے جو احتماد کی قابلیت رکھتا ہوا ور دیمنعسب اُن لوگوں کوعطا فرمایا ہے جن کا فضل امت بین ظاہر ہو جبکا ہمو۔

سی امت نے ان کواکن دونوں ما خذوں اقران اورا ما دیت ہے اننی دونوں طریقوں کے ذریعہ سے احکام کواستباط کرنا شروع کئے بیاں تک کہ احکام دین کی تھر سے سے اُل کے لئے احکام اجتہادیہ ہی کافی ہوگئے۔ اوراُن کو ابنی عبا دات ، معاملات اَ داب و صدود بیں عبنی چنریں لازم تھیں سب دستیاب ہوگئیں۔ بھرعلما رامت نے اُن صفات سے بحث کی ہوجود ایسے فص رمجتہد ) بیں صروری ہے اور حن کی وجہ سے دہ اِسی میں مزوری ہے اور حن کی وجہ سے دہ اِسی اُن کو اُن شرائ طامین تحصر پا یاجن کا اُسے بیان ہونا ہے۔ بیس اُنہوں نے اُن کوائن شرائ طامین تحصر پا یاجن کا اُسے بیان ہونا ہے۔

تیکی ترطقویہ ہے کہ تیکھی قرآن تربیت کے علم پر حادی ہواس طرح پر کائس کے لغوی اور شمری معانی سے واقعت ہو۔ لغوی معانی سے تواس طرح پر کہ (الفاظ) مفردات اور مرکبات کے معانی اور اُن کی ضوصیت توں سے واقفیت دکھتا ہو جو اُن بین معانی کے معینے کے اعتباد سے پائی جاتی ہوں اور اُس سے لئے کئی کئی مائی بین معانی کے معینے کے اعتباد سے پائی جاتی ہوں اور اُس سے وہ معانی معلوم ہوں علموں کی حاجب ہوگی۔ اول توعلم لغت ہے جب سے وہ معانی معلوم ہوں گئے جن کے لئے عربی لغت کے رجس بین کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے )الفاظ مفردہ وضع کئے گئے ہیں۔

دوسے علم حرف ہے جس سے جی لغت کے الفاظ مفردہ کی بنارا دراُن کے صیغوں کے احوالی معلوم ہونے ہیں۔

تبسر علم نخوب سع وقی لعنت کے الفاظ مفردہ کے وہ حالات ہوم کب ہونے کے وقت ان کو لاحق ہو اکر سے جی اور نیزاس وقت ان کے ملنی اور معرب ہونے کی کیفییت اور اُن کے ایسے معانی پر دلالت کرنے کا حال ہو نرکیب سے پیرا ہو مایا کرنے ہیں معدم ہوتا ہے۔

چونتھے علم معانی جس سے کلام ع بی کے وہ حالات معلوم ہوتے ہیں جن سے وہ کلام مقتصائے حال دمینی موقع ومحل کے مقتصاء ، کے مطابق ہوتا ہے۔

پانچوتی علم بیان جسسے ایک معنی کومختلف طریقوں سے اداکر نامعلوم ہو تاہے لیکن س امر میں نیعمیم ہے کہ ان علوم مذکورہ کو اس نے مرجم ملکہ کرمال کیا ہو یا ابنے سلیقہ سے اُن سے واقرف میں کہ تاہم میں کامحت میں صرار مضروں کی عند کرار اللہ میز ا

واقفيت دكمتًا بومبياكم بمرت معابرون التعنهم كامال تعا-

ربا قرآن کے شرعی معانی کامانناسواس طرح پرسے کدائن معانی سے واقفیت ہو ہوا حکام شرعیہ بی موٹر آیں ۔ مثلاً فدا تعاسے کے اس تول بی اوجاء احد سنکم من الغا تعابي برمانا ہوكہ غانسط سے مراد حدث ہے دیعنی برن سے سی کنی کانسکن کا نسکت او ناقف ومنوسے) اور بیرکہ حکم کی علمت زندہ انسان سے بدن سے بخاسست کا نکلناسیے اور نبروة تخص رمجتهر بقرآن تررييت كے اقسام جواصول فقدي مذكور ہوستے ہيں جانا ہوںینی خاص ، عام ، مشترک ، محبل ، مفسر ، محکم ، مطلق ، مقید ، صریح ، کنا بہ ، ظاہر ہُفن جعنی مشكل ،متشابه ، وال بعبارية ، وال باشارته ، وال ما قتعنائه ، وال بدلالته معنوم عتبر امروسى كامقت منا اوراس كے علاوہ وہ امورجن كاعلم امولىي ذكر موناسم كر حوعلوم دینیہ یں سے بہت ہی عظیم علم شمار کیا جاتا ہے اور ان اقسام کامحص جاننا ہی کانی نہیں بلکهاس کویہ بھی معلوم ہوکہ فلال کشنے خاص سے اور فلاں عام سے اور یہ ناسخ سے اور وہ مسوخ سے وغیرہ وغیرہ - اور بہاخیر ربعنی ناسخ ومنسوخ کا جا ننا) نصوص کے نزول ك تاديخ سے وا قفيت د كھے برموقومت سے اس طرح بركه فلا نعس بيلے نازل ہوئى مجرفلان اس سے بعدنا ذل ہوئی اور سیامورمعانی کے جاننے کے معا تر اور اُن کے علاوہ ہیں لیکن امور مذکورہ کےمواقع کا اس طور برمان لینا کافی سے کہ مکے طلب کرنے کے وقت اُن کی طرف دجوع کرنے برقددت ہویعبی ان علوم بس اُسٹے خوب مہادت مهوبيهي كدزباني يا دمهوب اوراس موقع برقرآن مسيمراد معي أسى قديم صص كومعرفت ا کام سیعلق ہے۔ اجہتادی دومری شرط بیہ ہے کہ وہ کم سے کم احادیث سے اس قدر

اله خانط دخت میں اُس میدان کو کہتے ہیں جونسیت ہوا دراس سے پائنا منسے کن مرکبا جا تہہے اس لٹے کہ اکٹر میست زمین میں تعنائے حاجت کے لئے بیٹھتے ہیں ۔ ۱۱ کما فی منتہ کا درسب ، :

واقت ہوس قدر کہ امکام سے تعلق کمتی ہیں اور وہ بھی اس طرح پر کمتن احادیث کوجانتا ہو۔ بعنی اُن کے بنوی اور شرعی معنی سے واقفدیت دکھتا ہوجی اکر قرآن بارسے میں گزر ااور اُن سکے خاص و عام وغیرہ اقسام کو پچپانتا ہوجن کی نظرِ قرآن کے بیان میں بھی گزری ہے۔

اُوراُن اما دیث کی سند کاجی علم دکھتا ہوا ورمراداس سے اما دیث کے ہم

علم بہنچ کا طریق ہے خواہ وہ تواٹر ہو یا مشہولیت ہو یا اُماد ہوا ور اس ہیں میت کے داویوں کے احوال کی معرفت بھی مندرج ہو مبائے گی کہ وہ معدل ہیں یا بحروح ہیں اور یہ بہت ہی وسیع علم ہے۔ اس ہیں بھی تا دیئے سے طلع ہونے کی بڑی مزورت ہے لیکن چونکہ دیول اونڈ صلی اونڈ علیہ وسلم اور مجتمدین کے مابین ایک طویل زمانہ مائل ہو گیااس لئے داویوں کے حالات سے بطور فود واقعت ہونا تو بہت ہی شکل تھرے گا۔
گیااس لئے داویوں کے حالات سے بطور فود واقعت ہونا تو بہت ہی شکل تھرے گا۔
پی اُن اُئم کی تعدیل اور ہجر کے پر اکتفا کیا مبائے گا جوعلم مدیت کے امام مانے گئے ہیں اوران براس بادہ میں وقوق کی گیا ہے ۔ احبتما دی تیسری شرط وجوہ قیاس کو جانا ہی میں اُن کے احکام ، اقسام اور بیکہ اُن میں سے کون سی قسم عبول ہے اور کون سی مردود۔ ان سب کو مبانا ہم وجن پر اُن علما راسلام کا اجماع ہوگیا ہے جن کا اختاح کی مخالفت میں میتر ہے تا کہ اپنے احتیاد میں اُن کے اجماع کی مخالفت مائل کا احتیاد کی تو توں سے حالیات کی مخالفت میں کو میں کا احتیاد کی تو توں کے دیں کے دیا کے دیں کے دور کو سے کا کہ کی مخالفت میں کو کی مخالفت میں کے دور کے دیا کہ کی کو کون کی مخالفت کی کون کی کون کی کون کا کون کے دیت کے دور کے دیکھ کے دور کون کی مخالفت کی کون کی کی کی کون کی کہ کون کی کی کون کون

اہ تواتر سے مرادیہ ہے کہ اس مدریث کے دوایت کرنے والے ہرز مانہ یں اس قدر ہوں کے عقل سب کا حبوط پر انفاق کر لینا عادیّا محال سمجتی ہو۔ کے مشہور سے مرادیہ ہے کہ اس مدریث کے مدتواتر کو تونہ ہنی ہو لیکن کسی مرتبہ میں دادی تین سے کم نہ ہوئے ہوں جین یا تین سے ذاکد ہیں درسے ہوں ۔ کی کہ اُس مدریث کی سند میں تواتر کے شمروط نہائے جاتے ہوں ۔ کی کہ اُس مدریث کی سند میں تواتر کے شمروط نہائے جاتے ہوں ۔ میج خبر آماد کی تین تیسی ہیں ۔ ٹیلی قسم مشہور ہے دو تری عزیز جس کے عنی دیا ہی کہ اس کے دادی کسی مرتبہ میں دوسے کم نہ ہوئے ہوں ۔ تیسری قسم غریب ہے جب کا کی مرتبہ میں دوسے کم نہ ہوئے ہوں ۔ تیسری قسم غریب ہے جب کا کی مرتبہ میں دوسے کم نہ ہوئے ہوں ۔ تیسری قسم غریب ہے جب کا کا کی مرتبہ میں دادی کسی مرتبہ میں دوسے کم نہ ہوئے ہوں ۔ تیسری قسم غریب ہے جب کا کا کی مرتبہ میں دوسے کم نہ ہوئے ہوں ۔ تیسری قسم غریب ہے جب کا کا کی مرتبہ میں ایک دادی کسی مرتبہ میں دوسے کم نہ ہوئے ۔

جانتے بیں کی مجتهد کا ایماندار میونا - عادل مونا شرائط میں سے میونا چاہیئے - اس بارہ یں کلام کے طویل کرنے کی کوئی ماحبت نہیں اس کے کہ بہتوظا ہر ہی ہے۔ لیں حب سی تحص میں بیر ترری تر مطیب کامل طور سے یائی جائیں تواسے جا تنہے كةقرأن اورعدسي سيتمرعى الحكام كالستنباط كرسا وردومرك لوكون كوجواجهاد کی قابلیت سیس دی مقداس کی تقلیداور بیروی کرنا اوراس کے استنباط کئے ہوئے احكام برعل كرنا جاكز سبع مجوعلائ ابل سنت سفاس بات براعما دكيا سبع كدمسائل اجتها دیدیں خدا کے نز دبیاحق ایک ہی امر سے اور بعداس کے کمجته دیے تی کے ظلم كريسني من ابني بورى كوستس اور محنت عرف كرلى سعد اكريق تك أس كريال ہوجائے تواکسے دوا جرملتے ہیں اور اگر بوری کوشش کرنے کے بعد ہی وہ تی سے چوک جائے تو وہ معندور ہے اور اسے اپنی کوشش اور محنب کا اجر ملے گا اس الے کہ اس کے ذمہ مذھرف اپنی کوشش کوهرف کرنا تھا سووہ کہ جیکا اور ہے تکہ امریق کی د میل خفتی تقی اس سنے ویاں تک اس کی رسا تی منہ ہوسکی میاں اگر امرصواب تک \_\_\_ پینیانے والی دلیل ظاہر بہولیکن مخبهدا بنی کوتا ہی اورتقصیر اوراجتها دیکی کوشش ومبالغہ مذكرسن كى وجرست المرصواب كسام بينع سكاتب البيمستى عفاب سے اولعف للف سے جو ایس میں ایک دوسرے برمسائل اجتمادیہ سی طعن کرنا منقول سے تووہ اس مات برمبنی سے کہ طعن کرسنے والے کے گمان میں طریق سواب طاہر تھا اور بیب کچھ مسائل فرعبر کے باب میں سبے اس لئے کہ اُن میں علبظن کافی ہوتا ہے اورعل کرنے كم لئ اسى كاحال بوجانا مقصود بد مها اصول وعقائد بن اجهنا دكرنا تواس بن خطاكرف والايا تومزاد بإحلف كاياده كراة تجها حاوسك كاباده كافرقرار دبا عاسي كا كبونكم عقائدك باب ببن مطلوب بموتا بسي كقطعي دبيلون مطقيني علم مصل بموجائ مذكهم ف ظني اور ممج يه سے كم أكرابيا تخص جواستدلال برقادر مو أكر جيوه دليل جمالي ہی سے کیوں ساستدلال کرسکتا ہوجب سی عقیدہ سی دوسرے کی تقلید کر لے گاتو استدالل کے نرک کرسنے کی وجہ سے صرور گنگا دہوگا اگرج بید دوسر استخص جس کی اس نے عقیدہ میں تقلید کی ہے ام ابوصلیفہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ ہی کیوں مذہوں بینی اگرکشی تھی کے پاس معقیده ی قطعی دلیل موافق قوا عد شرعیه کے موجود سمے جاہمے وہ اجمالی می دلیل کیوں مذہ و تو اُس کو ہرگز ما مزنہیں کم بحض دوسروں کی تقلید میں اُس عقیدہ کے خلاف کھنے ۔ سکے اورا سی قطعی دلیل سے مقتض رکو بھیوٹر دیے۔

این اس موقع سے آپ کو ان لوگوں سے منایت تعجب معلوم ہوگا جو ملاک مقینی دلیل کے بہت سی باتیں محصن اس وحبر سے نقین کر لیتے ہیں کہ علم افلاک کے فلال جاننے والے نے بین کہا جیالوجی کے فلال جاننے والے نے بین کہا ہے با وجود کیچہ یہ باتیں عقید کاسک یا متوازنص شرعی کے فلال ہرکی مصادم ومنا لفت ہوتی ہیں ۔ایسے دسوا کر سنے والے جہل سے خداکی بناہ ۔

دین اسلام کافروع کے اعذبار سے ختلف اہم کے ا اورسوائے جار ملاہ کے اور ملاہ کے باقی نہ رہنا اور رہے کہ ابس میں مسلم ان جاوں ملہ والوں کوحق بر سبحت ہیں ابس میں مسلم ان جاوں ملہ والوں کوحق بر سبحت ہیں

ہاں جب اس مخالف کا قول ہما ہے نزدی قطعی دلیل سے ثابت ہو جائے
تواس وقت ہے شک ہما ہے دمہ ناویل کرکے دونوں میں تطبیق دنیا طوری ہے
جیسا کہ گزر حبکا ہے (جو بہ جو کچے گفت گواجہ ما دبر کی گئی بیسب کی سب اجہ ما دمطلن
کے بارہ میں ہے اور میضمون تبقتے اور اُس کے جواسی سے ما نو ذہ ہے اور اُس کے
سابھ بغرض توضیح کچے میں نے بڑھا دیا ہے۔ دیا اجہ ما دمقید عبی کسی خاص سکا اوجہ ما دیا ہے۔ دیا اجہ ما دمقید عبی کسی خاص سکا اوجہ ما دیا ہے۔ دیا اجہ ما دمقید عبی کسی خاص سکا اوجہ ما دیا ہے۔ دیا اور اُس کے اور ناسواس میں ریکھنٹگونہیں ہے ا

اسى مقام سے يہ بات معلوم ہوتى سے كەسلانوں ميں اختلاف مذابه كى كيا

له دین ای طریق کو کتے ہیں جواصول کے لحاظ سے قائم کیا جائے اورکسی دین ہیں جو فروع کے اعتباد سے طریق قائم کر لیا جائے آئے سے فرہب کتے ہیں۔ میں حنین ، شافعی ، مالکی ا در صنبلی ان سب کہا دیں اسلام اور مذاہب دین ان سب کہا دیکھی لفظ مذہب دین کے معنوں میں بھی مشعل ہوتا ہے۔

۱۴ مترجم

وجہ ہے۔ جہائیہ آپ دیکھیں گے کہ کیے لوگ امام ابوضیفہ نعمان بن ٹابت کا اتباع کرتے
ہیں کیے لوگ امام مالک بن انس کا کیے لوگ محدین اور سی شافعی کا کیے لوگ امام احمد
بن صنبل کا روخی اندعنہ وارضا ہم ) اور وجہ یہ ہے کہ اُن جی سے ہرا بی ایسے درجہ
پر بینچ گیا نفا کہ وہ طلق الحبہ او کر سکے اور شراعیت محدید کی نصوص قرانیہ اور احادیث
نبویہ سے جہاں تک کہ اُس کا اجتہا و پہنچے اور جہاں تک کہ اُس کے کمال علی اور
استعماد سے اس کو درسائی مال ہو اُس کے موافق احکام استنباط کیا کہ سے اور سائف
ہی اُس کے بیجی ہی کہ اُن میں سے ہرا بی طبیک طریقے برجیاتا تھا اور امرصواب کے
دریا فت کرنے میں پوری کوشش سے کام لیتا تھا۔
دریا فت کرنے میں پوری کوشش سے کام لیتا تھا۔

سپس ان ائمہ کے اتباع کرنے والے آن سائل برعل کرکے آن کی تقلید کرتے ہیں جوان ائمہ نے استنباط کئے اور شریعیت سے جھے ہیں اور وہ اس تقلید میں فعد اسے نزدید فرر نجات بیا بھیونکہ استدعا سلانے جہدین کو اجتماد کرنے کی اور مقلدین کو اجتماد کرنے کی اور مقلدین کو تقلید کمہ نے کی اوبازت دی ہے۔ جنائخ قرآن کریم میں فعراتعالے سنے اور شار فرطایا ہے :-

على المسلك المذكران كنستعدله تعلى مستعدل المسلك المدكران كنستعدله تعلى المستعدلة المس

اور مجتہدین ہی ایسے لوگ ہیں جن کی بات مجتہ ہوتی ہے اور دین بین مونوت مرکتے ہیں۔ مجر جب سی مقلد سے اس مخص کے بارہ میں دریا فت کیا حالے گا جوائی کے علاوہ سی مقلد سے اہم کی تقلید کرتا ہے تووہ ہی کئے گا کہ خدا کے ند د بک اس کو بخات ملے گی کیونکہ اس نے ایسے مجتمد کی تقلید کی ہے جب میں اجتمالہ کی پوری پوری شرفین پائی مباتی ہیں اور ابتدائے اسلام میں ان جار مجتہدوں کے علاوہ جن کا ابھی ذکر ہُوا صحابہ۔ تابعین اور اُس کے بعد کے لوگوں میں سے بہت میں جوائی کے اس قدر بیروی کرنے والے نہوئے سے مجتمد حقے (منی اللہ عنہ م اُمعین) کیکن اُن کے اس قدر بیروی کرنے والے نہوئے ہوئے دائن کے اقوال کو بطریق توا تریا اور کسی مجمع طریق پرجس بیرو فوق کیا جاسیے نقل کرتے ہوئے اُلی کا جاسیے نقل کرتے ہوئی کیا جاسے نقل کرتے ہوئی کرتے ہوئی کیا جاسے نقل کرتے ہوئی کیا جاسے نواز کیا جاسے نواز کیا جاسے نواز کیا جاسے نواز کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کیا جاسے کرتے ہوئی کی جاسے کرتے ہوئی کی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کیا جاسے کیا جاسے کرتے ہوئی کیا جاسے کرتے ہوئی کرت

له خدان سے خوش رہے اور انہیں بھی خوش کردے ١١٠.

سے اگرتم کومعلوم مذ ہونوا ہے لوگوں سے پوچھ لومن کی بات پختہ ہوتی سے۔ ۱۱

اس لیٹا اُن کے مذاہ ب صعنی عالم سے مرٹ گئے۔ باقی سے یہ چادوں بہرسو برتوفیق خداوندی اُن کے بیروی کرنے والے علاء اعلام ہوئے بہرچاد نے اُن کے اقوال کو اس زمانہ کک بطریق تواتر یا ایسے طریق پوس پر وٹوق ہوسے نقل کیا اُن کو یا در کھا اور کتابوں میں اُن کو مدون کر دیا گیا۔ گردہ سے گردہ نے یکے بعد دیگر بر بعض نے بعض نے بعض نے منا کو ماصل کیا اسی وجہ سے اُن کے مذاہ ب باقی د ب اور آج کا کہ اُن کی بیروی کرنے والے پائے جاتے ہیں اور کا میں کہ ان کا معنی نہیں کرتا اور نہ اُن کو گراہ و فاسق کہتا کے مذاہ ب باقی د ب ہرفر لی دوسرے فرای کو طعن نہیں کرتا اور نہ اُن کو گراہ و فاسق کہتا ہے اور شرخص کو جائز ہے کہ ان اماموں میں سے جس کی چاہیے تعلید کرنے اور کسی کو تعلید کی خوار کے گا ور بر امراس کے دین میں صعبوب نہ شمار کیا جائے گا جب کہ یہ ان امام کی تعلید کرنے میں اُن کی عرض سے ہو۔ ان امام کو چوڈ کر دوسرے کی تقلید کرنے لگنا کمی شیخ شرعی غرض سے ہو۔ انتقال اور ایک امام کو چوڈ کر دوسرے کی تقلید کرنے یہ گانے کا میں امور کا مشاہدہ مسافوں سے اور ایک امام کو تو کہ کہ ان اماموں سے ہیرو ہیں اطلاع دکھنے والاجن امور کا مشاہدہ مسافوں سے اس کا تقلید کرنے کے والاجن امور کا مشاہدہ مسافوں سے ان کر کا مشاہدہ کرنے ہیں۔

پونکہ وہ دمکھتا ہے کہ بیسب آئیں میں شادی بیاہ کہتے ہیں جیانچ حنی مذہب کا ادمی شافتی یا مالکی یا صنبلی مدمہب کی عورت ہے آ ماہے یا اس کے بالعکس ہوتا ہے ان سب کی سجد سے ہیں۔ آن کا خلیفہ مجی ایک ہے۔ ایک دو مرے کے ساتھ نما زیڑھے ہیں۔ ان بیں باہم کوئی الیبی شیے نہیں معلوم ہوتی جس سے ذرائی علاوت یا طعور سمجھا جاتا ہوا ور وہ یہ دمکھتا ہے کہ خنفی شافتی بن حابا ہے افر کبھی بالعکس بھی ہموتا ہے۔ فایت یہ ہے کہ ہم تبتع اپنے اما کے ذہب کی ایعکس بھی ہموتا ہے وار اسی برعمل کرتا ہے۔ دا اس برعمل کرتا ہے۔ اور دور وں برحوان مذا ہب میں سے اپنے اما کے مذہب برعمل کرتا ہے۔ اور دور وں برحوان مذا ہب میں سے اپنے اما کے مذہب برعمل کرتے ہیں اور دور وں برحوان مذا ہب میں سے اپنے اما کے مذہب برعمل کرتے ہیں اور دور وں برحوان مذا ہب میں سے اپنے اما کے مذہب برعمل کرتے ہیں انکا دنہیں کرتا ۔

سب چادوں مدمب کے اعتبار سے جومسلمانوں میں شاکع ہیں اُن کی مذکورہ حالت ہے اور بیالیں جادوں میں شاکع ہیں اُن کی مذکورہ حالت ہے اصول تربیعین بربور سے طور سے مطبق ہو جاتی ہے جواس ماست کونہ مانیا ہووہ اب اسے اچھی طرح جان لے

علماء حنفيه كاجؤهي صدى كيعدس باب جنهاد كيميزد ہونے کا فال ہوجانا اور سوق کے مجے اور س کھیے اور سے کا فال ہوجانا اور سوق کے مجے اور سے کا میں پوجب تراكط سابق الذكريس غوركيا جاماً سي جن كاموجود مرو ناكس تعف كم عجهد بننے اور مرتب اجتما دیریہنج جائے کے لئے صروری سے ناکہ وہ شمرعی احکام کے استناط كرف ك لأنت سمحها حاسيح توهم كوم معلوم بهوتاً بيم كد كواك سب تمر السط كالوكون مي تبع ، موکر پایا جانا آج تک عقلامکن ریا اور ائنده نه مانه مین هی دیسیر گالیکن بعبن علیارا علام اس بان کے فائل ہو گئے ہیں جسیا کرعلما رحنفیہ سے منقول سے کرما رسو ہجری سسے اجتهاد کاربینی احبتها دمطلق کا ) دروازه بندیهو گیا اور بسااو قایست بعین لوگوں کے خیال میں بدایا ہے کوان علما مرکا بیر حکم لگانا درست نہیں ہے کیونکہ دوں کہا جاسکتا ہے کہ حبب تك بيبات سب كماحتها دكي شرائط مذكوره كالمجتمع مهو كرسي عص ميل ياياما ناأج تك عقلاً ممكن مربا اور آمنده مجى د بير كا تواس امرسسے كون ساما نع بهوسكتا ب كه اُس نمانه کے بعد بھی کوئی مجتمد جامع تمروط مذکورہ یا با جائے حتی کہ نہ مانہ موجود میں بھی لبكن اكر مدقيق نظريت ومكيما حاسف توبه مات ظا بربهوتى بدع كدان علماء كايدكها بالكل صواب کے موافق عین حکمت اور مقتضا مصطلحت دینی سے اور میقول ان علما مک باركب بيني دقت نظرى اور زمام اور انقلابات نه مامه كے احوال كى معرفت اور اس امبت محمد کی شان میں بوخدا وندی اسراد ہیں اُن کی واقفیت برمبنی اور اس سے ناشی ہے اور بیان اُس کا یہ ہے کہ یہ عکما ، جو چیختی صدی ہجری سسے باب اجتماد کے مسدود ہونے کے قابل ہیں انہوں نے قرون ثلثہ ربعبی تینوں نہ مانوں کے لوگوں کے حالات میں غور کیا اوروہ نہ مارئہ صحابہ، نہ مارنہ تابعین ، زمار تنبع نابعین کے لوگ ہیں ۔

پس انهوں نے دیکھا کہ ازمنہ تلتہ کے لوگ بنوفیق خدا و ندی علوم تربیب کی تحصیل بہ بورسے انہوں سے دیکھا کہ اورموا داجہ نا دیے حاصل کرنے پربڑے ہے اور موا داجہ نا دیکے حاصل کرنے پربڑے ہے اور ان سے اور قان سے اور قان کے مادر سے نعول ہیں اور اُن سے اور قان ہے انہوں نے بنوی وا تفییت بھم احادیث بنویہ ، آٹا یہ محابہ اور فیا وی صحابہ و فیرہ سے انہوں نے بخوبی وا تفییت بھم احادیث بنویہ ، آٹا یہ محابہ اور فیا وی صحابہ و فیرہ سے انہوں نے بخوبی وا تفییت بھم احادیث بنویہ ، آٹا یہ محابہ اور فیرہ کے اور محابہ اور فیرہ کے انہوں نے بنویہ کے اور محابہ اور فیرہ کے انہوں نے بنویہ کے انہوں کے اور محابہ اور فیرہ کے انہوں کے

بہنیانی تنی اوراُن سے احکام کے ستنبط کرنے میں وہ جان توڑ کرسعی کرتے ہتے۔ علادہ بریں اس قبیل کے اور امور میں بھی انہوں نے اپنی کوٹ سٹ کو صرف کیا تھا میں کی وجرسے أس ارمان كے علماراس لائق موسكے كدان ميں سے تبريرے مرتبر اجتها دير بهنع جائين فعوصًا حبب كداك كازمان ليول الشُّرصلَّى الشُّرعليد وسلم كَرَرُها و كَرْجِي قريب ہویا آی کے دیکھنے والوں کے ذمان کے قریب مواور بہن وا تعاسلے کی ہدیت بڑی عنایت کاظمور مواکراس نے اس نہ مان کے لوگوں کواس قابل بنا دیا کیونکہ دین کے بارہ بیں جس قدر جبزوں کی حاجبت ہوسکتی تھی سب کی سب اسی زماسے میں کمل اور تام ہوگئیں جہانجہ قرآن شریف جمع کرلیا گیا اُسے بہبرے لوگوں نے یادکرلیا کسی خسم كى تبديل وتغير كى تمجائش ما فى مكيس كيمى تى تمام أفتوں سے حفا كليت كا بورا بوراسان سوكيا رسول الترصلي الترعليبروسلم كي حديثين بطري احتيا طيسي عمع كي تمين اوركما بون يس مدون كردى كئيس ان كي تصيل ميں مور دراز ممالك كي سفرا ختياد كي كئے۔ على المنت من سيحن بن اجتها وكي قابليت من وه ان دونون عظيم اصلوب عني (قرآن ومديث) سے احکام استنباط كرسنے پرسم تن تجك پڑسے رہاں تك كر اس میں اُنہوں نے اپنی بوری کوشش صرف کردی اور دسی احکام کے اعتبارے امت کی عزوریات میں سے سوائے ایک اُ وقعہ نا درام کے عس کے وقوع کا اتفاق قوموں کی قوموں میں کمیں اتفاقی طور سر مہوسکتا ہے کوئی سٹنے باقی نہیں دہی اور نهايت ببتر اوراستوار طريق بردين كاكام بجدا بهوكي اوربيسادى كالدوائى قرون نلشهي ہوتي ۔

 سے بڑے علماءکوہم و سکھتے ہیں کہ اگران علوم مذکورہ میں سے بومجتہد کے لئے مشروط ہیں أن كونعفن بب كمال ماصل بهوتا بهى سبع تو الوردومر العلمون بين وه قاصرد سبت بين -اگرنس تومير بتلا ميكروه علماء مي سيكون في مي حسب مان ايم مي قران ك تمام علوم برماوَی خیال کرسکتے ہوں بعنی وہ قرآن کےمعانی ، نے میاور شرعیہ کی معونت مجی دکھتا ہو علوم عربیہ بخو ، صرف، معانی اور بیان وغیرہ کابھی اہر ہو۔ قرآن کے اقسام مذكوره خاص عام وعيره سيعجى وافعت بهو اوريهي مبانتا بهوكه قرآن شربيب يس كون ساقول كون مى داخل ب إوربابهم اكد دوسر يدي كيافرق ب اوراس ين كون ناسخ كون نسوخ بيد اوروجوه قياس بهي الشيم علوم بهون اورحبَ مسائل بركه امت كا اجماع بهوجيكا سبعه أن كى بهى أست خبر بمواوراحاديث نبويه كم تعلق متن اور سند کے اعتباد سے جوعلوم صروری ہیں اُن کوہی جانت ہو جبیا کہ عبتد کی شرطوں سے بیان میں اُس کا ذکر ہوجیکا ہے اور اگر کوئی شخص ان تمام شرطوں برحاوی ہونے کارعی ہوتو اُسے دلیل سے نابت کرنا جا ہیئے ۔

كلمث يدعى بماليس فيه كذبن له شواهد الامتحان

میراخیال ہے کہ بیخص اس امرسے واقعت ہوگا کہ امام ابوطنیفہ کے اصحاب بیں سے ابویوسعب محد، ندفر ،حسن ارضی احترعهم سے ایسے لوگوں نے حب اجہا مطلق کادعوی تنيس كياتووة تخص منروراس مرتبب وعواسط كرنيست شمرا وس كاخصوصا جبكه وہ اس زمان کےلوگوں میں سسے ہو۔ اور اگریکا مائے کہ اس زمان بی قرآن وحدیث کی تفاسیرکی کتابیں اور اُک کی شروح اور کتیب اسباب نزول اور ناسخ ونسوخ اور لیسے ہی اور علوم کی کتابیں جوم تعبہ احبہ اور کے لئے دکن اعظم ہیں بحثرت ملتی ہیں۔ سی اس سے كون ساامرا فع سبے كراس نوماندى كى ان علوم سلے جومجة دے لئے مشروط بى كوئى ما ہر ہوما سے اور اپنی کتب فرکورہ بہاعتما د کرسلے اور یہی علوم جوم تبہ اجتما دیکے دکن اعظم بي ان كها يك بيك بيك بيرك بي جرى كفيل ب اوراس بنار برتوظا برايي معلوم بوتا بدك

اے ترجمہ: بہروہ شخص جوا پی نسبست کسی ایسے وصف کا دعویٰ کرسے جواس میں مذہبوتوشواہد امتحان اس کی تکذریب کریں گھے ر ۱۹ مترجم

صدراسلام کی بنسبت جب کہ ریکتا ہیں مدون نہیں ہوئی تقیں اس نہا مذیبی اجہادہ ت اسان سے توئی کہوں گا کہ ہاں بیسب مجھ پایا جاتا ہے لیکن درسفینہ مذدرسینہ اور محبتہ ہ سے لئے اگر جبہ یہ شرط نہیں سے کہ ان علوم پر اتنا حاوی ہو کہ سب مجھواس کے سبنہ ہی بین موجود ہولیکن اتنا تو حزور سے کہ اکن بیں سے ہرشئے کے مرجع اور اصل ہیں سے اتنا ماہر ہو کہ کہ علم علم علم اور اس کے اصل اس سے نزدیکے غی مذر سے بیاں تک کہ حاجت کے وقت بلا تکلف اس کی جانب مراجعت کہ سکے اور اگرانما من سے دبکھا جاور سے تو اس زمانہ میں کوئی شخص ایسا بھی نہیں یا یا جاتا ہے جو اس صفت کے ساتھ موصوف ہو۔

بھلا بہلائے وہ کوئٹ فق ہے جواس ندمانہ میں ان ساری شرطوں کو بور بے طور سے مامل کر کے ہر مرحم کے استنباط کرنے کے لئے مستعد ہو اوران کتا ہوں میں سے ہر مرحکم کے استنباط کرنے پر قددت دکھتا ہو اس طرح پر کہ اس کے ذریعہ سے ہر ناسخ ومنسوخ آبیت اور ہر ناسخ ومنسوخ مدری کی جوسی ہے یا مدیث سے سنسوخ ہوئی ہومع وفت کہ درمائی حال ہو اور تواتر ہمشہوریت اور کا مواد وغیرہ مراتب مدریث سے بوری واقفیت دکھتا ہو اور تمام اجتاعی مسائل کو بھی مانتا ہو اور اور اس کے علاوہ اُن امور سے بھی واقعت ہوجو پہلے گزد چکے مغلامہ بات ہو اور گوٹ ہوجو تھی مدی ہجری سے بات احتماد کے مسدود ہوجا نے کے قائل ہیں اُن کے قول کی صحت پر برا ہین قائم کرنا توطوالت طلب ہے اس کے لئے اس باب میں ایک خاص تالیوں کرنے کی صرورت ہے ۔

علامراب الحاج کے کلام کوچوتی صدی کے بعد سے باب اجتہاد کے مسدود ہوجائے کی تابید بن نقل کرنا اور رسول المسرطين کے قول سے فون بات کی ضبات ہونا دسول المسرطین کے قول سے فون بات کی ضبات ہونا لیکن ہیں اس مقام کی توقعے ہوجائے کی اور ہر منصف شخص کو جو عنا دسے کروں گاجس سے اس مقام کی توقعے ہوجائے کی اور ہر منصف شخص کو جو عنا دسے

بری ہوتسکین حامل ہوگی ئیں نے ان کی طویل تقریر کو دفع تشویش کی غرص سے بھے تخقركر لياسيع وعلامه يوصوفت لاحمة الثرتغاسك عليه كفهول الشصلى الشرعليه وست كقولةً عيرالقروض قرني تُمالمذيب يلومهم تُمالذيب بلونهامٌ الحديث يركف ككوكرست بهوست يركهاس كدرسول التدصلي المترعليه وسلم كايركلام تنون نرکورہ زما<u>سنے سے</u> لوگوں سے بارہ میں ہے بی اُن سے غالب حالات سے لحا ط ہے کماگیا ہے ورندان میں ایسے فرقہ کے لوگ بھی حقے جن کی بیروی ہیں کی ماسکتی۔ ا ورا سب سنے صرف اہلِ علم مرا وسلتے ہیں (مھرعلام تم موصوف سنے کہا ہیں) اورشارع علیہالسلام کی حکمست کو دیکھا کہ اوروں کونہیں صرفت اہنی تبن نمانوں کے لوگوں کو کیسے الینے قول میں فضیلت کے ساتھ خاص کیا ہے اگریم اور زمار کے لوگوں میں سے عی بتہ یروں میں نویرو مرکت یائی جائے۔ وجہ بہتے کہ ان نہ مانوں کے لوگوں ہیں . اسی فسنیلت موجود ہے کواکس میں اورزمان کے لوگ اُن کی برابری نہیں کرسکتے اوروہ یہ ہے کہ خواتعا سلے نے اُٹ کو ا علا دکلمة النّعد اورا پینے دین کی اقامت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ سی اول قرن نعین سول اسٹر صلی انتدعلیہ وسلم سے زمانہ کے لوگوں کے علم کا تولوجینا ہی کیا ہے اس کےعلاوہ بھی خدا تعاسلے نے الہیں ایسی خصوصیت عشی سے اورابسی فضیلت عناسیت کی سے کہ کوئی شخص آن کی رصحاب رصی انٹرعنہ کی گردکوہمی نہیں بہنچ سکتا کیونکہ الٹرتعا سلے سنے ان کوریخصوصیت نخشی تھی کہ وہ اُسول الٹرملی الٹر علبه وسلم کے دیکھنے والے تھے۔اُسے کے حالات اور آپ کے اور قرآن تمریف کے تازه برتانه نازل بهوسن كامشابده كرست عقدا وربيكة قرآن كى اتيس جفورى مقورى نازل مواكرتى متي أن كوبرابر ما دكرت جائے مقے اس طور برخلاتوك نے ان کو اس قابل کردیا تھا کہ انہوں نے قرآن کو بول ایودا یا دکر لیا۔ ایک حرصت بھی امس سے منا کع نہیں ہونے مایا ۔

سی اہنوں نے قرآن کو مکی کرد یا اور اپنے بعد والوں کے لئے اُسانی کر گئے اور بر کہ اُنہوں نے اپنے نبی صلی انٹر علیہ وسلم کی احا دبیث کو اپنے سینوں ہی محفوظ دکھا اور میسیا کہ

له تمام زمانوں کے لوگوں سے میرے زمانہ کے لوگ بہتر ہیں بھران کے مدبوا نے بھران کے مجدوالے مہترم

چلہنئے بھا۔ اُنہوں نے اُن کوخطا ، غلطی مہموا ورغغلت وغیرہ ہے بچائے اہ کھا اور احاد سٹ کی حفاظ سے ہیں بہاں یک کوششش کی ٹئی کہ امام مالکتے کو حب کسی حدیث ہی شك ہموحاماً تھا تو وہ اُس كوقبطعًا ترك كرديتے بقے اور پيم كہم بيان مذكرية بينے حالا نكروه قرون اول مسينهين بن معين صلَّا بن نهين بلكه نبع ما بعي بي معرحب أنَّ کی بیرحالت تغی توقرون اول کے لوگوں (صحابہ کی نسبت ایپ کیا خیال کریں گے حالانکہ دین میں سب سے بہترو کہی لوگ یا نے حاستے ہیں اور ضبط وسف ظ کے لحاظ سے تو اُن کی نعربین کا احاط ہی مکن نہیں ان کوکوئی بینے ہی نہیں۔ خدا تعاسے اسے اسے نبی کی امُست کی مَانب سے اُن کومِزائے خیردے۔اس بیں کوئی شک نہیں کہ اہنوں نے خلوص کے ساتھ دعوت اسلام کی اور دین میں جو نقص نکانے گئے ان کو دلیل سے د فع کیا۔ ابن مسعود رمنی التُرتعاليے عنہ نے فرمایا ہے کہتم میں سے جیحف کسی کی بیروی كرنا چاہمے اُسے محرصلی الشرعلیہ وسلم كامحاب كى بروى اُنعتیا دكرنا جا سيے كيونكاش امت كىلوگوں ميں أن كا دل سب سے ذيادہ ياك مقا أن كاعلمسب سے زيادہ عمیق تھا۔ اُن بیں تکھنے سب سے کم تھاان کی خصلتیں نہایت استوار معیں ۔ ان کامال سبسس بهتريمقا وخدان أن كو البينے نبى صلى العُدّ تعاليه وسلم كى صحبت اور اسيندين كى اقامت كے لئے انتخاب كيا ہے۔ اُن كے فعل كوبہي نو اوراُن كے قدم بقدم چلوکیونکه و **ه** را ه راست برستے انتها ب

بس حب یہ پاکنفس لوگ اپنی ماہ چلے گئے تواکن کے مانشین تا بعین ہوئے اور بوصوریٹیں متفرق تعیں اکن کو اُنہوں نے جمع کیا اور بعبن نے ایک ایک مدیث اور ایک بکٹ کے ملاب و تحقیق میں مہینہ وہ مہینہ کی داہ کے کی اورامر تر بعیت کو نہا سے کال ایک بکٹ کی طلب و تحقیق میں مہینہ وہ مہینہ کی داہ کے کی اورامر تر بعیت کو نہا سے کال طور برمنف بط کر دیا۔ احکام اور تفاسیر کو حفرت علی بن ابی طالب اور حفرت ابن عبال الیسے صحابہ سے ماصل کیا رحفرت علی رضی افتار عند فرایا کرتے تھے کہ جب بک کئیں تم

ان معان ان مسلالوں کالقب ہے جورسول انٹرسلی انٹر تھا لئے علیہ وسلم کے دیکھنے والے ہیں اور تابعی کے دیکھنے والے مسلمان نبع اور تابعی کے دیکھنے والے مسلمان نبع تابعی کہلاستے ہیں اور تابعی کہلاستے ہیں ۔ ۱۲ مترجم

لوگوں میں ہوں مجھے سے نیچ چولو۔ حفرت سول انتدملی انتدعلیہ وسلم نے حفرت بن عبات اللہ استدعلیہ وسلم نے حفرت بن عبات کے بارہ میں و

سی بی بی بی اس دین کے افا مرے اور نیزاس کا علم وعمل کیس کیے بی گائس کا مام وعمل کیس کیے بی گائس کا مام وعمل کیس کیے بی گائس کا وافر حقد ملاکہ انہوں نے صاحب تمریعیت محمد ملی اللہ تعالیہ والم کے دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ۔ چہانچہاس لیے وہ اپنے بعد والوں کے دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ۔ چہانچہاس کے دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ۔ چہانچہاس کے دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ۔ چہانچہاس کے اتباع کر سنے والے ہموئے اور وہ کہ ترجہ تابعین (دینی اللہ عنہ م) کہلاتے ہیں ۔ اُئن ہیں بٹر سے بڑے وقتہ اس بیدا ہموئے اور واقعات ہیں اُنہی کی جانب ایون کے المرب ایون کے اور وہ تمام شکلوں کو حل کر دینتے تھے ۔

سبق دسی حالت مناست مناسخ اور باقاعده ہوگئی اور اُن کے سبب سے
است محدیہ کے لئے دین میں خیر عظیم نے قراد مکر اسپ اُن لوگوں کو بھی اقامت دین
کی حیثیت سے پیخصوصیت حال ہوگئی کہ وہ صاحب شریعیت (محمصلی الدیملیولی)
کے دمکھنے والوں سے ملاقی ہوئے اور باوجو داس کے ان لوگوں نے یہ بھی کیا کہ
اسپنے بعد والوں کے لیے دین میں کوئی ایسی شئے نہیں جھوٹری جس میں کسی کی اصلاح کی
حاصت ہو یا وہ اس کی تحمیل میں شغول ہو۔

ىس ختنےلوگ اُن كے لجد آئے گئے وہ باعتبار غالب اُننى كے مقلد اور www.KitaboSunnat.com تابع رہے ، اگران کے بعد والے دوگوں کے لئے کوئی فقی امریا کوئی فائدہ اُن کے فلا نظاہر بھوا ہوتو وہ سب کاسب قابل د دہے ، اس سے میری مرادیہ ہے کہ جوا مکا ہیلے مقربہ و چکے ہیں ان ہیں سے سی ہیں کی بیٹی کریں تو وہ بال جماع قابل د دہے باتی دہے وہ فوائد جوائن کے بعد والوں نے استخراج کئے ہیں اور وہ احکام کے متعلق نہیں ہیں تو وہ سب مقبول ہیں کیونکہ دسول الٹر صلی افتد علیہ وسلم نے قرآن شر لیف کے بادے میں فروایا ہے : "لا تنقصنی عجائب ولا یخلی علی کٹری والو ہو ایک اُس کے فرایا ہوں گاؤ والو ہو بعثرت ہم بھی برکر نے پر بھی پراناں مرکوگا ؛ بعنی ابد بار عجائب و المروہ بحثرت ہم بھی برکر نے پر بھی پراناں مرکوگا ؛ بعنی باد بار عبائب میں کا معلم نے قرآن کا ملاحت ہوگا ؛ بعنی باد بار عبائب میں کا معلم نے گائیں بلکہ ہم باد نیا لطف آئے گا۔

بس قرآن اور حدیث کے عجائب قیامت تک ختم نہ ہوں گے ہزمانہ کو گو حاصل کرتے دہیں کے جوخداوند تعالے نے اُن میں خصوص کر دیا ہے تاکہ اس امت کی برکت میں خصوص کر دیا ہے تاکہ اس امت کی برکت میں خصوص کر دیا ہے تاکہ اس امت کی برکت قیامت تک سمر دہیں ہے۔ دیول المند صلی اللہ علیہ وسلم نے قرطا یا ہے ''۔ ایکنی مشل الملم اللہ بدی تھے۔ دیول المند صلی اللہ علی اللہ علی اللہ عنی خرور کرت الملم اللہ بدی تعلق ہوسکتا کہ اس میں سے کون زیادہ نافع ہے بہا ی یا بچھلی العین خرور کرت دعوت الی المند اور الحکام کے بیان کر نے کے اعتباد سے مذیر کہ وہ الحکام ہیں سے کوئی نیا حکم نیالیں گے۔ ہاں اگر کوئی ناور الوقوع واقعہ ہوجو ان مجمد میں پیشین کے نماری قول وقعل۔ بیان کی اعتباد سے میں ہی نہیں آیا۔

بین اس وقت به واحب ہوگا کہ اُن کے مربح بیان کردہ قواعد کے عکم میں اُن سے تابت ہیں اورجہنیں کہ انہوں نے احکام میں برتا ہے اُس واقعہ کے حکم میں فود کیا جائے گا۔ بین اگر بین کہ اُن کے مقرد کردہ اصول کے موافق ہوگا توالبتہ مقبول شماد کیا جائے گا۔ بچر حبب وہ بھی پاکنفسی کے سامۃ اپنے داستے جلے گئے اوراُن کے بعد اسنے والے آئے توانسیں دین میں کوئی ایسا کام مذ طاحی کی درستی میں وہ جی مشغول ہونے اوراُن کواس کے سامۃ اختصاص ہوتا بلکہ اُنہوں نے دین کے کام مشغول ہونے اوراُن کواس کے سامۃ اختصاص ہوتا بلکہ اُنہوں نے دین کے کام

له حدمیث کے الفاظ میں یااس کے قربیب قربیب ہیں۔ ۱۲

کونهایت ہی کامل حالت پر پایارس سوائے اس کے اور کوئی امر باقی ندر ہاکہ جو کچھ پہلے لوگ مدون ہمستنبط اورستخرج کر گئے تقے اور جو کھچ وہ فوائد تبلا سے تھے اُسی ک حفاظمت کی حاسمے ۔

كتاب المذمل مين مكما تقايها ل يك نعتم مهوكيا -

اب یں کہتا ہوں کہ جو تض اس جلیل القدر عالم کے کلام میں غور کرے گا وارنظر
انعاف سے دیکھے گا اُس کے نزدیہ اس قول کی صحت ہو علا کے صنفیہ سے منفول

ہے کہ اجہتاد کا دروازہ ہو تھی صدی ہم ہی سے بند ہوگیا ہے ظاہر ہمو مبائے گا واس

کے داز اور خداوندی حکمت کو وہ تمجہ جائے گا - خدا کا اس بات برہزاد ہزار تکر ہے

کہ ان علارا علام نے اس قول کی تھر ہے کر دی جس کی بنا بیت کا نی و وا نی بیان سے

تاکید ہموتی ہے اور میہ کے سلاطین اگر عثمان کو خدا تعالیٰ بن اس قول کو نا فذکر دیا اور نزاس زوان وفیق دی کہ انہوں نے اپنی مسلمان دعایا میں اس قول کو نا فذکر دیا اور نزاس زوان میں ہیں کہ ورع و برہم پڑگادی کی کمی اور باطل دعوق می کہ شرت ہے۔ آپ ہمیرے

بے باک لوگوں کو ویکھتے ہوا جہتا دے بعض موادے حال ہم وجا نے سے اپنے دل

میں مغور ہیں اور ہونکہ وہ بہت ہی کم اور اس درجہ پر پہنچنے کے لئے بالکل ناکا فی

ہے کہ وہ لوگ اس جلیل الشان منصب کے مدعی سے ہوتے اور کئی سیدے سادھ

ہے کہ وہ لوگ اس جلیل الشان منصب کے مدعی سے ہوتے اور کئی سیدے سادھ

اُن کے ہیروجی بن جائے اور وہ دین ہیں احکام کے نام سے بہت کم جو ایجاد ات

کر سے احدیم سب بھز بدعتوں احد گرا ہمیوں کے اور کھیے دن ہوتا اور جس طریفے پر کہ

سلف صالمین سخے جنہوں نے کہ امر دین کا نہایت کا مل طور پراستیفا را وراحا طرکہ لیا تھا پیسب اموداُن کے مخالف ہوتے اور آپ و تکھتے کہ تھوٹ ہے تھوٹ نے اور اللہ میں دین کا حال متغیر ہوا کہ تا اور ہمیں رقد وبدل لگار ہمتا جسیا کہ سیاسیات اور ملکی قوانین ہیں نمانہ کے اقتضا و کے موافق رو وبدل ہوا کہ تا ہے (حالانکہ خدا تی لئے اسلامی دبن کو الیا بنایا ہے جس کے احکام قیامت کی ثابت رہنے والے ہیں) بس نیجاُس کا یہ ہوتا کہ ایسی حالت بک نوب جا ہمنی کہ اُمتِ اسلامیہ اُس طریقہ سے جس پرکہ اُن کے بغیم مجھوملی التدعلیہ وسلم اور اُن کے اصحاب کرائم سے گراہ ہوجاتے نعوذ بالنین نوائک بس خداتی اس اور خدا تعالی کو اس کی حزائے خبر دے کہ انہوں نے اس امر کو واضح طور پر بیان کر دیا اور خدا تعالی کو اس کی حزائے خبر دے کہ انہوں نے اس امر کو واضح طور پر بیان کر دیا اور خدا تعالی کے اس سے حفاظت کر نے کی خدائے وقائم دی جاس دین کو گراہ کرنے والے وہمزوں سے حفاظت کر نے کی خدائے وقائم دی جانب سے دین کو گراہ کرنے والے وہمزوں سے حفاظت کر نے کی خدائے وہما کے انہوں کے تعالی کا جانب سے دین کو گراہ کرنے والے وہمزوں سے حفاظت کر نے کی خدائے وہما کے کا خواب سے دین کو گراہ کرنے والے وہمزوں سے حفاظت کر نے کی خدائے وہما کے وہما کہ ایک جانب سے دین کو گراہ کرنے والے وہمزوں اللہم آئین

بعض ناوا قفوں کا جو نا کے علماء ہیں برکمن کھرف قرآن کو

لین ہمارے لئے ہمترہ اوراً اوربیث کے ساتھ نمسک

کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اوراً ان کے اس نے برکار د

یہ تو ہو چکا اب اور سنے کہ ہیں نے بعض لوگوں کوج نظرے قامراور کم نہم ہی اور ا

اپنے آپ کوعلم رحققین کے نمرہ ہیں شمار کرنے پر ربغول شخصے۔ ہم ہم ہی ہیں پانچیں سواد و

میں) فوکی کرتے ہیں۔ یہ کتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے سئے ہمتریہ ہے کہ ہماس شے

کولیں جس کی قرآن شریعی ہیں قدری موجود ہے اوراس کا مطلب یہ ہے کہ جاشیار

احاد سے نبویہ میں واقع ہموئی ہیں وہ اُن کوئیس لیتے اور نہیں مائے اور بیرائے محن فاصد اور اس است کیونکونس قرآنی اور

ائن احاد بین ہو ہول احتمال احتمال کوئیس جا ہو کی برا ہو ہو ہوں کہ ہم کو یعنی اُن احاد بین ہیں جو ہول احتمال احتمالی احتمالی احتمالی است جی جو احداد بھوا ہے اُس کے ساتھ امت محمد یہ کہ مراس کے ساتھ است جمالی دیا ہو کہ ہم کو یعنی امت محمد یہ کے کوئی ان شریعی میں جو کچھ واد د ہوا ہے اُس کے ساتھ اُن اماد یہ اُن طریعی ہو کہ ہم کو یعنی است جمد یہ کوئیس کے مساتھ است جمد یہ کوئیس کے ساتھ اور یہ ہوا ہو اور یہ ہوا وہ اُن کوئیس کے اس کے ساتھ اور یہ ہوا ہو یہ گوئیس کے سے تا بات ہم کے دوران شریعی میں جو کچھ واد د ہوا ہو ہوا وہ نہیں جو کچھ واد د ہوا ہو یہ کہ ہوا وہ نہیں جو کچھ واد د ہوا ہو یہ کہ ہوا وہ نہیں جو کچھ واد د ہوا ہوا وہ نے اُس کے ساتھ اُن است کی سے دوران است میں جو کچھ واد د ہوا ہوا وہ نے اُن ہی ہوئی گوئیس کے اس کے دوران استاد میں جو کچھ واد د ہوا ہوا ہوئی گا بت

ہیں اُن میں جوامور وارد ہوئے ہوں ان کو بھی اینا متمک ٹھرائیں اوراس بات پر اجماع بھی منعقد ہو چکا ہے اور سنت مطہرہ کے تمک کرنے اور سول انڈ صلی اور نیز علیہ وسلم کے تمک کرنے والی مکثرت آیات قرائی موجود وسلم کے اقوال وافعال کی بیروی کرنے پر دلالت کرنے والی مکثرت آیات قرائی موجود ہیں۔ چنا مخبر خدا تعالیے نے قرائی شریع بیں ادشا دفر والی ہے :۔

ورحمى وسعت كل شحب فساكت بهاللذي يتقون ويوتون الزكوم والذي هم بآياتنا يومن من الذي يتبعون الوسول المبى الدى يحبد ونه مكتو باعند هم في التوماست والا بجيل يا مرهم بالمعروف وينها هم عن المنكم ويحل لهم الطيبات ويحرم بالمعروف وينها هم عنهم المنكم ويحل لهم الطيبات ويحرم هليه حد الحنائث ولينع عنهم اص هم والاغلال اللى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعن ويع ولفي وي واتبعي النوى الذي سائل معه اولئا هم المفلوب س

ووادرمیری دیمت برسٹے کوگیرے ہوئے ہے سواب میں اُس کوان لوگوں کے
کے لئے تکھوں کا بوتقوئ کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور اُن لوگوں کے
لئے جو ہمادی اُمیوں ہر ایمان لاستے ہیں۔ بی اُمی کا اتباع کرتے ہیں جی
وہ توربیت اور انجیل میں اپنے پاس لکھا ہُوا پاستے ہیں وہ اُمنیں اچھے کا موں
کاحکم کرتا ہے اور اُن ہر ناپاک استبار کو جام کرتا ہے اور اُن کا بوجم اور
کوحلال کرتا ہے اور اُن ہر ناپاک استبار کو جام کرتا ہے اور اُن کا بوجم اور
وہ بیٹر پاں جو اُن کے اور بھیں اُن سے اتا د تا ہے میں جو لوگ کاس پرایمان
لائے اور (جنہوں) نے کہ اُس کا ساتھ دیا اور اس کی مدد کی اور نور کی پروی
افتیاد کی جو اُس کے ساتھ آتا داگی ہے (سوی ہوی کو کا فلاح پانے والے ہیں۔
افتیاد کی جو اُس کے ساتھ آتا داگی ہے (سوی ہوی وہ وہ ہے ۔
انتیاد کی جو اُس کے ساتھ آتا داگی ہے (سوی ہوی وہ وہ ہے ۔
اندیا کی تاب کا میں کی نسبت قران تمریعی ہوئی دیا ہو جی ہو جی گ

نیس اگران کے علادہ اور آیس قرآن شریف میں میول انٹرملی انٹرعلیہ ولم کے

موعظة مود عفما تعهد اليناقال اوصيكر بتقوى الله والسمع والطاعة وال كان عبدا جسسيًا فانه من يعش منكم فسيرى اعتلافًا كُن يُرافعليكم بسنى وسنة المخلفاء الواشدين المهديبين تسكوا بها وعفوا عليها بالنوا حبنوا ياكم ومحدثات الاموم فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل صنلالة في انتاب -

اورابوداؤدا ورترمذی میں برواست مقداور شی الشرعنه مکور ہے کہ درول الشرصلی الشد علی المراس کے ساتھ اورائس کے ساتھ اس کے ساتھ اورائس کے ساتھ اس کے ساتھ اورائس کے ساتھ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کا معمد کرنااس امر کی طرف اس نوارش نفسانی میں منہ کہ مردود کا ہیں باعث ہوا واس میں ہو کہ ساتھ اور اس مقد کہ نااس امر کی طرف اس اس اور غللت کا سبب ہے اوراسی وجہ سے کہ سر بہت کہ شکم سیر ہو کہ کھا نا حاقت اور غللت کا سبب ہے اوراسی وجہ سے اورائس کے والد (ابو کہ وہ اس مقد میں الشد عنی الشد عنی الشد عنی الشد عنی الشد عنی الشد عنی الشد علی الشد کی اورائی کے والد (ابو کہ وہ اس میں تم ہوام باؤ اور ہو کہو اس میں تم ہوام باؤ اس مقد میں موادر سینی الشدے کہ اس کو حلال جانوا ور ہو کہو اس میں تم ہوام باؤ اس مقد میں موادر سینی الشدے دسول کا حرام کرنا و نس اور نس اللہ کے اس کو حلال جانوا ور ہو کہو اس میں تم ہوام باؤ اس میں تم ہوام باؤ اس میں تم ہوام کرنا ہو اللہ میں تم ہوام کرنا ہو اللہ کا حرام کرنا و نس اور نس اللہ کے اس کو حلال جانوا ور ہو کہو اس میں تم ہوام کرنا ہو اللہ کا حرام کرنا و نس اللہ کے اس کو حلال میں تم ہوام کرنا ہو اللہ کا حرام کرنا و نس اللہ کو اس میں تم ہوام کرنا ہو اللہ کو اس میں تم ہوام کرنا ہوں کہ کا دائم کی تو کہ کا دور کا میں کا حرام کرنا و نس اللہ کو کہ کا دور کی کو کہ کو کہ کو کو کہ کا دور کا کا حرام کرنا و نس اللہ کو کی کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کھوں کو کا حرام کرنا ہو کہ کو کہ کو کہ کو کا دور کرنا ہو کہ کو کہ کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھو

فى ابى دا ودال تومدى عن المقداوم مى الله عن المهول الله صلى الله عن المهدى الله عن المهدى الله عن المهدى الله على الله عن المهدى الله على الله على

ا ور ابوداؤ دیں بروایت عرباعن بن ساریته منی الدون سے وی سے کے دیول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے موسقے بھو فرمانے ملکے کیاتم میں سے کوئی شخص اپنی مسند ریکب

له فاشغا دعن عائشه (مهى الشرعنها) وعن ابيها (رحى الله عنه) لعرب المسيل جوب المبنى صلى الله عليه وسلمرقط ١١ :

موعظة موة عفما تعهد اليناقال اوصيكر بتقوى الله والسمع والطاعة وال كان عبداً جبشياً فاندمن يعش منكم فسيرى اعتلافًا كَالْتُورُ وَعليكم بسنى وسنة المخلفاء الواشدين المهديبيت تسكوا بها وعف عليها بالنوا حبوا ياكم ومحدثات الاموم فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل مناذلة في النام -

فى ابى دا و دالتومد عن المقداوم من المقداوم الله عن المقداوم الله عن المقداوم الله عن المقداوم الله عن المية على المية على المية على المية الا وافى اوتيت الكتاب ومثله معدالا بوشك مبل شبعان على الميكة بقول عليكم بهذالقرآن فما وجد تعرفيه من حلال فلطوع وما وجد تعرفيه من حلال فلطوع وما وجد تعرفيه من حرام فحرم و وان ما حرم رسول المتعرض الله عليه ولم كما حرم الله -

ا در ابوداؤ دیمی بردایت عرباعن بن ساریته دمنی الندون سیم وی سیم که درول انترصلی انترعلیه و میم میم لوگوں میں کھڑے ہوئے بھوستے بھیر فرمانے ملکے کیاتم میں سے کوئی شخص اپنی مسند ریکب

له فاشغاءعن عائشه درجی الشرعنها) وعن ابسها درجی الله عنه) لعرب جومت المنبی صلی الله علیه وسلمرقط ۱۲ به

الگاریجین ہے کہ جوکچہ قرآن بیں ہے سوائے اس کے اللہ تعالیے نے کچھ حرام نہیں کیا۔
میں دو کہ بے شک کی نے اچی باتوں کا حکم کیا اور سیست کی اور بہنت سی اسٹیا ، برآگاہ
کر دیا کہ وہ قرآن کے مثل بلکہ اس سے جی ذائد ہیں اور بلاشک اللہ نغا لے نہارے
لئے یہ ملال نہیں کیا کہ بلا اذن اہل کتاب کے گھریں واخل ہوجا قوا ور نہ بیرکران کی عور توں
کوما دواور نہ بیرکہ آن کے عیل کھا جا وجب کہ وہ تم کوجوان کے ذمہ واجب سے دیے دہیں یہ الحدیث ۔

رد في ابى دا دُوعن العرباض به سماس ية قاحد فينا مهول المتفصلي الله عليه وسلم فقا ل يجسب المحدكم متكاعلى الريكة بظن ان المتله تعالمك لع يجرح بتينا الاما في هذا لقرآن الآواتي قدام وت وعظت ونهست عن الشبا انها مثل العران الأواتي قدام وت وعظت ونهست عن الشبا انها مثل العران الديل المتحل لكمد ان تدخل البوت اصل الكاب الاباذي ولا عن سنا تهم ولا اكل تماس حد اذا اعطى كم

الذعب عليهمراً- ١٢

اس کے علاوہ اور سبت سی حدیثی اس بارہ بیں یول النیرصلی الشرطلی قلم سے
ابات ہیں۔ اگر ہم اُن سب کونقل کریں تو بہت طوالت ہوجائے اور جس قدرہم نے
نقل کردی ہیں دمعنف کے لئے اسی ہی کافی ہیں اور اگران قاصرین کواس باطل
حمرے لگانے اوراس فاس دائے کے دینے میں کہ امت محدیہ کو جو کچیے قرآن سے
سمعا جائے صرف اسی بیا قتصاد کرنا لازم ہے اور جو بچیے امادیث سے مفہوم ہو
اُسے ترک کردینا حزوری ہے۔ یہ شب ہو کہ جو حدیثیں ہی یا بی جاتی ہیں جن کے
اُسے ترک کردینا حزوری ہے۔ یہ شب ہو کہ جو حدیثیں ہی یا بی جاتی ہیں جن کے
اُسے ترک کردینا حزوری ہے۔ یہ موضوع حدیثیں ہی یا بی جاتی ہیں جن کے
اُسے معنبہ ہواسی طرح اُن ہیں جعنی موضوع حدیثیں ہی ہیں بینی ہو لائٹ ملی النہ علیہ وسلم اسے وارد ہونے کا اس م تربہ کا ٹبروست نہیں ہے جوافذا اسی کے
اُنے معنبہ ہواسی طرح اُن ہیں جعنی موضوع حدیثیں ہی ہیں بینی ہو کو است کے اُن اور ور کے گان کے
موافق مطلق ا حادیث سے اعتباد اُن ہی ہو تواس کے جواب میں ہم اُن سے کہت
جی کہ آپ کا بیٹ بی بالکل ساقط الما عتبار ہے اس کے کہ یہ بات بین ہم اُن سے کہت
جی کہ آپ کا بیٹ بی بالکل ساقط الما عتبار ہے اس کے کہ یہ بات ورائن کے ما وہوں کی

سوائختریاں اور حالات سے واقفیت دکھنے کے بادہ بیں بھروسا کیا جاسک ہے نہوں سے اور ان احا دیر شبین سے کوئی ایسی حدیث نیس جوڑی جس کی نسبت یہ مذبیان کر دیا ہو کہ اس حدیث کے کوئی الشعلیہ وسلم سے واد د ہونے کاکس مرتبہ کا شہوت موجود ہے۔ اسی طرح جملہ احا دیر کی کے مفات، اقسام اور اُن کے داویوں کے احوال پر انم اور کامل طور بہر انموں نے احاطہ کہ لیا ہے بیاں یک کہ اُس کے لئے علیا ۔ انم اور کامل طور بہر انموں نے احاطہ کہ لیا ہے بیاں یک کہ اُس کے لئے علیا ۔ وائی سے اُنہ وں نے ایک سے جس کا نام فن صطلع الحدیث ہیں۔ اسی طرح اُنہ وں بہری کیا ہے۔ جانواس کے انہ وں بہری کیا ہے۔ جانواس کے انہ وں بہری کیا ہے۔ جانواس کے انہ وں تعدیل و سجری کے بارہ بیں کیا ہے۔ جاناس کے انہ وں بہری ایک جانوں کی بیار اور دکری جانا ہے اور نیزاس امرید کہ احکام کے بادہ بین اُس کا کیا حکم ہے بعنی اُس برا بر ذکر کیا جانا ہے اور نیزاس امرید کہ احکام کے بادہ بین اُس کا کیا حکم ہے بعنی اُس برا بر ذکر کیا جانا ہیں ہے۔ وہ ناس برا عماد کیا جا

خلاصہ بیکہ انہوں نے اس کا بیان کر دیا ہیں کہ فلاں فلاں احادیث متواتر اور مشہور ہیں جن بر کہ اعتقادات اسلام بیرا ور اسکام شرعیہ کے بارہ میں اعتماد کیا جاسکا ہے اور فلاں فلاں آحادی صحیح وحسن حدیثیں ہیں جن بر کہ حروف احکام کے بارہ میں اعتماد ہوسکتا ہے اور یہ کہ فلال فلاں صنعیہ عدیثیں ہیں جن بر کہ امور مذکورہ میں سے مسی کے بارہ میں اعتماد ہندیں کہ اس اعتماد ہیں ان کو لے سے میں ربعنی اگرائن ہیں کمل کا بیان ہے اور شریعت کے خلاف اس میں کوئی معنائقہ نہیں اُس کا علی کرنی جائیں ہوئ ہیں ربعنی اگرائن ہیں کہ کہ لینے میں کوئی معنائقہ نہیں اُس کا علی کرنی جزیری بھی امر نہیں کیا جاسکتا بلکہ اُس کے کرلینے میں کوئی معنائقہ نہیں اُس کا علی کرنی جزیری بھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا بلکہ اُس کے بڑھنے والے برید بیان کر دیا وا حب ہے کہ یہ اعتماد نہیں کہ اور نہوک ہیں ان بیانات کی تمہی وہ علی ہوٹ کہ ددی گئی ہیں وہ علیا ، حبوث کہ ددی گئی ہیں وہ علیا ، است میں جبیلی ہوئی ہیں ۔ بیاں تک کہ ان بران حقائق میں سے کوئی شے بھی خفی نہیں۔ است میں جبیلی ہوئی ہیں ۔ بیاں تک کہ ان بران حقائق میں سے کوئی شے بھی خفی نہیں۔ است میں جوئی ہیں ۔ بیاں تک کہ ان بران حقائق میں سے کوئی شے بھی خفی نہیں۔ است میں جبیلی ہوئی ہیں ۔ بیاں تک کہ ان بران حقائق میں سے کوئی شے بھی خفی نہیں۔ است میں جبیلی ہوئی ہیں ۔ بیاں تک کہ ان بران حقائق میں سے کوئی شے بھی خفی نہیں۔ است میں جبیلی ہوئی ہیں ۔ بیاں تک کہ ان بران حقائق میں سے کوئی شے بھی خفی نہیں۔

نیں بعد ان سب باتوں کے کیا نقعان اگرامادیث نبویہ پرجمی اعتما دکیا جائے جیسے کہ قرآن برکی جاتا ہے اعتباد سے جومر تربہ موان کی جاتا ہے اور ان دونوں میں سے ہرائی کا ثبوت کے اعتباد سے جومر تربہ ہوائی کو اسی پردکھا جائے۔

علاوہ بریں بہ خیال فرمائیے کہ لوگوں کی خبروں اور باتوں میں جوقی اور بی بھی موجود طرح کی خبریں ہوتی ہیں تو کی ہم کہ سکتے ہیں کہ لوگوں ہیں چونکہ بھوٹی خبریں ہی موجود ہیں اس نئے ہیں چاہیئے کہ سی خبری ہی تصدیق مذکریں والمند ہر گرنمیں! ہر گرنمیں! میں اس کئے ہیں چاہیئے کہ سی خبری قائل نہیں ہوسکتا بلکہ امرصواب ہیں ہے کہ اس کے جواب میں کہ ہیں چاہیئے کہ ہم جھوٹی خبروں سے بحث کریں تاکہ ہم نہیں اورائی جروں سے بحث کریں تاکہ ہم نہیں کہ ہیں چاہیئے کہ ہم جھوٹی خبروں سے بحث کریں تاکہ ہم نہیں کہ بی بحث کریں۔ بیاں کہ دوکر دیں اورائی براعتما دینہ کریں اورائی طرح سی خبروں سے جبی بحث کریں۔ بیاں کہ حسا ہے دی مواملہ کیا ہے جو کہ بین اور اس میں مواملہ کیا ہے جو کہ اس کے انہیں اورائی واقعی کی ہماں کا مارسی بین اور اسے بعد و تدفیق کی ہماں کہ کہ انہیں اون احاد میث بروا قفیت حاصل ہوگئی جبی کی دوایت ہول النہ صلی است مالی است مالی است مالی است مالی النہ صلی است مالی النہ صلی سے بالکل صوح ہے۔

دین امور مین ایسے علی اور کی طرف دجرے کریں جواہل فکر وہمعرفت ہیں اور ان امور سے ایسے ہی اور ان امور سے ایسے ہی واقعت ہیں جیسے اور اگر ان قامرین کا بیٹ ہوکہ جومد شیس دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہیں آن ہیں ایسی حدیثیں جی پائی جاتی ہیں جن کا ہر قانون علی النہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہیں آن ہیں ایسی حدیثیں جی پائی جاتی ہیں جن کا ہر قانون علی اور اُن امور کے خلاف ہے جن پر کے عقاق طعی دسی تعام ہے اور جن کا بتہ دائہ مال کے فنون کی تحقیقات واکتش فات سے لگا ہے اور اس سے اُن کے گمان کے موافق خلاصی کی مروت بیصورت ہے کہ قرآن براقتصاد کیا جائے اور تمام احادیث نبور ہو جور دیا جائے۔

بی بین کما ہوں کدائن کا بیٹ بیکٹری کے جائے ہے ہی زیادہ بودا اور بالکلی پر ہے اور اُن کا اس شہر سے تسک کرنا اس بات پر دلا اُن کرتا ہے کہ وہ دین محدی کی حقیقت سے مجھنے سے بالکل ہی قاصر ہیں اور بیاس کئے کہ ٹر بیست محدید کا قاعدہ ہم بیستر بیان کر میکے ہیں کہ ہم مسلانوں پر واحب ہے کہ قرائن اور صدیتوں کے جورمول اسٹر صلی اسٹر علیہ وسلم سے ٹا بت ہیں کا ہری ہی عنی لیب حب بری کا مری ہی عنی لیب مبری کہ کوئی علی قطعی دلیل آئن کے ظاہر کے خلاف ند ہو اور اگر عقلی قطعی دلیل آئی قائم مبری ہی وجائے ہو فلی دلیل آئن کے ظاہر کے خلاف ند ہو اور اگر عقلی قطعی دلیل آئی قائم ہوجائے ہو فلی کرنا جا ہیئے اور اُس کو کسی ایسے عنی کی طوف داجے کرنا جا ہیئے جس کا اُس عبارت سے احتال ہوسکتا ہو جا ہے وہ عنی بعیدہی کیوں نہ ہوں تا کہ اس نفس ٹرعی اور اُس قطعی میں سے ناویل میں سے نہ علی دلیل ہی تابت ہی تابت ہیں تلکش کرے گاتو آسے اُن بیس کو کی ایسی شئے نہ ملی الشری علی مناسب تا ویل ممکن نہ ہو ملی گریس کا ظاہر قطعی تقلی دلیل میں اور اس ولیل میں تطبی نہ دی جوا ہے ۔

باقی رہیں وہ نصوص جن میں تا ویل کی گبنائش نہیں اور اُن کے معانی متعین ہیں توان کے معانی متعین ہیں توان میں سے کوئی شئے مجمع قطعی قطعی قتلی دلیل کے مخالفت نہیں پائی جاتی اور مذیبے کمکن ہے کہ کوئی قطعی قتلی دلیل سے مخالفت قائم کی جاسکے اور حسن کا کمان اُس کے خلافیت ہو اُسے بیان کر تا چا ہیئے۔ خلاصہ یہ کہ ان قامر بن کے لئے امرصواب تویہ تقاکا اس میں ہوریت میں گئیہ کی وجہ سے احاد میث نبویہ کو ترک کر نے کے عومن علما وامست سے ہرجادیث میں موریث

کی تعلیق نیو چھتے جس کا ظاہر اُنہیں کئی قلق طعی دلیل کے خلات علوم ہوتا تھا اور وہ اُس کی نما سے استوار طریقے پرتیطبیق بیان کر ویتے اور اُس وقت اُن پر بہ بات ظاہر ہوجا تی کہ دین اسلامی کی نصوص میں سے حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے کوئی شئے بھی عقل کے دین اسلامی کی نصوص میں جو بیظا ہر مخالفت کا خیال گزرتا ہے اُس کی وجب تونیم کا قصور ہے یا علم کی کی ہے یا کسی حکمت اللی کی وجہ سے وہ نفس ہی رجس طرح متشابہات ) ایسے طرز پر وار وگی گئی ہے جس سے بیظا ہر مخالفت معلوم ہوتی ہے اب وہ حکمت یا تو یہ کئے کہ شرعی نصوص کے محمد میں علمار کی آزمانش اور امتحان کرنا ہے اور یہ کئے کہ شرعی نصوص کے محمد میں علمار کی آزمانش اور امتحان کرنا ہے اور یہ کئے کہ شرعی نصوص کے محمد میں علمار کی آزمانش اور امتحان کرنا اور امتحان کرنا ہے اور یہ وہ کھی اور مال کی توال کی اور اس کے سوا کوئی اور امر حکمت ہو ۔

اورس ایک ایسی کتاب کی تالیف کرنے والا ہوں جس میں مبرا دادہ ہے کہ تما ایات قرآئی اور احادیث نبویہ کا جن کا ظاہر ولیل عقلی اور اکت افات و تحقیقات حبیہ این اور احادیث نبویہ کا جن کا ظاہر ولیل عقلی اور اکت افات و تحقیقات حبیہ یہ یہ این کے خلاف معلم ہوتا ہے بتوفیق خداو ندی دکر کروں اور قاعدہ متقدم کی بنا ر پر قانون علی کے موافق آن میں سے ہرا یک کی مناسب تاویل کر کے تطبیق دوں ۔ فعل نہ تعالی کے معاب کے کہ مجھ بہا نیا احسان کر را وائس کے معاب کی محقوب این احسان کر را وائس کے ممام کرنے کی توفیق و سے کر اپنے دین کی مجھ سے یہ خدمت ہے وارس اور ہما د سے دلوں سب کو ایس شئے کی حب میں حق نبیا ہا جا ہے جو اور جس اور ہما د سے دلوں کو ایمان بر قائم و دائم در کھے اور جس اور ہما د سے دلوں اور ایمان کی میں توفیق و سے اور بر طفیل ہما رہے اور اس کے برگزیدہ کی موائس کی ہمیں توفیق و سے اور بر طفیل ہما رہے اور اس کے برگزیدہ کی مصلے اس کا میں توفیق و سے اور سر طفیل ہما رہے اور اس کے برگزیدہ کر سے اور سم کے ہما دا خاتمہ با لئے کر سے اور سم کو معاد تا ہم میں بات کر سے اور سم کو معاد تا ہم میں بیاب کی کر سے اور سم کو معاد تا ہم کا بیاب کی میں بالی کر سے اور سم کو معاد تا ہم کا بیاب کی کر سے اور سم کو معاد تا ہم کا بیاب کی کر سے اور سم کو معاد تا ہم کا بیاب کی کر سے اور سم کو معاد تا ہم کا بیاب کی کر سے اور سم کو معاد تا ہم کا بیاب کی کر سے اور سم کو معاد تا ہم کر کر سے اور سم کو معاد تا ہم کا کا بیاب کی کر سے اور سم کو معاد تا ہم کی کا بیاب کی کر سے اور سم کو معاد تا ہم کا کھوں کو کیا گوٹوں کی کا کھوں کیا گوٹوں کی کوٹوں کی کھوں کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کے کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کوٹوں کی کوٹ

کے جس طرح کہ اس قسم کی آیاست ہیں وہ لوگ بھی تطبیق کی کوشش کرتے ہیں سواس امر یس قرآن وحدیث دونوں مشترک ومساوی ہیں۔ پھر ایکیب کوتبول کرکے دوسرے کو ترک کردیا معن ذہر دی ہے۔ ۱۲ مترجم :

اس بات برنندید که ناظرین رساله بذاکواگرکوئی امر بادی النظر بین غلط معلوم به و تا به و تواس کی تغلیط میں علامیاق وسیاق اور نیزاکسس امر میں علیسیاق وسیاق اور نیزاکسس امر کود کھے لیں کہ یہ رسالہ کبوں لکھا گیا ہے اور مؤلف کناب کا اجنے عقائد کی تصدیر سے کرنا

 کرنے اورمیری غلطیاں نکا لئے کا ہواً سے اختیاد ہے لیکن اُسے اتنالازم ہے کہنیت کو خالف کرکے اس برمینی قدی کر سے کیونکہ میرا تا لیعن کرنامحف اسلامی دین کی خدت بجالانا ہے اس لئے اگر جانچ بڑتا ل کرنے اور غلطیاں نکا لئے والا اسی دین کا پیرو ہے تو اُسے پہلے یہ وکی کہنا چا ہیئے کہ خدا ورمول کی خوشنودی اور دھناکس نئے ہیں ہے اور بھرائس کے بعد جو کھے اُسے کرنا ہو کر سے ۔

تھے کی اس دسالہ میں اگر چیعنی فلسفی مباحث ہیں گئس پڑا ہموں لیکن اس سے میرایہ قصد ہرگر نہیں ہے کہ دہن ہمیں فلسفیت کو دخل دوں بلکہ کمیں نے یہ طرزاس لئے اختیاد کیا ہے کہ فلاسفروں کی عقول کوسکین حال ہوا ور بیام ظاہر ہو جائے کہ اسلای دین نے اپنے تنبعین کو عقول کوسکین حال ہوا ور بیام ظاہر ہو جا کہ اسلای دین نے اپنے تنبعین کو عقائد حقہ کے قیمین کرنے کی تکلیف دی ہے جو قانون علی ضیح پر بالکا منطبق ہمی اور صرف ایسے ہی احکام کی ہجا اور کی کام کلفت بنا باہے قانون علی ضیح پر بالکا منطبق ہمی اور حرف ایسے ہی بہتری ہے ۔ علما دکام ہی کو دکھنے کہ اس خوش کے مسل کرنے کے سیسے کچھ حاس کرنے کے سیسے کچھ حاس کی ہوئے ہوں ۔ دریے کہ موسے ہیں ۔ دریے ہوں ۔

پس میں کوئی اسی نئی دا ہنیں جال ہوں جس بر کماسلامی امت کے علماریہ بیلے ہوں اور جوشخص اس بات سے واقف ہوگا کم فنون فلسفہ جدیدہ کی کتا بیں اور نوو یہ بیعلوم اس نما نہ کے نوگوں میں سس قدرشائع ہود ہے ہیں بصوصًا ان لوگوں میں جو دین اسلامی کی حقیقت براگاہی حال کرنے کی قدرت نہیں دکھتے۔ وہ جدید فلسفہ کے شوائب اور آلودگیوں سے جس میں کہ نئی نئی تحقیقات موجود ہیں اسلامی عقائد کو محفوظ مدکھنے کی غرض سے اس طریق کے اختیاد کرسنہ اور اس بر چلنے کو صروت سے گااور یہ وہ فلسفہ اور تحقیقات جدیدہ میں جن کا یہ آن علماء متقدمین کے نہ ما میں جن کا یہ جنہوں نے کہ فلسفہ قدیمہ کے شوائب اور آلودگیوں سے اسلامی عقائد کی حفائلت میں جنہوں نے کہ فلسفہ قدیمہ کے شوائب اور آلودگیوں سے اسلامی عقائد کی حفائلت میں دلگاتھا کوئی کسرنہیں دکھی۔

بھرکیں بعن بعن مباحث میں اپنے مقابل کے ساتھ ادخائے عنان سے بیش آیا ہوں اور اُستے ئیں نے یہ اختیار دیا ہے کہ جمہور نہ سہی اس امنت کے بعض علما دیے اقوال ہی بروہ اعتماد کرسے اور اس سے میری صرف یرغ من سبے کہ مبرسے مقابل کوآسانی ہواور وہ لبہولت دین میں داخل ہوسکے۔ کیونکہ اس کا دین میں داخل ہوجانا گووہ علماء اسلام میں سے بعض ہی کے قول برکیوں نہ ہمواس کے لئے اہلِ اسلام کے نعرہ میں شاد کئے جلنے کا فی ہو گا اور صفت ایمان سے وہ محوم نہ دہے گا۔ بس میامراس کے لئے اس مہلک مخالفت سے جس پر کہ وہ پہلے تھا بخبات کا باعث ہوجائے کا امام غزائی ہی کو دیکھئے انہوں نے اپنی کتاب تھا فت الفلاسف میں مخالفین کے لئے بعض معتزلیوں ہی کے قول پر کیوں نہ ہوالزام حجت کو کا فی سمجھا ہے اور اسی براکھنا کیا ہے کیونکہ معتزلیدوں ہی کے قول پر کیوں نہ ہوالزام حجت کو کا فی سمجھا ہے اور اسی براکھنا کیا ہے کیونکہ معتزلہ (کیسے ہی کیوں نہ ہوں) مسلانوں کی شمار سے توخارج نہیں ہی اُن کا کا کام قانون اسلام پر ہوتا ہے جسیا کہ وافقت میں ہے اور قول معتمد کی تباریر اُن کا کا کار بھی بخات ہے۔ اور سب کو جانے دیکتے یہ دکھئے کہ خدا تعالے نے قرآن مجید میں ابنے دیول الڈوں کی انڈیلہ وسلم کواس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اُن سے اس

واناواياكم لعلل هدى اوفى ضلل مبين -

دو اورب شک بهم ماتم باتو بدایت پر بین یا کهلی گرامی مین "

ماں نکی جس طریق بر اُرسول الند علیہ وسلم ستے اُس کے ہدایت ہونے بی اُس کے ہدایت ہونے بی اُس کے ہدایت ہونے اُپ کو درا بھی شک من من تقا اور یہ تو هرون مہا حثہ اور دلیل کی سماعت کی جانب اپنے مقابل کو مائل کرنے کا ایک خطابی طرز ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیل اُس کے سماعت کہ دیل اُس کے سماعت بین ہوتا ہے کہ دیل اُس کے سماعت بین مباور اس طرح وہ دلیل جق براس کو تسکین دلا نے سے بھروہ اُسٹے جو اُل سے اور مقصو و دلیل جق براس کو تسکین دلا نے سے سے اور مقصو و ماصل ہوجا تا ہے۔

د باسلامی دین میرااعتقا دس کو اینے دل میں کے کہ خداوندگریم کے صفور میں ماصر ہوتا ہموں اورجس کی نسبت میری بید و علیدے کہ خدائے دھیم اسی پر میرا اسخام بخیر کرسے وہ بیر سے کہ حتبتی چیزیں کہ حفرت محمصلی انٹر تعالیا علیہ وسلم لائے ہیں بخیر کرسے وہ بیر سے کہ حتبتی چیزیں کہ حفرت محمصلی انٹر تعالیا علیہ وسلم لائے ہیں اُن سبب کا حب طرح کے سلفت صالحین بعنی صحابۃ اور تابعین اعتقا و کرتے ہے اُسی کے موافق اعتقا دحانم سے ساتھ میں مجمی معتقد ہموں اور جوطر لقبر کا ہل سنت والجات

کاہے اورنصوص تسرعیہ کے اعتقادیں تفویقن کی بابت بھی اُننی کے مدہب برہوں جنا نج ميرااعتقاد ك فعوص شرعيه بي سيم برنص وتسمع قل محيح سيم خالف نهب ہوتئی اور مذکوئی اس سے محال لازم اسکت ہے اور جو کچے خدا وند تعالیٰ نے اُس سے ادارہ کچے خدا وند تعالیٰ نے اُس سے ادارہ کیا اُس برئیں ایمان لاتا ہموں اور متشابہات کے میانی نیمیں سے سے ماص معنی کی تعيين كاعلم فداكة واليكرتا بهول كيكن ب وقت ميرى كفتكوا ورميرا مقابل الشيخسون سے ہموجوان نفیص شرعیہ ہیں سیسی رمعترض ہموں باائ کے اسے ابسے معاکی کا اعتقاد كرت بهون جواصول دئين كي خلاف أبي أسَ وقت بي خلفاء رصى الشعنهم كاطريف اختیاد کرتا ہموں اور اُن نصوص کی جن کا ظاہر عقل کے خلات معلوم ہوتا ہوئسی تاول کم دیما ہوں جس سے اُن میں اور عقل میں موافقت ہوجا نے حبیبا کہ اس قاعدہ کابیان ببشتر ہو چکا ہے اور بہ باست صرف اس سلے کی جاتی ہے کہ مخالف کی سکین ہوجائے اوراس كوبيالزام دسي ديا جائے كرنف كواس تا ويل سيم جولين مكن سيماور الك كرف والى مخالفت كووه اس طرح برترك كرسكة بعاور حقيقى اعتقادانسي نعوص يس بهى سبع كهاس نف سے صرور كوكى صبح عنى عقل صبح شيم وافق بي اوراس عنى كويتيني طور برمعین کرکے ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کی عیدین کا علم خدا کے حوالہ کرتے ہیں جیسا كه مبشتر گزر ح كاسم كبي ميرا مذهب ب عب كائين التزام كرنا مهون اوري ميرا مختا د ہے ۔ سب ہرمقام پرمیرے کلام کواسی برمحمول کرنا جا ہیئے اور خداتھ توفیق دسینے وال ہے ر

پھرئیں ہے اس دسالہ کے تخریر کرنے میں حتی الامکان ایسے طریقہ کاالتزام کی ہے جو عام لوگوں کی فہموں کے مناسب ہواور جس کووہ بھی تمجھ کیں حتی کہ معبن مواقع نبر

که تفوین سے مراد بہ ہے کہ اگرکسی نص کی مراد رزمعلوم ہو جیسے کہ حروف مقطعات یاکی کی اصل مراد تومعلوم ہو جیسے کہ حروف مقطعات یاکی کی اصل مراد تومعلوم ہولیکن اس کی کوئی خاص کیفیت صاحب تربیت کی جانب سے بیان رنہ کی گئی ہوجیسے قیامت میں خدا کی روا بہت برد لالت کہنے دالی نصوص توالیں مورت بی ابنی طرف سے کچے تعیین بذکرنا اور تعیین خدا سے حوالہ کرسے اس کا اجمالی اعتقاد کر لبنا حبنا کہ ان الفا نظر سے معلوم ہوتا ہے۔ ۱۲ مترج بن

جب مربع دور ہوگیا ہے یا کسی قسم کا اُس ہیں خفا مراکیا تو کیں سے عبارت کی عبارت کو بخرص اُسانی مکر دکر دیا ہے اور بعین عام لوگوں سے الفاظ بھی کیں سے استعال کئے ہیں اور علادہ بریں بعین اور امورا سے ہیں جن سے کہ اُن علماء کی تالینات بوئیات نوش اسلونی اور عمد گی سے تالیف کرتے ہیں خالی ملیں گی اور پیسب کچے کسی نے صرف اس سلٹے اختیا دکیا ہے تاکہ بھے ہیں اُسانی ہوا ور مقام کی توضیح ہوجا ہے ۔ شاید خداتوں سلٹے اختیا دکیا ہے تاکہ بھے ہیں اُسانی ہوا ور مقام کی توضیح ہوجا ہے ۔ شاید خداتوں سلٹے اختیا دکیا ہے تاکہ بھے ہیں اُسانی ہوا ور مقام کی توضیح ہوجا ہے ۔ شاید اینے انکساد، منعف اور عجز کے ساخة خدا کے ساسنے نادی کرتا ہوں اور صاحب میروں مولانا وسید نامی مصطفے صلی انٹر علیہ وہ کہ کا توسل کرتا ہوں کہ خوا وند تعالی کہ خوا وند تعالی وہ مولانا وسید نامی کی مولت کی تائید ور خلیف راجا لیں میری نیت کولوج الشرخالف کر وصید اور اپنے بندوں کوائی امرائم وہ نین اور خلیف راجا لیں اور اسلمان سلطان سلطان عبولے میری غایت اور اپنی محافظت کے حرزے اُس کی دولت کی تائید اور نور ہے کورے اُس کے دولت کی تائید اور نور ہے اور اُس کے دولت کی تائید اور نور ہے کورے اُس کی دولت کی تائید اور نور ہے کورے اُس کی دولت کی تائید اور نور ہے دولت کی تائید اور کے دولت کی دولت کی تائید اور کیون کا کور ہے کورے اُس کی دولت کی تائید اور کیا ہیں یا دولی کی دولت کی تائید کر ہے دولت کی دولت کی تائید کر ہے دولت کی دولت کی دولت کی تائید کر ہے دولت کی دولت کی دولت کی تائید کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کے دولت کی دولت ک

ترجمه نفاتمئه كتأسب مصنعت علام

خلاتعالی نے مجھے یوم مبارک جمبہ کی ہو کو آف ب سکانے سے پہلے اس دسالہ کے تم کہ رف کی توفیق دی اور بریوم سعید ایک ہزارتین ہو گھے ہجری کے ماہ شوال کی ہی تاریخ بینی عیدالفطر کامبارک دن تقاجے خلانے فریفٹہ صیام کے اوا کمنے کے بعالیف سلمان بندوں کے کے مبارک عبادت کے مبارک عبادت کے معینوں کی آمدیسب ہجت ومسرت قرار دیا ہے۔ اُس خدا کا ہزاد ہزار شکر ہجرے کے معینوں کی آمدیسب ہجت ومسرت قرار دیا ہے۔ اُس خدا کا ہزاد ہزار شکر ہجرے مفلل واحسان کی برولت نیک کام انجام کو پہنچتے ہیں ادر اُس کے تمام انبیاء اور مسلم منافعت اسل محمد مصطفے بنی امی پرجن کی بدولت ہمیں داہ ہواہیت دیکھیا۔ ہموئی اوران سب کے آل واصحاب برہزادوں درو دا ور لاکھوں سلام نازل ہموں۔ ہموئی اوران سب کے آل واصحاب برہزادوں درو دا ور لاکھوں سلام نازل ہموں۔ آخہ دعوا نا است المحمد متندی سالم الحالمین

## خاتمهازمترحج

#### شیحرصد شیح ٹھکانے لگی محنست میری طے ہوئی آج کی منزل بیں مسافت میری

۲۰ رجادی الثانی هاساته یوم سه شنبه وقت ظهر مدرسه جامع العلوم کانپوری حقر خدام علما ،کرام و فعنلائے عظام عاجزاسحاق علی عفی عنسه مدرس سوم عربی مدرسه مذکور کے ہاتھوں یہ ترجمہ بتا ئیدخداوندی اور بتوجہ مربی ومولائی واستازی حقدی وسندی جناب حافظ قاری شاہ مولوی محدا شرون علی صاحب مدظلہ العالی ختم مجوا۔ خدائے پاک جناب حافظ قاری شاہ مولوی محدا شرون کو اس سے نفع مخشے اور عاجز مترجم کوریا وسمعہ اس کو قبول فرمائے اور اپنے بندوں کو اس سے نفع مخشے اور عاجز مترجم کوریا وسمعہ سے محفوظ اور اسکی نیت کوشوائب نفسانی سے خالص دکھے۔ آمین ثم آمین ا



#### بسعد الله الرجهل الرحيم

ا خری مولعت رسالہ حمید میر کا تعداد از دواج ،عورتوں کے بردہ اور طلاق کے بارہ میں ایک حصونا سالہ سالہ سکا تقدیم فائدہ کے لئے اس کا تد حمیمی اس سے ساتھ کر دیا گیا۔

بسم التدالرحم الرحب

الحمد للتدوالصلوة على يبول الشروعلى الهواصحاب البليين - بجدم دوصلوة ك خداك دهمت كامحتاج حبين الجسرط البسى ناظرين كى خدمت ببي عرض كرنا بسع كم اسلام يحيمهم مسائل میں سے تعددانہ وائج ،عورتوں کے بردہ اورطلاق کامسئلہ ہے اور جونکواس اثنامين سى غيرسلم كى كتاب ان مسائل برنكته جينى كے ماره بي مبرى نظر سعے گذرى بيداور اس شخص نے اس میں پہلے کے دونوں مسکوں سیسے تعرمن کیا ہے۔ جنا کنے خاص کر پہلے کی نسبت اس نے بہ کہا ہے کہ منام مالک میں مردم شماری کے اعتبار سےمردوں کی تعداد عورتوں سے مختصوری ہی نہیں کرعنا سے اور عبد ایردی اور مکمت اللی نے جو یہ رعایت مرفظ رکھی ہے اس کی ببوجہ ہو کہم د بنسبت عورتوں کے نیادہ ہلاک ہموستے ہیں کیونکہ اک کے موت کے اسباب عاد ٹاکھیدز اندا ہی بطیعے کسفر کی مشقتیں اُٹھانا، بحری خطروں کو جھیلنا ، اٹرائیوں کی معیبتیں بر داشت کرناوغیرہ وغیرہ ۔ اور (مردوعورت کی) اس نسبت سے بیعبی ظاہر ہوتا سے کہ تعداوندی حکمت نے مردك في ايك ندوج سع زياده ما كزنيس دكمي بي اس كي زوحات كالتعددام طبعي كے مخالعت ہے الم اوراس میں مردكی ايك سے زيادہ شادياں كرنے برجيا كريمارى باک شریعت کا حکم بسے اور اس بات پرکہ بیر حکم نظام طبعی کے خلاب سے اس کولفت نے جونک رتعریف) کی سے اوراس کتاب میں اس مولف نے خاص کر دوسے شلہ کی نسبیت برکہاہیے کہی اور انعافٹ کی باست نہیں ہے کہ عورت کی مقادت کی جلئے یا اس برظلم دوار کھا جائے مااس کو لکھا یا بڑھایا نہ حائے بااس کے ساتھ برگانی کرکے اس کو گھریں بند کر دیا جائے جیسے کر قیدی بند کئے جاتے ہیں با وجود بیج مردوں کا گناہ میں مین مانابست قریب ہے اور بیسب سنگدلی کی سمیں ہیں ایخ اوراس میں عورتوں کے

پردہ اوراُن کے گروں کے اندر رہنے کے بارہ بین ہمادی عادل شریعیت کے کم پرھونک (تعریف) کی ہے۔ اس لئے ہم نے جا ہا کہ اس معاملہ میں جوحق بات ہو اس کوعقلی قانون کے موافق ہم بیان کردیں کیونکہ مؤلف فذکورکو شمرعی احکام تسکین نہیں دلا سکتے۔ اس لئے کہ وہ شریعیت کے ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ سوہم نے بیان کا ایسا طرز اختیا ادکیا ہے جس سے ہرعا قال کوسکین ہوسکے۔ چینانچے ہم کہتے ہیں کھولف فذکور نے ایک چیز تو یا در کھی اور سے سے سرعا قال کوسکین ہوسکے۔ چینانچے ہم کہتے ہیں کھولف فذکور نے ایک چیز تو یا در کھی اور بہت سے چیز وں سے قطع نظر کرلی اُن کا خیال مذکیا ۔

بیان اس کا برسے کہ اگر ہم تسلیم بھی کرلیں کہ مردوں اورعورتوں کی نعداد قریب فریب ہے اس کے بعد بھی بیرام مخفی نہیں کہ فورا و ندی حکمت کا مُقتضار ہے کہ مردوعور سَت کے مابين نوع انسان كاتوالدوتناسل بهوتاب أس كافراد برصف ربي اوراس طرح بريانوع حب يك خداكومنظود مو باقى رسيدا وراگراسيانبس سي تواس كي قيين نابت ہوگی ا ورہما دسے ذمہ واجب ہوگا کہ مختلف دربیوں سیے توالدو تناسل کی قلیل اور انسان کے نبیت و نابود کرنے میں کوشعش کریں حالانکہ بیہ بات واقع کے خلاف ہے۔ اب یہ وسکھنے کہ توالدو تناسل مرد کے جاملہ کرسنے اورعورت کے تخم سے اسخام یا تا ہے اور میربات معلوم ہے کہ مرد میں حاملہ کرنے کی ہمیشہ صلاحیت با تی دی ہی ہے۔ اگرچسوبرس کاکیوں نہ ہوجائے اور اس عمر کو پہنے جانامکن بلکہ موجود سے کوئی نادم بات نہیں۔ بہاں یک کیعن مکماءاس کے قائل کمیں کہ اگرانسان کوموت ملدی ہی مذا گهرسے تواس كى خلقت اور قدرتى سانعت كامقتفنا يد بيك كسورس نك زنده د ہے ( ملکمشهر رنوب ہے کہ انسان کی عمر معی ایک موہیں برس کی ہے) دہی عورت رسی چونکہ جنین کا بار اُسطانے، وضع عمل کی معیب سنت برداشیت کرنے اور دُود دھ بلانے سے اُس کی قوت صنائع ہوجاتی سید اور ان سب باتوں کی وہ اُسی وقت متمل ہوسکتی مع حبب كرأس كاجسم اس قدر قوت كوبهني حباسي . المذا خلاوندى حكمت اس بات کوهنفنی ہوئی کے عورت میں بچہ جننے کی استعدادس احتلام (سن بلوغ) \_ سے لے کہ پیاس برس کے سن کے رجیسا کر معبن کا قول سے اور اور وں کا قول ہے کہ مجین برس کی عمر کساس بس بچه حلنے کی قابلیت دہ سکتی ہے) اور بیاں سے جونکو اس کی طبعی قوت زائل مونا شروع موتى سب اس لئ بارى تعاسط حل كواس سدوك ديناس

ا ورائس کا خون تیمن منقطع کر دیتا ہے جو کر جنین کی غذا ہے اور مقتقنائے بطف واصان تخم سے جس سے بچر منبآ ہے اس کومحروم کر دیتا ہے۔

فيس عوست بين بيج منف كى قا بليت كل بنيتيس برس ديهتى بيداس لي كداكثروه بندره برس میں بالغ ہوتی ہے اور حب یہ مات عظم میکی تواب ہم کہتے ہیں کر عور سن استے بچر مننے کی قابلیت کی مدت میں حبب بالغ مرد کے باس دسے گی خواہ اس ک عمر کا کوئی زمان کیوں نہ ہوتومرد میں برابر معاملہ کرنے کی استعداد پائے گی اور وہ اس امرہے قاصرىندىسى گارىل اگركوكى غىرطىبى وعادىنىسىب بهومېلىئے تو بات بى دوىرى سے۔ رہامروائس کی بیرمالت سے کرحب وہ عورت کے پاس دونوں کے بالغ ہوجانے کے بعد دسماورايك بىعورت كابودسهة توبسا اوقاست أسعابني عمرى كحجه مدست نسل سيمعطل دمن برسي گا- اپن تخم ديزي کاکوئن تيجه حاصل پر کرسيځ گا- بيان اس کايه ہے کہ اگر دونوں کا ایب دومرے کے پاس رہنا دونوں کے ابتدائے بلوغ سے فرض کیا جائے توعورت کے سن ا ماس تگ دونوں سسے توالد و تناسل ہونامکن سے اور اس کے سن ایاس کو پہنچنے کی مدت بچاس برس ہیں یسی اگر دونوں سا مط برس تک زندہ دہیں گے تومرد برعورت دس برس معطل دسے گی معنی عورت کی وجہ سےمردکو دس برس تك معطل ربنا بيسك كاور اكر دونوں سنة برس مك جني سے تومرد بربسيال معطل دسمے گی-اسی طرح بیال کم کها جاسکتا سے که اگر دونوں سوبرس کے ذندہ دہیں گے تومرد پراسے بچاس برس کے معطل دمنا پڑے گا اور ایسا ہی اس وقت تمبى كهاجاسكتاك بيع حبب كممرد وعورت وونول بهمسن مهول اورعورست سن اباس كوميني گئی ہموا ورائس وقت کسی وجسسے دونوں میں مقارست ہوئی ہمو اور حیب بہمورت لی جائے کسن کے اعتبادسے دونوں میں مخالفت ہونومروکوعورست سے بڑا فرمن كمسن كى بنا يرغالب برسے كەعورىت اس وقىت بھى مرد پرمعطل ہى دسے گەنتى كەاگر يهى فرمن كراياحاك كحب وقب عورت اورمردين مقادنت موى بعاش وقت مرد بچاس کا اورعورت پندره برس کی تھی اور پھر دونوں کی عمر سور برس کی ہوئی تب بھی عورت مرد پربندره برس تک معطل دہے گی دلیکن اگر عورت عربیں مروسسے بری فرص كى مبلست تواب مردكابست بطرانقعهان بهوگا اوراس وقست معلل درمنے كا زمان مرد وعورت کے سِن بلوغ کے فرطن کرنے کے اعتبا دسے متفاوت نیکے گا اور زیادہ سے نیادہ جو بیاں متعور ہوسکتا ہے وہ سے کہ اگر کسی سبب سے اس وقت مرد وعورت میں مقاد بنت ہوئی ہو جبکہ مرد بندرہ برس کا اور عورت کاسن س ایاس سے کھیے ہو ہیں اگر مقاد بنت ہوئی ہو جب کہ گرش کر اکس ہوجائے گی تومردی سوبرس کی عمر فرمن کرنے کی بیعورت اس مرد سے ایک بچئن کر آکسہ ہوجائے گی تومردی سوبرس کی عمر فرمن کرنے کی بنا برع درت ہوئی کراکس مرع علی دہے گی ۔

بیں اگر مرد کے لئے ایک سے زیادہ عور توں سے ساتھ مقاد بنت کے مباح کرنے کے سوائے اس تفاوت کے اور کوئی سبب مقتصی مذہوتا تب بھی بیہ بالکل کافی تھا اس لئے کہ یہ بات ظاہر ہو یکی ہے کہ مرواینی تولید کے قابلیت کے زمانہ میں عورت برا ایب دن می معطل نہیں ہوتا اور وہ تبہیرے برسوں کے مس پر عطل دستی ہے۔ بس مرد کے لیے ایک سے زبادہ مقارنت مباح کرئینے سے اُسے جمعطل رہنے کا احتمال متعااُس کا تدادک کرنا مکن ہوگا-اوریہ بات سب جانے ہیں کہ خواس کے کہ خدانے بخلاف عورت کے مردی کو کمانے کی قوت اور اُس کے شدا مُدکے تحل کی طاقت عنابیت کی ہے اس کے مرد ہی اہل وعیال کا خبر گیراں قرار دیا گیا ہے اور عورت کے نان ونققہ کا سامان بھی اسی کے ذمہ بداوراًس بحمقابل بين عورت محمقلق به كام كيا كباب محكوده خانه داري كاانتظام اور اولاد کی مرورش کرے اور میر بات انسان سے کئے ایک طبعی امرکی طرح ہورہی ہے اورىعبن حراس كى منالفت كرية بب وه نظام خلادىدى اورائس طرىق كے خلاف علق ہیں جس کے ساتھ عام طور رطبعتیں مالوت ہور ہی ہیں اور میں معلوم سے کہ محاج اورالسے لوگ جوزوم کے نان ونفقہ کے بارا تھانے سے قاصر ہیں بنسبت مالاوں ك جواس كى قدرت د كھتے ہيں اكثر مالك بي كثرت ہيں اكر ويعبن معالك يا سب قریب قریب درجرکے مالدار می موجود ہیں۔

سی جومالک بہلی قسم کے بیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں کے تبھیرے مان اور کی خورت کے نان ونفقہ کے بار انتظار نے کے خوف سے شادی نہیں کرتے ملکہ عادل شریعیت حب وہ اپنی نسبت بیرجانتے ہوں کہ نان ونفقہ سے عاجز ہونے کے باعث وہ عورت کی حق تلفی کریں گے تو اُن کو شا دی کرنے سے دوکتی اور منع کرتی ہے اور بعض ائر کے نزدیک توجیکہ خاوند عورت کے نان ونفقہ سے عاجز ہو تو اُس طلم کے بعض ائر کے نزدیک توجیکہ خاوند عورت کے نان ونفقہ سے عاجز ہو تو اُس طلم کے

دفع کرنے کے لیے جس کوعقلیں ناگوار تھتی ہیں حاکم کو بیاں کے حق حاصل ہے کان دونوں بس تفریق کروسے اور ان ایام بین ہم ایسے عاجز مردوں کی زیادہ تعداد و کیفتے ہیں اور اكران كے ساتھ فوجی اومیوں كولمى ملاليل تومجردا دميوں كى تعداد ميں اور اضافہ بوجا تاہے کیونکہ فوج پس نوکری کرنے والے اس خومت سیے شادی کرنے سے بازر ہا کرنے ہیں کہ فوجی کام کی ابخام د ہی کے زمار ہیں اُنہیں ابنی زوجہ کو ملاکسی خبر گیراں کے حکواڑنا بڑے گار ميس حب مرد كے لئے ايك عورت سے ذياده عورتوں سے شادى كرنا حائز مذركا عاملے گاتو وه عورتين جوان مجروم دو سيمه على برين كيس كى توالدو تناسل ي على د بي كى اور حبضاوندی مکمت نوع انسانی کی زبادتی اور اس کے اور یادکے باتی دیلے کے بارہ بی بی وہ باطل ہوجائے گی لیکن جب مرد کے لئے یہ بات مباح کر دی جائے كمايك سعة نياده عودتون سيع شاوى كرسيح توجوكوك نان ونفقه برقدرت ركهتهون کے تو وہ عورتوں کی اس تعداد میں سے جونسل سے عطل ہمونے کو تقین ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرسکیں سے اوراس وقت ان بے جاروں ہیں جو تو الدو تناسل کی استعداد یا نی ماتی متی وه منا نع منسائے گی اور نظام خداوندی مختل ہونے سے مفوظ رہے گا ور بغیراس کے ان معیسست ندہ عورتوں کی اس طرح عمر گزر مبائے گی اور نوع انسانی كوأن ست تمرة حال مد ہوسى كابوكم ماد كارده سكے .

رہے دور ری قسم کے ممالک بعنی جہال کے دہنے والے قریب قریب برابر درجہ کے مالا دیسی مورا کے دہنے والے قریب قریب برابر درجہ کے میں سے کوئی معطل نہ دہنے پائے اور ایسے مقامات میں مرد خود ہی ایک سے ذیادہ شادی نہ کرسے گااس لئے کہ جب وہ شادی کرنا چاہے گا تواسے فامنل عرب ملے اس کی نہیں کیونکہ حاب کی دُوسے تعدا دختم ہو جی اور اگر کوئی کے کہاس تفصیل کا تویہ مقتصنا ہے کہ صرف بہل قسم مے محالک کے دہنے والوں سے لئے ایک سے ذیادہ عورتیں مباح کر دی مائیں نذکہ دوری قسم کے توہم کمیں سے کہ یہ بات معلوم ہے کہ ممالک محتاجی اور مالدادی کے اعتباد سے ہیستہ ایک حالت پر نہیں دہتے ہیں اور اس کا محتاجی اور اس کا معتبار اور اس کا معتبار اور اس کا معتبار کے دوران میں ہرملکت بیر دونوں قسم کے حال آتے جاتے دہتے ہیں اور اس کا منفیطا کرنا اور اس کے لئے ذمانہ کی کوئی صدم تر دکر دینا ممکن نہیں اور بالغر عن اگراسی کا منفیطا کرنا اور اس کے لئے ذمانہ کی کوئی صدم تر دکر دینا ممکن نہیں اور بالغر عن اگراسی کا منفیطا کرنا اور اس کے لئے ذمانہ کی کوئی صدم تر دکر دینا ممکن نہیں اور بالغر عن اگراسی کا منفیطا کرنا اور اس کے لئے ذمانہ کی کوئی صدم تر دکر دینیا ممکن نہیں اور بالغر عن اگراسی کا منفیطا کرنا اور اس کے لئے ذمانہ کی کوئی صدم تر دکر دینا ممکن نہیں اور بالغر عن اگراسی کا منفیطا کرنا اور اس کے لئے ذمانہ کی کوئی صدم تر دکر دینا ممکن نہیں اور بالغر عن اگراسی کا منفیضا کرنا اور اس کے لئے ذمانہ کی کوئی صدم تر در کردینا ممکن نہیں اور بالغر عن اگراسی کا منفیل

انسباط مکن ہوا در آس کی کوئی صدم ترجی کی جاسے توجب اس معترض کے کئے کے موافق حکم دیا جائے گا تونیجہ اس کا بہہوگا کہ ہمیشہ اختلاف دہ ہے اور نہا ہوگا کہ ہمیشہ اختلاف دہ ہے اور نہا ہوگا کہ ہمیشہ اختلاف دہ ہے اور نہا ہوگا کہ ہمیشہ اختلاف دہ ہے اور انسال میں مندسے بدلتا دہے ور انسان کی کرنا جائز کر دیا جائے اور اُس کے ایک سال تومرو کے لئے بہیری عود توں سے دو کن پڑسے یا اس کے بالعکس معاملہ ہو کیو نکے مکن کے بعد والے سال میں اس سے دو کن پڑسے یا اس کے بالعکس معاملہ ہو کیو نکے مکن ہے کہ ملکت ایک ہی سال میں مالدار ہوجا نے اور محرمی جھی بن جائے یا اس کا المام عاملہ ہوا ور خداوندی احکام اس مرتب کے نہیں ہوسیجے کہ آئے دن بدلاکری اور النام عاملہ ہوا ورخداوندی احکام اس مرتب کے نہیں ہوسیجے کہ آئے دن بدلاکری اور ان میں تنبدل و تغیر کے ایسے ابواب نہیں گئی سکتے جس سے خود غرض اور شہوست را ان امل کا مرکب کو کس باسکیں ۔

بس تقریر سابق سے یہ نیجہ برامد ہُوا کہ مولف مذکور کے فلاف متعدونہ وجات کا جائز ہونا ہی امر طبعی اور عقاسیم کے موافق ہے۔ دیا ازواج کا بھالہ ہی ہمی نخصر کر دنیا اُس سے مولف مذکور نے کچھ تعرض نہیں کیا ہے۔ دیا اُس می محکمت بھی ذکر کے دیتے ہیں۔ سب ہم کتے ہیں کہ اس مکم میں ایک اس محکمت بھی ذکر کا میروقع نہیں کیونکو مولف مذکور ہماری تمریوی سے اُس کے خیالات کو تمکمت والوں میں سے نہیں ہے۔ بہاں کے مانے والوں میں سے نہیں ہے۔ بہاں کے مقلی حکمت ایسی ہے کہ جواس کے امور مالوف کے طرز مرہے اور اُس سے مولف مذکوری تسکین مہوسے۔

بیان اس کابیہ ہے کہ ہم پیشتر ذکر کر بیکے ہیں کہ نان ونفقہ سے عاجزا دمی شادی
کرنے سے باند مہا کرتا ہے اور انجاس برقادر ہوتا ہے وہ اس بربیش قدمی کرتا ہے
اور اس میں کوئی شک بنیں کہ تلاکش واست قرار سے کسب معاش کے چار ہی قسم کے
عادی فریعے نکلتے ہیں حکومت ، تجادت ، صناعت اور زراعت یس گویا باری تعالیا
نادی فریعے نکلتے ہیں حکومت ، تجادت ، صناعت اور زراعت یس گویا باری تعالیا
نادی فریعے نظام ہیں ایک نوجہ جائز دکھی یس جب سی مرد کوسا دے
اسباب میشر آجائیں گے تووہ جارعور توں کو دکھ سکے گا اور حب ان فرائع میں سے
کوئی فدیعے اس سے مفقود ہو جائے تووہ تین ہی عور توں پر اقتصاد کرے گا۔ بیاں
کوئی فدیعے اس سے مفقود ہو جائے تووہ تین ہی عور توں پر اقتصاد کرے گا۔ بیاں

مالداروں سے حوالہ کرسے اور حب کسی کو ایک ہی ذریعیہ سسے اس قدر فراعنت نصبیب ہوجائے کہ دوسمرے ذر بعبے قائم مقام ہوسکے بلکراس سے بھی زیادہ ہو تووہ بقدر این وسعت کے شاویاں کرسکے گا۔اباگراپ تقریر گزست اوراس تقریر کو تھے گئے ألون كتوأب براس كاداز بمي كل جائے كاكم مردكونونديوں بين سيد حياست زباد، عودتوں کوئمتریہ بنا نا دیعنی اُن کوجاع کے لئے متعبن کرلین) کیوں جائز کیا گیا اس لئے کہ اسيى عورتتى حس مككت يى كدلائى ماتى بى وبال أن كم مقابله يى مردول كى تعدادنس يائى ماتی سی مس حالمت میں کہ نا وار لوگ آن کے مالک بننے کی مدرست ضین رکھتے اور مالدروں کے لئے بھی اُن بی سے کئ عورتیں جائز منہ ہوتیں تووہ نسل سے معطل دہ جاتیں ۔ پی مالداروں کے لئے لونڈیوں میں مسکئی عورتیں جائز نہ ہوتیں عین حکمت ہے اوراس قدر بیان سویے محصف والے اوی کے لئے بالکل کافی معلوم موناسے۔

ربابوكي كمولف فركورن خاص كردوس سياسله كماره مي ابني كتاب بيان كاسم اورمرداس سعورتون كايرده سع تواس كى نسبست سم كت بي كاعورتون كا احبى مردوں ستے برد وكرنا تواكيات بات سے جيعقل سليم حروراي مجتى سے اور حوك انسانیت، نظام خداوندی اور قانون طبعی سب کے مزد کیک بخس سے اور بیان اس کایہ ہے کہ ہم پیشیر دکر کر چکے ہیں کہ نان ونفقہ کے سامان کی تکیف طبعی طور پر مروہی کو

وسے دی گئی ہے۔

د تهی عورست وه صروب انتظام خان واری اور او با دکی بپرورش کی میکلیت ہے اور يى على العموم ما لوف طريقة بدا وراسي توقيل عنى تحسن شما دكرتى بي اوراس بي كوئي شكس منس كى مردوں اور عورتوں كے اختلاط ميں بعطيائى كے الد تكاب كرنے كے بہت مسعسب أتف كمرك بهوت بي كيونكه دونون طرفس سع اس كايورامقتفظ موجود بوتا سے ادرسب جانتے ہیں کہ دکھنے سالنے کو اس امر تنبیج کے ادیکا ب بی بڑا دخل ہمونا ہے جس کو کہتمام ٹمریعتیں حرام بتاتی ہیں اورعقلیں مرائجھتی ہیں کیونکہ اس سے نسب مختلط ہو مباتے ہیں اور ماہمی ہمدر دی کو صنعف لاحق ہو تا ہے اوراس کی برائی اس مدرسے کے حس کی کوئی مدنسیں اوراس کے شوت میں اتنا ہی کا فی ہے کہ خواتعالیٰ نے بہت سی امتوں کو اس فعل شنیع کے ان کاب کے باعث سے ہلاک کروا للہے ہیں ص فانون سے کہ اس کی کثرت دک سکتی ہے وہ صرف ہیں ہے کہ اجنبی مردوں اورودتوں کو باہمی اختلاط سے دوکا جا افراق کا ہرہے کہ یہ امر بغیراس کے کہ دونوں میں سے ایک فرن کو گوئی اختلاط سے دوکا جا بند کر دیا جا سے انجام نہیں پاسکتا اور حب ہم مردوں کو بھتے ہیں کہ ان کو گھر کے اندر دہنے کا پابند کر دیا جا سے اس کے کوشش کرنے کا مملف بنایا گیا ہے اس کے وہ تو گھر میں دہنے کے پابند نہیں کئے جاسکتے البتہ بنظاس کے کو تیں خاندرونی انتظامات کی مملف جی تو گھروں کے اندر ہنے کا پابند ہونا انہی کے مناسب علوم ہوتا ہے کیونے حس کام کی کو تو تیں مملف جی ہوئی ہوتا ہے کیونے حس کام کی کو تیں مملف جی ہوئی ہوئی ہوتا ہے کیونے حس کام کی کو تیں مملف جی ہوئی ہوئی ہوتا ہے۔

بین عودتوں کا گھرکاندرہی دکھناعین حکمت ہے اور اگر کہا جائے کہ عورتوں کو گھروں سے اندرہی دکھنے سے اُن کو خرد بہنچے گا توہم کہیں گے کہ اس سے بیسا کچھ حرّر کہوں نہ فرمن کر لیا جائے لیکن مردد اور عورتوں کے اختلاط سے جو حزر ہوگا وہ حزر کا اسے کہیں ہر حرک اور نہایت شدید ہوگا اور دو صرّروں ہیں سے اونی درجہ کے حزد کا ارتباب کرلینا معقول بات ہے اور شرع کے بھی موافق ہے اس لئے شریعیت نے عودتوں پر بیردہ کا حکم کمایا ہے اور شرع کے عورتوں کی معلوت ہے اور کہ دوم کلفت ہیں اور نیز نوع انسانی معلوت نوعی خوافق ہے۔

علادہ بریں بوعور تیں اپنے بچین سے بردہ ہی ہیں بٹری ہوئی ہیں آن برتواس صفر کانام ونشان بھی مذیا یا جائے گا اور بیاس کے کہ بیامران کی عادت مالوفہ میں واحل ہوجائے گا اور بین کہ عادت سے السی ایسی چیزیں قبول کر لینے کی انسان میں قابلیت آجاتی ہے جن سے کہ عادت مذہونے کی صورت میں وہ بالسکل عاجز ہوتا ہے۔ جنانچہ مولف فرکود نے خود اپنی اس ہی کا ب میں کہا ہے جس کا ماصل یہ ہے کہ انسان جنانچہ مولف فرکود نے خود اپنی اس ہی کا ب میں کہا ہے جس کا ماصل یہ ہے کہ انسان میں اشعار کی مورت میں کو عادت مذہوں اس طرح برکہ بست میں اشعار کی مورت میں کو عادت مذہوں اس طرح برکہ وہ ایسی مقداد اُس میں سے کہ اسکا ہے کہ اگر ایسان کھی جن کو عادت مذہوں اس قدر کھا ہے تو اُس کو سخت میں مقداد اُس میں سے کہ اگر ایسان خوج ہی کو عادمت مذہوں اس قدر کھا ہے تو اُس کو سخت میں مقداد اُس میں سے کہ اگر ایسان خوج ہی کو عادمت میں مقداد اُس میں سے کہ اگر ایسان خوج ہی کو عادمت میں مقداد اُس کو سخت میں میں میں مقداد اُس کو سخت میں مقداد اُس کی مقداد اُس میں مقداد اُس میں مقداد اُس کو سخت میں مقداد اُس کو سخت میں مقداد اُس کو سخت میں مقداد اُس کی مقداد اُس کی مقداد اُس کو سخت میں مقداد اُس کے تو اُس کی مقداد اُس کو سخت میں مقداد اُس کی مقداد اُس کی مقداد اُس کو سکت کی سکت کی مقداد اُس کو سکت کی مقداد اُس کو سکت کی مقداد اُس کے تو اُس کی مقداد اُس کی کی کو سکت کی کو سکت کی ہے کہ اُس کو سکت کی کو سکت کو سکت کی کو سکت کی کو سکت کی کو سکت کی کو سکت کو سکت کی کو سکت کی کو سکت کی کو سکت کی کو سکت کو سکت کو سکت کو سکت کی کو سکت کو سکت کی کو سکت ک

پس ہم عورتوں کو جو بردہ کی عادی ہور ہی ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بردہ میں دستے برفخ کرستے ہیں اور اُس کو اپنی ابروکی حفاظت کا بہت بڑاسبب شمارکرتی ہیں

اورب پرده مورتوں کو جربرده کا خیال نہیں کرتیں اور آن کے بیدیا کی اور اپنی ابرد کی حفاظت نذکر نے کی جانب منبوب کرتی ہیں اس کی وجسوائے اس کی اور کی نہیں کہ وہ برده کی عادی ہودہ کی کہا تھ برده کی عادی ہودہ کی کہا تھ برده کی عادی ہودہ کی کہا تھ بہرده کی حادث بہرد کی کہا تھ بہرده کو انہوں نے اپنی میں بہتر یا یا ہے ، بس جب یہ بات عقری تو ظاہر ہوگئی ہیں اور اس کے حقوق کو تلفت نہیں کرتا اور مذظام وسنگدل شارکیا با سے اور اس مؤلف مذکور کا قول اس کے خلاف ہے جسے کہ عادل افر بعیت کا مراد سے نور ابھی واقفیت نہیں اُس نے جو میا ہا اُنہیل پی تو ہا نکس دیا۔

دہامولف مذکور نے جو تورتوں کی تحقیراور اُن بر ظلم کرنے اور اُن کو نوشت خواندے
مورم دیجنے کے بارہ بیں کہا ہے تو یہ خود ایک ایسا امر ہے جس کو ہمادی دوشن شریعت جائز
میں رقمتی اور اُس کے خلاف سے کا حکم کرتی ہے اور اس تحقیر یا ظلم کے ارتکاب کو تشریع
کے مقدس امکام کی مخالفت شمار کرتی ہے ۔ بیتی مؤلف مذکور نے اس امرکا جوابی کئی ۔ بی مؤلف مذکور نے اس امرکا جوابی کئی ۔ بی کو کی واسطہ اور انگا کو منیں اور مذاکس بارہ بیں اُس سے کفتگو کرنے کی کوئی عزورت ہے کیونکہ ایسی تحقیر سے ہماری شمر بعیت منع کرتی ہے۔

آباطلاق کامشدسوجے اب خبرہی ہے کہ ایسے ہی لوگوں ہیں سے گف نے ایک کتاب کا تاہم اس نے مالطلاق کا کہا ہے بنا ہر ہی ہے کہ اس فرقہ پرجن کے دائید بنیں معلوم کا نام اس نے الطلاق کا مقعود ہے اور ہیں نیں معلوم کہ اس فرقہ پرجن کے دائید بنی بنی طلاق جا نرہے اسے دد کر نامقعود ہے اور ہیں نیں معلوم کہ اس میں وہ کیا دلیل بنیٹی کرے گالیکن اب ہم البی تقریر بیان کرتے ہیں جس سے بیا لمولال اور مبر بن ہوجائے کے طلاق کا جائز ہو ناعقل کے موافق ہے اور اس سے منع کر ناطاخ خادی اور مبر بن ہوجائے کے طلاق کا جائز ہو ناعقل کے موافق ہے اور اس سے منع کر ناطاخ خادی کا کوئی منافی ہے موائے کے اپنی برائی کے ذعم میں ہمشہ دعری کرنے والے کے اس محلال مناف ہیں توالدو تنامل جادی ہے ہوئی ہے کہ حکمت النی اس امر کومقت میں ہے کہ نوع انسان میں توالدو تنامل جادی ہے ہوئی ۔ ہوئی ہے کہ حکمت النی اس امر کومقت میں ہیں انسان میں توالدو تنامل جادی ہے کو استعداد و قابلیہ ہے کہ حکمت النی اس امر کومقت میں ہیں انسان میں توالدو تنامل جادی ہے کی استعداد و قابلیہ ہے اور خورت میں سن احتلام سے لے کرم ون سن ایاس کی کاستعداد و قابلیہ ہے کہ خوات ہے اور خورت میں سن احتلام سے لے کرم ون سن ایاس کی کاستعداد و قابلیہ ہے گائی جاتی ہے کہ مس کے بعد نہیں دہتی اور اس مرت کی کل مقار نے کہ تو کہ ہو کہ کو کہ کرم کا کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو

نیں اُن دونوں میں سے سے میں تولید کی استعداد ہو گی اس وقت وہ نسل سے كامياب بهوسيح كااورمعطل مزيسه كااورحب مي استعداديذ بهو كي اس برايني حقيقت حال کے ظاہر ہوجانے سے اُس کے ول کو داحت نصیب ہوجائے گی اور کھی ایساجی ہوتا ہے کہ آن دونوں میں تولید سل کی استعداد موجود ہوتی ہے سکیکن ان دونوں کے الهُ تناسل متوافق نهيس بموسق رئيس حبب دونوں ميں مغادفت بموحائے كى توان مي سے ہرائیب کومکن ہوگا کہسی دومرے سے مقاد نت کرے نسل مال کرسکے اور اپنی توليدك استعلادك تمره سيمحروم مندسه اوربيان بجربهم الس امرى طرون دجوع ہوتے ہیں جس کی بحث ہم پہلے کر اسم محقے رجینا نچر ہم کہتے ہیں کہ انسی صور سن میں حب مرداس عورت كوطلان دين مي توفف كرنا حال مع حوكهاس سع ما مله نيس ہوئی تواسے (تعدد انواج کی بنا بر) مکن ہوگا کہ اس بات کے ظاہر کرنے کی غرض سے کہمل کا مانع کس کی جانب سے سے سے دومری عورت سے مقادنت کرے یس اگروہ مانع زوج کی جانب سے ظاہر ہوتو اس صورت میں اگروہ جا ہے گاتو اُسے بدتنوعقدين باقى دسي دسياورأس ففنل واحسان كوجواس ك اور زوجرك مابين سع نه بھولے - اس ليے كه اب اس كے طلاق دسينے سے كما فائدہ وكيونكه وه دوسرك سع مقادنت كرك نسل توحال كرمى نهين سكتى اس كن كوأس مين سبب مانع ممل موجود سبع اسب اُس کے حق میں میہ خاوند اور دوم راشخص ددنوں برابر ہیں اس الني أكر خا وند حالب توامسے البینے پاس رہنے دسے) اور اگر مین ظام رہو کہ مل کا مانع بنوداس خاوند ہی کی جانب سے ہے تواسے اس عورت کو اپنے پاس دکھنے کا اختیاد ہے اور ہم قانون سابق کے مقاند کے موافق بینیں کہتے کہ اسساس وقت طلاق دینا واجب ہے قاکہ وہ عورت دومرے سے مقادنت کرسکے کیونکہ اسس عورت میں استعداد تولید کا پایا جانا ہی متیقن نہیں ہے ملکاس بین شک ہے کیونکہ مکن ہے کے عورت میں بھی استعداد تولید موجود مذہو اور احکام شک برمنی نہیں ہوا کر احکام شک برمنی نہیں ہوا کر سے ۔

پر مجمعی طلاق کے جائز کئے جائے کا ایک اور طرامہم ادر صروری سبب پایا
جا آہے اور وہ یہ ہے کہ خاوند وزوجہ میں نفرت بیلا ہوجائے اور اس سے بہت
سے اسباب ہیں مثلاً یہ کہمی مزمن مرض کا لاحق ہونا - برصورت ہوجانا ، الر تناسل
کا عطل ہونا ،عورت کا اپنے خاوند کی اولاد کے نسب محفوظ سکنے کے بارہ ہیں اس
طرح اس سے خیانت کرنا کہ اس کو خاوند ظا ہر نہ کرسکتا ہو اور جاکم کے دوبرو ٹا بت
کرنا اُسے مکن نہ ہو۔ بی اگر طلاق ممنوع ہوگی تواس حالت میں دونوں کی زندگ
تائح ہو جائے گی اور دونوں کے دونوں اپنی تمام عمراس لیمی کا مزہ کے جے رہیں گے۔
اور اُن دونوں کی اُنھوں میں فیا داور بے حیاتی کے درواز سے کھل جائیں گے۔ لیکن
حب طلاق جائز ہوگی تو دونوں اس نگی اور اس بے لطعنی سے چھ کا ما پایس کے لیکن
قصد کریں گے اور بے حیاتی کے ادتکاب سے اور نیز دایوت بننے سے محفوظ اور
یاک وصاحت رہ سکیں گے۔

باتی دیا یدامر کوطلاق صرف خا دند ہی کے ہاتھ میں کیوں دکھی گئی عورت کے اختیار میں کیوں نہ ہوئی اس کی یہ وجہ ہے کہ میر ثابت ہو حکا ہے کہ مرد کی عقل عورت سے لدیادہ درست اور ثابت ہو کہ اور عورت سے خیالات ذراسی بات بن فور اللہ علی الم جایا کہ ہے اور میرا خیال ہے کہ میدا معلی العموم سلم ہے اور پہلے یہ گزر جبکا بدل جایا کہ ہے نان ونفقہ کی مرد ہی کو تنکلیف دی گئی ہے۔ کسی حب عورت سے اسے کہ عورت سے کہ میں امر ہوگا کہ جاں تک اور میرا اسے کی نوم دے نزد کیا دائج ہی امر ہوگا کہ جاں تک ہوسکے اس کو بردا سات کر اس نظر سے کہ اس کی عقل ثابت اور قوی ہے اور نیز اسے دی سے دی سے کہ سے اور تربی کیا ہوگا کہ جو کھے اس نے عورت برخرج کیا ہے کہ میں صفال تج اور سے کہ اس کے عورت کے اسے کہ میں صفال تج اور نیز اسے دینے دی سے کہ میں صفال تا ور قوی ہے اور نیز اسے دینے دیت برخرج کیا ہے کہ میں صفال تج اور سے کہ میں صفال تا ور سے کہ میں سے کہ میں سے کہ میں کے کہ میں سے کہ میں کے کہ کے

بربادر بہوجائے میں اس وجسے اُسے طلاق دینے اور اس کی مفارقت اختیار کرنے سے تا مقارقت اختیار کرنے سے تا ۔ سے تی المقدور باذرسے گا ۔

رہی عورت جونکہ وہ ان دونوں باتوں سے ربینی قوت عقل اور خومت ہلاک نفقہ) خالی ہے نہا بنا ہے کہ جب ندا ہمی کوئی نفرت کا باعث پایا جائے گا تو وہ بلا یا طلاق دینے اور اس کی مفادقت اختیا دکمہ لینے برا ما دہ ہوم اور اس کی مفادقت اختیا دکمہ لینے برا ما دہ ہوم اور اس کی مفادقت اختیا دکمہ لینے برا ما دہ ہوم اور اس کی مفادقت اور اُس کو حادہ حون اللہ سے گی ۔

نیس اسی واسطے خلاوندی حکمت کا بیمقتصنا ہوا کہ طلاق مرد ہی کے ہاتھیں مہدید کہ عورت کے تبغیر اور بہی عین حکمت ہے بیسی جھلاسوات اُس حالت کے کہ وہ بالکل مفطر ہو جائے طلاق و بینے برکمبی بیشقد می مذکر سے گا۔ آرہا بعض بعض بعض بعض سے وقوقوں کا ذرا ذراسی باست میں طلاق د بینے پر بہشیں قدمی کرناسویہ بات حکم شرعی اور فنام عقلی کے خلاف سے اور خدا تعالیٰ اُس کو بہن شیس کرتا جیسا کہ اُٹر اعلام نے اس کی تھر تکا میں ہے۔

منعفن کے سے اس قدر بیان کافی ہے اب ہم اس ندمانہ کے متمدن (سویلاند فی منعفن کے لیے کام فرقوں کے کچھ حالمات جس سے کہ ہما ای تقریر کی تائید ہموتی ہے ذکر کر سے اپنے کام کوختم کر ستے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ فرتے جو اسٹیا دہما دی شریعت سنے مہاہ کی ہیں اُن کو ستمین شمار کر سنے گئے ہیں ۔ جہانچہ ان فرقوں میں سے بعضوں نے دو شادیاں جائز کر دی ہیں ۔ لیکن دومری ندوجہ اور اس کی اولاد کی بڑی برنصیبی یہ ہے کہ کیون کہ نداس کو یہ لوگ مذہبی ندوجہ شمار کر ستے ہیں اور نداس کی اولاد ہی کو مذہبی اولاد می کو مذہبی اولاد می کو مذہبی اولاد سی کو مذہبی کو

سبن میں نہیں مجھ سکتا کہ بیمتعصب مولفت عود توں سے لئے بیال کیا کہ کا اور تعبیٰ مالک میں طلاق بھی جائز کردی گئی ہے۔ جیسا کہ اخباروں میں یہ بات شائع و ذائع ہو جی ہے۔ جیسا کہ اخبار وں میں یہ بات شائع و ذائع ہو جی ہے۔ جیلہ توصیف و ٹن و کا خدا وند تعاسلے ہی ستی ہے۔ جس سے ہماری شریعیت کو ایسا بنایا کے عقلیں اس سے احکام کوا چھا مجھتی ہیں اور اس کے نظام معقول کی بیروی کرستے ہیں۔

ہم ان مولفت صاحب اوران ہی کے ایسے اور صاحبوں سے امید کمیتے

ہیں کہ اپنی کتا ہوں ہیں ایسی با توں سے تعرف نہ کیا کہ یں جن کو ان کے بیڑ وسیوں یں اہل اسلام ، کے خیالات سے تعلق ہو بلکہ اس کے علاوہ اپنے علوم کوشوق سے بیان کریں اور فر کریں ور نہ یہ یا در کھیں کہ مقدس شریعیت کے احکام خداوندی حکمت اور نظا مات عقلیہ بر بہنی ہیں۔ اُن کی صنعیف دائیں اُن ہیں خلل نہیں ڈال سکتیں اور اس کے اس کثرت سے مامی کا دلوگ موجود ہیں جو اُس بر سے اعتراضات دفع کر سکتے ہیں اور قیامت کک دفع کر سکتے ہیں۔ اور قیامت کک دفع کر سکتے ہیں۔

الحدد شهر سب العالمين فقط مرد مبرد من مواسلة كوبعنظرية ترجم براح معاصب سيختم مروا

نعد خاكسار محمدانعام الشرعفيناي



# سأننساوراسام

حفرت مولانا قاری محمطیت میمیم دارانعلم دبو بند کی وه معرکته الارا تفریر جو ایب نے المجمن اسلامی ناریخ و تمدّن کے زیابتی مشلم گونیوری تفریر جو ایب نے المجمن اسلامی ناریخ و تمدّن کے زیابتی مشلم گونیوری علی کرھو میں کی جس میں سائنس اور اسلام کا جیجے مفہوم اور هیفت بیان کی گئی ہے اور ثنا بت کی اسپ کہ ارتقاء بہت ندانسانی عقل اور ہدا بات دیابی کا سنگم صرف سے اسلام ہے۔

--- ناشر---

ادارة إسكاميات ١٩٠-انار المحليات

# فهرست مصامین

| صفحہ | عنوان                                                             | نمبرشحار | صفحه        | عنوان                                                                   | نمشمار | ,, <del>1</del> |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
|      | انسانی لماقت وتسخیر کاداز                                         | 10       |             | تقريظ بحفزت مولا ناشبيراهم                                              | ,      |                 |
| 294  | اسکی دوج میں مفتر ہے                                              |          | AYA         | عثمانى دحمة الشرعليه                                                    |        |                 |
| مهوه | دوح انسانی کی سطافت<br>مصر مسر نیاز                               |          |             | تقرینط : حضرت مولانا اعزا ذعلی                                          | ۲      |                 |
|      | اورچیتی نودانیت کے<br>دوج انسانی کی معنوی س                       | !        | <b>4</b> 4  | صاحب دحمة المترعليه<br>تقريبظ: حبنب داكشرذكي لدين                       | Ψ      |                 |
| 094  | ررن ایسان کا خون<br>رطافت وطاقت                                   | 1        | ٥٤١         | معاحب دحمة الشرعليه                                                     | ,      | <br>            |
| 091  | t                                                                 |          | 540         | سأئنس اوراسسلام                                                         | 4      |                 |
| 4 -1 | دوح كى طاقتوں كاغلط استعمال                                       | 19       | مه د ه      |                                                                         | ۵      |                 |
| 4.0  | قوائے رُوح کے غلطاستعال <sub>ک</sub> ے                            |          | D 44        | i i                                                                     | 4      |                 |
|      | کانتیج حرمان وخسران ہے کے<br>نینتر کردہ میں اسے کے                | 1        | ۵۷۷         | عنا <i>حرکی ق</i> وتو <i>ں کا باہمی</i> تفاوت<br>اوراکسس کا اصولی معیار | 4      |                 |
| 4.4  | وحانی طاقتوں کے محترالعقول کارنا<br>ادی تصرف کوئی حقیقی کمال نہیں |          | 041         | · /                                                                     | 朱      |                 |
| 411  | ادی مفرو کوئی میں مان میں<br>نسان میں محتاجگی اس مادہ ہے          | 1        | ۵۸۲         | 'سُته                                                                   | l.     |                 |
| ] "" | مناصرار بعد کے اخلاق اور س                                        |          | ۵۸۳         | ء<br>عنصراً ب                                                           | ۱۰.    |                 |
| 411  | ك كي محمّا ما من خاصيّتين                                         | 1        | 010         | 1                                                                       | 11     |                 |
| 411  | می اوراُس کے جبتی اخلاق                                           | . 1      | <i>a</i>    |                                                                         | 11     |                 |
| 414  | _                                                                 | 1        | <i>a</i> ^4 |                                                                         | 1      |                 |
| 410  | وا اوراًس كي جبتى اخلاق                                           | ٢٢ ايم   | 0 19        | عظهم مين انسانى اليجادات                                                | الم    |                 |
|      | 1                                                                 |          |             |                                                                         |        |                 |

| صفحه    | عنوان                                       | أمرشر | مفر  | عنوان                                                  | نمشمار   |
|---------|---------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------|----------|
| F-      |                                             |       | حر   | <i></i>                                                | 77.      |
| 444     | مادياتِ محضه كى مصرتيس                      | ۲٠,   | 4 14 | پانی اوراُس کے جبلّی اخلاق                             | YA       |
| 444     | طلباء لينيوستى كوخطاب موعظت                 | ۱ کی  | 414  | ر ذائل نفس کے حاراصول                                  | 49       |
| 444     | ماديات كالمطرتين دفع كمدف كاطرافية          | 44    | 414  | ففنأ بل نفس كے جاراصول                                 | ۳.       |
| 47.     | يا وِين إوراكس كالبندائي أسان طريقيا        | ۳۳    | 414  | اخلاق كاظهود عال كيغير يمكن بنيس                       | الا      |
| 444     | متجبت صكاءا ودابل الشرسع وابطر              | 44    | 414  | مادی اخلاق کامنط فعل اساک ہے                           | ۲۲       |
| 422     | خلاص کم کبخت                                | مہ    | 41#  | دوحانى اخلاق كامظفر على انفاق ب                        | ۳۳       |
| ساسو به | مباحثِ تقریرکا دابط صریث<br>ذبیب عنوان سسے  |       | 414  | صدقسے غناء کس طرح <sub>ک</sub><br>حاصل ہوسکتا ہے       | · '      |
| 424     | مباحثِ حديث كالطيف ما ليجُ                  | 44    |      | مادّیات سے استعناء ہی تعلق س                           | ۲۵       |
| 4 14    | لطافت دوح ندسى بننے ين صفر ہے               | ۸ ای  | 47,  | مع الشركي بنسياد سے                                    |          |
| 444     | اسلام کی نبیادی حقیقت                       | 49    |      | تعلق مع الله كى قوت بىسے دوحانى                        | ۳٩       |
| 444     | سأننس ك جرم نبياد كياسے ؟                   | ۰۵    | 474  | عجائبات كاخوارق كاظهور بوتاس                           |          |
| الهاب   | اكيب غلطفهى كا اذالمه                       | ا۵    | 444  | كمنس كصف ريهي غنار ببداينيين كرسكتي                    | يس       |
| سوبم ب  | طلبائے یونمویسٹی کے لئے ک<br>مقام عبریسنت ! | ۲۵    | 4 44 | سأنس اوراسلام میں وسلے و ک<br>مقصود کی نسبت ہے ک       | ۳۸<br>۳۸ |
| 4 ~/~   | خاتمرُ کلام ورخلاصُنصبیحت<br>ب:             | ۵۳    | ۲۲۲  | سائنس اوراسلام کی حقیقتوں کا )<br>ہم پر تقاضا کیا ہے ؟ | ۱۹۹      |



تفريظ از

#### حصرت علام شبتر احمد ما حب عنما في رحمته الله علب صدر مهتمه دائر العلوم ديوبند

بسم التداوم الرحيط

برادرِ عرم مولانا قاری محیطیت میاه به مهم دارالعلوم دیوبند نے خِدما ہ بیٹی آسلم یو نیورٹی علی گڑھ بیں ایک معرکة الآرا تقریر کی تھے بعد میں منصبط کر کے ایک کمآب کی مورت میں مرتب کردیا گیا اور اس کا نام "سائنس اور اسلام" دکھا گیا۔ چھپنے سے پہلے برا درِ مردوج فی مرتب کردیا گیا اور اس کا نام "سائنس اور اسلام" دکھا گیا۔ چھپنے سے پہلے برا درِ مردوج فی اس کے مطالعہ کاموقع دیا۔ ہیں اس معنمون کے مطالعہ سے بے مدمخطوظ ومسرود مجھے بھی اس محملات کے حق بین و عائمی ۔

یوں تواس مومنوع پیمختلف مذاق کے لوگ سینکٹوں مضامین لکھ چکے ہیں اور لکھتے دہیں کے لیکن میصنمون اپنی نوعیت میں مزالا ہے جس سے اندازہ ہموتا ہے کہ صاحب مضمون حجۃ الاسلام حضرت مول نامحہ قاسم دحمۃ الشرعلیہ کی صرف بسی اولا دہی ہمیں ان کے لئی وارث بھی ہیں ۔ جدید تعلیم کے اس بڑے مرکز (علی گڑھ) میں مجی اور موزوں تبلیغی خدیمت کا جو گہرا اور خوشنما نقش آپ کی اس تقریبہ نے چھوڑ اور مسلمانوں کے اصل حکی ایک نوش آئد اور خوشناں علامت ہے۔ حق تعالیا ہمادے نوتعلیم یافتہ بھا ٹیوں کو باد باراس طرح کے افادات سے استفادہ کی توفق سخشے ۔

شبسير آخم رعثما في سرريع الاقل النساج

### تقريط از

# حصرت مولا فالمحمر اعزاز على صاحب سابق ينخ الادف الفقر

والطعلوج وتومنار

حامدا ومصلبا وسلما - ا مابعد - اس رسالہ کے اوراق اس مقبولِ عام تقریر کے حال ہیں جوعالی جناب مولانا الحاج المولوی محرط تیب صاحب مہتم وارا لعلوم نے اسلام اور سائنس 'کے خشک مگرضروری عنوان بر بر بقام علی گڑھ کا لج اسٹریجی بال میں فرمائن ہی ۔ خالف علی اورخش عنوان بر نقر پر افرائن ہی ۔ خالف علی اورخش عنوان بر نقر پر اورا یسٹے تفس کی تقریر طب کو کست ہی منطلح احد وہ بھی ایسے میں جہاں اس کے بر کس مصطلحات کی مزاولت سے فرصت ہی منطلق ہوا ور وہ بھی ایسے میں جہاں اس کے بر کس انگریزی زبان اوراس سے محاولات ما دری زبان کے حکم میں اکٹے ہوں ، لیفنیا اصدا و رک زبان کے حکم میں تھی اور اگر ضب (سوسماد) اور نون (ماہی) کی ضدیر سے اور بیکو مرکمانی کا احتماع کے حکم میں تقی اور اگر ضب (سوسماد) اور نون (ماہی) کی ضدیر سے اور بیکو مرکمانی کا دوائن علمید ظاہر انداز سے دونوم ہو می اور میں ادا کرنے نے ایساسہ ل الحصول صوب بر ادیا وائن علمید ظاہر انداز سے دونوم ہو مجاورہ ہیں ادا کرنے نے ایساسہ ل الحصول صوب بر ادیا وائن علمید ظاہر انداز سے دونوم ہو مجاورہ ہیں ادا کرنے نے ایساسہ ل الحصول صوب بر ادیا وائن علمید ظاہر انداز سے دونوم ہی بوختم کالم سے پہلے سیری ہی نہیں ہوتی تھی۔

بعری نہیں کہ مرف سائنس اور اسلام ہر ہر گوشر برمقر دیمدوح نے دوئی دال کرس تجریلے داستہ اور اسلام ہم ہر ہر گوشر برمقر دیمدوح نے دوئی دال کرس تجریلے داستہ اور ادباب نہذکہ کے بیش نظر کر دقائق علمی واسلامی بھی نہایت ہولت کے ساتھ اہل بھیہ سے اور ادباب نہذک کے بیش نظر کر دیئے اور فابل تحیین بیدامر ہے کہ مس محجہ کوئی دقیقہ علمیہ الیہ ہم جھانا ہم جب کہ مسلم مقرد ملوم قدیم سے واقفیت مصطلمات فنونیہ کا تداول شمرط تھا یا فی الحقیقت اس میں مقرد کے لئے دلم ہی پیدا کر لینا ضروری تھا تا کہ او ہان میں نشاط پیدا ہواس کو اگر ایک جگم عمولی مقالیں دے کر کاشمس فی نصف النہ ادکر و با تو دور ہی تھی ادبیان تشبیہ ہے استعارات معمولی مثالیں دے کر کاشمس فی نصف النہ ادکر و با تو دور ہی تھی ادبیان تشبیہ ہے استعارات معمولی مثالیں دے کر کاشمس فی نصف النہ ادکر و با تو دور ہی تھی ادبیان تشبیہ ہوا ساتھ استعارات معمولی مثالیں دیے کر کاشمس فی نصف النہ ادکر و با تو دور ہی تھی ایر اگر ایک ہوان بی نسان و ظرائف سے مترین بناکر ذہن نشین کہ دیا ۔ بیس بھی یا یہ تقریر اگر ایک ہوان

حاث اسلامیہ معادب شرعیہ کا ٹینہ ہے تودومری طون ادبی دیہیں کا ذخیرہ بھی ہے ۔

در کفے جام شریعیت در کھنے سندان باختن ا
ہر بہوسا کے نداند جام و سندان باختن ا
ہیں اگریہ امر قابل تعب نہیں کہ شک ان دماغوں کؤ عطر کر دیتا ہے جو مالوف نہ بو توریعی شایان تعب نہیں کہ نوری اس کے علاوہ تمام قلوب اس تقریر سے مستفید ہوئے ادر اگر یہ لائت چرت نہیں کہ افق مشرق سے طلوع کرنے کے بعد اپنے مقابل زمین کے مربر گوٹ دو کو دیا ہے توریعی موجب حیرت نہیں کہ اس تقریر نے مسئلہ جوث عنها مہر ہر گوٹ دو کو دوشن کے بغیر نہ تھو وا۔ اور اگر رہ میں کہ اس تقریر نے مسئلہ جوث عنها بیاسوں کی بیاس کا اس طرح اذا لہ کر دیتا ہے کہ ان کے دو نگا دو نگا سے تشنگی کی بیاسوں کی بیاس کا تاس طرح اذا لہ کر دیتا ہے کہ ان کے دو نگا دو نگا سے تشنگی کی بیاسوں کی بیاس کا اس طرح اذا لہ کر دیتا ہے کہ ان کے دو نگا دو نگا ہے۔ اس تقریر نے ان کے دو نگا دو نگا ہے۔ نہ اس تقریر نے دیا توجیر یہ بھی صحیح سے کہ اس تقریر نے دو توجیر یہ بھی صحیح سے کہ اس تقریر نے دیا توجیر یہ بھی صحیح سے کہ اس تقریر نے دو توجیر یہ بھی صحیح سے کہ اس تقریر نے دو تا کہ دو تا کو دیا تا کہ دو تا کو دیا توجیر یہ بھی صحیح سے کہ اس تقریر نے دو تا کہ دو تا کو دیا تا کہ دو تا کو دیا توجیر یہ بھی صحیح سے کہ اس تقریر نے دو تا کہ دو تا کیا دو تا کہ دو تا کہ دو تا کو دیا کہ دیا تا کہ دو تا کہ دو تا کو دیا کہ دو تا کیا کہ دو تا کہ دو تا کہ دو تا کو دیا کہ دو تا کہ دیا کہ دو تا کہ دو تا کو دیا کہ دو تا کو دیا کہ دو تا کو دیا کہ دو تا کو دیا کہ دو تا کو دیا کہ دو تا کو دیا کہ دو تا کو دیا کہ دو تا کہ

عنوان بالاست متعلق تشز گان كمال كتشنگى اسى دلچييى كے سامة زائل كردى جو باست

كوپانى سى بوتى سے قاسى فيصان كى وج سى ميرے نزدىك توبى نقريرى قاباتى عبب

ب اور مقرد مقرد مدوح کی دومری تقریری یا تالیفات - اگرکسی ناواقعت کو تعبب موتو وه

جلے اُس کا کام ۔ عجیب فی الن حان و حاعجیب اق حن آل سیار، عجیب!

.

مخراعزازعلى غفرك



# تقريظ

از

جناب داكمرم ذكى الدبن صاحب بين الطبيع المسلم نوبرسلى على كره

حفرت الحاج مولانا قادی محدطیتب صاحب کا نام مسلمانان ہندکے لئے مختابے تعاقبہ نہیں آپ سندکے لئے مختابے تعاقبہ نہیں آپ نے سائنس اوراسلام کے سے اہم موضوع برائیب نها بہت عالمانہ خُطُبہ کم بنویورگی علی گڑھ کی اخراب سے اسلامی تاریخ و تمدّن کے سامنے فرما یا اب وہی نُحطبہ شائع کیا جارہا ہے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کرسکیں ۔

سأنس اور مذہب کی بحث اور فلسف اور مذہب کی بحث مدت سے جلی آتی

ہے۔ سائنس اور مادیات کی وجہ سے مذہب کو (اسلام اور عیسائیت کوخاص طورپر)

سخت نقصان ہینچا۔ سائق سائق علماء کی ہوکوشش دہی کہ ان نقصا نات کی تلافی کی مبائے۔

ڈریبر نے ایک کتاب سائنس اور مذہب کے عنوان سے کھی ہے ۔ اس کتاب ہی اسلام اورائنس
کے تعلق مختلف سلسلہ ہی وکر کیا گیا ہے ۔ علامہ جال الدین افغان سے ہیں جاکر شہور و معرون فلسفی دینان سے بہت کی اور میر ثابت کر دیا کہ اسلام سائنس کی مخالفت نیس کر تا سائل کے بعد ان کے شاگر دعلامہ موروب بعد وہ اس مونوع برکئی مفایین بھی شاتع کر جکے ہیں ۔ ان کے بعد ان کے شاگر دعلامہ موروب اور علامہ موروب بولیم اعظایا۔

اور علامہ دیشید دونا نے مسلسل اس موضوع برقلم اعظایا۔

مندوستان میں مرسید نے اسلام اور سائلس کے تعلق بہت کچھ اکھا اسلامک دلیزیں خواجہ کمال ادین نے بہت سے مصابین شائع کئے بمولانا عدالعلیم حدیقی اور دیگرعلاد نے متعدد و خطبات اور معنا بین اس سلسلہ میں دیئے - علماری کوشش یہ بھی کہ بیٹا بہت کیا جائے کہ دا) سائنس اسلام کے مخالف نہیں د۲) جب سلمان عوق پر سے توانہوں نے جائے کہ دا) سائنس اسلام کے مخالف نہیں د۲) جب سلمان عوق پر سے توانہوں نے بہت می سائنس کی ایجادات کیں جس سے بیٹا بت کیا گیا کہ سائنس اسلام کی مخالفت نہیں کرتا ۔ معربی علامہ طنطاوی نے قشیر جو اہر" ۲۲ جلدوں میں شائع کی ہے۔ اس میاس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن شمر لیے نے کہ کوشش کی گئی ہے کہ قرآن شمر لیے نے کہ کوشش کی گئی ہے کہ قرآن شمر لیے نے کہ کوشش کی گؤنٹ سے کہ قرآن شمر لیے نے کہ کوشش کی گئی ہے کہ کوشش کی گؤنٹ سے کہ کوشش کی کوشش کی گؤنٹ سے کہ کوشش کی گؤنٹ سے کہ کوشش کی کوشش کی گؤنٹ سے کہ کوشش کی کوشش کی گؤنٹ سے کہ کوشش کی گؤنٹ سے کہ کوشش کی کوشش ک

ایک مدیک اس بین علام موصوف کو کامیا بی بین بوتی ۔

چیلی مدی میں بیر ایک شوق پیلا ہو گیا مقا کرسائنس کے خلف اصولوں اور نظریوں کو قائن غلطی علاء سے قرآن مجد کی ایتوں سے ثابت کیا جائے۔ اس سلسلہ میں ایک نها بیت ہی فاش غلطی علاء سے مرز دہ ہوئی وہ یہ کہ اُنہوں نے سائنس کے اصولوں اور نظریوں کو ابدی سمجھ لیا اور یہ بالکل محمول ہوئی کہ جوں ہوں نہ ماہ ترقی کر تا جاتا ہے۔ سائنس کے نظریوں اور اصولوں کی منامیاں محمول کے کہ جوں ہوں نہ ماہ ترقی کر تا جاتا ہے۔ سائنس کے نظریوں اور اصولوں کی منامیاں خاہر ہموتی جاتی ہیں اور اُس کی مزود سے محمول ہوتی ہوئی ہیں ۔

ماہم ساتھ ساتھ تبدیلیاں کی جائیں ۔ ساتھ ساتھ ہما دا یہ دعویٰ بھی ہے کہ قرآن شریعیہ خدا کا یہ بینام ہے جو ہمیشہ کے لئے آیا ہے جو دوم تھنا و چیزیں ہیں ۔

بیغام ہے جو ہمیشہ کے لئے آیا ہے جو دوم تھنا و چیزیں ہیں ۔

محزت مولانا کا یہ فاصلا شخطہ آپ کے سامنے سے دعمی احمد سے کہ آساس سے حضوا معد سے کہ آسے کہ آساس سے حضوا معد سے کہ سے حضوا معد سے حضوا معد سے حصوا معد سے حضوا معد سے حضوا معد سے حضوا معد سے حضوا معد سے حضوا

کی تصرٰت مولانا کاب فاصلانہ خطبہ اپ کے ساکنے ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب اس سے بچھے امید ہے کہ اب اس سے بچکہ سے دماغ بچکہ سے طور مرجمستفید ہوں سے اور یہ خطبہ ہما دسے ان نوجوانوں کے لئے جن سکے دماغ بیں سائنس اورالحا دمتراد ون ہے بہشعلِ ہدا میت ہوگا۔

زكىالترين

#### بسبم التدالرحمن الرحسيم

# سائنتس أوراسلام

المحمد تله وسله معلى عبادة الذين اصطفى - اما بعد فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لما على الله الام فر جعلت فعلى الجبال فقال بها عليها فعجب الملكة من شدة الجبال فقالوا يام ب صل من خلقالة المن علقالة شي واشده من الجبال قال نعم المحديد فقالوا يام ب صل من خلقالة شي اشده من النام فقالوا يام ب صل من خلقالة شي اشده من النام قال نعم الماء فقالوا يام ب صل من خلقالة شي اشده من الماء قال نعم الماء فقالوا يام ب صل من خلقالة شي اشده من الماء قال نعم ابن الدم المريح فقالوا يام ب صل من خلقالة شي اشده من الماء قال نعم ابن الدم تصدق مدا قد يست في يخفيها من شماله - (موا عالة وعذى سنة يخفيها من شماله - (موا عالة وعدى سنة وعدى سنة

در دایست کی اس کوترندی نے

#### تمهيب

صدر مِحترم! بزرگانِ قوم و برا درانِ عز بز طلباء! مجهاس وقت حس ، موضوع برتقرر كرنه کی ہدایت کی گئی کے اس کا عنوان سائنس اور اسلام "بہدر مجھے میں طرح اس رتع تب ہے كراس عظيم الشّان احتماع مين حب مين اكب مركزي عبكم مرقوم كي نتخب ففنلا مختلف علوم و فنون کے البراور مخصوص ارباب کمال جمع ہیں۔ تقریر کے لئے مجھ جیسے بے بھناعت طالب علم اور نا كارة علم وعمل كالانتخاب كياكيا- اسي طرح ملكه السيريمي بدرجها ذا يُراس برتعجب لیے کہ تقریروں کے اہم موضوعات میں سے اس اہم تر باکمشکل نرین موضوع کو مجھ ناچنر کے سربہ عائد کیا ہے۔عنوان مذکور مقیقتاً ایک غیر عمولی عنوان سے مس يصمعموني قابليت كافي نهيس بهوتختي ركيونكه ميرعنوانٌ سأننس اوراسلام، ابني لفظي حيثبت مین من قدرسهل اور مختصر سے اسی قدر اپنی معنوی وسعت اور وقت کے لیا ظ سے طویل اورصعب ترین ہے۔ وجہ طا ہر ہے کہ بیعنوان تین چیزوں ٹریشتمل ہے، ایک سأننس ، دوسم السلام تعيسر ايك درميا في عطف -اس بلغ قدرتي طور راس م ما مخت تین امورکی تشریخ مقرد کے دمر عائد ہوما تی ہے۔ ایک انسانس کامفہوم اوراس كى حقيقت، دوسرك اسلام كامفهوم اوراس كى حقيقت، تىيسرى ان دونوں كى باہمى نسبت اوراس كاحاشيتين سيدارماماط اوريميرا يك جوئتي جيزان تين سيخوو كخود ببيا بهوحاتى ب اوروه ان تين امور كاتقتفنى ب عين اكرسائنس اوراسلام اوران ك درميانىنسبت واضع بموماكتويداك واقعه كا اثبات بموكار مكربروا فعمض ایک واقعه کی حیثیت سے ایک افسامنسے زیادہ حیثیت سی رکھتا جب کک کاس سے کوئی عمل كوئى كىم اوركوتى طلب سز پيدا ہو۔ اس لئے جو تھامقصد پر ہوگا كہ ان تابن ثابن شدہ حقائق كابم يرتقاصا كياب اوربروا قدات بم سع كها جاربت بي راس لئ اس تقر ركيموضوع سے تلین مقصد بدا ہوجائے ہیں جن براس مفتون کی بنیاد ہوگی سائنس اوراسلام کی حقیقت سأنس اوراسلام كى درميا فى نسبت إوراسلام اورسانس مع بدا شده موعظت وظا برس كه يتنيون المورضبقدرابهم بي اسى فدرميرى نسبت يصعب اورشكل بب كبونكه اول تو اسلامی حقائق ومقاصد ہی ٰبیئیر حال روشنی و النا ایب بے مایہ طالبعلم سے لیے یقینًا و ثوارگزار ہے تا ہم اگر اس حیثیت سے کہ عجمے علماء کی ایک مرکزی جاعت رعلماء مادالعلوم دیو بند) کی بوتیوں ہیں دہنے کا اتفاق ہوا ہے اور ہم الفوح الا یشقیٰ جلیسہ ہد کے قاعدہ کے موافق میں کو تی ایک ارصافی میں کو تی ایک ارصافی ہوا ہے اور ہم الفوح الا یشقیٰ جلیسہ ہد کے قاعدہ کے موافق میں کو تی ایک اور موافی ساتھنس توہیرے لئے ہم صورت میں ایک نئی جیزا ور اجنبی ہے۔ رہ میں اس کے موادی سے واقعت ہوں رہ فروع ہے باخبر اور رہ فنی حیثیت سے مجھے اس کے مبادی اور مقاصد سے کوئی تعادف حاصل ہے اور فاہر ہے کہ جبلہ کے اطراف میں سے اگر ایک طرف می کوش ہو ہم ہے ایک طوف دہ حاست کی طوف کو طرف کی درمیا نی درمیا نی سبت میر دوشنی طوان کس تورشنی ہے ؟ تاہم حبب کہ ایک بھترم جاعت کی طوف کو فائن کی درمیا نی سبت ہو تو میں ہم جس ہموں کہ رہ من المند ایک طلب ہے اس المرغ بی امدا و کی توفی سے تو میں ہم جس ہموں کہ رہ من المند ایک طلب ہے اس المرغ بی امدا و کی این عنو و مسامحت کی و زخواست کر کے امیدوار تسا می دہوں ۔

حفزات اس وقت جوصدیت کی بے تلاوت کی ہے وہ عنوان مرکورہ کی تینوں جہات برانتہائی جامعیت کے ساتھ حاوی ہے اوراس میں میر سے علم ونہم کی مطابق پہلے سائنس کی حقیقت براس طرح دوشنی ڈالی گئی ہے کہ گویا اس کا مغز اور لمب بب کھول کر سامنے دکھ دیا گئی ہے ۔ اس کے بعداسلام کی اصلیت واشگاف فرمائی گئی اور پھران دونوں چیزوں کی باہم نسبت اس انداز سے آشکا داکی گئی ہے جس سے یہ می واضح ہوجا با ہے کہ ان بی تقصودیت کی شان کس کوجا ل ہے اور وسیلہ معن ہونے کی س کو ؟ اور پھر یہ کہ اس وسیلہ سے اس کے مقصود کو حوال کر میں کہ اور پھر سے با اور پھر حصول مقصد کے بعداس کے کیا تمرات مرتب ہوتے ہیں جن کی توقع بر محقیل مطلوب کی سعی کی جائے۔

ہاں گردیشی حقائق گھولنے سے بیشتیر مناسب ہے کہ کی سائنس کا موضوع متعیّن کو وں تاکداس برانفنبا ط کے ساتھ بحدث کی جا سکے۔ مگرساتھ ہی بیریمی عرض کئے دیتا ہوں کہ فن سائنس کے موضوع کی تعیین فن کی حیثیت سے تومیری قدرت ہیں اس لئے ہمیں کئیں نے اس فن کی تعلیم نہیں باقی البتہ اس کے مشہورا ور زبان ڈرا ٹادکوسا سے دکھ کرا بنی ذہن سی اس فن کی تعلیم نہیں باقی البتہ اس کے مشہورا ور زبان ڈرا ٹادکوسا سے دکھ کرا بنی ذہن سی سائنس کا جو کچھ موضوع متعیّن کرسکتا ہوں اس کو کومن کروں گا مجھے اُمید ہے کہ اگر میں اُس مین غلطی کروں گا تواس مرکز کے اہلِ فن اور سائنس دان استاد مجھے اس غلطی برقائم رند ہینے دیں گے۔

#### فن سأننس كاموضوع

حفزات اس دورِ ترقی میں جب تمدنی ایجادات اور مادیات کے نیٹے نیٹے انکٹا فا كاجرجا بهوتاب توبطور كملسائنس كاؤكرهي سائقهي سائقهوتاب يجب يهما جاتاب که دورما منرنے این اعجازی کروٹ سے و نیا کو دیوانہ بنا دیا ۔مثلاً وسائل خبردسانی کے سلسلہ میں ٹیلیفون اور ٹیلیگران سے دنیا کوچیرت میں ڈال دیا۔ دیڈبیواور لاسلکی اور دومرے اليسي بى برقى أكانت سے عالم كومبهوت كرويا توسائق سائنس كا ذكر بھي ہموتا ہے كہ ببسب كيهداس كيسنهري أما أجيب بإمثلا وسائل نقل وحركت كيسلسله مين حبب رمل ، موثر، بهوائى جماز اوردوسرى بأوياسواربوك كالتذكره كياما تأسيع توسائق بى سائنس كانام كلى إيا ا با نا ہے کہ میسب مجھے اس کا طفیل ہے۔ یا مثلا صنائع وجرون کے سلسلہ میں او ہے انگر اس کے خوستنماا ورعبيب وغربيب سامان تعميرات ك نتضنة ويزائن اورنمو يسيمنط إوراس کے دھلاؤ کی نئی نرکیبیں اور انجیئنرنگ کے نئے سے نئے اختراعات جب سامنے آئے ہیں توسائنس کانظرفریب چہرہ بھی سلمنے کردیا مہا تاسسے کہ پرسک اسی کے خم ابروکی كارگزاريان بين اسى طرح نباياتى لائن بين دراعتى ترقيات على عيول كى افزائش كي عبربد طريقة اورنبامات كے نئے نئے آٹار وخواص كے متعلق انكشا فاست كا نام حبب لياما آپ توویس سائنس کا نام بھی پورسے احترام کے ساتھ زبانوں برا جاتا ہے۔

اسی طرح حیوائی نفوس میں مختلف تا شیرات بہنیات کے لئے ترقی یافتہ وسائل اور ابریشنوں کی عجیب وغریب بھر تیلی صورتیں کی میاوی طریق پر فن دواسازی کی جیرت ناک ترقی، تعلیل و ترکیب کی محیر العقول تدبیری بجلی کے ذریعہ معالیات کی معرتیں جب نہ بانوں پراتی ہیں توسائق ہی انتہائی وقعت کے ساتھ سائنس کا نام مجی زبان ندوہوتا ہے کہ یہ سب اس کے درخشندہ آثاد ہیں۔اس سے میری ناقعی عقل نے مجے اس نتیج برہنیایا ہے کہ یوسب اسی کے درخشندہ آثاد ہیں۔اس سے میری ناقعی عقل نے مجے اس نتیج برہنیایا سے کہ موضوع عمل موالید ثلاثہ جا دات، نباتات اور حیوانات کے دائر سے سے باہر نہیں ہے۔ میرچونکہ ان ہرسہ موالید کی ترکیب عنا صراد بعد، آگ یا نی بہوا مٹی سے بہوتی سے بہوتی ہے۔ وراس لئے گویاسائنس کا موضوع بلحاظ حقیقت عناصراد بعد مظہر جانے ہیں ۔جن کی مزوت بنیں ۔اس لئے گویاسائنس کا موضوع بلحاظ حقیقت عناصراد بعد مظہر جانے ہیں ۔جن کی بنیں ۔اس لئے گویاسائنس کا موضوع بلحاظ حقیقت عناصراد بعد مظہر جانے ہیں ۔جن کی

ظامیت اور آ تا دکاعل مجھنا اور بھرکی اوی طریق پران کی تلیل و ترکیب کے جربات سے عملائنی نئی اسٹیا عور دو قلمور برلاتے دہنا سائنس کا مخصوص دائرہ علم وعمل ہوجا تا ہے۔
بس سائنس کی یہ تمام دنگ برنگ تعمیر بی در حقیقت ان چا ستونوں (عن عراد بعبر) پر کھڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اگراس فقسلی حقیقت کا مختوعنوان بیں خلا حد کیا جائے تو بوں کما جاسکتا ہے کہ سائنس کا موضوع "مادہ اوراس کے عواد من ذاتیہ "سے بحث کرنا ہے اور لیں جو بھی مادست میں نہادہ سے نہادہ منہ کہ دہ کران کے نتواص و آ تا دسے کام لینے والا ثابت ہوگا و ہی سب بڑاسائنسدان اور مہترین ما ہرسائنس کہ مادہ آگ، کام تحق ہوگا موضوع منفیت ہوگا و بہی سب بڑاسائنسدان اور مہترین ما ہرسائنس کہ مادہ آگ، کام تقی ہوگا موضوع منفیت ہوگا موسی کے بعد اب سائنس کے اس جو دراسا کو دراسا عنوان میں کیا گیا ہے۔ ایک فراسا غود فرما سینے تو محسوس ہوگا کہ ان جاروں عند و وں کے نوامن و آثار اور داتی عواد من کیساں نیس بلکہ کافی حرک متفاوت ہیں اور بنہ عرون عواد من و آثار ایس ہی تفاوت ہیں اور بنہ عرون عواد من کی جو ہری طاقتیں بھی ایک درجہ کی نہیں ہیں۔

### عناصر کی فوتوں کا باہمی تفاوت اور اُس کا امولی معبار

ان میں کوئی عنفر صنعیف ہے کوئی قوی ، کوئی قوی ترہے اور کوئی اقوی ترہے اور کوئی اقوی ترہے اور بھریہ قورت و صنعف کا تفا و ست بھی ہے جو ڈ با اتفاقی نہیں بلکہ معیاری ہے ۔ وہ معیار بہ ہے کہ ان عناصر میں سے جس میں بھی لمطا فت بڑھتی گئی ہے اسی قدراس کی طاقت بھی بڑھتی گئی ہے ۔ اسی قدر طاقت ہی کے اندازہ سے اس میں غلبہ و تسلطا و راقتدا دی شائی ہو قائم ہوئی گئی ہے اور جس صد کے لطافت کم ہموکر کٹا فت کے لئے جگہ فالی کم تی گئی ہے اور جس معلوبیت اور بھی کمزوری کی قدراس میں بے سی معلوبیت اور زقت و سی بی بی معلوبیت اور زقت و سی میں میں بے بی معلوبیت اور زقت و سی بھی نمایاں ہوتی گئی ہے ۔

رازاس کا بیمعلوم ہوتاہے کہ مطافت کے وصف کم ل ہے جوکٹ فت کی ضد ہے در میروجودی کمال کامخر ن حفرت واجب الوجودی ذات بابر کات ہے اس لئے اطافتوں کا منبع بھی اطافتوں کا منبع بھی وہی ہے اوراسی قا عدہ سے بوجہ لبطافت طاقتوں کا منبع بھی وہی ہے اوراسی قا عدہ سے بوجہ لبطافت طاقتوں کا منبع بھی وہی ہے انتہا لبطافت کا عالم توبیہ مے کہ انکھوں سے اوجیل جواس وجہل جواس وجہل جواس وجہل جواس وجہل جواس و میں ہے کہ انکھوں سے اوجیل جواس و میں ہے کہ انگھوں سے اوجیل جواس و

خبال کی صدودسے بالاترا درادراک وانکٹ ن کی مدبندیوں سے ورا رالوراسے بھراسکی بائتا طاقت کاکرستمدید ہے کہ تمام جہانوں پراپنی اورصرف اپنی شمنشاہی کانظام می کم سمئے ہوئے ہے اس کے حس چنر میں مجی سطافت کا کوئی کرشمر سے وہ درحقیقت اسی کی زات وصفات كأكونى بُرتوب عص كالربقدر استعداداس نے نبول كريا ہے اور جبكة قبول الربغير كي من كنيس بهوتا اس الغ يدكها جانا بعيدان قياس نه بهو كاكه برنطبي شركوبقد برا الله انت حق تعالے سے مناسبت ہے اور ظاہر سے کہ جس مدیک ہمی کسی جبز کونیات بابر کان کے ساتھ قرب و تناسب قائم ہوگا وہ اسی قدر قوی ، غالب اور باا قندار سنجی جائے گی۔ ادهركمانف كواس كى دات سے ب انتها بعد اور سكانگى سے كروباں كا دن كانشان نہیں اس کے بو بچرمجی بقدر کٹا فت اس مطبعت و جبیر سے دور بڑتی عائے گاسی وجہ سیسے سیت مخلوب اور ذلیل ہوتی جائے گی اور اس میں سے علیہ واستیلا کی شان نکلنی جلئے گا ۔ بلکہ اسی طرح حب طرح پانی سے کوئی چیز قربیب ہوجائے تواس میں بانی کے أناد برووت و رقت وغيره سرايت كرت جله مائيس كم أل سے قريب بهو جلتے تو حرارت و سخونت وغیرہ آٹا دراسنے ہو ما آمیں مٹی سے قریب ہو مائے تو یبوست اور شکی کے آٹار گھر كرجائي الى طرح جوج بركسى وصعف كے ذريعيمي ذات بابر كات حق سے قرب ومناسبت برداكرا كراك كا وهاسى مديك بقدراستعدادشنون ديانى اورصفات كماليه كالمركز ومحور نبتى جلى مائے گی اور مزورہ ہے کماس میں استیلاء واستغنار کاظهور مہواً اور وہ قوی تر، غالب اور منيع المنزلت بهوتى مائية فرق أكرب توميرك حبيات مين قرب يعبى تبوت بيتا ورا أيار قرب می محسوس طریق برنمایان نظرات بین مگراس کی بادگاه دفیع مین حس کی دسائی نین اس کے اُس کا قرب بھی حتی ہونے کے بجائے وسفی سے بعین جوجیز اخلاق واوصات کے لحا ظسے قرب و مناسبت کا ورجہ مال کر لے گی وہی اس کے کمالات سے بقدراستعداد حصلہ يانے لگے گی اوراسی حد تک غلبہ وتسلط اوراستغناء واستيلاً سي صحته س آحات گا۔

عنصرخاك

اس معیار کے مانحت حب ہم عنا صراد بعد برنظر والتے ہیں توسب سے زیاد کتیف عند مراد بعد برنظر والتے ہیں توسب سے زیاد کتیف عند من " نظراتنا ہے ، جس کا مخزن بیر ذہین ہے۔ بہ خاک کا دھیر کتیف ہی نہیں بلکہ وہ

کنافت آور بھی ہے۔ ساری چیزوں میں اگر کنافت وغلاظت آتی ہے۔ تواس می بی کہ ہو
آتی ہے۔ آگ نے آج کلکسی چیز کو گنرہ اور غلیظ نہیں کیا ۔ یہ الگ بات ہے کہ آگ پر
پر کانے سے کی چیزی غلظۃ آجائے۔ سویہ غلظ آگ ہیں سے نہیں آتی بلکہ آگ اس شے کا
جو ہر بطیعت کھینے لیتی ہے جس سے اس کا اصل مادہ غلیظ باقی دہ کر نمایاں ہموجا تاہے اور
شے غلیظ معلوم ہونے گئی ہے بسو آگ اس ہیں کوئی چیز ڈالتی نہیں بلکہ اس سے کچے نکال لیتی
ہے۔ بس یہ غلظ سن آگ میں سے نکل کرنہیں آتی بلکہ نوداس شے کی ذات میں آتھ کھڑی
ہوتی ہے۔ بسی غلظ سن آگ میں سے نکل کرنہیں آتی بلکہ نوداس شے کی ذات میں آتھ کھڑی کہ ہوتی ہے۔ اسی طرح با نی کسی چیز کو مکتر اور
ہوتی ہے۔ بہ بہ کہ آگ اس کا جو ہر بطیعت کے بینے اور کدورتیں صاحت کی جاتی ہیں کہ اس کی
اصلیت یا کی اور یا کہ ان یہ ہے۔

اسی طرح ہئوابھی کسی چنر کو مکدر اور گندہ نہیں کرتی ۔ بیرانگ بات ہے کہ نہوا ہیں غیر محسوس طريقه مراحزار الضيه ملي مهوئے علم أئيس اورکسی سنے کو مکتر بنا دیں تو پھر ہے کدورت بھی زین ہی کافیفن ہوگانہ کہ ہوا کاراس لئے استجام کارسادی کٹافتوں کی جڑی خاک دھول ہی بنتی ہے جس کو د طافت سے دور کی بھی کوئی مناسبت نہیں اس سے عام عن صریب ان ک کوئی وقعت نہیں۔ آب سادی ہی زمین کے اس طویل وعرصٰ کرہ کولے لیجئے اس میں بجُز یامالی اور دالت ومسکنت سے اور کوئی جو ہرد کھائی مذد سے گا۔ یہ زمین دات دن دوندی جاتی ہے مگر والت ولیتی کا یہ عالم سے کریگوں نگے نہیں کرسکتی ریزاس بیں ادراک ہے نہ احساس ، ناغلبہ سے مذاقتدار، اگر فلیہ بسے تودوسرے نمام عنا صر کانحوواسی برسے ۔ گویا سادے ہی عناصر کا قدم اس کے مربر ہے اور سرائیب عنصر کا بیکھلو ناہے۔ بہوا اِسے أَدُّاتُ مِعِرْتِي مِهِ مَا فِي إِسْعِيها مِنْ مِعِرْما مِهِ أَكُواسِيُّهُ مِنْ مِنْ مِي مُربِه وَالجي زورنهیں دکھاسکتی که زور موتو د کھائے مطاقتیں تواس کی کٹا فت مطلقہ نے سلب کر رکھی ہی زور آئے توکماں سے استے؟ پھ فقدانِ مطافت کا بہ عالم ہے کہاس کا مادہ بھی کشیف اور صورت معی کتیف واسے کتنا ہی صفیل کرومگر سطح میر بھی کرکری ہی دہیے گی مذھین ہطے قبول کرے گی و منتم كابرط و يجريز صرف كمثيف الما وه اوركشيف الصورت اي مع بلككشيف الطبع بحى مع ايب دصلے کو کتنامی زورسے اوپر چینکو حب کر پھنکے والے کاعاد منی نروراس کے ساتھ کہے گاوه او نیا ہمونا جلاجائے گارئیکن حب اس کی اصلی حالت اورعرصی طبیعت عُود کرے گی

تو پھر بنیج ہی آبڑے گا۔ ہر مال جب کہ زمین کے مادہ صورت اور طبیعت ہی سی جہت سے بھی سطافت نہیں گویا اُستے ذاتِ اقدس سے اِس وصف میں اُبعدِ مطلق ماصل ہے تو منعف مطلق اور فر آب مطلق ہی اسی عنصر کے حضہ میں آئی جا ہی جاتے تھی ۔ اس لئے قرآن کرم نے نمین کو ذلیل ہی نہیں بلکہ ذلول فرمایا ہے جو ذلت کا مبالغہ ہے ۔ ارشا و رہ بانی ہے : ۔

هُوَالَّذِي حَدَدَ خِعَلَ لَكُمُ الْدُرُهِ فَ مُولِكُ فَامُشُوا فِي مَنَاكِبِهَا -ہاں اس زمین کا ایس جزو بہاڑ میں ہیں جن کی طیعنی دست نے بنسبت غیار کے مجحد لطافت وستهراني قبول كريك كدورت وكثافت سي قدر ب بتعديد اكراما تواس كى شان اسى مدىك منى سے فائق ہوگئى دينانچ خشك ديت كو اگر حمالاً و توبكم مرماتى ہے۔ یانی ڈالونوکی طرمنیں بنیا اس کے ذرات کو دیکھو توجیک بھی آ میصے ہیں۔ اس پر نظر دالوتوخاك كى برنسبت نظر فرريب بهى ب حتى كه جن ا دقات أس كى صاحب ستحرى صُورت اوراً س کی آب و تاب دیجه کریانی اور دریا کابھی مشبہ ہو جاتا ہے یغرض جس حدثك اس مين مطافت وستقرائي أتي تقى اسى حديك وه برنسبت غرار كيعزيزالوجود مهی ہوگیااس کی قدر دقیمت بھی بڑھ گئی اور بھراس کی نرکیب سے اگر بتیراور بیتیروں کی ترکیب سے بیا السبنے توان کی عظمت وشان اور قدر وقیمیت زمین کی سطح سے کہیں دوبالامو گئی بے انجیمٹی کی نسبت سے بیچروں کی طاقت کا یہ عالم ہے کمٹی کے بڑے برے ٹریے دھیاں المکمی کی بختہ سے بخت النبٹوں کو ایک بچھر سے حکینا مجور کیا جا سکتا ہے ایکن مٹی کے نودى يقرون كاكجيه سي سكالم سكت الريمالله كوئي جنان زمن براكرے توزمين دہل جاتی ہے اور دُب جاتی ہے اور اس میں گہراغار قائم ہوجاتا ہے یمکین اس کے بمضل منتى كامنون وهبرجى أكرسى سنكين جيان ببرابط المعت تواسي ابنى عكهد بدائجي منیں سکتا جہ میائیکہ اُسے شکت بنالے ، منہ وہ بلتی ہے اور بنداس میں غار بیز تا ہے۔ پھر اننی بیقروں میں بھی جوں جوں صفائی ،ستقرائی اور حبلا بڑھتی جاتی ہے ان کی قیمہ ت ادر جلا برهتی مباتی سے ان کی تعبت اور معنوی طاقت بھی ترقی کرتی مباق سے سنگ خارا ما يتقرون ستقميتي اسنگ مرمراس سے زياده ميتي ، جوام رات اور لعل يا قوت اس سے نه یا دهمینی ، هبرااس سعه زاده همیتی فرق بهے تووہی بطاقت وکٹا فت کا ورغلاظت و صفائی کاسے - زمین کی سطح تواس حد تک کشیف تھی کہ اسے کتن ہی صقبل کرولیکن ماتھ

پھیرنے سے کامل جکنا ہم طرکبی محمول نہیں ہو کئی رکین بیتھوں میں بوجہ بطافت مادہ یہ قابلیت صرف میں اور جکنے ہو جا۔ تے ہیں بھر قابلیت صرف مرائد اور جکنے ہو جا۔ تے ہیں بھر بعض میں جا بھی اور جھنے ہو جاتی ہے ہیں بھی دھان میں جھن میں میں جھن میں میں جھن میں جھن میں جھن میں جھن میں میں جھن میں میں جھن میں جھن میں جھن میں جھنے ہیں کے جھن میں جھن میں جھن میں جھنے ہیں کے جھن میں جھن میں جھن میں جھنے ہیں کے جھن میں جھن میں جھنے ہیں کے جھن میں جھنے ہیں ہے جھن میں جھن میں جھنے ہیں ہے جھنے ہے جھن میں جھنے ہے جھن میں جھنے ہیں ہے جھن میں جھنے ہیں ہے جھنے ہے جھن میں جھنے ہے جھن ہے جھنے ہے جھنے ہے جھن ہے جھنے ہے جس میں جس

برحال بہاڈ اور اُن کا ماقرہ بانسبت زمین اور اس کے غبار کے تطبیت سے اس لے طاقتود بھی سے اور زمین سے کہیں زیادہ شدت وصلابت اور قوت کا مالک سے۔ لیس و خبرشدت و قوت و ہی سطافت وستھرائی نکل آئی ہے بلکن ہی بیاڑا وراُن کے شديدالقوى يجفرون كى شدى كےسامنے زمين تفريقرامين نهيں كتى تقى اور يا مال محف تقى اسى وقت تك شديد بين حبب كدندين كى خاك دهولى سيدان كامقابله بهونا دسيد. سکن اگر پهاڈوں کی ان شدید و مدید حیانوں کا سامنا لوہے سے ہوجائے تومیوان کی یہ ساری سنگدنی بموا ہوجاتی ہے۔ لوسے کی ایب مالشت تجرکدال بڑی بڑی چٹانوں کا منط<sup>وں</sup> میں نیصلہ کر دیتی ہے۔ وزنی وزنی بقروں کو میکنا چور ہوتے دیرینیں لگتی۔ دیل کی بیٹر یوں بربيد وطرفه لا کھون سيخروں كے دھيرانهي بياڻهي سيخروں كے مگريا ديے ہيں جو جيوتي جيوڻ كدالوں كى بركت سے مٹى اور لائن د بانے كى نعدمست برد كاد يئے گئے اورا بنى بىل انتها دفعت سے گرکراس بے انتہائیتی پر آئے سے ۔ان بقروں پر اوسے کی کدالیں اس طرح یر تی ہیں جیسے ایک بے دست و یا قیدی کے مربر کوٹسے اور بدیر پرستے ہیں کہوہ کچھ ننیں کرسکتا -اس سے صاحت وامنح ہے کہ لوپا بچھروں سے زیادہ شدیداور طاقت ورہے کیوں ؟ دانداس کا بھی وہی سطا دنت ہے ۔ دوہے کے اجزار نے خلقی طور پر بیقروں کے دیت سے نیا ده صفائی اورستمرائی قبول کی سے اوراس میں ٹی تو کیا دیت جیسی ہمی گافت نہیں ہے ۔ دوسے کا برادہ اُڑ تا نہیں بھرتا کہ چنروں کو الودہ کر دسے رہینہ اگر یا نی میں ہی پڑ جانا ہے توبہرحال اسے کسی مذکب مکدر کر دیتا ہے کہ اُفر کا دخاک ہی ہے۔ مگراوہ ك اجزارا كربراده كركيمي باني مين دال دين حبائين تب جي اس كي حلا اوربقت وسيلان میں کوئی فرق ہنیں بڑتا ۔ اگر نوسے بریالش کردی جائے تومیاندی کی طرح چک اُٹھنا ہے۔ بلكهاسي صيفل كردوتوا كينهب جاتا سيحوبا ديك سع باديك فدوخال كك كاعكس وكعلا الگنا ہے۔ امکن پھریس مزایسی پاسٹ قبول کرنے کا استعداد ہے اور منوه اس طرح کے

صبغل ہونے کی صلاحیت ہی اپنے اندر دکھتا ہے۔ بس اگر تغیر تجدیم وکراشیا دکی ذات کا سرا باکسی حدیک منایاں کرسکتا تھا تولوما اس سرا باکی تمام بادی سے باری نوبیا ں بھی عباں کرسکتا ہے او ہے کی نظافت بیجروں سے کمیں زیادہ نکلی۔

نس اسی مطافت کی بنا برلوبا تو بیقروں برگران اور طاقتور ہے اور بیتر ابنی کا فت
کی بنا براس کے سامنے دلیل و خوار ہے۔ سب بڑے سے بڑا بہاڑی این اس نمایاں عظمت و
ہیبت کے با وجود دراسے لوہے کے سامنے اپنے عجز کونہیں جھیا سکتا۔

### عنصرأكنس

لیکن میں طاقت ورلو ہاجس کے چھوٹے چھوٹے گڑوں کا بڑے بڑے براوں سنے لوہا مان رکھا ہے جب ہی تک طاقت ورہے جب تک کہ پیچروں کے سرپر ہے دیکن اگر اسى لوسے كوكبين أك جيكو مائے يا لوسے كا بھے سے بڑا الكر اكسى لوما دكى بى ميں بہنے مائے تواس کارنگ دُوپ متغیر اور جہرہ فق ہوجا آسے وہ اپنی صورت نوعیہ اور ذاتی خاصيت يك كوبرقرارنس دكه سكة - الك أس محمل نك بي كفس كراس م دنگ اتس بناڈالتی سے بھراگراس غریب لوسے کواگ کی عبی سے تعوری در اور رز محیرا باجائے تو آگ أست كلاكمهانى كى طرح بها دېتى بهداولسكى شدت وصلابت كى مجيمى بيش نهير جاتی۔ کوئی اب تواس لوسے سے کیے کہ بہاٹہ کی ایک جیوٹی سے ھیوٹی شکرٹری کاہی مسر کیک دے ۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگ لوسے سے بھی نیا دہ شدیداور طاقتوہے۔ غوركم وتواس كا دازىمى وسىعقلى اوطبعى اصول بسع كماك سي لوس سعيمى ذياده لطافت موجود ہے اور لوہا اس کے مقابلے میں کثیف ہے۔ لوسے میں اگراتنی لطافت متى كه وه با وجود سيقرول كى طرح كشيت الماده بهون كي عوارض كي سبب رقت في سال قبول كرايتا تفاتو السابي وات سيرى كوئي تفون حبم نبين اكهتي حس مين كوئي جزاكس ندسك ادهرتومرجيزاك بحكري كفس سكى بعاور المحراك بمي مرجيزك حبرك كم مين سرايت كرجاتى معين كى صلاحيبت لوسيد بن نهين.

بِعُرلوم الركسي وقبت جيك كربابهرست نوداني شعاعيس قبول كربتا تفا نواك كي الطافت كايه عالم بهد كم أن من مود منجوشعاعيس عيوسي بعين لوم دومروس كاروشني

قبول كرتا بعادر أگابني رقسى نوددوسرى برددالتى بعد بنودى روشن بعاوردومرى تاريك چيزون كوهى دوشن كرسكتى سم يروسيقل شده نطيف لواجه ألمينه كت بي اس بطانت صورت کے باوجو دھیجی اتنا تقتیم الجسم اور کشیف المادہ ہے کہ اگراس میر باسم ماروتواس كے متكالفت عبم سے باتھ شكراكر واليس اَمانا سے يمكن اُگ كى جمانى سطات كاعالم يرب كداس كحبم مل سع المقار بإدنكل جاتاب اورعبراس كاجم بهي نهيس تُولْماً - كَبِيرُ سِيقُل شده لويا توسرُ واعكس بني قبول كرتا على الكين آكِ اصلى حبم مي كوقبول کرائی ہے اور پھر بھی اس کے عبم میں بھٹن نہیں بائی جاتی اور و کسی دوسر لے عبم کے تداخل سے مانع نبیں ہوتی اس لئے وہ لوسے سے نہ یادہ شدیداور زیادہ طاقت ور ہے بلکہ وہ اسی سطافت کی حدیک اس کاحلقہ اٹر بھی کنیف انتیاء کی نسبت وسیع ہوتا گیاہے۔ بینواورلوم جہاں دکھا ہواہے اننی ہی حبکہ اسسے بہر ہوجاتی ہے اور اس حدسے باہراس کاکوئی اثرینیں ہوتا رنیکن اگرجیں مکان میں ہے اس سے باہر يك أس كے اثرات نورانيت وحرارت بينجة بي اوراگر آگ اوراس كامكان نگاہوں سے اوھبل بھی ہوننے بھی اُس کے بھیلنے والے آثا داس کے وجود کی خبری دُوردُور تک پھیلاتے دہتے ہیں اس ملے آگ لوسے پر غالب ہے اور اُسے فناء کے گھاٹ *ا* مارڈالتی ہی**ے۔** 

عنفرآب

سیکن میں دہمتی ہوئی اگ اوراس کا یہ کرو خرجب ہی قائم ہے جب کا اور اس کا یہ کرو خرجب ہی قائم ہے جب کا گریں تو کے اس پاس کہیں بانی کا نشان نہ ہو۔ اگر بانی کے چند قطرات بھی اس براگریں تو اگر بانی کی جبک دیک اور یہ علی و ترفع ہم نیجا ہی نہیں کرتی بلکر سبختم ہوجاتی ہے۔ بانی اس کے وجود ہی کو نہیں جھوٹ تا کہ وہ کھے انہم سلے ملکم جس اکم کی کو کچے دیر اگر سے اپنی جان کی بیان اس کی بیان کر دہ جائے گا ۔ ایکن اس کی گیلی لکڑی پرکوئی بس منہ جھے گا۔

بهرحال جهاں پانی موجود ہواگ کے بُرنہیں تَبِم سکتے خواہ پانی اُگ بیرحیواک دویا اُگ پانی میں گرا دو، اُگ کی خیرنہیں دہتی ربڑے سے سے بڑا انگارہ یا نی پر گرا دو تو اس کے گرتے ہی پانی اِدھراُدھر ہرٹ جائے گا اور بھراجا نک چاروں طرف سے سمرٹ کر اس انگارے کو دبوچے گا تو وہ عزیب کروسیاہ ہو کر رہ جائے گا۔

غرمن براس کے سامنے آئے یا وہ اس کا سامنا کریے ہرصورت میں یانی کی طا کے سامنے آگ کی شعلد نی کچھ کارگرنہیں ہوتی جس سے یانی کی شدّت وطاقت آگ پر نمایاں ہوجاتی ہے۔ سکین اس غلبہ ومغلوبیت کی دُوح بیاں بھی وہی اصول ہے جس کو ہم ابھی فرکر کرچکے ہیں۔ اگ اپنی سطافت جسم کے سبب کسی شئے کی دات کوا بنے اندر كهياليتى هى الكين اس كاچهره اننا صاحت مذيخنا كدائسياء كاعكس قبول كرسيح مكرماني عكس اوراصل دونوں كواسينے اندر كھياليتا سے كدوہ فقط مطبعت المادہ ہى نہيں بلكہ تطیعت الصورت بھی ہے یعنی تحجه ہی اس بین ڈالی دووہ چیزاس کے تعرا ورح بحریں سما جائے گی بھراس دفت وسیلان کے با وجوداس کا چیرہ یاسطے اس قدرصات اورشفات ہے کہ آئینہ کی طرح صورت می دکھلا سکتا ہے۔ بانی کی بیصفت کہ ہرچیزاس کے آریار نكل جانى سے گواگ كوبھى ميسترسے مكن پانى كاكمال سطافت يہ ہے كہ نگاہ كسيجى اس سے الم ہوجاتی ہے جو آگ یں ممکن نہیں ۔ سب یا نی لوسے کی تصویر شی اور آگ سے عدم تكاثف دونوں كا حامع بيے اس لئے اس كى قوت بھى آگ اورلوسے كى قوت سے زبادء ہے۔ بہی وجہ ہے کہ وہ تو آگ اور لوہ دونوں کوختم کرسکتا ہے کیکن یہ دونوں اس بر غالب نیس اسکتے اوراسی لئے یا نی کاحلقہ اٹریمی آگ سے زیادہ وسیع ہے۔ آگ کا اثر اگراسے سی بندا ورمحدو دم کان میں روشن کیا جائے اسی مکان کی جہار دیواری مکمود ہوگا سکن یا نیجس مکان میں مسدود ہے اُس سے با ہربھی دُور دور تک نمی اور مطوبت کے آ ٹارسیلے ہوئے ہوتے ہیں۔

شهروں کے اردگرد تا لاب اور نہریں ہموتی ہیں تو آب و ہوا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے مزاج کہ یہ سباس مرطوب ہموجاتے ہیں۔ اور ظاہر سبے کہ یہ سباس کی سطافت اور سرعتِ نفوذ کے کرشے ہیں۔ لوہا اور آگ مسامات میں نہیں گئے کہ سکت بانی بوج لیطافت اور سرعتِ نفوذ کے کرشے ہیں۔ لوہا اور آگ مسامات میں نہیں گئے کہ لیکن بانی بوج لیطافت منفذ میں بھی گھر کر ایتا ہے اور حب کہ غلبہ وطافت بقد ہم سطافت ہے تو بانی کی طاقت بھی بلا سنبہ آگ سے کہیں بطرھ کر ایسی ۔

#### عنصريهوا

اب آگے چلو ابہی پانی جو آگ کاتہ س نہس کر دیتا ہے بہوا کے سامنے بیر کبن بھی عاجز اور ناتواں ہے اوراس کی کمچھ پیش بھی نہیں جاتی ۔ وہ حلیتی ہُواہیں اُگرسکون سے رہنا چاہیے توننیں رہ سکتا۔ ہُوا کے جھکڑ عب چلتے ہیں تو ٹالاب اورجھیلیں ہی نہیں بڑے برے سمندر تهد و بالا ہوماتے ہیں ۔ پانی کی موجیس بلکہ فوجوں کی فوجیں ایک دو سرے برگرتی پرتی برن بن سمندر كعظيم الشان كره كوباس عظمت ومبيبت قراريني بوتا عظمرا بموا ياني مهو تو بُوا اُست خشک كرديتي بيا وراُدا دائت سے اگر بانى كاكوئى مخزن ومنبع نې وجواس كى مددكرے توپان كاوجودى باقىنبى دىئاراس سعمعلىم بمواكه بكوايانى برىھى غالب اور حكمران بىيد وجروسى امول ب كر بمواسب عنا صريد برط م كرسطيين وشفاف بدريانيداس كي سبمان سطافت كاتو برعالم ب كذنگاه جبسى سطيعت جيز محى اس كى سطا فنت كے ساشنے تطيعت مع جواس برجم بى نہیں گئی اور ہُواکو دیکہ نہیں کئی ربدن کو لگ کرگو ہُوامحسوں ہمومائے جس سے اس کے جسم ہونے کا انکادنیں کیا جاسکتا لیکن اورکوئی سطیعن سند تعلیمت حاشرحی کہ تا دِنگاہ بھی حوالطف ترین احبام سے مذاس میں نفوذکرسکتا ہے بذائس کا ادراک ہی کرسکتا ہے۔ اسی طرح بُوااپی شدتِ مطافنت محسبب رنگ و رُوب کومی قبول نہیں کرتی کہ بہ چیزیں بہرحال نگاہ و بھر ہی ہے تعلق ہیں اور وہ بھر ہی کوفنول نہیں کرتی تومحسوسات بھریک کیا نوبت بہنے سکتی ہے۔ ہاں آواز اور نوشلوجسبی لطبعت اشیاء جن کی سرکوئی حتی شکل سے مذہ مکیت مواسے ساز کرلیتی ہے اور اپنی مطافت کی ہرواست مہوا میں سماجاتی ہے جنہیں ہوا قبول کرے ادھرسے ادھ منتقل کردیتی ہے۔ بھراٹر کا یہ عالم ہے کہ فوق و تنت کے گوسٹر گوٹ يس اورايك ايم منفأ دمين موجود جمان آگ كى رؤسنى اور يانى كى نمى نهين كېنى سكتى ، ويال بروا قائم اوردائم ہے۔ ذرا بھی کہیں خلار پیدا ہومائے تو بہوا کو آتے دیر نہیں لگتی ، یا نی کوھی لاؤ توناً كي بنا ؤ انشيب پيدا كرو اور مجر تجي اس كي نقل دحر كمت ميں تدريج يعكن بُواكوية نشیب کی صرورت مذفرازی ، حکم ہوئی اور وہ دفعتُہ آئی گویا پیلے سے موجود بھی ۔غرصٰ بَوا بطييت نزيقي توقوى لراور غائب هجي بهوئى جوتمام عناصر پرحكمران اورسيس بالاونوق اور يجر سب میں جاری وساری سے .

#### جامع العنا صرانسان اوراس كي طاقت

سکن اگران سادی عناصرا وران کے تینون موالیداور موالید کی بھی بے انتہا شاخوں کو ایک طرف دکھ کرتنہا انسان کو ایک طرف دکھو تو نظراً تا ہے کہ انسان ان سب سے ہی نہ یا دہ اشترا قوی اوران برغالب ومتقرف ہے۔ ییسب عناصرا بنی کا دگزادی میں اس کے متاج اوراس سے مغلوب ہیں میکن وہ ان میں سیکسی کے ذیر تِصرف اورکسی سے مغلوب نہیں کیونکہ اوران وہ ا

(۱) عناصر کی باہمی اور سبتی طاقت جو ایک و و مرسے کے مقابل آنے سے کھلتی ہے،
اپنے جزئیاتی ظہور میں انسان کی محت ج سے دو ہا خود نجو سپھروں کو کچلتا نہیں بھرتا ۔ آگ جگہ کو جو کو تورک کو کچلتا نہیں بھرتی ۔ پائی خود نجو داگ بجھانے نہیں جا آ ۔ ہُوا کی جگہ لوہ ہے کو خود کو گرماتی اور کھیلاتی نہیں بھرتی ۔ پائی خود نجو داگ بجھانے نہیں جا گائیں بناتا ہے اور لوہ ہے کو تباتا ہے ۔ وہی شکر نے بناتا ہے اور سپھرتو لوٹ تا ہے ۔ وہی شکر نے اور ظرد حت میں پائی لاتا ہے اور لوہ ہے کو تباتا ہے ۔ وہی شکر نے اور ظرد حت میں پائی لاتا ہے اور جو گھٹ ناٹر کرتا ہے وہی ہوا کو قید کرتا ہے اور سبالات کو اُڈر آتا ہے ۔ بس عناصر کی بیمت خلیا نہ کا دفر مائی بست صدتک انسانی افعال کی دست نگر کو اُڈر آتا ہے ۔ اگر انسان ان بیں دفل مذور نے توعنا صراد بعرا پہنے اپنے اپنے خزانوں میں پڑھے ہوئی ۔ جو اگر انسان ان بین دفل مذور نے توعنا صراد بعرا پہنے کو اُڈر آن جزوی افعال میں اپنا تغلب نہیں جو طا ہر ہی بہنے کہ اس بیر نگا لب کا غلبہ موقوف ہوا ورجس برکسی قوی کی فتح ونھر سے معلق ہو فالم ہر ہے کہ وہ ان سب برغالب ہوگا اور اس کی اشد تین کی میں سب سے برخالب ہوگا اور اس کی اشد تین کی میں سب سے برخی دلیل ہوگی ۔

عناصر بل انسانی تصرفات استے ہی کا ایک وربعہ ہے ہیں بلکہ ان کی باہمی نسبت کھول استین میں انسانی تصرفات کے دینے ہی کا ایک وربعہ ہے ہیں بلکہ ان کی یہ تمام طاقبین مجی اس کے بنجۂ تقرف و سخیریں فید ہیں۔ زمین کا قلب و جگر مال کر دیا۔ کنوئیں بنائے استے بنائے، تمہ خانے تیا دیئے۔ ادھنی معدنیات ، شمر مرم ، ہٹر بال ہونا جا ایک اور پیتل و غیر و کے خزانے اس سے جھین لئے، پہاٹھوں کو تراس کی تمہ بہ تمہ مرکانات بنائے۔ پہاٹھوں کی شھنٹی اور برفانی چٹیوں کو جمال ورندوں کو بھی پناہ منطق تھی ابنی سبنی بنائہ ان میں داستے نکالے۔

اُنیں بر ماکراُن میں سرنگیں بنائیں، اُن میں این سوار باں دوڑائیں و تنجِعْتُون مین اُن میں این سوار باں دوڑائیں و تنجِعْتُون مین اِلجَدِیا اِلْجَدِیا اِلْجَدِیا اِن میں سرکے اثقال زمین کو عالم اسکا داکردیا اور خلاموں کی می خدمت نے دیا ہے۔ اور زمین اور اسے اور خلاموں کی می خدمت نے دیا ہے۔

بانی کولوتوزیین کی تهمین سے اسے کھوج نکالا کمؤیس کھود کر ڈول می کے حال سے اسے کھوج نکالا کمؤیس کھود کر ڈول می کے کھرے کہ اسے کہ اور کھینے نکالا وریاؤں کے کمڑے کہ دینے ۔ نہروں اور نالیوں میں بہا کہ کھیت سیراب کئے ۔ مکانات ٹھنڈے کے ، پی کر کھیج تھنڈے کئے ۔ جمنا اور گنگا حجگہ عماری بھرتی ہے ۔ اُسے واٹر درکس کے دریعہ کھر کو رسوا کی ۔ وہ مائی تقی تو حجہ حجگہ اس بچے نے اس سے گوموت وحلوا کر حجو ٹرا ۔ پانی جیسا اُ ذاوی میں فید نلوں میں بند اور نکلنے میں براسکاگ کی حرکت کا محتاج - بیرسب اس انسان کی تعزیر کا نتیجہ ہے ۔ وہ عزیب اپنے طبعی میلان سے نیچے کوجا تا ہے ۔ یہ اُسے بیس بیس منزلد مکانوں میں اور چرطھا لے جاتا ہے اور بھرو ہاں سے فیک دیتا ہے کبھی بروے بناک منزلد مکانوں میں اور چرطھا ہے جاتا ہے اور بھرو ہاں سے فیک دیتا ہے کبھی بروے بناک اُ ماڈا دیا بہمی آگ دکھاکہ گرمادیا یغوض وہی پانی جس سے آگ میسا قوی عند مرجی پناہ مائلتا تھا ، انسان کے سامنے ایسا ہے بس اور بے یادوم دکا دہے میسا قوی عند مرجی ہونے نہیں ملتا ۔

پانیوں کا سب سے بڑا گھرا ور ابوالمیاہ سمندراعظم کھیں کی بے پناہ ظمت سے ڈرکر دنیا کا دیع سکون گوبا ایک طرف بڑا ہوا ہے اور صبی کوہ پیجر موجوں کا انگا ہا اسلم خشکی کے کنا دوں براس طرح حملہ آور عسوس ہو تاہیں کہ گویا ایجی کرہ زبین کونگل جائے گا۔
بابر اسیب وظلمت بھی انسانی دستبروسے نہ بچ سکا انسان نے سمندروں کے جگر پر ٹوالے۔
اس میں جہا نہ چلائے ، نارووڑائے ، آبروز کشتیوں سے اُس کی گہرائیوں برقبعنہ کیا۔ اس کے مدفون موتیوں کے خون موتیوں کے ذون موتیوں کے خون موتیوں بازاروں میں دسوار اسکے مدفون موتیوں کے خوانے اگلوائے۔ اُس کی تہمہ کی جی پہوئی چیزوں بازاروں میں دسوار الگ، گون کا خون کے نیاور رطوبیت ہوں کے مدفون میں نہاہ لیت ہے تواس کے مدبی ہوئی جیزوں بازاروں میں دیواں انگ، گونا کی کاخون کے دواس میں بناہ لیت ہے تواس کے دیس میں جا کر چھر تھی ہے اور قبید میں۔ پھر ذلیل سے ذلیل خدتیں اس سے لی جا دہی ہیں، کورسٹنگاری نہیں۔ بجور تھی ہے اور قبید میں۔ بھر ذلیل سے ذلیل خدتیں اس سے لی جا دہی ہیں، بنا نوں کا دھونا ، ظروف ما اف کرنا ، میلے کہڑ ہے باک کرنا و غیرہ اس کے مرجی جی جس سے ندازہ بنائوں کا دھونا ، ظروف ما اب کرنا ، میلے کہڑ ہے باک کرنا و غیرہ اس کے مرجی جی سے ندازہ بنائوں کا دھونا ، ظروف ما اب کرنا ، میلے کہڑ ہے باک کرنا و غیرہ اس کے مرجی جی سے ندازہ بنائوں کا دھونا ، ظروف ما اب کرنا ، میلے کہڑ ہے باک کرنا و غیرہ اس کے مرجی جی سے ندازہ و کیا کہ کانوں کی دی سے دولیل خوتیں اس کے مرجی جی سے ندازہ کیا کی کہنائوں کا دھونا ، ظروف ما اب کورسٹنا کی کیا کی کی کرنا و غیرہ واس کے مرجی جی سے نوانہ کی کورسٹنائوں کا دھونا ، ظروف ما مات کرنا ، میلے کہڑ ہے باک کرنا و غیرہ واس کے مرجی جی سے اندازہ کی کورسٹنائوں کا دھونا ، ظروف میں موان کرنا ، میلے کیا ہوں کی کرنا و غیرہ واس کے مربی جی کی کرنا و خود کی کرنا و خود کیا کی کرنا و خود کی کرنا و خود کی کرنا و کی کرنا و خود کی کرنا و کیا کیا کورسٹنائوں کی کرنا و خود کی کورسٹنائوں کی کورسٹنائوں کی کرنا و خود کیا کورسٹنائی کی کرنا و خود کیا کورسٹنائی کی کرنا و خود کی کورسٹنائی کی کرنا و خود کی کرنا و خود کیا کی کرنا و خود کیا کورسٹنائی کی کرنا و خود کیا کورسٹنائیلی کیا کی کرنا کیا کی کرنا و خود کرنا کی کرنا کورسٹنائیلی کی کرنا کورسٹنائیلی کرنا کورسٹنائیلی کی کرنا کورسٹنائیلی کرنا کرنا کورسٹنائیلیائی کر

ہُواہہنت نہ بادہ تطبیت اور مخفی تقی جس پرانسان کی نگاہ تک فتے نہ باسکی تھی،
گراس کی بہ بردہ تسنین بھی انسان کی ندوسے اسے نہ بچاسکی اوراس اُڑتے ہوئے
برندہ کو بھی انسان کے ہاتھ بیں کھلونا ہی بننا بڑا۔ ہوائی فضار ہیں انسانوں کے جہانہ
اُڑدہ ہے ہیں اور ہُوا اینے کندھوں برانہیں سواد کئے بھر دہی ہے ہُوا کی ہے انسان
کا ایک ہوائی گھوڑا ہے جس برسے لگام اُس نے سوادی کس رکھی ہے۔

انسان کی خبردسانی کی خدرست بر مجاور ہے۔ مشرق سے مغرب کک انسان کے اضاف ووڑد ہے ہیں اور بھوا اپنی مخفی طاقتوں سے انہیں لئے بھر دہی ہے۔ گویا انسان کی ایک حظی دساں ہے جو بلا اُجرت غلامی کر دہی ہے۔ ادھر برقی نیکھوں کو وکرکت بیں ملانے کے لئے عُدا ناچ دہی ہے تاکہ انسان کا لیسید خشک کرنے کی خدمت ابنام میں ملانے کے لئے عُدا ناچ دہی ہے تاکہ انسان کا لیسید خشک کرنے کی خدمت ابنام دے یغرمن خدمت گزاری کے فرائفن میں جاکروں کی مانندم مون ہے اور چون وجر انہیں کرسکتی بھرانسان اُ سے قید کرنے میں اُ ترا تو موٹروں کے بہتوں میں وہ بنداسائیکوں کے مرسکتی بھرانسان اُ سے قید کرنے میں وہ گرفتا داور دیگر گیندوں میں وہ جوس ۔

غرص به نادیده طاقت حسب نے سمندروں کوتهه و بالا کر دیکھا تھا تھیسی تواہی تھیسی کہ

انسان *کے باتھ میں ایب قیدی محف بن کردہ گئی جس کا کو*ئی برسان مال نہیں ۔

عناصر میں انسانی ایجادات ابق دکھ کرہی ان سے کام لیتا دہدے بنہیں ای ایجاد اسے بندی کے جذبہ بیں انہیں فنا کر کرے اور انہیں باہم لڑا لڑا کر بھی ان سے بنی نئی چنے یں بینہ کام کرتے اور انہیں باہم لڑا لڑا کر بھی ان سے بنی نئی چنے یں عالم اُشکادا کر تا دہت ہے تا کہ کا نمات کے دومر سے مدفون فزانوں سے بھی اپنی غلامی کرائے ۔ آگ بانی خلامی کرائے ۔ آگ بانی کے درمیان لوہ ہے کا بردہ حاکل کرکے آگ کو دھونکا دیا۔ آگ توجیش میں بانی کواڑا دینا جا ہی ہے اور بانی کھول کھول کرآگ کو کھنٹرا کرونیا جا ہم ہی طاقت میں بانی کواڑا دینا جا ہم ہی اور بانی کھول کھول کرآگ کو کھنٹرا کرونیا جا ہم کی طاقت بید دونوں اپنی حجم خفیظ و قبیظ میں ہیں اور انسان ان کے جوش و خروش سے اسٹیم کی طاقت بید بید اور شین میں جا بہت ہیں مشینوں میں غلّہ اور زمین کی بیدا وار ایس میں ۔ انجنوں میں کو نیا سان کا بی مشین کو بات کی ہی ہم اور موالیہ نیا گئی ہو جا دی ہی ہے۔ گلا گوٹ نہیں کرسکتی کہ انسان کا بی شین کی کو کرست سے عناصر ا دبعہ اور موالیہ نیا ٹائر پر طوفان بیا ہو دسے ہیں ۔

پھر فاق کو یا فی سے شکرایا اور برق پیداکر لی گویا پانی ہیں آگ لگا دی۔ بھروہ کبلی جو سینظوں بیں افلیموں کی خبریتی اور آسمان دز مین ایک کر طوالتی ہے اسے تاہیں اور وطاقت اور حبیت کے ایک پیلے سے تا رہب اس طرح با ندھ دکیا ہے کہ وہ بایں زور وطاقت اس گرفت سے باہر نہیں حباسکتی۔ ایک وراسی بپتیل کی گفت کی جیس سو بخ کہتے ہمی اس گرفت سے باہر نہیں حبالا دو تو بحلی آ موجود اور او پر کو آ مظا دو تو غائب گویا برق کمون ایک گفت کی تاہمی کی قید میں گرفتار ہے اور وہ لوری کو کا کہ اس کا کھیے بگا ڈر نہیں سکتی ۔ بھر بی معنوعی بجلی ہی نہیں آسمانی بجلی کی گرفتا دی کے لئے بھی انسان ہے کو بال اور بیٹریاں لئے تیاد ہے۔ بڑی بڑی بلڑ نگوں پر چیلئے تاریخ ھائے اور میں اس تا دائے ہے اور وہ عمارت بیر آ بڑ تی ہے تو ہی معمولی سا تا دائے ہے اور وہ عمارت کو فرج و برابر آنکو محض دکھا نہیں سکتی بلکہ اس تار میں غلطاں ونیا ہو کہ دو تا ہمیں نہوں ہو کہ دو تا تا ہمیں غلطاں بیر کا میں ہو کہ دو وہ قال ہے۔

پٹرول جیسی سیال اور بہتی چنریں آگ لگادی۔ آگ اور تیل لڑ دہے ہیں جس اور بہوائی جہاز سے کئیں پدا ہود ہا ہے اور حصرتِ انسان کی موٹر عیل دہی ہے اور بہوائی جہاز اللہ دہے ہیں بغوض سادی کا تُنات کا ناک میں دُم ہے۔ ایک شتِ استخواں سے کا تُنات کا ذرقہ ذرقہ عاجز ہے۔ عناصر نے باہم اپنی طاقبق کے کیا جو بہد دکھائے سخے جواس مجموعہ عناصر نے کر دکھایا۔ ہے وہراوز شکی د تری کی ساری ہی کا تُنات اس ظالم انسان کی بدولت ایک معیبت میں گرفتا دہے کہ اسے کسی وقت تَجین نہیں ادر انسان کی بدولت ایک معیب تبی گرفتا دہے کہ اسے کسی وقت تَجین نہیں اور انسان کی بدولت ایک معیب عناصر کے اکہ می بھیر میں انتقاب طریق بہد لگا ہمولئے حس سے سادی کا اُن ت کا دم بند ہے اور ساد سے ہی جماد وحیوان قید و غلامی میں مقد ہیں۔ فلامی میں مقد ہیں۔

مثل شهور مین که ایک شیر نے اپنے خود وسالہ بچکونسیت کی تھی کہ انسان سے بچتے دہنا یہ بڑی چیز ہے ۔ وہ انسان کے شوق دید میں تھا۔ کچیشعور یا کرانسان کے شوق دید میں تھا۔ کچیشعور یا کرانسان کے شوق دید میں تھا۔ کچیشعور یا کرانسان کے ملائش میں بیٹھ کر کیکیا ہے جی ۔ چلا تو پیلے اتفاق سے گھوٹر نے برنظر بڑی جس کی جسامت اور گھرتی و چالا کی کو دیکھ کہ اِسے سٹ ہوا کہ شاید یہ ہی انسان ہے پوچیا تو گھوٹر نے کہا کہ مجھ سے چار سے کہ کی امجال ہے کہ میں انسان کے سامنے ٹھرسکوں۔ چو بیس انسان کے سامنے ٹھرسکوں۔ چو بیس کے گھنٹے گلے میں رہتی ہیروں ہیں بیٹریاں اور اصطبل کا جیل ہے اور حب حصر رہ انسان کاجی جا ہا تومیری پیچھ برسواد منہ میں لگام اور او برسے ترا اتراکو ٹروں کی ارب جسبی جو برگزدتی ہے میں ہی جانتا ہموں۔

شیرکا بچسهم گیا که باالله کیا بلاب انسان که عناه می منین موالید بھی گرفتا به بلابی - آگے بڑھا تو ادنٹ نظر پر اچو گھوڑ ہے سے دوگنا اور عجیب الخلقت تھا۔
اُسے بقین آگیا کہ بہو مذہو میں انسان ہے کہ می گھوڈ ہے سے بھی چار ہاتھ او نچا ہے۔
اس سے دریا فن کیا تواسے بھی انسان کی دو ہائی دیتے ہوئے سنا ۔ وہ بولاکہ میر سے اس قد دفامت میرا ناطقہ میر سے اس قد دفامت میرا ناطقہ بند کردکھا ہے میں کیا سینکٹوں مجھ جیسے میر سے بہائی بند ، صرف ایک نکیل بند کو دو ایک نکیل میں گرفتا داور ایک خور دسال بچ ہمیں حبطل در بھل لئے بھرتا ہے۔ منوں بوجھ کمریت بیس گرفتا داور ایک خور دسال بچ ہمیں حبطل در بھل لئے بھرتا ہے۔ منوں بوجھ کمریت

ہم بلبلاتے ہیں مگرشنوائی نئیں۔انسانوں کے لئے ہمادی گردنیں سیر رہیاں ہیں جب جاہتا ہے کہ پر دھراجاتا ہے۔ بھرائیس نئیں دو نہیں ، تین تین ادمی کد کرجاتے ہیں اور مذھر ن نود لدتے ہیں بلکہ بڑے بیٹائے ہمادی کروں برکس کر براجمان ہوتے ہیں۔ ہم جب جاپ کان دبائے منزلیں قطع کرتے دہتے ہیں ، داتوں جیلتے ہیں اور دنوں کو بلیلاتے ہیں۔ مگرکوئی مخلص نہیں نکلتا۔

غرض ہما دی بیرسادی مصیبت وغلامی صرفت اسی انسان کی بدولت ہے ۔ بھلا ہم انسان توکیا ہوتے ، ہم تواس کا نام بھی بے خودت ہو کر منیں لے سکتے ۔ شیر کا بچہ اور بھی نہ یا دہ حراساں ہوا کہ خدا جانے انسان کیسے ڈیلی ڈول کی جیز

ہوگ جس سے ایسے غلیم لخلفت جانور نیاہ مانگ دہد ہیں۔ ایکے بڑھا توانفاق سے ہاتھی پرنغر پڑگئی جواکیسے غلیم الشان بلائگ کی طرح سامنے سے آیا ہوان خواجے ا

حب کی عمارت جاد برطسے برطسانے ستونوں پر کھڑی ہوئی تقی اسے تقین میکم ہوگ کہ ۔ یہ بالفرور انسان ہے اور نہی ایسی مہتی ہے جو اونٹوں اور گھوٹروں پرغالب آسکتی ہے

اُس نے ڈورتے ڈرتے مائتی سے کہا کہ غالباجناب ہی کا نام نامی انسان ہے؟

باقتی نے نہایت حیرت سے بیخے شیرکود کھا اور کہا کہ بٹیاتم ناہجے ہوکس بری بلاکا نام لے دہیے ہو۔ مجھے لمبع دول کی جوگست اس ظالم انسان نے بنائی سے خدا دشن کو بھی نہ دکھائے۔ گھوڈ ہے کے منہ میں انگام تو دے دیتا ہے اونط کی ناک بین کمیل تو بہت و یہا دیتا ہے اونط کی ناک بین کمیل میں دیتا ہے اونط کی ناک بین کمیل میرے نہیں نکیل میرے نہیں، مگر میر بھی میں ایسا گرفتا داور مجبور محص ہوں کہ اس ظالم کے آگے جوں تک نہیں، مگر میر بھی میں ایسا گرفتا داور مجبور محص ہوں کہ اس ظالم کے آگے جوں تک نہیں کر سکتا۔ ہر وقت میری گرمون پر مواد لو ہے کا آئس با تھ میں ، درا بچوں کر وں تو سر پر اتنے پڑتے ہیں کہ کھایا بیا بھول جاتا ہے۔ میری کی مجال ہے کہ انسان کے سامنے اُس بھی کہ کوئ ۔ میں ایسان سے مل پیرا دہیں اور اپنی حبکل کی بادشا ہمت کی تو مست کوقائم کھیں۔ اس انسان کے مل پیرا دہیں اور اپنی حبکل کی بادشا ہمت کی تو میں میں موجائے گی اور بھی کوئی فریاد قریب بھنے گا۔

شیر کانتج حیران تھاکہ انسان انوکس تن و توش کا ہمو گاجس کے غلبہ و تسلّہ کا کا

چادوانگ عالم بین پیشهره اورشورنشود بر پاپ ایم افرکاداس نے بینل دم ام داپی کافصدکر کیا کو دیکھا کہ دہ ایک بڑے کا قصدکر کیا کو دیکھا کہ دہ ایک بڑے شہر کا استعمار کا تعالیہ بات اور حبتنا پیر محکیا ہے اُس بین ایک کمونٹی گاڑ کی ہے بہر کا استعمال بین بین بیت لینے کے لئے اس سے بیٹی پتر لینے کے لئے اس سے بیٹی پتر لینے کے لئے اس سے بیٹی پتر لینے کے لئے اس سے سوال کیا کہ جناب انسان سے واقعت ہیں ؟ اُس نے کہا کہ اُب کو کیا کام ہے ؟ کہا کہ میں انسان کہ لاتا ہے بیٹیر نے تعادت اس کے درشن کرتا چا ہتا ہوں اس نے کہا بندہ ہی انسان کہا تا ہے بیٹیر کا اور اُن اس سے دیکھ کہا ۔ اور سے کہا تو ہی ہے ۔ بیٹی شیر نے کہا کہ اور شمن در تیج سے دیکھ کہا کہ اور شمن سے تیز کا می تو کہا کہ اور شمن سے تو کہا کہ اور شمن سے در بیٹی شیر نے کہا کہ اور شمن نے کہا کہ اور شمن ایک کہا کہ اور شمن اسے بیٹی شیر نے کہا کہ اور شمن ایک کہا تو سے کہا کہ اور سے کہا مال ؟ تیزا کام تو میں ایمی اپنے ایک طمانی دیا ہوں ۔ بیٹی سے دیکھ شیر آگ ہے دور میں ایمی کے بیٹے اس سے دار میں ایمی کے بیٹے اس سے دار میں ایمی کے بیٹے اس میں کہا کہ اور میں ایمی کو دورت ہے کہا کہ واقعی آپ بڑے ہیا کہ وقت آ برابر می اس میں بی بیلی ہیں ہوں آپ جو چا ہیں فرمائیں ۔ بیلی کہ واقعی آپ بڑے ہیا در ایس کی میں بیلی ہیں کہا ہیں ہی ہی ہی ہی ہیں ہی ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہیں۔ کہا کہ چنر ہوں آپ جو چا ہیں فرمائیں ۔ بیلی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں۔ کہا کہ چنر ہوں آپ جو چا ہیں فرمائیں۔

اس وقت میراایک کام درمیش سے جے ہیں اپنے ضعت کی وجسے انجام نہیں و سے سکنا۔ فعدا نے آپ جیبا قوی اور بہا در بھیج دیا۔ پہلے وہ کام کر دیجئے بھر میر سے ساتھ جو چلے ہے سلوک فرمائیے اور وہ یہ ہے کہ اس شہتیریں سے یہ کھونٹی مرکا ناجا ہمتا ہوں۔ وہ آپ اپنا ہا تھ اس شہتیر کے شگاف میں ڈوال کر اسے تھام ایجئے تاکہ میں کھونٹی میرکا ووں سٹر معاصب اس مدن و شنار سے سحور ہموکر بے تکھف اگر بڑھے اور ایک نہیں دونوں ہا تھ شکا عن میں ڈوال دیئے۔ بڑھئی کے بیچہ نے کھونٹی نکال کی کھونٹی کا نکلنا تھاکہ شہتیر کے دونوں بیط مل کے اور شیرصا حیب دونوں ہاتھ اس بیں بھینس کردہ گئے واب شیرصا حب نے توجیں چین کرنا شروع کیا اور بڑھئی کے بیجہ نے ہنسا شہوع کیا کہ فرمائیے انسان کودیکھ لیا ؟ اس وقت شیر ناوم ہوا کہ واقعی سجریہ کا دوں اور بڑوں کی نصیحت سے دوگر دانی کا انجام مرا ہمونا ہے گئے۔ ہوا کہ واقعی سجریہ کا دوں اور بڑوں کی نصیحت سے دوگر دانی کا انجام مرا ہمونا ہونا ہونے گئے۔ نہیں معلوم ہوتا ، ہاں کو کی اندرو نی طاقت ہے جب سے اس فی مجھے اس وقت بالسب کردیا اورساری کا ثنات کو بچھاڑر کھا ہے -

یه کایت عرب اور انسانی طاقت سامند لانے کے لئے اس کرتی ہے ان مشاہرا کی دُوسے مانیا بڑ تا ہے کہ انسان ہیں ان عنا عرب دیاوہ طاقت موجود ہے جب ہی وہ ایک جھوٹے سے جب میں کم سے کم ہونے کے باوجود بھی عناصر کے نخونوں اور موالید کے جبول پر بھالہ کی ہوریا ہے اور ان کے غلبہ کے ساتھ ہوتسم کے تعرفات اور ماکمانہ کا دو ایاں کرنے میں کسی سے علوب نہیں اور جب یہ مان لیا جائے تو بھر ہے ہی ماکمانہ کا داس میں سطافت بھی عنا عرب کہیں نہاوہ موجود ہے کہونکہ پہلے تسلیم کرنا پڑے ہے کہ طاقت ورحقیقت سطافت ہی میں ہے کہ کا فنت میں بہر کہا ہے کہ طاقت ورحقیقت سطافت ہی میں ہے کہ کا فنت میں بہر کہا خاصر میں ہے۔

کبس انسان میں حیب بُوا۔ سے تمجی نہ یا وہ طاقت ہے جو اُلطف العن صریحا تو ناگزیر ہے کہ اس میں بطاقت ور ہے کہ اس میں بطاقت ور حکم انی برقراردکھ سکے یہ

# انسانی طاقت فتسخبر کا دازاًس کی و مرم من منم منم سے

### روح انسانی کی بطافت اور حسی نورانبیت

به کمرشمے ہیں تو دوسرے ہی جزو ہیں ہوسکتے ہیں رئیس ماسل بہ دکا کدروج عنار ادبعہ ہی نہیں نمام مادی عالموں سیسے ہی ندیا دہ لطبعت چنہ ہے بچردوج کی یہ بطافتیں مناصر مین اورغیر مرتی ہی ہیں بلکھ تی طور بربھی اس کی سطافتیں عالم آشکا دا ہیں پنود عناصر میں حتنی اقتسام کی مطافتیں تھیں ،اگر غور کرو تو وہ ہی سب کی سب دوج بیں جمع ہیں ۔

اگرسیل شده ائینه یا شقاف با ن صورتوں کاعکس آنا دلینا تھانوانسان کی آنھوں کو دوح سنے ایک اسی جبک دے دھی ہے کہ جدھ آگھ جاتی ہے ادھ کے تمام نقشے، نوٹوا ورسینزیاں اسپنے اندر آتا رلیتی ہے۔ آئینہ کا فوٹو تو ہے اصل محص ہے کہ شہت و تو بے اصل محص ہے کہ شہت و تو بے اس کے دیا ہے کہ شہر کا میں اس کا اس کے بیجھے حس مشترک میں اس کا آئینہ خالی ہے ، لیکن آنکھ کا فوٹو ہے اصل نہیں کہ اس کے بیجھے حس مشترک میں اس کا

پورامفتورِ علم قائم ہے۔ اگراگ سے تا رِشعاع پھیلتے ہیں توانکھوں سے تا دِنگاہ منتشر ہوتے ہیں جو ان شعاعوں سے سی طرح کم نہیں کیونکہ بیت تارشعاع سے تو چیز کی صورت محصن انکھ ہی کے سامنے روشن ہوجاتی ہے اور تایہ نگاہ سے پیسب چنریں دُل کے سامنے روشن ہو جاتی ہیں جوان کی صقیت برہمی غور کرسکتا ہے۔

اگر بإنی غابتِ بطافنت سے احبیام میں نفوذ کر مہاتا ہے اور سخت سے سخت جمھی اس كے سریان سے نہیں بے سكتا جبكاس سے اتصال قائم ہو جائے تو روح سمى حسم كى ارگ دگ میں سمائی ہوئی ہوتی ہے حتیٰ کرسخت سے منت مکماں بھی اس سے نازگی لئے ہوئے ہوتی ہیں رمھر مانی تواپنے سرماین سے اپنے ممل کو محف مھنڈ اسی کئے ہوئے دستاب، اور دوح اینے دوران سے اپنے ممل کوزندہ کئے ہوتے ہوتی ہے۔

اگر بُواغایت اطافت سے دکھلائی نہیں دیسے کتی توروح بھی اپنی بطافت ہے غایت سے آج کک نا دیدہ ہے۔اور جیسے ہُوا کارنگ دیوغیر محسس چنر باہے ہی نیں اليسے سى دوج مجى ان خواص سے برى سے ـ

نغومن عنا صربین لطافت کے بنو جو کمالات اور بطافت کے جس قدرمرات درجا<sup>ت</sup> نف وهسب روح بين موجود بي اس للخ اگرعنا صركون تعاليط سع جزوي مناسبتين تقين اوراس بنايروه قوى يتقي توروح كوبجيثبيت مجموعي اسسيه ببساري مناسبتين فائم بين اس سعوه عناصر سعندياده قوى مونى جائي اورجوكام عناصر كرسكة بي وه سنباس سے بے تکلف مرزد ہوجانے چاہیں۔

بعركوتي دجهنين كه عنا مركوتواك كي طاقتون كي بنابر درجه بدرجه اشد كها مائي اور دوح کواشد ترین مه کها جلسئه اس گنے عن*مری اور* مادی طاقتوں پر دوحا فی طاقتو<sup>ں</sup> کے فوتست سے مبلنے کی ایک وجہ سی کافی ہوسکتی ہے کہ عنا عرجزوی لطا فتیس مسطقتے ہیں اور روح ان کی ساری لسطافتوں کے جامع سبسے اور انہیں وات بابر کاست۔ سے جزوی مناسبتیں ہیں تو روح کو کلی مناسبت ہیں۔

# رُوحِ انسانی کی معنوی لطافت وطاقت

لیکن اگرمزید غود کروتو تو دو کوتی تعالے سیم عناه رہی کی من منابت ہنیں۔
یا بالغا بلود گیر محف مناسبت ہی ہنیں بلکہ ایک جہت سے اسی مما ثلث مجی حال ہے
کہ وہ اس مے خصوص اوصات و کمالات کے لئے بطور مثال پیش کی جاسحتی ہے اور
عناه راس کے لگ بجگ بھی نہیں دہ سکتے کہ وہ ہمرے ہی سے ان کمالات سے عادی
اور کو د سے ہیں۔ مثلاً حق تعالے اگر غیر مرکی طریق برتم م عالم کا قیوم اور مدر برے تو ای طرز پر دوح کا کنات بدن کی فیوم اور مربی ہے۔ وہ ذرا اپنی توج ہم لے تو کا کنات بدن کے دفت ہوج بی سے درہم برہم ہوجا کے جیسا کم دوت ہوج بی سے ۔

پھر جس طرح ت تعا لے انوادساری کا کنات کے درہ درہ میں جادہ افروز ہیں اور ہر ہر خطر اور اس کے ہر مرجز و سے اس کے مناسب کام لے میں ہور اور اس کے ہر مرجز و سے اس کے مناسب کام لے میں ہور اور اس ظمور تام کے پھر بھی آج کہ کسی انکھ نے اسے نہیں و یکھا اسی طرح اور کے انواد بدنی کا گنات میں اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ ہر مرعف و سے اُس کے مناسب کام لے دہتے ہیں اور با وجود کے بدن کی دگر دگ میں دوج کا ظمور ہے۔ انکھ کی جک میں ، دانتوں کی سفیدی میں ، انکھ کی جک میں ، دانتوں کی سفیدی میں ، انکھ کی جک میں ، دانتوں کی سفیدی میں ، بدن کی تاذگی میں اُسی کا جلوہ ہے۔ وہ نہ ہو تو یہ سار سے جلو سے ایک آن میں ختم ہوجائیں۔ مگر با وجود اس ظمور تام کے پھر بھی آج کی ایسی نا دیدہ ہے کہ خود اپنا ہوجائیں۔ مگر با وجود اس ظمور تام کے پھر بھی آج کی ایسی نا دیدہ ہے کہ خود اپنا نفس بھی اس کے ویدار سے محروم ہے ۔

بے جمانی یہ کہ ہردرہ سے حکوہ اُشکالہ اس پر گھونگٹ یہ کھود اُج نک نادیدہ ہے بس جیسے وہ ظاہر بھی سے اور باطن یں بھی ،الیسے ہی دوح ظاہر بھی سے اور باطن میں بھی ۔

پھر حس طرح اس سادی کا منات کی زندگی اور زندگی کی ہرنقل وحرکت سے ذاتِ حق اول اور اقدام سے کہ وہی تومعطی وجود سے اور وجود سے بیلے کوئی بھی اقدام مکن نہیں۔ اُپ عالم کا کوئی اقدام ابیانہیں میٹیں کرسکتے کہ وہ ہموجائے اور ذاتِ حق تعالیٰ ل

اس کے بعد آئے۔ اس کے بغیرتو کا تناس کی دندگی ہی بنب اور بلا ذندگی اس کی کوئی نقل وحرکت ہی کمکن نمیں۔ تو مخلوق خالق سے پہلے کیے ہوستی ہو بھراسی طرح کا تناس کی ہر خلوق اور خلوق کے ہو خول سے خالق کی ذات مقدم ہو۔ بھراسی طرح کا تناس کی ہر نقل وحرکت کا منتہ بھی اس کی ذات ہے۔ آپ عالم کا کوئی اقدام بھی ایسا بیش ہر نمیں کرسکتے کہ وہ ذات ہے گزرتا ہوا آئے، بہنے جائے اور ذات می کوا دھر ہی خید میں کرسکتے کہ وہ ذات ہی سے گزرتا ہوا آئے، بہنے جائے اور ذات می کوا دھر ہی جوڑا آئے۔ کیونکہ حب تو یہ وعوی ایسا جھوڑا آئے۔ کیونکہ حب تو یہ وعوی ایسا ہوگا کہ کا کنات این داری ویونک ایسا ہوگا کہ کا کنات این اندگی قائم ہے تو یہ وعوی ایسا ہوگا کہ کا کنات این جو عقل نامکن ہے ۔

اے برترا از خیال و قیاس و گهان و و بهم شکیک اسی طرح روح بھی بدن سے تعلق تواتنی ہے کہ زندہ بدن کی کسی دگ کا کوٹرواں حقہ بھی اس سے الگ نہیں ورنہ نہ ندہ مذہ ہے۔ یسکین دور بھی اتنی ہے کہ اس کی پاگیزگیاں بذ سے کوئی لگا کہ ہی نہیں دکھتیں۔ لطبیعت و کشیعت میں کہا تناسب اور کیا درشتہ ؟ کجا بیٹمشک خاک اور کہا وہ جو بہر باک مجا بے مردہ کجا نور آفتا ہے کہا

#### صفات روح سے الہیات براستدلال

ان مانلوں کے سبب جس طرح ہم تشبیہ کے سلسلہ میں ادھ رسے ادھ رائے۔ ادھ رسے ادھ رہے کے دربیہ حق تعالیٰ کی دات وصفات کی ادھ رجی جاسکتے ہیں۔ بعین اپنی ہی دوھانی کا تنات کے دربیہ حق تعالیٰ کی دات وصفات کی میکنائی اور بعین اپنی ہماری بدن کائن تا میکنائی اور بعین کے ہیں کہ جس طرح یہ ہماری بدن کائن تا بعد اور باتی نہیں دہ سکتی اسی طرح یہ بیاری کائنا نب علم بھی بلااس غیر مرکی مد ترمیمی کے موجود اور باتی نہیں دہ کی اسی طرح یہ برائی کائنا نب علم بھی بلاکسی مد ترمیم کے موجود اور باتی ہیں ہوسکتی۔ بیس دوے کی بدولات و شجود صانع پر ہمارے ہیں اندر سے دلیل نکل آئی۔

پهرجس طرح بدن بی ایک ہی دوح تدبیر بدن کر کتی ہے اگر دوہوں تو کا نات بدن فاسد ہوجائے دوہوں تو کا نات بدن فاسد ہوجائے کہ ایک میان بیں دوتلواری اور ایک احکین میں دوانسان نہیں سما کیے راسی طرح کا نناتِ عالم بی ایک ہی واحد قیوم اور تدبر حکیم کی تدبیر کادگر ہوگئی ہے ور دن لو کان فیھما آ لمھمة الا احداد نفسد تا کا ظهور ہوجائے گا۔ بیں دوح کے فیل ہما اللہ میں بیدا ہوگئی ۔ ہی نفوس ہیں سے توحید صانع کی دلیل می پیدا ہوگئی ۔

پھر جس طرح بدن کے قعر کہ بیں گفت جانے سے دوح کا کوئی کم وکیف کوئی اُون و دنگ اور کوئی سمت وجہت نہیں دکھائی دستے کئی اِسی طرح وہ فات با بر کات بھی بے چون و ب عیگون اور سمت وسمات سے ممترا اور رکٹک ولون سے منتراب کے کرنگ برنگ کے جلوسے تواس سے ہیں۔ گمروہ ہر دنگ سے بری وبالا ہے۔ بیس دوح کی بدولت اِس کی شایان تمنیزیمہ و تقدیس بھی ہمارے ہی اندرسے بُویدا ہوگئی۔

ذات بابرکات کاجلوہ جہانوں کی دُگ دُگ ہیں سمایا ہمواہے ۔ گرمواضع کے تفاوت سے
تعلق کی شدت وضعف ہیں بھی تفاوت ہے کہ جوتعلق اس کی وات کو عرشوغلیم سے
ہے وہ اور مرقا مات سے نہیں کہ وہ مرکز استوار ہے بھر بوتعلق بہت الشداور سے ہے
اور سماوی مواضع سے نہیں کہ وہ قبلہ طا کہ ہے ۔ بھر جوتعلق بہت الشداور سے اِقعلی یا
حرم نبوی سے ہے وہ اور حکمہوں سے نہیں ہے ۔ بھر جوتعلق عام مساحدو معابد سے ہے
وہ اور مقامات سے نہیں ہے ۔ اس لئے اگر ان پرکوئی تو ہینی کاد یا جارحانہ اقدام ہوتو وہ اور جافلم کا نفذ ہوتا ہے اور و نیا کی ذندگی ہوتا ہوتا ہے اور و نیا کی ذندگی ہوتا ہے اور و کی بدولت ہم میرالشد کے اندلی اندلی کی نوعیت ہمی منکشفت ہوگئی ۔
گی بیں دوح کی بدولت ہم میرالشد کے تعلقات کی نوعیت ہمی منکشفت ہوگئی ۔

پوجس طرح سرخف این دوح کی بچاد اور حقانی دعوت کودل کے کانوں سے بنگاف سنتا ہے اورائس کی تفییحتوں کو قلب کے واسطہ سے اوراک کرنا ہو کی بی اس کے کلام میں ند لفظ ہیں ند آوازہ ہی شان حق تعالیہ کے کلام میں ند لفظ ہیں ند آوازہ ہی شان حق تعالیہ کے کلام کی ہے کہ کلام ہی ہے اس میں حقائق بھی ہیں، اس میں سماع بھی اور اسماع بھی ہیں ۔ اور مخصوص افرا دِ بنی آدم دانبیا علیم السلام ، جو بنی نوع انسان میں مثل قلب کے ہیں۔ اسے سنتے بھی ہیں پر دنہ و ماں الفاظ کی السلام ، جو بنی نوع انسان میں مثل قلب کے ہیں۔ اسے سنتے بھی ہیں پر دنہ و ماں الفاظ کی حد بندیاں ہیں دنہ الفاظ کی قبود۔ کوظھور کے بعد مخلوق میں پہنچتے ہے ساری ساری سخدیدات نمایاں ہو جائیں۔ بیں دوح کی بدولت ہمیں خات کے کلام نفشی اور کلام سخدیدات نمایاں ہو جائیں۔ بیں دوح کی بدولت ہمیں خات کے کلام نفشی اور کلام لفظی کا بھی فی الجملہ ادراک ہوا۔

پهراگرتم آنکو بندکرلوتوروی کادیکه نابند نهیں ہونا اور کان بند کرلوتواس کے سننے بین فرق نہیں بڑتا۔ بلکہ آنکو کان بندگر کے تفتور سے لامحدود عالم بین ہی دوج دیجھنے کی چیزوں کو اور زیادہ بے چیزوں کو اور زیادہ بے فاکم سنتی ہے۔ حالانکہ نذ کواز دوج سے ٹکواتی ہے اور دیکسی صورت کا دیگ و دوغن فاکم سنتی ہے۔ حالان کہ نذ کواز دوج سے ٹکواتی ہے اور دیکسی صورت کا دیگ و دوغن اور جبر اور جاس باس بھٹک سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وہ نوان بیجین و گیون ہر چبر کوسنتی اور دیکھی ہے۔ مگر مذو بال دیگ وروپ اور ما دمیت کو قرب نصیب ہوتا ہے اور منہ کون اندازہ ہوتا ہے۔ اور اندیکی میرولت ہمیں الٹد کی میرولت ہمیں الٹر کی میرولت کی میرولت ہمیں الٹر کی کی میرولت ہمیں الٹر کی میرولت ہمیں الٹر کی میرولت ہمیں کی میرولت ہمیں کی کی میرولت ہمیں کی میرول

اسی طرح جب ہم اس پرنظر کریں کہ بدن کی حیات تو دوح کی ذندگی سے فائم ہے۔
مگر دوح کے لئے کسی اور دوح کی حاجب نہیں۔ وہ خود البینے ہی معدن حیات کی ایک موج ہے توہیں اندازہ ہوتا ہے کہ عالموں کی زندگی تو ذات ہا بر کات کی حیات سے قائم ہے اور خود اس کی حیات کے لئے کسی اور ذات کی حاجت نہیں بلکہ وہ اپنی ذاتی حیثیت سے حق ہے حس میں کوئی فرق نہیں اسکتا اور اس طرح ہم پرالٹر کی صفیت حیات کے ذاتی اور خان ذار ہمونے کا اندازہ بھی اینے ہی انداد سے ہوگیا۔

بهرحال دوح کو دات بابر کات معیمن سبتبن سی نهین بلکه فی الجمام مانلتی حاصل بین مین بلکه فی الجمام مانلتی حاصل بین جس مسعوق تعالی کے لامحدود کمالات کی مثالین ہمادے نفوس بین بینج گئی جی اور ہم اینے اندر ہی سب مجھ عیا نا دیکھنے ہر قادر ہمو گئے۔اس لئے روح کی اس سے زیادہ حامج تعربیت اور کی میں ہوسکتی جو قرآن کریم نے فرمایا :

عُلِالمُّ وَحُرِينَ أَمْسِ مَ فِي حَمَا أَوْتِينَ تَمْسِنَ الْعِلْمِ اللهُ قَلِيلاً اللهُ

غرمن دوح اس ساری سے ایک سطیقہ دبانی ثابت ہوجاتی ہے اور صبح معن ایک کشیفہ ظلماتی سیکن حب کہ بیہ بدنی عنا صرح عالم خلق کی چنریں ہیں اس دوج سے تقوش سی مناسبت اور واجبی سالگا کو پیدا کر کے ایسے قوی ہو سیحتے ہیں کہ ساری دنیا ان کی طاقت برناچے لگتی ہے تو خود دوج جوعالم امر کی چنر ہے اوراس کی مناسبت مع اللہ بلکہ ماثلة کی گرائیوں کی کوئی حد نہیں ۔ اللہ سے اس قوی مناسبت وم اثلة کی بدولت کی کوئی حد نہیں ۔ اللہ سے اس قوی مناسبت وم اثلة کی بدولت کی کوئی عد نہوگی ہوگئی ہوگئی

بس بچه شیر کے قول کے مطابق انسان اگر پانی اور مٹی سے کہیں ندیادہ قوی ہے۔
تو وہ بدن کی بدولت نہیں کہ بدن تو وہی آگ پانی کا ابیہ مختفر مجموعہ ہے یہ بہارہ
قلیل وحقیر بدن اپنے عظیم وکٹیر مخرن پر کیا غالب اسکتا ہے۔ بلکانسان کی پیغیر عمولی قوت
اور قوت کی پیغیر عمولی کر شسمہ اوائیاں مدحقیقت اس کی دورج کی بدولت نمایاں ہو دہ
ہیں کہ دوج کی بطافتوں کی کوئی حد نہیں اور وہ مجموعہ بطافت سے معلی وعلوی ہے جس سے
ہیں کہ دوج تمام مادیات اور تمام عنا عرسے اقوی واشد ہے رہیں جہ اس وات بابر کا ت حق نے عالم افاق میں اپنی مثالیس کھی تھیں تا کہ اس کے کمالات ظاہرہ
ذات بابر کا ت حق نے عالم افاق میں اپنی مثالیس کھی تھیں تا کہ اس کے کمالات ظاہرہ

وراً ياتِ بَنِيْهِ كاكسى حديك اوراك واصاكس بهوسكے داسى طرح بلكه ان مصدرجها زائد جو مخصوص مثالي بهاد سے انفس بي دكھ دي تاكه ان شئون باطنيه اور كمالِ بطون دربطون بهر بقدد استعداد اور كچه دسائى باسكيں .

سَنُويَهِمُ النِّبَانِي الْافَاقِ وَفِي اَنْفُهِمَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اَنْدُالِحَقُّ اَدَلَمُ لِكُفِ بِرَسِّلِكَ انْشَدْعَلَىٰ كُلِّ شَبْعًا فَدُيُوط .

درہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں ان کے گردونواج بیں دکھائیں گے ورخوداُن کی دات میں ہی بیال کے کہ ان پرظاہر ہوجائیگا کہ دہ حق ہے۔ کیا کپ کے رب کی میں بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے ۔

غرمن مادی سائنس کی برکرشمه سازیان جن کی طرحت تمیید مین کین اشاره کر دیجا ہوں ، دیجھنے میں توبدن اور بدنی عناصر سے نمایاں ہو دہی ہیں مگر بلی ظرحت قدت بیسب مجھے دوح کا طفیل سے حس کی مفنی طاقتیں اس چود مگ ماده کو سنچاتی دہ تی ہیں اور مزدود کی طرح بجین سے نہیں بیٹھنے دیتیں۔

#### روح كى طاقتوں كاغلط استعمال

لیکن موال یہ ہے کہ روح نے اپنے یہ باطنی کمالات صرف کرنے میں جس قدر بھی جب حد بھی جب کہ الات صرف کرنے میں جس قدر بھی حجہ دی اور مرکمی کے جس قدر بھی عجا کہا ، بانی ، ہموا اور مرکمی کے جس قدر بھی عجا کہا ، موالید نظا نہیں نمایاں کئے اس سے خود روح کو کیا نفع بہنچا ادر دوح کو بھیتیت دوح اس جدوجہ دسے کی شرف عال مہوا۔

کواڈاتی ہے۔ توجو دُوح ہُوا سے بھی لطبعت ترہے اور حب نے تود ہواہی کو مخراور قید کرد کھا ہے۔ بلکہ ہوا کے تعلا عب طبع اسے جگر جگراڈ اد کھا ہے وہ اپنے اُڈنے ہیں اس کی کیا بحق ہوتی جا جو تعنی طیادوں کی محتاج کیسے ہوسکتی ہے ؟ اسی طرح د بلیوں اور موٹر وال سے دوح کو کیا فائدہ ؟ دیل اور موٹر اپنے وجود و ظہوریں نود ہی دوح محتاج ہیں تو دوح کو ان کی احتیاج کیا ہم سکتی ہیں۔ اس لئے ان تمام ہا دی کور می دوح محتاج ہیں تو دوح کو ان کی احتیاج کیا ہم سکتی ہیں۔ اس لئے ان تمام ہا دی کورشمہ اُدائیوں اور موٹر میلوں منتقل کر سکتے ہیں تو بدن کو برق اور کیس اگر منیا ہائی کر سکتے ہیں تو دوج ہی وہ ظہور میں اگر منیا ہائی کر سکتے ہیں تو دوج ہی وہ ظہور میں آئے۔ گرامونوں ہیلیفون تو احتام ہر نہ کہ ادواج ہر برجن کے نور سے نوو د ہی وہ ظہور میں آئے۔ گرامونوں ہیلیفون

ٹبلیگرامٹ اور لاسکی وغیرہ اگرمنعطع کرسکتے ہیں تواحسام کو، ورد روح اپنی حقیقی قوتوں کے لحاظ سے ان اپنے پرورووں کی کیامحتاج ہوسکتی ہے۔

بیں ان تمام اسباب داحت کی داحت دسان برن کے محدود نکلی اور برن کیا ہے ؟ وسى عناصراربعه كالمجوعدا وراك ، يانى ، بهوا ، متى كالكرونده - توبيب كهوكه أب نيان آگ یانی کی ایجادات کے دربعہ آگ یان ہی کونفع پہنیادیا۔ بالفاظِدیگر آپ نے باہر کا أَكْ بِإِنْ لِمَا اور اندرك ألك بإنى مك بينياويا اوراب روح كاكام يدره كياكوه اليف علم وادراک کامرایه آفاقی اگ یا نی پرخری کرتی دسے اور یہ بیرونی آگ یانی بدن کے الك بانى كودىتى كى معنى جىمى نعدمت كزارى بين بهم وقت معروف د بعداس كعات معنى يه نطق أي كماب في دوح كوجوان عنا صريع تطبيعت تراور بالاتر عنى اور جوان برحكم انى كرد ہى مقى ، أب نے دعوك وسے كراست صبح سيى كتيب بيز مالعبوان دیگرعنا صرکا غلام بنادیا۔ ایک لطبیت چنر کوکٹیٹ کے تابع کر دیا اور بہتعبہ دیگیراپ سنے لطبیعت دوج کوخود اسی کی لبال فست مطا کے بی استعال کیا ہوقلب موضوع کیے۔ لیس اب اس سکین دوج کی مثال السی م وکئی جیسے ایک عالم وفاصل بادشا ہ حس سے مکے و قوم کوبڑے بڑے منافع کی توقع ہوا درجس کے حسن سیاست اور کما لِ تدبر سے ملک کے دفاع وہمبود کی منزار ماامیدیں والبت ہوں، بادجود اس علم ومفنل کے اس سے مزاج بين كوتك المكسية علام دخيل موكر أسوخ بإسف وراين واتى اعزامن ومن فع يس بادشاه كواستعالى كرف يك اورمك كابيط كنوا كرهرون ابناتنورشكم بجرف ك

فکریں لگادہے۔ ادھر بادشاہ غلام کی جیری باتوں بیں اکراسی کا کہ اکرنے گے۔
وزرار لا کھمجھائیں نصائع کریں اور منت وسماجت سے بادشاہ کورا ہواست برلانے کی
کوشش کریں نیکن بیکین بیکین غلام کسی کی مذھیانے وسے بلکا اور اکٹا وزرا سے بنظن کر دے اور
بادشاہ کے وسیلے اور درائع معلومات کوجہاں طرف سے مسدود کر کے صرف اپنے ہی ڈھنگوں
بادشاہ کے وسیلے اور درائع معلومات کوجہاں طرف سے مسدود کر کے صرف اپنے ہی ڈھنگوں
پرلگائے، گویا ندما مسلطنت بظا ہر تو باوشاہ کے ہاتھ میں ہولیکن حقیقتا ہادشاہ کے پردہ یں
برلگائے، گویا ندما مسلطنت بظا ہر تو باوشاہ کے ہاتھ میں ہولیکن حقیقتا ہادشاہ کے پردہ یں
برکھینہ غلام حکومت کرد ہا ہو۔ ظا ہر ہے کہ اس صورت میں حکومت کا قفیہ برعکس ہومانا ہے
برحمائم متا وہ محکوم ہوگیا اور جومکوم تھا وہ حاکم ہوگیا۔

سب جانتے ہیں کرائیں ملکت جس میں کینے برسراقتداد آجا تیں اور اشران دھکے کھلتے چریں دیر پانہیں ہوسکتی۔ ملک کی تباہی کے آثاد ہی جلدسا منے آنے لگیں گے اور نینچہ یہ ہوگا کہ یہ بادشاہ معزول کر دیا جائے گا۔ اس کی عمارت وسلطنت کے اور نینچہ یہ ہوگا کہ یہ بادشاہ معزول کر دیا جائے گا۔ اس کی عمارت وسلطنت کے بعد اس کمینہ غلام کا کیا حشر بھون جائے گا۔ او هر آب خور سمجہ جو گا اور اعتباء کا دجو آن خود غرینیوں بیں اس کے ہم نوا اور مدر گا دیسے خود اس کے خلاف گواہی دیں گے اور اپنے کو تباہ ہوتے دیکھ کر پہلے خود اس کے خلاف گواہی دیں گے اور اپنے کو تباہ ہوتے دیکھ کر پہلے خود اس کے خلاف گواہی دیں گے اور اپنے کو تباہ ہوتے دیکھ کر پہلے خود اس کے خلاف گواہی دیں گے اور اپنے کو تباہ ہوتے دیکھ کر پہلے خود اس کے خلاف گواہی دیں کے سی سبب سے زیادہ ہی کہ بند

معقولات اور وجدانیات کے پاکیزہ ملکات وو بعیت ہیں جوکا نات بدن ہی بینیں معقولات اور وجدانیات کے پاکیزہ ملکات وو بعیت ہیں جوکا نات بدن ہی بینی بلااس کے واسط سے کائنات عالم برحکم انی کرنے کی صلاحیت ایمتی ہے عقل اس کا دربراعظم ہے اور نقل اس کا قانون ہے۔ مگرسا تھ ہی اس کا ایک کمینہ اور بدزات فادم ہی ہے جس کے واسط سے ملک میں شاہی احکام جاری ہوتے ہیں تاکہ وزرار و عامران کا نفاذ کریں۔ وہ کمینہ فادم بیر بدن ہے جوعنا صراد بعہ کا مجموعہ ہے کمینہ اس کے اجزاء ترکیبی ہی سب بے شعور والعقل ماہل اور بر تمیز بین ہیں اچھ برے کا کوئی امتباز نہیں کمینگی کی محالت کہ جوان سے زیادہ محمقہ کرکے ان کا قرب حال کر سے ای کے مبید سے نیادہ وہمن اور قاتل بن جاتے ہیں۔ ایک انسان می کی مورد وں کے سامنے کتنے ہی طویل زمانے ایک انسان می کی مورد وں کے سامنے کتنے ہی طویل زمانے وزی ایک انسان می کی مورد وں کے سامنے کتنے ہی طویل زمانے والی انسان می کی مورد وں اور فاتل بن جاتے ہیں۔

کمس بحد مد کئے جائیں لیکن اگر وزنی مورست اوپرسے اگرے تو پہلے اپنے اس مقرب بجاری کا سر بھو ڈسے گئے۔ اسے قطعًا خیال نہ ہو گاکہ یہ میام بحب اورعبا دت گزاد بندوج مجھے اس کا سرنہ کچلنا چاہ مینے ، بلکہ میرا یہ معاملہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہ میئے جو مجھے سے بعید تر ہیں اور معبود امن عظمت کو تسلیم نہیں کرتے ۔

اسی طرح ایک شخص اگرسینکرون برس بھی سی دریا کے بانی کے سامنے فرنڈوت کرے ناک دکھڑے اور عابدانہ انتجابیں کرسے دلین حب بھی سیلاب کی دوائے گی تو بہلے اسی کوغرق کرسے گی جو اس سے ذیادہ قرب معاصل کئے ہوئے ہوگا ۔ اسے قطعًا یگانے اور بہگانے کہ تمیز نہ ہوگی۔ ایک مجوسی برس ہا برس بھی اگرا تش کدہ بیں مربب جود دہلے کی اور بہگانے کی تمیز نہ ہوگی۔ ایک مجوسی برس ہا برس بھی اگرا تش کدہ بیں مربب بجود دہلے کی اگر اُس کی اعامت بندیں کرسکتی ۔ بلکراس کی بہلی لیے ہا اپنے اسی مقرب کو پہلے مجوز کے گی ۔ انگوا برست ہزار ہموائی باتوں میں دہیں لیکن ہوانفس کے جبکو لے بہلے صاحب ہوا ہی کو غادت کریں گے۔ دومروں تک نوبن کہیں بعدیں اورے گی ۔

آپ تمدن کے سلم میں دمکھ اس کہ جوزیادہ سے زیادہ مادّیات کے عاش ہیں وہی مادّیات کے عاش ہیں وہی مادّیات کے عاش ہی وہی مادّیات کے ہاتھوں زیادہ تباہ و برباد بھی ہیں مشینوں کی لپیٹ میں وہی زیادہ آتے ہیں جومشینری میں دات دن مبتلاء عمل ہیں ۔ ہوائی جہانہوں سے زیادہ وہی تباہ ہوتے ہیں جوان سے ذیادہ مزاولت العرمقاریت دکھتے ہیں ۔

ڈریڈناٹ ادروزنی الات بھی اور دیو ہیں گئیں ادر دیے میں لوگ زیادہ ختم ہور ہے ہیں جو اِن الات کے سامنے سرسبجو وہیں گئیں ادر دیے میں سامنے سرسبجو وہیں گئیں ادر دیے میں اور کارتوکس اور بادود سے انتی کا خاتمہ نہ یا دہ ہور ہا ہے جو اِن کے عشق میں مبان باختہ ہیں اور کبھی بھی ماتیات کے ان دوشن آٹا دکوا دھرالتھا سے نہیں ہوتا کہ جو ہما دسے موجد اور غلام بے درسم ماتیات کے ان دوشن آٹا دکوا دھرالتھا سے نہیں ہوتا کہ جو ہما دسے موجد اور غلام بے درسم ایس توانیا میں اور جہوں سے کوئی دی ہے کہ ازم ہم انہیں توانیا شاند نہ نہا ہی کوجا کہ تباہ کریں جو بے لگا دُرہ کر ہم سے کوئی دلی ہے ہی نہیں دھتے ۔

بیں اس سے نہ یادہ مادیات کی کمینگی ادرسفلہ بن اور کیا ہوسکتا ہے کہ انہیں مذھرت دوست خیمن ہی کا کوئی امتیاز نہیں ملکہ جو اُن کا زیادہ و دوست ہے اس کے زیادہ و شمن ہیں۔ پھرسفلہ بن کی اسی پر حد نہیں مبلکہ مزید براک میں بھی ہے کہ جو اُن کا ڈشمن ہے اولیے اس کے قدموں میں بیٹر کے دعوی کہ دوست شعاری علم وشعورسے کے قدموں میں بیٹر کے دعوی کہ دوست ہیں۔ بیس ان کی اطاعت شعاری علم وشعورسے

نیں ، فاصنانہ اخلاق سے نہیں بلکہ جوتے کے زور ہے۔ یہ واضح رہے کہ اخلاق کے جہان یں دباؤکی اطاعت کو اطاعت نہیں کہا جاتا ۔ بس جن عناصر کے سفار بن کی یہ حالت ہوان سے مرکب شکہ میں بدن کے لئے اکھینہ کا تعلق مرکب شکہ میں باری ہے کہ کسی خبر کی توقع کی جاسکتی ہے ؟ اور ایسے بدن کے لئے اکھینہ کا تقیاد کیا جائے کہ توکیا حرج ہے ؟

## قوائر وح كے غلط استعال كانتيج بحر مان وخسران سے

بهرحال اس نالائن اور کمینه غلام (مدن) نے اپنے ذاتی تعیش کی خاطر دو کو اپنے ہی فیصب پرلگالیا بیفل دور اندائیں سے برمر پیکا دکر دیا ۔ قانونِ نقل کو طاقِ نسیان پرکھیئی وا دیا برحظوظِ نفس کی تصبیل اور عاجل منافع کی تعمیل کے سبز باغ دکھلا کر دوح کواس کے حقیقی حظوظ اور پائدار منافع سے لا برواہ بنا دیا اور اس عفلت زدہ دوح نے اپنے تمام کمالاتی قوتوں سے وہ حظوظ مامل کرنے شروع کرد بیتے جن کا نفع فقط اس چودنگ مادہ با کمینہ غلام ہی کو بہنے سک تھا۔

نینجہ بدنکلاکہ بدن کو تو کچے مل گیا مگر دوح خالی ہاتھ دہ گئی۔ بلکہ جو کچے بھی اس نے مامل کرنے کاعزم باندھ دکھا تھا اس بین بھی خوداس غلام ہی کی محتاج ہوگئی۔ وہ دوح جو کہ کمالات ربانی کا نمونہ ہونے کے سبب استغنار کی اعلیٰ شان دکھتی تھی اورکسی کی محتاج مذبخی وہ اپنے اس لا بیقتل بدن کی محتاج ہوگئی، جو ہر جہت سے خوداس کا محتاج تھا۔ وہ غنی دوج جس سے ان تمام دسائل کا دکا وجود تھا وہ (بنے ہر عمل بین خودان وسائل کے دوج جو میں جود ملائل بن کر اپنے ہا تھوں کو دیکھے لگی اور وہ وہ جو جو میں اور اس درجہ عناصر کی غلام بن گئی کہ اگر مادی وسائل ہی غلاموں باندی کو سجدے کرنے لگی اور اس درجہ عناصر کی غلام بن گئی کہ اگر مادی وسائل اس کے بائقہ بین نہوں تو وہ بے کا داور ایا ہے ہے۔

اندریں حالات اس دوح نے اپنی علمی طاقتوں سے ماوی من فع کا ایک تمدن تو قائم کیا مگراپنے ان جوہری کما لات کو کھوکر جواس کے جزونفس ہوتے اور ہر بروقعہ براس کے ساتھ دہ ہتے۔ وہ شہر ہیں ہموتی یا جنگل میں ، اسباب کے ہجوم میں ہوتی یا ہے دسیلہ ہر حکبم اپنا ہو ہر نمایاں کرسکتی۔ تعکن میہ غلام اور غلامی لیٹ ندروج محتاجگی کے اس در ہے پہ آگئی کہ اگر شہر ہیں ہوتو با کہ اس جا در شہر ہمی وہ جمال مجلی سسٹم اور اسٹیم کی طاقت مہتا ہوتو با کہ اس ج

ریدیوستے خربھی دسے کتی ہے ، ٹیلیفون کرسکتی ہے طیلیگراف سے آوازھی بہنج اسکتی ہے كيمره بهوتو فوتونجى الاسكتى سيد للكن أكروه دبيات بين بهوجهان ان مادى دسائل كاوجود یہ ہو یاشہر ہی ہیں ہو گر بجلی لی ہو جائے یا تین بڑھ کر مرقی تاروں کو کاٹ دیے تو یہ پھر دُون ا پاسج اور نحتی ہے۔ اس کا حال بجنراس کے اور کیا نکلیا ہے کہ یہ دون اینے اسلی اور ہوہری کمالات لوسے مبتل کے حوالہ کرکے خود کوری ہو بیٹی جومحماحگی اور غلای کی برترین مثال ہے۔ مالاً نکه روح تووه هی چوشئونِ رَبانیر کی جامع هی ، وه علم اورمع دنت کا ایک حظوا فر لے کر اً في تفى وه بطافتوں اور طاقتوں كا فزانه تقى - اُس كا استغنار اور كمالي غيرسن توييموناجا بئے تقاكه وه البينكسي فعل مب مي البين باندى غلامون اوران بي شعورا ورايا ، كم ما دول كى مماج منه موتی - وه اگر در است بس بیچه کرجهال مذبحلی کا فون موتا مذکسی کاخترا مذ ،اگر اواز نکالتی تو ده آ دا زمشرق سے مغرب کمپ بہنے حاتی ۔ وہ اگرانسی مجدنقل وحرکت بر آتی جماں مذرلی موتى مذموش اورطياره توسيكندون بن مزاد باميل كاسفرط كريسى وه اكرديج بياك توایک تنگ و تا دیک کونه میں بیچه کرساری دنیا ہی کی نبیس عظیم تک کی کانا كامعائن كراسي و فدين اس مع كئ سمط حاتى ، مهوائيس اس كے لئے مستخ بهوتي اور لمامد اس كے لئے سمط جاتا ۔ وہ سيرابي وترى ميں درياؤں كے رحم وكرم كى محتاج منهوتى بلکرور یا خوو ہی اپنی روانی اور طغیانی میں اس کے اشاروں کو و مکھتے۔ وہ جنگ وقدال میں لوسے اور ہمھیاروں کی ممتاح مذہوتی ، ملکوس چنر پر ماسھ ڈالتی وہی اس کے لئے ہمھیا ار ہوجاتی ۔ اور میسب محیداس لئے ہو تا کہ سے مادی اور عنفری الاست جبکداس عنفری لطافت برالسي طاقنوں کے کام کرسکھ تھے تودوح منصرف ان سب بسطانتوں کی جامع تھی ملکران سے ہزاد ہاگن بڑھ چڑھ کر سطافتوں کا ایک عمیق خزانہ تھی ا ورامنی سطافتوں کے سبب اس ما فك الملك كي دات بإك سع مناسبت تا مروكهتي تقى جوا بينكسي كام مين وسائل كا محتاج نهیں بلکہ وسائل ہی اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں ، نوصر ور تقاکہ دورح ربّا نی کی شان بھی الیسی ہی ہوتی کہ وہ اسے کاروبار میں ایک المحرکے لئے بھی ان ماوی وسائل کی ممتاح منہ ہو۔ اُخراس کی کیا وجہ سے کہ بجلی تو کیل تھر میں آسانوں برحیے ہو مائے اور جور دح بجلی کو مستخر کرنے کی طاقت دکھے وہ زمین سے ایک ایج بھی بجلی کی مدد کے بغیراورکورزائھ سکے۔ كبا وجهب كداكي الخن توايني أكب يانى كى افدرونى طاقت سے مشرق ومغرب كواكي کر ڈالے اور جوانسان خود انجنوں میں یہ طاقت مہیا کہنے کی قدرت دکھتا ہے وہ اسی سربعارہ حرکتوں میں ایک قدم بھی نداشھا سکے بچر کیا وجہہد کہ فا داور شید فون کی برتی دُو تو مبزاد ہامیل کی خبر بن منظوں میں لے آئے اور وہ انسان جومشینر نوں میں خود بجلی کی دوح بھیونکتا ہے ایک میل بھی از خود اپنی اُ داز نہ بہنیا سکے ۔

بهرحال اگر ما قرارت سے ایسے عجا تبات کا ظهور بهوسکن ہے اور وہ سمی بطفیل دوج ، تونود دوح اور دو حائیت سے توایسے بی نہیں بلکہ ان سے کہیں بطور کے عجا نبات کا کا دخا نہ کھل جانا چا ہے نتھا تاکہ اس غیر محتاج دوح کے استغناء وغیرت کا بچرا نبورا ظهور ہوسکتا ورنہ کیسی انٹی بات ہے کہ ستعیر توطاقت وراور مالک کا کلیڈ صنعیف ولا حیار غلام توحکم ان اور بادشاہ مجبور و بے بس ۔

### روحاني طافتول كي محترالعقول كارنام

آپاسے کوئی خیالی بات یا محض کوئی علمی نظریہ تنہ بھیں بلکہ حقیقہ اُروح جب بھی اسپان اسے کوئی خیالی بات یا محض کوئی علمی نظریہ تنہ بھیں بلکہ حقیقہ اُروح جب بھی اپنی اصلی فطرت برحلی ہے تو اس سے بلا واسطہ اسباب ایسے ہی عجائیا ہے کا طہور سوا جسے اوراس نے ما دوں سے اپنی غلامی کراکر انہیں اپنی دوحانیت کے بل ہوتہ بہنوب نوب نیا یا ہے ۔

فاروق اعظم رمنی الترعنه نے ممبر بہوتی میرخطبہ سی سے ہوئے ایک یا رادیۃ الجبل کی صدا مدینہ سے نہادند کی بہاڑ ہوں کے سے کا مدینہ سے نہادند کی بہاڑ ہوں کے کس عراق میں بہنچادی ۔ حالانکہ اس وقت تک السلکی کا خواس می کسی کو بذا کا تھا۔

نبی کریم صلی التُرعلیہ وسلم نے اُسمان کے ایک نیے دروازہ کے کھلنے کا تراکہ ذمین پر بیٹھے پیٹھے شن ایا جو بقینا کسی برقی الدکے ذریعی سناگیا تھا۔

اُبِ نے جہتم کے قعرین ایک بیٹھرکے گرنے کا دفعا کہ دنیا ہی میں سن لیا جو بقینًا برس میں اس کی تہدیا ہے استعال میں برس میں اس کی تہدیک میں استعال میں استعا

نہی**ں** لایا گیا۔

تصنور نے حارث ابن ابی خرار کے فدیہ کے اونٹ اور لونڈ مان مع تعداد اس کے بتلائے سے بیشیر ہی بتلا ہے ہیں۔ مالانکہ وائر لعیں کے ذریعہ بعید کی خبریں دینے کی کوئی بھی ایجاد اسس وقت کک رند موئی معتی ۔

اس نے وی اللی سے بیتہ دیا کئیں بشری زبان سے کوئی حکم نیس نکلنا کہ وہ معفوظ مند کر بیاجا تا ہو ما یلفظ من قول الله دید برقیب عتید ۔ حالانکواس وقت ریڈ بوی برق لہروں کی زریعیہ جوکی اً واذیں حبر بسکر نے والوں اوران کے نظریوں کاکوئی نشان مجی نہ تھا۔ حفور نے غروہ مو تہ کے بور سے نقشتہ جنگ کوسید نبوی کے ممبر ہی پرسے معائن فرماکر حاصرین کو بتہ دید یا۔ حالانکو ہاں آج کے الات جررسانی کی بود ونمون ہے ۔ حفور نے مرسی بیٹھے ہوئے مسیراقعلی کی محابیں اور طاق تک دیکھ کرگن دیئے مالانکھ اس وقت کک دوربین کی کوئی ایجاد کسی کے ماشیہ خیال میں نہ تھی ۔

مُس *سے آگے بڑھ کہ*صلوٰۃِ نووست ہیں ان ہی عرب کی وادبوں ہیں آپ نے جنت ہ ناد کامشا ہدہ فرمالیا۔

عرفات کے میدان ہیں شیطان کو دیل و شہور کریتے ہوئے دیکھ لیا۔ یوم مذریں ملاکٹرمسومین کی فوجوں کے برے مشایدہ فرمالئے اور ایک شب تادیس غیبی حقائق مینی فیتن و آلام کے نزول کامعائنہ فرمالیا۔ درحالیکہ وہاں ما دی شیشوں کی کوئی دور بین درمیان میں رہمتی ۔

حفرت بیمان علیہ السّلام نے تخت سیمانی برفصنا میں بروازیں کیں اور بہوائیں ان کے اشاروں برجلیں رحالانکہ آئے کے بہوائی جہازوں کی ساخت کی طرف اس وقت کوئی ادنیٰ التفات بھی کسی کے ذہن میں بنہ تھا۔

نبی کریم ملی انڈعلبہ وسلم نے مذھرف فصنار اُسمانی بلکہ سارے ہی اَسمانوں کاسفر لمحوں میں سطے فرمالیا معال نکہ و ہال کسی بیٹرولی طیارہ کا واسطہ اس سیر بیس نہ تھا کہ طبار کے کا خیس کے ذہن میں نہ نفاا ور طیار سے ہوتے بھی توانہیں آ سمانی سیرسے کیا علاقہ ہوتا۔

اس طرح کے ہزار ماوا قعات بطون تاریخ میں منصبط ہیں جس سے یہ اندازہ

ہوتا ہے کہ دوحانی قوتوں کے مالک ماقوں کے غلام کمجی نہیں ہوئے بلکہ ماقیات ہی نے ان کے اشارہ ابرو سر ہمیشہ کام کیا اور ان کی غلامی کی ۔

خلاصه بریسے که دوح کے اصلی شان استغنا رہے کہ وہ ابنے منبع وجود فات حق سے وابست دہ کراوراسی کے ساتھ اپنی مناسبتوں اور مما ثلتوں کو بحال دکھ کرا بینے سی فعل ہیں ان مادیات کی جواس سے بدرجہا کمتر ہیں محتاج نہ ہو۔ جیسا کہ اُس کی فطری لطا فتوں کا تقا مناہے اور حب کی متعدد مثالیں انبیا رعلیہ ماتسلام کے مجزات اوراولیا ادلتہ کی کرانات وخوارق سے بیش کی گئیں جن میں ایک کمرے لئے جی کم دیاست سے کوئی مدد نہیں لیگئی ، بلکہ وہ محض دوحانی آثاد کے منطا ہرے ہیں جن میں ما دبات کو دوحات کے سامنے حبکنا بڑتا ہے۔

### مادى نصرف كوئى حقيقى كمال نهبي

برحال دوحانی اقتدار کے ان ثابت شدہ نمونوں اور خوارق کی ان بچی مثالوں سے یہ واضح ہوجانا ہے کہ ایک باکسال دوح کا اصلی کمال درصیقت مادیات سے تغنی ہونے اور مادی وسائل کی گرفت سے آزاد ہوجانے میں پنہاں ہے ورزکسی دوح کا مادیات بیں مادی وسائل کی گرفت سے آزاد ہوجانے میں پنہاں ہے ورزکسی دوح کا مادیات مربیب مادی وسائل کے ذریعی تقرفات کر لینا خود دوح کا کوئی مفوص کمال اور ممتاز کا دنا مربیب ہے۔ بوں تو ایک مادہ میں بلا واسط دوح تقرف کرلیت ہے۔

کہیں مٹی اور غبار اُڑا اُڑکر کھی چیندھدوں ہیں دریا کوشکی بنادیا ہے۔ رواں پانی نشیب میں نئے نئے نکاس نکال کر کرکو ہجراور ہجرکو کر بنادیا ہے۔ کوہ انش فشاں کھیٹ کرخنک فضارکو کرہ نادبنادیا ہے۔ ہوا ہیں جلی جل کرتالابوں اور صلوں کو خشک کردیتی ہیں ۔ بیں مادہ میں تقرفات کر لینا اگر کوئی کمال ہے توبید کمال تو تسردی قوتیں جب کردیا تی جہاں دوحا نتیت کا کوئی توسط نہیں ہوتا یسی اگرانسان کی اند نیتان عناصر سے بدرجہاافضل ہے اور طرف تو سے اور اگروہ عناصر کے میزوں موالید میں اعلی وائٹرون ترین فوع بدرجہاافضل ہے اور طرف ما با الفخر یا مابدال متیا ذکمال وہ نہیں ہوئی این مادیا سے ہوں میں مرد ہوسکتا ہو نے صوف جب کہ دوج کے بہتم قوات معبی ان مادیا سے ہوں کو بادوں ان کی وسا طب کے بخیراس تقرف برجمی قادر مذہو تو پھر داسط سے ہوں۔ گویا دوں ان کی وسا طب کے بخیراس تقرف برجمی قادر مذہو تو پھر

روح کے لئے یہ بے کمال ہی منیں بلکہ ایک گھلا ہوا عیب ہوگا کہ اپنے سے ار ذل ترین شباء کی محتاج بن جائے اور اپنا کمال ان سے دھونڈنے لگے کیونکوسی کامل کے لئے عیب کی جراسكال بالغبرب جبحه وهغيراب ساددل اوركمتر موسها ابيضه برترس الشكال كرناعيب كى بجائے ايك بنترين ممنرسے كيونكر بلااسكال بالغيرابني ذات سے نود کخود با کمال ہونا صرف ایک فارت با برکات ی کی سی شان ہوسکتی ہے جو سرعیہ سے منتره اوربهركمال كامنيع ومخزن بيئ منحلوق كسى حال بين بهى بيعيب محفن نهم أوريتي اور كجيفهين تومخلوقبيت كاعيك تواس سيربه طبهي نهين سكتاجس كي حقيقت عدم اصلی نکلتا ہے اور حبب کم مخلوق ذات کے درجہ میں معدوم نکلی تو ناگز میے کے درجہ واست میں کمالات سے عادی بھی ہوکہ عدم ہی تمام نقائص وعلیوب کامنبع سے اور · طام رسے کہ معراس عیب دار کے باکمال بنے کی اس اے سواکوئی صورت منب کہ وہ اسی منع وجودِ ذات (بعني حق جل محده) كي طرف رجوع كم كاستكمال كمدي حبوكما لات کامخزن اورغیوب سے متراہے۔ مذہبے کھھول کمال کے لئے اپنے سے ارزل نرین چنر (ماده) کی طرفت تھیکنے لگے کہ مادّیت انسان سے لئے نہ ما برالشرون ہے نہ ما برالفخر، کیونکہ ما دیت تواس کی بھی وہی ہے جو گدھے اور بیل کی ہے۔ ا<u>س لئے واصح ہے کہ</u> اگر وہ تصول کمال کے لئے اپنے بدن باما ڈسٹ کی طرف جومجو عَرَعنا صریعے دجوع کرے، گویا اُگ، بانی، سُوا مٹی سے کمال کا بھویا ہو تو وہ استکمال نہیں بلکہ انداکہ کما ل اور استحصالِ نقص بهد كماين سه ارزل كي احتياج وغلامي بهداور كوياسلاطين كا غلاموں کی بندگی کرنا ہے جو بذات خود ایب بدترین ا ورشرمناک عیب ہے۔ س اگرسائنس کی حقیقت ہیں ہے کہ انسان ماقرہ کے ذریعے ما دوں ہیں سے تقرّفات كرنے بر قادر ہوجائے نواس مورت میں انسان اگ یا نی کے گھروندہ ت أبر بهي نني نكلنا كه است حقيقي انسانيت كاحامل كها حائك للكه ائي ناقص أور عبب دارانسان ثابت بوتا بعض كاعيب هي مدسي گذر كر شرمناك بهو وريزكم سے کم کوئی ایسائبر توکسی سے بھی نابت نہیں ہوتا کہ سے انسانیت کی کوئی امتیازی شان ہوبدا ہوتی ہو۔

### انسان بین محتاجی کی اصل ماده سے

بال اگر ماده میں کچھ می استغناء کی شان ہوتی تب بھی مکن تھا کہ اس کی غلاک سے مقورا بہت استغنار ہی ما ہم ملک جاتا لیکن حب کہ نتوداس کی اصل اور ذاتی معدت ہی محتا بھی اور گویا مجبور تیت ہی اس کی شان المیان ہے تو اس کی غلاک سے محتا بھی اور گویا حاصل ہوتا ، حاصل شدہ استغنار بھی فنار ہم وجائے گا اور مجبوری در مجبوری بدا ہم وجائے گرجوتمام ولتوں کی جڑے ہیں دوح جیسے تغنی جو ہر کا مادہ جیسے مجبوری بدا ہم وجائے گرجوتمام ولتوں کی جڑے ہے۔ بیں دوح جیسے تغنی جو ہر کا مادہ جیسے مجبوری بدا ہم وجائے گرجوتمام ولتوں کی جڑے ہے۔ بیں دوح جیسے تغنی جو ہر کا مادہ جیسے مجبوری بدا ہم و عند کی دہنے پر کھی کنا حقیقتا اپنی امتیازی شان کا فنا کردینا ہے۔

# عناصاد بعبر كياخلاق اوران كي محتا جاينه خاصيتين

پان اب نیمتم مل طلب دہ حبابا ہے کہ اس جورتک ماقہ میں یہ ذاتی مح اجگی کیوں ہے ؟ اور کہاں سے آئی ہے ؟ سوطا ہم ہے کہ ہم چیزی خیرو شراس کی طبعی اخلاق سے پھوٹتی ہے ۔ اس جود تک ما دہ ہے جبتی اور طبعی اخلاق ہی مرتا پا احتیاج وغلامی ہیں اس لئے انسانی نفس جس حدیث ہی ماقہ اور ماقہ بات کا شغل تائم دھے گا اسی حدیث محاجگی ادر غلامی کا اکتساب کہ تا دہے گا ہے وہ کہ انسان کو پتی دونا میت اور محاجگی کی طون لے اس می عنا مرا لاجہ سے ہے اس لئے وہ انسان کو پتی دونا میت اور محاجگی کی طون لے بولیا ہے جو در حقیقت عنا مرکی طبعی اور خاموش دہنا تی بو ہا ہوں انسان میں مرا کی بیاہ میں مذا کے تو یہ چوزنگ دو حانیت کی نیاہ میں مذا کے تو یہ چوزنگ مادہ ادر اس کے جبی اخلاق ایک کھرے لئے بھی اسے محتاجگی اور سے سے بیان کی مناف اس میں مناف کی کھران سے نیسی کی کو کہ کے لئے بھی اسے محتاجگی اور سے نیسی کی کو کہ کی کو کہ کے لئے بھی اسے محتاجگی اور محتاجی ہے ۔ دیتے کہ ماقہ کی خلاف ایک کھر سے سے بیاب میں جو بیسی اور محتاجی ہیں۔

### متى اوراس كييلى اخلاق

چنانچاقلامتی ہی کو بے لیجئے اورغور کیجئے کہ اس کی جبتی اور بنیادی خاصتیت کیا ہے ؟ ظاہر ہے کہ اس کی جبتی خاصتیت توسیتی اور سنقل ہے اور معنوی یا اخلاقی خاست و بست قسمین میں ایک دی جائے کہ سے دبالے گی اور قبین میں ایک دی جائے کہ سے دبالے گی اور

حب ہے۔ آب اس کا جگر جاک کر کے خود ہی نہ نکالیں ' مزد سے گی۔ آدم کی اولاد کے ناحلوم کس قدر نزانے اور کتنے وفیئے اس نے اپنے بطن حرص و آزمیں جھپا دکھے ہیں اور اُس کا پیٹ چاک کر کے نکال لوتو فرہما ورمذاذ خودا طلاع مذد سے گی مذہبیزد سے گی۔ آپ زمنی کشستِ ذار کو دیکھ کرخیال نہ کریں کہ ذمین تو بڑی فیاض ہے جوا کیس کے موکر دیتی ہے اور کھیتوں کے ذر لعیداس کے جود وسنیا کی داستان ستانے لگیں۔ کیونکہ ما مذخود آپ کا ہے وہ میں ندمین کا دخل نہیں اور اگروہ زمین سے ماسل شدہ بھی ہے تو وہ بھی کسی طوالے ہوئے دامذ کا طفیل ہے نہ کو خود زمین نے دانے اور بیج کی بھی ایجاد کی ہے۔

اس سے واضح ہے کرسب سے سلی اور ابتدائی کھیتی کا بہتے یقینا باہر سے زمن میں ڈ الاگیا ہے مذکرزمین نے ابتدار کی ہے۔ بس وانہ یقینی آب کا ہے مذربین کا اس لئے دا دود ہش کی ابتدار زمین سے نہیں ہوئی بلکہ انسان سے سے دیچروانہ ڈا ل کر اس کو محفوظ دیکھنے، بڑھانے اور میھ رکالنے کے سامان بھی آیب ہی کی طرف سے ہیں۔ اگریانی ىندديا جائے توزىين اصل بىج كوتھى سوخىت كردىتى سى جير جائيكة أسسے باقى ركەكر برُهائ برس یا بی دینا در حقیقت بیج کو مانی رکهنا ، برهانا در برها کراس میں سے دوسرا دا نرکیسے لیناہے۔ گویا بانی اس دان کو بڑا بنا کرکھینے لینے کا ایک اکہ ہے۔ اس من نف دمین نود بیج کو برهانده با بلکه یانی کانشکر بھیج کرائے جرااس ماس المال مع سود ك منكواليا - اس ك زين كاذاتى حقد قبص دسنل مجاله ثابت شدّه دلي. اسب جبكه يهى قابق اور بخيل مادة انسان كامز واعظم سب اور وه مشست خاكى كهلايا-توجبل طوريراس كينس مي بهلاخلق مبى قبص اور المجل كاسرابب كرفا سع يا ينه پیداشدہ بھے کر درائجی موش آ تا ہے تو وہ قبض اور بخل نعبی لینے اور مضم کرنے کے لئے چنخ ا ہے مذکہ دینے اور ترک کمے نے کے لئے۔ آپ جو چیز بھی بجی کے سامنے وال دیں گے اُسے اٹھائے گا اور طبعی تقاضا سے منہ ک طرف ہے جائے گاتا کہ اسے قبص كمكم المعنم كرجائ است دسينته دمهو كاتو وه خوش دسيع كااكر جهين

بنی جبلی طور رپاس کی طبیعت سخا اور ایثار کی طرب نہیں جاتی ملکہ قبص اور کبل کی طرب کہ اس کے عنصر خاکی کا غالب خلق سپی قتبص و مجل ہے اور نظام ہر ہے کہ قبعن ونجل جس کا منشاء حرص وطعے ہے ، محتاجگی اور غلامی پیدا کرتے ہیں ۔ غنا رواستونا سے انہیں کوئی واسطہ نہیں کیونکہ بخیل اول توخو داس شے کاممتاع ہوا جس میں بخل فلہ ہوا ہوں خصل کاممتاع ہوا جس کی بدولت ہوا ہونے میں کاممتاع ہوا جس کی بدولت ہوا ہونے اس کے باس آئے گی ۔ بچراگر معطی اور عطا اور عطلتہ بذہ ہو تو یہ بخیل اس درجہ ممتاع ہے کہا ہے بیاس کے باس کے باس کے بیاس سے جراگر معطی اور عطا اور عطلتہ اس کے ایک بخیل کسی چنر کے ممتاع ہو جاتا ہے الیا ہے ہو جاتا ہے کہا ہے بیاس کے ایک بخیل کے محتاج ہو جاتا ہے کہا ہے تو معلی کاممتاح ہو جاتا ہے کہا ہے تعداس عطیہ کاممتاح ہو جاتا ہے کہا ہے قالب کو اس سے حبراکر لینے کی قدرت نہیں دکھتا اس کے بخیل کے دالے قلب وقالب کو اس سے حبراکر لینے کی قدرت نہیں ہو تکہ سی وصف ایک امتیادی اور فیل کی آخر محتاجی و دلت بھی سارے ہی عنا مرسے نمائکہ ہے۔ وصف ایک انسان خاکی دہتے ہوئے حبلی طور پر سنجل کے دویلہ ہیں گرفتا در ہتا ہے اس کے موال اس کے دویلہ ہیں گرفتا در ہتا ہے ۔ اس کے موال اس کے دویلہ ہیں گرفتا در ہتا ہے ۔ اس کے موال اور ہونا کی انسان خاکی دہتے ہوئے حبلی طور پر سنجل کے دویلہ ہیں گرفتا در ہتا ہے ۔ اس کے موال اور ہونا کیا احتیاج و نمایاں ہو) دلت ہے ۔

#### الكاوراكس كيجتبى اخلاق

اسى طرح آگ كولوتواس كى طبعى خاصتيت اورجبلت ترقع به كدس نيچا بى نيب كرتى كسى واجى معلىت بيع جى دباؤ تونبيل ويي گويا آگ خاك كى خد به كدوه به برن پستى به اور يه سرتا پانغلى نادى وشيطان نے يهى كه كراؤم كے سامنے سرح بكانے سے انكادكر ديا تقا كه خلفت ني من نا ير قد لقت و مدت طيب و ظاہر به كمانسان ميں آگ كا بھى ايك كا فى حقىد دكھا كيا ہے جنانچہ اس كى بدنى حوارت اور بعنى او قالت بناد كا بيجان اس كى كافى وليل به سامن التي بہو ض سنبھالتے ہى اس ميں جبلى طور ير وسى ترفع و تعلق شيخى اور انا نيت كا حذب انسان ميں جو تقنيقت برنادى اثر به حد جنانچة تعلى اور عندى كى اور انا نيت كا حذب انسان ميں جو تقنيقت برنادى اثر به حوارت اور عمل كى اور انا تيت كا حذب انسان ميں جو تقنيقت برنادى اثر به حد جنانچة تعلى اور شيخى اور انا تيت كا حذب انسان ميں جو تقنيقت اور عمل كى المرود و شرح انسان ميں جو تن غمن اور المقالى ميں مورث كى مرخى اماتى سے توعون بن و اللہ ہے۔ اس كى دگير، مورث عبر الله كى مرخى اماتی ہے توعون بن

بهی کهاجاتا ہے کہ فلان شخص اگر بگولا ہو گیا . فلاں بین فقد کی آگر بھڑک اٹھی ۔ بینہیں کہاجاتا کہ فلاں بین فقد کی اگر بھر کی اس کے طندے کہ فلاں میں غقد کی طندے ہوجاتا اُس کے طندے ہوجانے کی علامت شمار ہوتی ہے کہ شی در حقیقت آگ کی صند سے ۔

بسرحال انسان کا یہ ترفع و تعلی اور انائیت در حقیقت وہی ناری خلی ہے۔ اب اس خلن بیر غور کرو تو رہے سرایا احتیاج و ذکت نظر آئے گا کیونکہ تعلی اور ترفع کا مالل دوسروں پر بیڑا بننے اور اپنے آپ کو ان کی نظروں میں بڑا و کھانے یا ان کے خیال برنکا ، حس کے رمعنی ہوت ہوت ہوں یا ان کا خیال اس کی بڑا اُل کی طرف نہ میں کے رمعنی ہوت ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اس سے آئے یا اگر مہط سائے تو اس کی بڑا اُل کی عمادت منہ مرم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس سے فیادہ محت جگی اور کیا ہوگی کہ عزت ہمادی ہوا ور قابویں دوسرے کی ہو۔ دفعت ہمادی ہوا ور دوسرے کی ہو۔ دفعت ہمادی ہوا ور دوسرے یاس میں اسے ہماد اور استقرار نصیب نہیں ۔

اسی بنا برتعلی و تفاخر کے لئے مارا قناس اور تملق بھی لازمی ہے تاکہ ان کا خیال بدلنے نہ پائے اور میر ترقع کا بھوکا ان کی نظروں میں شبک نہ ہونے پائے۔

پُن جِ فلق ایک انسان کو بہزار ہا انسانوں کا مختاج بناتا ہواس سے زیادہ دتت امیزا ورا متیاج خیز خلق اور کون ساہوگا؟ ہاں اس سے بالمقابل تواضع کا خلق ہے جے بس کی مقبقت بلانجبوری و بإبندی معن اپنے قصد وادادہ سے سی کے سامنے محملنا ہے جب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے اس خیال کے متاج نہیں کا آپ ہیں کہ اس خیال کے متاج نہیں کا مسلم ہیں ؟ آپ جو کچھی ہیں جمیس وہ مجیس مگر ہم تو ابنی اصلیت برہیں ہوت ہیں ؟ آپ جو کچھی ہیں جا کہ ہم تبدیل نہیں ہوتھی ۔

پس تواضع کا عالم استفناء اور ترفع کا عامل می منگی اور غلامی نکل آیا۔ نیز تواضع کے سلسلہ میں بلنداور دفیع ہوتے ہوئے قعد وارا دہ سے تعبکنا عمّا وعلی لنفس کی دلیل ہے کہ اس پر قابو کو قابو ہے کہ وہ اپنی نار تیت سے مرتفع ہونا جاہتا نظا اور ہا ہر سے کہ نفس پر قددت اور تا ہر اور ہم اسے حاکمیت سے تھ کے کا دیتے ہیں اور ظاہر سے کہ نفس پر قددت اور تا ہر مالکیت کی دلیل ہے جو محتاج کی کے منانی ہے۔ کیونکی محتاج کی ہمیشہ ملوکت میں ہوتی ہے منانی ہے۔ کیونکی محتاج کی ہمیشہ ملوکت میں ہوتی ہے منانی ہے۔ کیونکی محتاج کی ہمیشہ ملوکت میں ہوتی ہو محتاج کی ایسان کو اپنے اور قدرت نہیں دہمی جو مجبودی اور سامل کا ایسان کو اپنے اور قدرت نہیں دہمی جو مجبودی اور

محتا حکی ہے۔ سپ تواصع سے استغنار اور ترفع و نخوت سے امتیاج و غلامی پیدا ہونا آل جہت سے مھی تواصع سے ۔

غرمن حب به انسان اس نارتیت کے حال سے دہانہ ہو، یہ ناری خلق اُسے محتاج اور دلیل ہی بنائے کھتی ہے کہ احتیاج کی خاصیت ہی ذات وسکنت ہے۔ حال یہ نکلا کہ آگ جی اپنی جبلت سے محتاج کی کاثمرہ پیدا کرتی ہے دنر کہ غنا رکا ۔

#### ہُوااوراس کے تبلی اخلاق

اسی طرح بمواکولیجنے که اس میں انتشار اور بھیلا وکی خاصیت سے کہ وہ ہرمگہ موجود ہے۔ ہر حبر کھ کھسی رہے ، ہر حبکہ بھری رہے ، فردہ درہ اس سے وابستہ رسے ۔ کو یا سے بہانارسے ۔ انسان ہیں ہوائی جُزومی سمے جیسے دیاج اورسانس وغيره سع نمايان بيع - تووه جي جا به تابيع كريس برجيكم موجود ربهون، برحكم كفسا ر ہوں ، ہرزمان اور ہرمکان ہیں میراو ہود رہیے۔ گرجونکہ اس کا ماری نفنس اتنا تھیلا و نہیں رکھتا کہ وہ خود ہر حگجہ دیسے۔اس لئے وہ انتشار تیت ،شہرت اور سکوا بندی عاہتا ہے کہ لوگ حگہ مگہ میا بیر **جا کریں، میرا ذکر پیلائیں اور اپنے ذکرو ن**ذکرہ کے ندرىجېرىيى مېرمجىمومورد دېمو**ں .سى م**ېوائے شهرت انسان مىي اسى مېوا ئى تېزوكا اثر<u>ى</u>ي-غود کروتواس شہرت لیے ندی سے حلق کا حال بھی وہی محتاجگی ہے کیونکوانسا کی بینواہش بھی اس سے مغیر بوری نہیں ہوسکی کہ سیلے دوسرے ہوں بھروہ اسے بہجانیں اوراس کے بعداس کی بوابندی عبی کریں ۔اس کا برویگندہ اورجر جا بھی کریں۔ اوراً سے اوا تے بھی میں سب اس خلق کا مال بھی وہی غیروں کی احتیاج نکل آئی۔ اس بلے شہرت سپندی بھی کوئی عزت آفرین خلق نہیں ملکہ ایک ولت افزاملکہ سے جولینے مقاصدكودوسرون يرمعلق كرديتا سع ببرخلاف شهرت بنيدى كى ضِد كے جسے اخفار وَتسركے الى كەاس كى حقىقىت مىن خودىنجودىكن رىبناا وردوبرون سے جمة تنستغنى اورىب بىرواە بموجانا ہے۔ در آں حالیکہ اس غنا رہر سج قدرتی شہرت کا تمرہ مرتب ہوتا ہے وہ اس مسنوعی اورحبلي شهرت مص بدرجها بإئدار مهوما بعد بهرجال سُبواك خلق كاحال بمي وهي محتاجكي اور حگر حگر مارے مارے بھرنانکل آیا ۔:۔

#### <u>با نی اورائس کے جبلی اخلاق</u>

اسی طرح پانی کولوتو اس کا طبعی قعل ہے، عدم الکھن اور عدم الفبط یعنی پانی بر اعتماد علی انتفاس کا نشان نہیں۔ وہ اپنے نفس کوخود نہیں دوک سکتا ۔ ہرطرف سے آپ دوک اسکا بین دک جائے گا اور جہاں بند ٹوطا یا برتن بھوٹا، وہیں یانی بجو ااور سیدھا چل دہا ہے اور جہاں ذرانشیب آیا وہی بہرگیا۔ ذدراکسی نے زمین کھود ڈوالی اور وہ ابنامستقر چھوڑ کر وہیں آدہا۔ انسان میں بھی جو نکہ پانی کا جزوموجود ہے جیسا کہ تھوک، رسک ، مبغم، پیشاب وغیرہ سے واضح ہے اس لئے اُس ہی بھی صبطنفس کا پیوائسٹی طور بر نشان نہیں بہونا۔ ذراکسی کی ابھی چیزو کھی، بھر پڑے کسی عورت پر نظر پڑگئی تو گھورنے گے۔ کوئی قبول مورت چیز نظر آگمی تو وہیں اس کے بیجھے ہو لئے۔ کوئی عمارت ابھی دیکھی تو وہیں ملیاتی نظروں سے اُسے دیکھیے گلے کہ کاش پر مبلوگ ہمادی ہوتی ۔

غوض فراسانشیب سامنے انے سے بھر پڑنے کا مادہ انسان بس ای جُزوسے
ایا ہے۔ مگراس کا حال بھی وہی احتیاج اور بیم ہیں ہے کیونکو نیے کرود کیے کہ قابوس نہ
مہنا اور اپنے نفش کو سنبھال نہ سکنا ، عدم قدرت اور عجزی دلیل ہے اور عجز جراب معتاجی کی مہاں ضبط نفس اور اچھی سے اچھی چنر دیکھ کرجھی اس سے بے نبیا فررت کو دکو قابو میں ادر گرنے سے بچا لینا قدرت کی دلیل ہے جس کا حال تھی وہی استغنائی کا میں احتیاج اور غلامی نکل ائی ۔

#### رزأىل نفس كيجارا صول

نیساس طرح ان مادی اخلاق یا رزائلِ نفس سمے جاراصول نکل آتے ہیں قبص د نجل ، تعلّی و ترفع ، شہرت لپندی وانتشا دست ، عدم صبطِ نفس ، تعیٰی حرص و سُمواجواً دی کو مرا یا احتیاج و غلامی بنا دسیتے ہیں۔

#### ففائل نفس کے جاراصول

ہاں بھر بیبیں سے استغنار وخود داری کے اصول بہمی روشنی بڑماتی ہے کہ وہ ان

اخلاق حارگانه کی ضد ہوسکتے ہیں ۔ خیا نج قسمی و خل کی ضد سنا و ایٹا الم ہے کہ و شخوت کی ضد تواضع و فروتنی ہے ۔ شہرت بندی اور نام آوری کی ضداخفار و تستر ہے ہوں و ہُوا اور بھر پڑنے کی ضد صنبطِ نفس اور قناعت ہے و اور حبکہ یہ جا اگا کہ اصل مادہ کے جارگا نہ اضلاق کی ضدیں ہیں تو بقینی انہیں مادی اخلاق تھی نہیں کہا جاسکہا ، بلکہ اس دُوح کے دوحانی اخلاق شمار کئے جائیں کے جو مادہ کی خدر ہے اور اس طرح اگر مادہ کے جو ہر ہیں سے درائلِ نفس کے حیار اصول نکلے ہتھے تو دُوح کے جو ہر ہیں سے وفعائل نفس کے جو ہر ہیں اصول نکل اکے۔ ایٹ آد، تو آضع ، اختار ، قناعت :

#### اخلاق كاظهوراعمال كيغيرمكن نهبس

لیکن میری ایک واشخ حقیقت ہے کہ اخلاق کے جبلی اُٹا دافعال ہی سے دربیہ ظاہر ہوسکتے ہیں اگران اخلاق کے مناسب افعال مرزد نہ ہوں تواخلاق کے طبعی آثام ظہور بذیر ہی نہیں ہوسکتے جیسے مثلا خلق شرات بغیر فعل مقاملہ ومقابلہ کے محمی نہیں کھل سکتیں۔ خلق سخادت کی تاثیرات بغیر فعل دا دو دہش کے معبی نما بال نہیں ہوسکتے سکتیں۔ خلق سخادت کی تاثیرات بغیر فعل دا دو دہش کے معبی نما بال نہیں ہوسکتیں۔ بھی مال سکتیں۔ خلق تواضع کی کہفیات بغیر انکسادی کے جھے کہ ان مادی اخلاق کے اثرات مختاجگ اور تمام اخلاق کے اثرات مختاجگ اور تمام اخلاق کے اثرات مختاجگ اور دو حانی اخلاق کے اثرات مختاجگ اور دو حانی اخلاق کے اثرات مختاجگ اور دو حانی اخلاق کے اثرات مختاجگ

#### مادی اخلاق کام ظرفعیل امساک سے

سومادی اخلاق کے آٹا دیرجہاں کم بخورکیا، اُن کا حامل بجر خود غرضی اور خود طلبی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ نجل ہویا حرص، شہرت بہندی ہو یا تعلی ، سب کی بنیا دنفس کی ای نواش پر ہے کہ مال وجاہ سب کا سب ساری دنیا ہے کہ کے دامن ہموں ہی ہمٹ اکے۔ گویا ہمر چبز کا اوروں سے دوک کرا بنے لئے مختص کر لینا ان تفسا فی اخلاق کا مقتصلی ہے۔ چائی قبصی اور نجل ہیں اپنی مقبوطنہ چیز اوروں سے دوکی جاتی ہے۔ حرص وہوں میں دوروں کی مقبوطنہ چیز اور وں سے دوکی جاتی ہے۔ حرص وہوں میں دوروں کی مقبوطنہ چیز ان سے دوک کر اپنے لئے لیند کی جاتی ہے۔ کی مقبوطنہ چیز ان سے دوک کر اپنے سے منفی کر کے اپنے سے منفی طاہر کیا جاتا ہے۔

شهرت پیندی اور نام اوری میں اوروں کی نمود روک کرمرف اپنانام جاباجا تاہے۔ پس ان سب اخلاق میں کسی جہت سے اوروں سے رکاوٹ اور اپنا اختصال کارفرما دہتا ہے۔

اس سے داخ ہوجاتا ہے کہ اخلاق کے طبعی آٹا دکوجوفعل بطور قدر مشترک کے کھولتا ہے وہ إمساک ہے دہ اِمساک ہای ہوتا ہے اورتعلی و نام اوری میں امساک جا ہی ۔ مگر عُب جاہ ہویا حُب مال ، دونوں کامنظا ہرہ اس فعل امساک ہی ۔ مگر عُب جاہ ہویا حُب مال ، دونوں کامنظا ہرہ اس فعل امساک ہی سے ہوتا ہے ۔ گویا ان اخلاق کے خاباں مندور غرضی ومحت مگی بغیر فعل امساک کے ناباں نہیں ہوسکتے ۔

#### روحانى اخلاق كامنطه فعل نفاق بيد

ادھردومانی ا فلاق جونکہ ہر ہیں ہے مادی افلاق کی ضدی ہیں۔ اس لئے اُن طبعی
اثرات اوران اٹرات کا ظاہر کرنے والے فعال بھی مذکورہ افعال کی ضدی ہوسکتے ہیں۔
چنانچہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت سے کہ جیسے مادی اخلاق کا اٹر خود غرضی تھا، دومانی اخلاق کا اٹر جونو فنی سے میں سکتی ایک کا اٹر بین وضی سے میں ایک کھلی ہوئی ہے ۔ جہانچہ ایٹا دو تو اضع ہو یا اخفار و قنا عت، ان میں سکتی ایک فلک کی بنیاد کھی نفس کی اس خود غرضا دخواہش پر نہیں ہے کہ سب کچے تنہا اس کومل جائے۔
فلق کی بنیاد کھی نفس کی اس خود غرضا دخواہش پر نہیں ہے کہ سب کچے تنہا اس کومل جائے۔
بلکد اس بر ہے کہ اپنا واجبی تق بھی دومروں کے لئے چھوٹر دیا جائے ۔ جہانچہ سنی وست میں اپنی چیز دومروں کو دی جیز اپنی کے لئے چھوٹ دی اپنی چیز دومروں کو دی جاتی ہے دومروں پر شاد کی جاتی ہے اوراخفار میں دومروں کی جنرات کے لئے جوالہ میں دومروں کی جنرات کی جاتی ہے۔

 ا پنے ہیں بے خوض سے کم دیتی ہے ، جس سے وسعتِ صدرا ورفراخد لی کا پیدا ہوجانا ایک قدرتی امرہے اس لئے ان روحانی اخلاق کا اثر وسعتِ حوصلہ ، استغنار وقار ، خود واری و بے نیازی اور بے احتیاجی نکلتا ہے جس کے ظہور کا فریعہ انفاق ٹابت ہوتا ہے ۔ ثریعیت کی اصطلاح بیں اس نفاق ہی کا نام صدقہ ہے جس کے عنی حین ومال آبروا و قول وعمل کو مالک الملک کے لئے دینے اور خرج کرنے کے ہیں۔ بھرصدقہ کرنے ہیں چوبخہ جب اس کے خور کی کرنا پٹر تا ہیں جونفس بر بالطبع شاق ہے اس کے خواس کا دوسرا نام مجا بدہ بھی ہے ۔ اس کے خواصہ یہ نکا کے طبعی اساک کے فرایوانسان میں جومی ہوتی ہے ۔ اس کے خواست نار وخود داری کی میں جومی ہوتی ہے ۔ اس کے شاف ہوتی اساک کے فرایوانسان میں جومی گا و تو دور ان کی فرایوانسان کے فرایوانسان میں جومی گا و تو دور ان کی خواست نار وخود داری کی دولت جا گزین کرنے کا فردیے حری صدقہ و مجا بدہ اور انفاق فی سبیل انشہ ہے ۔

گویاانفاق کا جودرجہ بھی امساک کے مقابلہ بچا تا دہے گااسی درجہ نفس انسانی میں متاجگی وغلامی معط کراستی اسانی میں متاجگی وغلامی معط کراستی ارکے مراتب قائم ہوتے دہیں گے۔ کیونکہ صدفہ سے وہ مادی اخلاق منمی اور کمزور ہوتے جا ہیں گے۔ جن کی بدولت امساک کے افعال نمایاں ہوتے ستھے۔

#### صدقه سيغناكس طرح ماصل بهوسكتابيع؟

چنانچہ ایک صدقہ دینے وا لاجب اپنے محبوب مال ومتاع کو اپنے سے کھو
دنا ہے نوظا ہر ہے کہ اس نے نبض و کبل کی توجڑ کاٹ دی ، جوار شنی تھا، ورنہ
غلبہ کبل کے ہوتے ہوئے بہ مناع حراہی کب کی جاسکتی تھی ، اور ظاہر ہے کہ جس حداک
ہمی قبین و بجل کا ذریعہ شست بڑے کا جومحتاجگی کی حرفظ مقا ، اُسی حد تک سخا و
ابنا کہ کا ملہ داسنے ہوگا جو ذریعے استعنا رہے اور اس طرح استعنا رہے ایک بڑے
درجہ برفتے ہوجائے گا۔

بیم روب کدایک صدقد د مهنده کوعطار و نوال میں لطف محسوں ہونے انگا توظاً اسے کہ اب وہ دو مرول کی چیز پر رند انگا ہ حرص ڈال سکے گاندکسی چیز دیکھ کر بھرسکے گا،
بلکاس کے عطار و تعدق کے عنی ہی ہیں کہ وہ کم سے کم پراپنے نفس کو تھا مے اسکھنے کا
خواہم شمند ہے جب قن عت کہتے ہیں رسی اسی صدقہ و انفاق کے ذرایے حرص کا بھی خاتمہ ہو گیا

بحواً بي خلق مقااوراس طرح استغنار كاايك دوسرامقام طع بهوكيا -

فرق اگر مید توید که پیلے مقام بر پہنچ کرا بنی چیز کی محبت قطع ہوئی مقی جس سے بخل قائم مقا اوردو مرد مقام پر پہنچ کرفیر کی چیز سے محبّت مانی دہی جس سے حرص قائم مقی اوراس طرح ایک انسان مالی سلسلہ میں بندا بنا غلام دہا بند دو مرول کا بھی حبب کہ بیصد قد اخفا رکے ساتھ کما گیا جس میں نام ونمود کی کوئی نواہش نہیں ہوسکتی ور دہ چھپانے کی کیا عز ورت تھی تواس سے کما گیا جس میں نام ونمود کی کوئی نواہش نہیں ہوسکتی ور دہ چھپانے کی کیا عز ورت تھی تواس سے شمرت بسندی اور نام آوری کی حراک گئی جو ہوائی خلق تھا ۔ اس عظیم محتا حکی کی جراک جانے سے جس کی تفقیلات آجی ہی استغنار کا ایک اور مقام میسر آگیا ۔

پھرظاہرہے کہ یہ عدقہ دہندہ اپنے اس علی کو چھپانے کی سعی جب ہی کرسک ہے جب کہ اُسے اپنائیمل دو سروں کے علی سے کم نظر کے اور وہ اپنے عمل کی دو سروں کے عمل کے مقابلہ میں کو گئ برتری اور بڑائی اپنی نگا ہوں ہیں محسوس نہ کررنا اور جا بجا اس کا کو نفی کہ کھنے کے بجائے دو سروں کے عمل سے برتر اور فائق ترظام کر زنا اور جا بجا اس کا پرچاکہ نا اپنی نگا ہوں کے حد قات سے نہد دیے برجا کہ نا اپنی محد قد کہ وہ مروں کے حد قات سے نہد دیے ہے جہ کہ وہ اپنے محد قد ہی وہ تری کے خیال سے بھی جدا ہو چکا ہے اور اس طرح دو سروں کی نسبت خود اپنی ذات کی برتری اور تعلّی ہو ہائشی خلق جدا ہو جہ کہ اس اخفار صد قد سے تعلّی اور ترفع کی جڑ بھی کھا گئی ہو ہائشی خلق سے تھا اور اس طرح استفار کا ایک سے جو تفا مقام میشر آگیا ۔

پھریہ بھی کا ہرہے کہ اپنی نئی کے انتفار میں مبالغہ اور دہ بھی اس حد تک کہ اپنے باہیں ہاتھ کو بھی بہتہ نہ بھلے کہ دائم بن ہاتھ نے کیا دیا اورکس کو دیا۔ گو با نود اپنے نفس کو جی خبر مذہ ہو جس کے معنی یہ جی کہ اس نئی پرخو دا پنے ضمیر میں بھی اسے کوئی فخر و نا زمحسوں نہ ہو، و ہی کرسکتا ہے جس کے دل میں اس نئی کی بمقا بلہ غیر ہی نہیں بلکہ بیٹیت اپنے فعل ہونے کے جس کے دل میں اس نئی کی بمقا بلہ غیر ہی نہیں بلکہ بیٹیت اپنے فعل ہونے کے جس کے در برابر وقعت و عظمت نہ ہو، بلکہ وہ اسے حفن ادائے فرض کہ کہ کر کرے نہ کہ ادائے حق جان کہ فلا مرہ کہ کہ صد قد کے اس اخفار تام سے خود دبندی اور عب کی جو کہ طوع باتی ہے ادائے حق جان کہ کا ایک بہت ہی دقیق اور اہم مقام میشراً جاتا ہے۔

استغنا مرکے بیا تخری تین مقاماتِ جاہ کے سلسلے بین محتاجگی سے اُزادی دلاتے ہیں۔ جیسا کہ اقل کے دومفاماتِ مال کے سلسلہ بین محتاجگی سے بچاتے تھے۔ ان تین مقامات ہیں باہمی فرق و تفاوت ہے تو یہ کہ پہلے مقام پر بہنچ کرصدقہ دہندہ دوسروں سے طالب جا ہ
نیں رہتا۔ دوسرے مقام بر اپنے عمل سے کاسب جاہ نہیں رہتا اور تدبیرے مقام برخود
اپنے نفس سے بھی تخیل جاہ فائم کرنے کا دوا دار نہیں دہتا۔ اوراس طرح ان پانچوں مقامات
کے ذریعہ مال و جاہ دونوں کے سلسلہ میں اس محتا جگی اور پابستگی سے آزاد ہوکر جس نے
اسے دیت و سبتی کے ضیفن میں گرا دکھا تھا ،غیر سے بھی غنی ہو جاتا ہے اور نود اپنے
سے بھی مستغنے ۔

## مادیات سے سنعناء ہی تعلق مع اللر کی بنیاد ہے

الحاصل اس مادہ میست اور مادی نفس کے دور ذیلے بنل اور سرص تو نفس میدقہ أى سيختم بهو كُنُهُ اورتين مدذ بلتِعلى نام أورى اورخود ببنى اخفاء صدقه كى قيد سيختم ہو گئے اور ظاہر ہے کہ حب ایک شخص بخبل مذریا ہمی ہوگیا بھی کے میعنی ہیں کہ اسے ا بنی دو دمت کی بی برواه بدر بی ، حریص بزر با بلکر قانع ہو گیاجیں کے بیتھی ہیں کہ اسے غيرون كى دولت كى بھې برواه ىندىنى، شهرت سىندىند د يا بلكەعزلت سىندىنوگياجى كى یمعنی بی که اسسے لوگوں کی مدرح و زم کی جمی برکواه مذرہی سٹینی بہندا ورخود بین مذر با بلکنودگزار ہوگیا جس کے بیعنی ہیں کہ اسبے اپنے نفس کی بھی پرواہ بنر رہی، تواس کاصافت نتیجدیہ سے کہ وہ ان روحانی اخلاق کی بدولت ہواس نے صد قریسے جال رسنے ہوسنے عالم میں کسی کا غلام مذر ہا اورائسسے ہرچیز سے کامل آزادی اور تحربیت میسر الكئ اوربيسك جانع بي كرساري كأنات سع بديرواه بوكراب أكراكس كا دستهٔ نیانکسی سی ترشک سی تومرت اسی خالق کا کنات سیعیس کی خاطراس نے یرا پنامال اینی اُ بروا در اینانفس سب کھے رکتے دیا تھا اورجس کے اخلاق سے اُس نے پیٹنان كِما- اندري حالات أسعمناسبت ببدا موئى تواس غنى عن العالمين سعا وركا و بيدمواتو صرف اسی ذات بے نیا نسسے جو اپنے کاموں میں کسی کامتاج نبیں بلکہ ہر حبر اپنے وجود ظهور میں اسی کی وست نگرسے ۔

### تعلق مع الله كي قوت بي وحاني عجائبا اورزورق كاظهو بوناي

اس صورت میں عزوری ہے کہ اس مرومت متن قا اور بند ہ مجاہدیا تا ایک ماسوئی اللہ ہے ہی جب نے اس عنی مطلق سے نسبت قائم کرلی ہے۔ غنا ہر کامل کا ظہور ہوا ور وہ بھی این کے سی میں ان مخلوقاتی وسائل مینی مادی ذرائع کا محتاج یہ دہے بلکہ خود بہ وسائل ہی کامی کام میں ان مخلوقاتی وسائل ہیں۔ اس کے تقرون بلاوسائل زمین تک ہی نہیں اسمانو ہی اس کے تقرون بلاوسائل زمین تک ہی نہیں اسمانو شکے کرے ملک بھی پہنچے گئیں۔ وہ او بر جائے تو طیا دوں کا محتاج یہ ہوا ور زمینی مسافت کے کرے تو دیا ہوں اور موٹروں کا پابند نہ ہو۔ وہ عالم میں اپنی صدا بہنچ سے تو ہو او برق کا دسن نگر میں اور موٹروں کا پابند نہ ہو۔ وہ عالم میں اپنی صدا بہنچ سے تو ہو او برق کا دسن نگر میں اور موٹروں کا پابند نہ ہو۔ وہ عالم میں اپنی صدا بہنچ سے تو ہو او برق کا دسن نگر میں اور موٹروں کا پابند نہ ہو۔ وہ عالم میں اور طیلیفوں کا محتاج یہ ہو۔

غرض اس کے ہاتھوں بروہ سب کچے ظاہر ہوجیے دنیا کے ساد سے فلسفی اور سائنسدان مل کربھی ظاہر نئر کو سب کم غناد کا یہ درجہ توا سے مزور حاصل ہو جائے کہ علم واعتقاد کے درجہ بیں توان وسائل کاموڑ حقیقی شیمجھے اور عمل کے درجہ بیں است ان اسباب و وسائل سے کوئی شغف باقی نہ دہ ہے۔ ملکہ عادت کے طور رچی فل است ان اسباب و وسائل سے کوئی شغف باقی نہ دہ ہے۔ ملکہ عادت کے طور رچی میں حیا کے درجہ بیں اور وہ بھی امر خداوندی سمجھ کر انہیں استعمال میں لا تا دہے۔ بس پہلا ورجہ توقی و غن کر اعلی مقام ہے جس میں ترک اسباب بربوری قدرت محسوں ہو نے اور دوممرا درجہ ٹانوی ہے جس میں گوبہ قدرت نہ ہو، مگر معرفت سمجھ ہوجا کے اور اختیا لہ اور دوممرا درجہ ٹانوی ہے جس میں گوبہ قدرت نہ ہو، مگر معرفت سمجھ ہوجا کے اور اختیا لہ اساب میں غلوا ورانہاک ماتی نہ دیں۔

بهرحال اب بوری طرح کھل گیا کہ ما دہ ہیں بجر محتاجگی اور ذکرت نفس پدا کر دینے کے کوئی جو ہر نہیں کہ اس کے اطلاق کی خاصیت ہی احتیاج وغلای ہے جس کاظہور فعلِ امساک سے ہوتا ہے اور کہ وح بیں بجر عرب نیفنس ببدا کرنے کے دور راکوئی حذیبہ وجود منیں کہ اس کے فطری اخلاق کی طبیعت ہی استغناء وغنار ہے، منشا رعرب وعظمت ہی سے جسے صدقہ کتے ہیں۔

اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مادی اور روحانی اخلاق ان کی ذینیتوں اوراُن کےخواص و آٹا دہیں تھنا دکی نسبت سے کہنوو روح و مادہ ہی ہیں تھنا د کی نسبت سے ۔ دوح ایک بطیقهٔ دبانی ہے اور میم ایک مشیفهٔ ظلمانی وه مائل بعلوہے، یہ مائل بر سفل وه انسان کوعرشی بناتی ہے یہ فرشی ، وه اسے سر بلند کرتی ہے یہ سرنگوں گویا ان دونوں کی مثال ترازو کے دو بلوں کی سی ہے کہ جتنا ایک کو شیکا دیا جائے دو برائسی قدر جی قدر کھے جائے گا۔ اس لئے آپ ان مادی تقرف خات سے فراجیہ مادی اخلاق کوش قدر جی قوت اور موخ دیں گے۔ موحانی اخلاق اسی قدر شمیل ہوت دہیں گے اور اسی حد تک استغنا یونس مسط کراحتیاج و ذکت نفنس کی ذبخیریں معنبوط ہوتی دہیں گی جس کو دو بری تعبیر سے بول مجھ لیحنے کہ دوح جدیا فاصل بادشاہ جس حد نکے جبم جیسے کمینہ اور بی شعور غلام کے ذیر انٹر بسر کرتا دہے گا۔ اسی حد تک اپنی ساری فرمانروائی کی عزت و شوکت برباد میں گرام کے ذیر انٹر بسر کرتا دہے گا۔ اسی حد تک اپنی ساری فرمانروائی کی عزت و شوکت برباد میں گا ورنی جبر گا۔ اسی حد تک ابنی ساری فرمانروائی کی عزت و شوکت برباد میں گرام کی ذاری دونوں ہی کو گھیرتی دہے گی۔

لیکن اگر صدقہ و مجاہدہ بعینی ما دیات اور مادی لذات سے بے نیازی کے دربعہ ان دوحانی افلاق کو قوۃ درسوخ کاموقعہ و بیتے دہیں گے تواحتیاج وغلای مِر کے کواسی حد کماستغنار و کمال کی جڑی صنبوط ہوتی دہیں گی ،حس سے کائن ہے بدن میں دوح کی حکرانی قائم ہوجائے گی اور بدن کا غلام ہرائن اس کے سامنے دست بست دہ کرمحض بجا کوری احکا کم کے دونوں کی عزت لیے دونوں کی عزت کے دونوں کی عزت مجمی بقدر مرتبہ قائم ہوگی اور قالیم جان بھی عدل بھی استوار دہے گا۔

سأننس محفن بمي بيرغناء ببيدانهيس كرسكني

اور حب کہ بید بیلے نابت ہو جکا ہے کہ بہی مادی تقرفات جن سے احتیاج اور دلتر نفس کا ثمرہ بیدا ہو تا ہے۔ سائنس کا موضوع علی ہیں اور یہی دوحانی تقرفات بینی صدقہ و محابدہ جن سے استغنار و عزّت نفس کا تنظیم کا ہرہ و تا ہے اسلام کا موضوع علی ہیں تو بہتے خود نونوں کا کا کہ سائنس تو ابخام کا دانسان کو دَلتِ نفس اور بلاکت کی طون لے جاتی بہتے خود نونوک آیا کہ سائنس تو ابخام کا دانسان کو دَلتِ نفس اور بلاکت کی طون لے جاتی ہے اور اسلام ابخام کا دائسے ترت و فلاح دارین کی طرف برخھا تا ہے۔

ہماہ صورت بعین ما دیات کا غلوا ورسائنس کا بھوان دوح کی یامالی اور دونوں کے ہے جس سے عزیز تو دلیل اور دہ لبل عزیز ہوجا تا ہے جو قلب مرضوع اور دونوں کے لئے موجب ہلاکت ہے۔

دوسری مئورت بعین روحانیت کاشغل اوراسلام کاشف دوح کی سربلندی اور اق کی محکوی کی ہے جس سے عزیز مسنوعزت بچراور دلیل اپنی مقر ذکت و مقهور تب پر باقی دہت ہے جوعین عدل اور دونوں کے لئے دارین ہیں موجب فلاح وہبود ہے بس یہ سائنس اوراسلام کی ماہیتوں کا اجمالی خاکہ جوابئی بسیا طِ علم کی قدر رئیس نے آپ کے سامنے عرض کر دباہے اور یہی اس تقریر کے تبین مقاصد میں سے پہلامفصد مقاجوالمحد للشرکہ اتمام کو بہنج گیا۔

سائنس اوراسلام میں وسیلہ ومقصود کی نسبت ہے

اب اس پرغور کیجئے کہ یہ چواڈنگ ما ڈہ ہے اور اس سے تیا د شدہ بدن ایر وهانچه سے بی زندگی دوج سے سے اور دوج اسے زندہ دکھ کر استے علوم و کمالا کواسی کے دربعی ملانمایاں کرتی ہے۔ بیس بدن کما لاست دوح کے طہور کا ایک دربعیاور المهدوح اليف قرة عل سے فادغ ہوكر حب اس مقام معلوم ك بينع ماتى بع جواندل سے اس کے لئے طَے شدہ تھاجب ہی اس دھانچہ اور وسیلہ کو داوج سے مجدا كردياجا بآسيد سي جسم هققتًا فاعل نهي بكم محف قابل سيدا وراصل نهب بكم محض وسلم ب اكراس جسم كو بالاستقلال مقعد دييت كا درج دس ديا ماسي تويه في الحقيقست لات كومقصود بنالبتاب يحب كالخام مطرف كلفا وردماغون كويراكنده كرسف يسوا تمجههبين اورحبب كسأمنس كاموعنوع لمحض بيصها نيات اور ماةى چيزىي ہى ہيں اور ملدّیات دھانچہ اور وسیلہ سے زیادہ حیثیت نہیں اکھنیں ، تو خود سخود مل ہوگیا کرسائنس کے تمام كرتيمي اصولًا وسائل سع زياده كوئى وقعت نهب مكه سكة ادرحب كداسلام كا موضوع بالاصالة روحانبيت اور دوحاني إفعال باب اور روح اصل سهي توميجي خود ہي واضح ہوگیا کہ اسلام کے تمام امور مھی مقصود سیت کے درجہ سے سی طرح نہیں گرسکتے۔ ان دونوں صورتوں کے ملائے سے برنتیجہ صاف کمل آیا ہے کہ جیسے بدن دوج کے لئے وسيلم على بيد ايسي بى سائنس اصولى طور براسلامى كادناموں كے لئے ايك وسيلہ و ذربعها وها يمسأ وها نيه بهو گي جس كي نه ندگي اور روح اسلاي اخلاق وا فكارا وراسلاي اقوال وانعال ہوں گئے۔اگر بیر دوح اس ڈھانچے میں نہ ہوتو بیر بوری سائنس اور اس کی تشكيلات ايك لات بهوں گى جس كا ابنام بجنر بھولنے كھننے اور مطر گل كھيجے دماغوں ورسيّے قلوب كومرِ اگندہ كرنے اور صاف فضاء كوخراب كر جينے كے اور كچيفىيں ہوسكا،

چنانچالیسی می سائنس حس کا حال تعیش محف اور عناصرار تعیم کے خزانوں کو بلاد بنی مدوح کے استعمال میں لانا ہے اور حسے اصطلاح میں ڈنیوی نہ ندگی کیا دا جاتا ہے۔ قرآن کی نمان میں لانا ہے اور حسے اصطلاح میں دنیں اور زیزے دکھا کرخاک کا دھیر کی ذمان میں لائٹ کہ جان اور دنیا ہے۔ میں ایک میں دیک اور زیزے دکھا کرخاک کا دھیر موجانیوالا لاشر ہے جس میرحقیقت سے بے بہرہ لوگ ہی ایکے وسکتے ہیں ۔

ارشادحق تعانے سے:۔

اِعُكُمُوا إِنَّمَا لَكِيوْ وَالدَّنِيَا لَعِبُ وَلَهُنَّ وَمِرْ يَنَدُّ وَتَفَانَحُمُ بَيْنَكُمُ وَتَكَاتُرُ فِي وَمِرْ يَنَدُّ وَتَفَانَحُمُ بَيْنَكُمُ وَتَكَاتُرُ فِي الْوَمُوالِ وَالْالْوَلَا دِكَمِثْل غَيث اعجب الكفام نباته تعريه يج فتواع مصفل تعريكومن حطامًا -

در تم خوب جان لوکه دنیوی ذندگی محمی له و و لعب اور نمان او که دنیوی ذندگی محمی له و و لعب اور نموال و اور نمان اور ایس اور مرسے سے اپنے کو ذیا دہ تبلانا ، محلیے مین کہ اس کی بدا دار کا شکا دول کو اور در دیکھ اس کی بدا دار کا شکا دول کو اور در دیکھ اس کے دول موجاتی ہے ہو تواس کو ارد دیکھ اسے بھے وہ جو دا جو دا ہم وجاتی ہے ہو تواس کو ارد دیکھ اسے بھے وہ جو دا جو دا ہم وجاتی ہے ہے ۔

اس غیر فرری تعیش بانعیش محض اور جمع و سائل کانام اسلام کی زبان میں دیناہے۔ جس کے دلدادہ کواحمق اور بے وقوت کہا جاناہے۔ ارشا دنبوشی ہے :۔ ایکٹی آروں میں آئیں کے دریاں میں میں میں میں میں اسل کا تعداد کا میں اسل کا تعداد کا میں میں اسل کا تعداد کا می

الْدَّنْيَا وَالْهُ هِمِنَ الْاَوَاسِ لَهُ وَلَهَا يَجْبَعُ مَ وَمُونِيا نَكُوكِ الْكُرْسِيعِ اوراس كَامِعِ بروسى مَعْمَدُ لَا نَشَانَ مَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَقُلَ لَا نَشَانَ مَهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَقُلَ لَا نَشَانَ مَهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل مُعَلِّمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ ع

برحال حتی عملی اورنقلی طور برید واضح ہوگیا کہ بس طرح جسم اور ما دہ دوح کے لئے وسیار علی بین خود مقصودا صلی نہیں۔ اسی طرح ما دی نقر فات جن کا نام سائنس ہے ، مدحانی تقر فات کے لئے جن کا نام اسلام ہیں، اصول محف مسیلہ اور در رہے کا در حبر بیدا کہ سکتے ہیں خود مقصود تین کی شان مجی نہیں بیدا کرسکیں گے۔

اورظا ہر ہے کہ حب سائنس وسائل ہیں سے ہوئی تو بھرید ایک علی اصول ہے کہ وسیائہ مقصود کی صرورت سے اختیار کیا جاتا ہے جب اوراسی حدث کے اختیار کیا جاتا ہے جب حدث کے قصود میں معین ہوئی نقدر فرورت وریز بالاصالۃ اس بیں انہماک دکھنا اس میں مقصود میں شان فائم کرنا ہے جو تعلب موضوع اور خلاف عقل ہے۔ اس لیے میں مقصود میت کی شان فائم کرنا ہے جو تعلب موضوع اور خلاف عقل ہے۔ اس لیے

عقلاً ہی بیر بھی واضح ہواکہ مقدود المی دین سے جدارہ کرساً ننس محف یں انہماک بدر اکرنا کوئی عاقلانہ فعل قرار نہیں پاسکتا بلکہ اسے دسبلہ کی حدیک اور بمقدار صرور سے ہی اختیاد کرنا دانا تی ہوگی ۔

اسی گئے دنیائے ساُنٹس اور محفل جارعناصر کے تعترفات کو اسی مدیک مال کرنے کی اجازت زبان نبوی ہے دی گئی ہے جس حدیک مذہبی مقاصد ہیں ان کی عزورت ہے۔ ادشا دِ نبوی ہے :-

احمل المتنيا بمقالس قلبك فيهاوال وركناك الثانكرومةنا دنياس درائرت اللاخرة بمقلاس بقائك فيها - كمك اتناكرو، متناول دبناس "

خلاصدیہ ہے کہ سائنس کا درجہ وسیلر کی حدسے اکے شیس بڑھتا کہ اس کا عمول اسلی ما دہ ہے اور ما دہ دوج کے لئے محف وسیلر ہے اور اسلام کا درجہ مقصودیت سے گرنہیں سکتا کہ اسس کا معمول اسلی موج ہے اور روح مادہ کے لئے اصل مقصودہ ہے۔

اس تقریر سے الحمد ملتٰدلوری طری سائنس اوراسلام "کی درمیانی نسبت بھی واضح ہوگئی ادرکھل گیا کہ ان میں وسببہ ومقعود کی نسبت ہدے جوموضوع تقریر کا دورامقصد تھا ادرسی کا مال یہ ہدے کہ سائنس کے کا دنلے حب کے مذہب کے لئے بطور دسیار استعال ہوں گے ، خواہ وہ ترقی کی کسی عد برہی بہنچ جائیں ان کما انجام خوش کن ہوگا ادر عب کے اس سے مجرا ہوکر خود مقعود کی مقال لے بینی دوحانیت ترک ہوکر ما قریت محقد مقعود کی جگے لے سیکم بھی ہو، حب ہی انجام خطرناک اور دکت آئیز نکلے گا۔

# 

اسی سے آپ یومی بمجولیں کے کہ آپ کی ترق کامیلان کیا ہونا چاہئے ؟ جس کے شور سے اُج فضاء و نیا گوئے مہی ہے۔ اس کا فیصلہ بھی وہی عقب سلیم کرسکتی ہے جس نے ان میں سے ایک کو دسلہ اور ایک کو تھا و در کرا یا ہے کہ آیا ترقی وسائل میں کی جاتی ہے یا مقصد میں ؟ اور ترقی کی دوٹر داستہ کے لئے ہوتی ہے یا منزل مقصود کے لئے ؟ اور ترقی کی دوٹر داستہ کے لئے ہوتی ہے یا منزل مقصود کے لئے ؟ بیس اگر سائنس وسیلہ ہے اور مشہادة عقل ونقل حزور ہے ، جبیا کہ ٹابت ہوگیا تو

پیرعقل ہی کی شہادت سے دہ تھی مطلق میدان ترقی بھی قرار نہیں باسکتی کہ وہ تواہ محف ہے ، منزلِ مقعود نہیں ۔ اوراگراسلام مقعود اصلی ہے اور صرورہ جب جبیبا کے مقل فقل سے ثابت ہو جباہے تواسی کو دوڑنے اور ترقی کرنے کا میدان بھی بنایا جاسکتا ہے کہ وہ داہ محف نہیں ، شہر مطلوب ہے جس میں پہنچنے کے لئے سادی جدوجہ دھی۔ جہانچہ قرآن کریم نے ترقی کو دوکا نہیں بلکہ انسان کو دنیا میں جب کہا ہی ترقی کو دوکا نہیں بلکہ انسان کو دنیا میں جب کہا ہی ترقی کرینے کے لئے ہے۔ ہاں وسائل میں ترقی کرینے کو اصاعت وقت کہا ہے اور مقاصد میں جس کا عنوان خیرات و مترات دکھا جہا ترقی کرنا مذہر ون دوا ہی جلا یا ہے بلکہ عزوری اور وا جب قرار دیا ہے۔ ایک جبکہ ادشا ہے دیا فی سے :۔

وَلِكُلِّ وَجَهَدَ هُوَ مُوَلِيهُا فَاسْتَبِقُوا ﴿ ﴿ مِرْوَم كِيكُ اِيقِلِمِ عَصود بِيْ كَلَ مُرَى مَهُ الْكُلِّ وَ جَهَدَ الْمُون مِن سِفِت كرو '' الْخُدُور المستِبِ اللهِ مَا مِن سِفِت كرو '' الْخُدُور المستِبِ اللهِ مَا مِن سِفِت كرو ''

دوسری طبنعیم آخرت کا و کرفر ماکرجوتمام خیرات و مبرات کامقعود اصلی سے ادشاد فر مایا ہے :-

ر پر ہا۔ وَ فِحْتُ نَوَالِكُ تَعْلَيْتَكَا فِنسَى مِن اور حرص كرنے والوں كواليسى ہى چزك وص المُتَنَا فِنسُو بِمِنَ بِهِ مِن مِن جاہيئے ؟

بس ایک عبوان سے مسلانوں کو ترقی اور ایک حبکہ حرص باہمی کے عنوان سے مسلانوں کو ترقی کے لئے اُمجادا گیا اور مامور کیا گیا ہے لیکن یہ ترقی اسی میدان کی ہے جس کی فطر ٹنا ہونی جاہئے بعینی مقاصد کی کیونکہ وسائل ہیں ترقی ، ترقی نہیں بلکہ بے عقلی ہے ۔ اس امولی حقیقت کے بیش نظراب آپ ابنا جائزہ لیحے کہ آپ نے کس طرح اس موضوع کو اُلٹ دیا ہے ۔ اسلام کو مقصود کو وسیلہ اور وسیلہ کومقعمود ، بادشاہ کو غلام اور علام کو بادشا ہ بنا دیا ہے ۔ اسلام کو نا باعر عن مقدود کو وسیلہ اور وسیلہ کومقعمود ، بادشاہ کو غلام اور علام کو بادشا ہ بنا دیا ہے ۔ اسلام کو نا ہو جس کے ان حالات میں یہ مادہ کا کمینہ فلام آپ کو تر مان وضران کے کس کر جس کے جب کر گرا نا کہ بات کہ اب کہ ان خالام کے ۔ انسانہ کے نذر میں میں کر وزادر مادیات کی ان جا کہ کہ ان خالام کے ۔ انسانہ کے نذر میں میں انسانہ کر وزادر مادیات کی ان کی جب دمک برحس کا نام شریعیت کی اصطلاح میں زئیت اور زہرہ ہے جو ف

م خداکی شم ایجے اپنے بعدتم برِفقروفا قدم جماسنے کوئ خوف نیس ،خوف ہے تواس کا کرمیرے بعدتم برونیا کی جیک دیک کھلے گی او تہیں اسطرح ہلاک کرڈائیگی جسطرے اس نے تم سے مہلوں کو الک کیل ہے '' وَاللّٰهُ مَا اَحْشَىٰ عليكَم الفقر والكن مما اختَىٰ عليكم من بعدى نهم والدنيا تفتى عليكم كما العلكة مرا

### مادیا*ت محضر کی مصر*نیس

پاں مادیات کی یہ ہاکت آفرینیاں پیلے علم کے میدان ہیں قدم جاتی ہیں جس سے اعتقادات بھڑتے ہیں اور بھر علی کے میدان ہیں جیاجا تی ہیں جس سے ہمت علی میدان ہیں اس طرح کہ کہ ما قریا سے نتود بے شعور ہیں ۔ جیا بخبراگ، پانی ، ہوا ہوئی ہیں میدان ہیں اس طرح کہ کہ ما قریا سے نتود بے شعور ہیں ۔ جیا بخبراگ، پانی ، ہوا ہوئی ہیں سے کوئی ایک مادہ بھی عقل و ہوش منہیں دکھتا در نہ انسانوں کے ہاتھ ہیں اس طرح سے بے بس ہوکس تخریہ ہوتا اس لئے ان جمالت کے کھلونوں سے دات دن کھیلنا ظاہر سے کھبل بے اس می کہ کہ اندادہ انسان نہ یادہ سے نہ یہ ماقیات ہوئی تخریر ماقیات ہے اور حیس کا بندہ شاہد دلدادہ انسان نہ یادہ سے نیا کہ اور کان وغیرہ سے بعد اس لئے ایک جہتم وگوش کا بندہ شاہد جواس خمسہ آنکھ ، ناک اور کان وغیرہ سے بعد اس لئے ایک جہتم وگوش کا بندہ شاہد ہوئی ہو اور بہتم وگوش ہی ہیں گورانہ ہی اور ظاہر سے کہ شبی علم کہ داہ سے آدمی ناوا قعین محصن ہو اور ہوئی کو ساتھ آدھ کھا کہ خمی کرنے تواش کا مبلغ پرواز بھٹرادہ ہا دخیالات ادر شاہدات کے علوم دمعارف کب ہوسکتے ہیں ۔

اس کے مادی انسانوں کو دوحانی میدان میں شکوک دشبہات ہی گھیرے دہتے ہیں، جو درحقیقت مادیات میں انہاک وشغفت دیھنے کا ایک معمولی تمرہ ہے۔ اس کا علاج اس کے سواکی مینیں کہ دوحانیت کی طرح درج ع کر سے ہومنش علوم واورا کا تہیں قلب میں میں کے سواکی میں اندھیر مال دفع ہوں۔
کی شمع دوشن کی جائے جس سے او ہام و وساوس کی یہ اندھیر مال دفع ہوں۔

طلبائ وبزيرسطى كونهطاب موعظت

مرمجه معاف كيا حائد أكرئين نيازمندان طريق بريرع من كرون كه أج مسلانون

یطلی عجائبات جوتھ کے دربعہ آپ سننا جاہتے ہیں،اس وقت کاستخاہیں حب کہ اصلامال ہا ہے ہیں۔اس وقت کاستخاہیں حب کہ اصلامال علم کا داس المال ہاتھ میں ہو، بہاں اسپنے ایمان ہی کی خیر نظر سنیں آتی ، تا براسلام وعمل چردسد ؟

### مادیات کی مضرتیس د فع کرنے کا طریقے

اس نے میری صلاح تو یہ ہے اور نہ میری صلاح بلکہ اسلام کی حقیقت کا تقاضا ہی بہ ہے کہ میرے عزیز مجاتی اوپر کی ٹیپ ٹاپ اور مرہم بٹی کو جبوٹہ کرائس ما دہ فاسد کا تنقیہ کریں جو ماقدی سائنس کے غیر صروری انہماک اور لنونے یہ پیدا کر دیا ہے افلاسفیۃ کے علم نماجہل نے اس کی آبیاری کی ہے۔ ان حالات میں اُن کا فرص سے کہ وہ ہم کے بجائے دون کو اُبھر نے کہ وہ ہمی انسان میں علم کا مبنع ہیں جس کی بہا کہ کو می بہت کہ ہوار نفسانی اور ماقدی خواہشات کے بے شمار مقاصد سے در ایک طرف ہو کا اس مبنع جود و کمالی ذات جی کی طرف دجوں کریں جس سے علم و معرفت کی دوشنی جلتی اور شہبات جود و کمالی ذات جی کی طرف دجوں کہ میں جس سے علم و معرفت کی دوشنی جلتی اور شہبات و ساوس کی دنیا کو تنگ بنا دیتی ہے۔

#### استحكام توجيد

لدُ إللهُ إلتَّ منت مي ايك توحيد داست بى كاتعتور مذكري بلكرتوحيد صفات كا دصيان معى اسى كلمهسس كريب يعيني الشركيسونامول ياسوصفات كى توحيدهبى اسى كلمهس حال كرير-گویا اکو ہمیت کا اثبات وتفی اس ترکیب سے حامل ہوتا ہے۔ ابسی ہی دحا زیت، نا فعیّب صارب وغیره کا اثبات ونفی بھی اس طرح کیا حالے در بهدان الدامله لامابك الالله لا نافع الاستهلا مدائد الديند - وغيره ظا برسه كداس طور برحبب تلب بیں یہ وہن شین ہوجائے گا کہ مالک بھی ایک وہی سے نافع بھی وہی اور دخار معى وسى سب يعظمت وجبروت والاهبى وسى سبع ادر و والجلال والاكرام بعى ايك وسى ہے نواس کا قدرتی تمرہ بر ہوگا کہ قلب سے سب فلمتیں مِط کر صرف ایک داتِ واحد كى عظمت دە سائے گى اورىيى كسوفى اورىيە ئىنى قلب كى قوت بىرى - ايب غلام دو اً قَا وَں كوبيكدم خوش نهيں ركھ سكنا - وہ ہميشہ متفكر متر دواور مذبذب رہے گاجس سے تغلب میں کمزورلی بیدا ہوجائے گی بلین جواس یقین برکسے کہ میرا ایک ہی آقلہے اور وه تعبى ابساجوعلى الاطلاق مريجيز كاماكك بداوراس برقابين ومتعرف بيع تووه مترددرسے کے بجائے متیقن اور طلب ہو جائے گا اور یقین واطبیان ہی قوت قلب کی بنیا و ہے جس سے اس کی قوتِ فکری سمٹ کر ابب مرکز پرجمے ہوماتی ہے اور بعراس سععائبات فكراور غرائب علوم بدا موت بين اورانسان كي بعيرت ومعرفت میں امنا فہ کرتے دہتے ہیں۔ اسی قوت بقین کے مات معزوت می ارا ورسلف کے وہ محتیالعقول كارنك برجنون في متدن ونياكواج كريرت مين الدال وكعاس.

ان کی ترقیات اورطوفانی کارنامے روپیر مبیدا وروهن دولت کے دہین منّت رن سے بلکہ دولت کے دہین منّت رن سے بلکہ دولتی خودان کے کارناموں سے نبتی اور مگر تی تقیس اس لئے سب سے بہلے اپنے توحیدی اعتقا و درست کیمئے کہ ہی ہر خیرو کمال کی نبیا دہے۔

#### بادِحق اورأس كاابتدائى آسان طريقه

ماں بھراس توصیدی فکرکو نخبۃ اور راسخ کرنے کے لئے طمانیت قلب کی حاجت ہے۔ ور مذور ماوس و خطرات اور تشویشات فکراس صاف حقیقت بیر قائم نہیں دہنے دیں گے۔ اس لئے قرآن کریم نے طمانیت قلب بیدا کرنے کامکوٹر فراید فرمایا کہ ؛۔

شرىيت نے سب سے لہلے فرائفن د کھے جود کر انساکا اعلیٰ منظهر ہیں اور ہرجھو لئے بڑے بہلازم کئے۔ اس لئے فرائفن علوم وصلوۃ وغیرہ کی بابندی کیجئے۔ بھراوۃ اتب مخصوصہ کی دعائیں یاد دکھیں تا کہ جلتے بھرتے بھی خدا کی سبیح و تہدیل آ دمی کی زبان برجاری دہ سے اس لئے اس قسم کے اوکا دکو یا د کرنے کی فکر کیجئے۔ بھی مختلف مواقع کلام کے محاور سے اسلامی ذبان نے ایسے دکھے ہیں کہ ان ہیں بلاا داوہ بھی وکرانٹ ذبان برجاڑی دہے۔

گویااسلامی معاشرت بیں دہ کرکلام کرنے والا بدارادہ بھی ہروقت الندتھائی کانام لینے پرمجبور ہے۔ لیکن آئے مسلمان اپنی دینی زبان سے جس کی بدولت وہ ادادہ و بروقت خداکا نام لینے کی توفنی پاتے تھے ، ندهرون ب پرواہ ہی ہیں بلکاس کے مشانے کی فکر میں گئے ہوئے ہیں خالانکہ اسلام نے عربی تیت اورع رقی محاور تائم دکھنے پراسی لئے کافی زور دیا تھا کہ ذبان کا اثر تہذیب ، کلچ ، تمدن اور عام احوال لاند کی برطیخ تا ہے۔ جنانچ انگریزی اقتدار سے وقت کے علمائے وقت اور خصوصًا اکا بردارالعلوم دیو مبند نے مسلمانوں کی فہمائش کی تھی کہ وہ اپنی عربیت کو تھا می ہوئے۔

غیرزبان کی ترویج و نقوتیت پراس ذوق و شوق سے ذور مدند دیں کہ وہ ی زبان ان کی بنیا اور قبلهٔ مقصود بن جائے گرمسلمانوں نے ان مبقروں کا کہنا مذمانا ادر بالاً خراج وہ اس کے نتا بٹج بدسے دوجاد ہوئے کہ ان کی تمدّنی صورت وسیرت ہی مسلمانوں جیسی مذرہی، جہرمائیکہ ان کا ملی دین اصلی دنگ میں محفوظ دہتا ۔

بهرحال دجوع کے لئے کسی وقت کی تخصیص نہیں اگر اُب پُوری تندہی ہے آج وکراللّہ کے پابند نہیں ہموسکتے تو کم اند کم عربیت کو نہ بان ہی کی حیثیت سے باتی دکھنے کی سعی کیجئے اوراس کے دین محاولات ہی کو زبان ندو کرتے میئے تاکہ اسی بہارنہ سے خدا کا نام نہ بانوں پر جادی دہے ۔ نام حق کی یہ زبانی مشق اگر جی ہے ادادہ بھی ہو بھر بھی افشا داللّہ قلوب میں ایک حد تک ذکر اللّہ کو قائم کرتی دہے گی۔

### صحبت صلحاءا ورابل الشرسي دابطر

گران امور کی توفیق اس کے بغیر شکل ہے کہ اسباب توفیق بھی اس کے ساتھ جمع کے جائیں اور ان میں موکز ترین سبب سچوں کی صحبت ومعیت ہے۔ اس لئے حق تنا لئے نے ادشاد فر مایا :۔

« لمدے ایمان والو! الله سے دروا درستی کی معیّدت اختیاد کرو؟

لِيَّا أَيُّهُ اللَّذِ سَيْ المُنْوُ التَّقِيُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ المُنْوُ اللَّهُ وَ المُنْوُ اللَّهُ وَ المُنْوُ اللَّهُ وَ المُنْوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

چانچرمئے بافتہ جاہل بعن اوقات غریجہ بنا نہ عالم سے بدرجہ اذا کہ مقاصد دین کو مجھتا ہے اور دینی اذکہ سے انگین اور متعبتع ہوجاتا ہے۔ اس لئے اہلِ علم اورائلِ السّرے باس آ مدور فت کو ایک مستقل مقصد کی حیثیت سے قائم کہ کھئے۔ بردیقین اور اللّہ صدرات کو ایک مستقل مقصد کی حیثیت سے قائم کہ کھئے۔ بردیقین اور اللّہ صدرات کو الله میں کہ اندر خدا ملت نہیں فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملت نہیں و دین کی تد ہیر کے بارہ میں کہتا ہے ہے اردیقین و دین کی تد ہیر کے بارہ میں کہتا ہے ہے اور کو سے بدا میں کہتا ہے ہیں اللہ میں کہتا ہے ہیں اللہ میں کہتا ہے ہیں کہتا ہے ہیں اللہ میں کہتا ہے ہیں اللہ میں کہتا ہے ہیں کہتا ہیں کہتا ہے ہیں کہتا ہیں کہتا ہے کہتا ہے

اس کے میں نیاذ مندانہ الماس کروں گاکہ میرے عزیز بھائی ابل الشداور اہل دین سے بیکلنے مذوبی ، بلکہ اُن سے وابسٹی پدا کرنے کی صورتیں نکالیں تا کہ انہیں دولتِ دین ویقبن عامل ہوا ورشکوک وشبہات یا ترقوات کا مادہ فاسدہ ختم ہوجائے۔ ور شمحف تقریروں اور وہ بھی ایسے تلی مسائل کی تقریروں سے جو فانفی علمی حقائق میرشتمل ہوں ، اصلاحِ نفوسس کی دا ہیں استوار نہیں ہوئیں۔ یہ اس وقت کا شغلے ہے جب دوقی بقین سے قائم عمور ہو چکے ہوں دین کا دنگ قوت علی اور حکمیت ما اور میں کا دیک اور خوات کا فریف ہونا ویا ہے کہ ماد تبت کے اس ہجم میں دوجانیت کو فراموش محف نہ کر طوالیں۔

#### فلاستر بجن

برحال اس تقریر سے اسلام کی حقیقت اوراس کی غرض و غابیت بھی واضح ہوگئی کہ وہ انسان کو روحانی میدان میں دوڑا کرائے سے دائمی رفعت وعزت اور طمانیت و بشاشتہ کی منرل کی بہنچا دیا ہے کہ دائمی رفعت وعزت روحانیت ہی میں ہے اور بھرسائح ہی سائنس کی حقیقت اوراس کی غرض و غایت بھی سائنے آگئی کہ وہ انسان کو مادی میدانوں میں جھوڈ کر انجام کادا سے ذکت و خسروان کی طرف دکھیل دیتی ہے کہ محف ملڈیات کا انجام ننا و ذکت کے بوالجھ نہیں اور انرکا دائی سائنس زدہ ندا ہے مادی منا فع ہی کو باتی دکھ سکتا ہے اور نزائے کہ ان میں وسیلہ و تقصود کی نسبت ہی ۔ نیز سائنس اوراسلام سی باہی نسبت کی میں کا دنا ہے خدم ماد و رفع ہوگئی کہ ان میں وسیلہ و تقصود کی نسبت ہے جس کا حال یہ ہے کہ وجب کہ سائنس کی کا دنا ہے خدم ہے کہ ترقی کا میدان اسلام کی مقصود ہے اور سائنس اس کا وسیلہ تو اسلام کی مقصود رہے اور سائنس اس کو کہ ترقی کا میدان اسلام کو نبا یا جائے نز کرسائنس کو کہ ترقی اسلام کی مقصود رہے کہ نزل کے اور وسائل میں یعنی سائنس کے عمولات اسی حدث کہ بہی خوات اس مدمی کی جائیں جد تک اسلام کو ان کی حرور سے ۔ بہیشہ مقاصد میں کی جائیں جد تک اسلام کو ان کی حزور سے ۔ بہیشہ مقاصد میں کی جائیں جد تک اسلام کو ان کی حزور سے ۔ بہی سائنس کے عمولات اسی حدث کی اسلام کو ان کی حزور سے ۔ بہیشہ مقاصد میں کی جائیں جد تک اسلام کو ان کی حزور سے ۔ بہیشہ مقاصد میں کی جائیں جد تک اسلام کو ان کی حزور سے ۔ بہیشہ مقاصد میں کی جائیں جد تک اسلام کو ان کی حزور سے ۔ ب

مباحثِ نقر بر کاربط صربث زیب عنوان سے

ہی وہ مقاصدسے منتقے جن کی تشریح کا حدیث زیب عنوان کے دائرے میں

رہتے ہوئے میں نے ابتدار تقریر میں وعدہ کیا تھا کہ الحمد للندان مقاعد کی ایک عدی ا تونیح وتشریح ہوئی ہے۔ اب میں چا ہتا ہوں کہ ان مقاعد کی اس طولانی بہت کو سمیٹ کر اور حدیثِ عنوان برمنطبق کر کے بیر واضح کروں کہ تقریر کی یہ تمام تفصیل ت جوعون کی گئی ہیں اسی حدیث کے چند جا مع اور بلیخ جملوں کی شرح ہیں اور عرف اسی کی تعبیرت سے ست تنظ ہیں ۔

سوبغورسنے کہ اس مدیث کی ابتدار میں اقداً تو ملائکہ مے موال پرعنا صرار بعد کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جوعالم کا مادہ اوراس کے موالید ثلاثہ رجاد اس، نبایا ت ،حیوانات، کی اصل ہے جن سے یہ دُنیا بیدا کی کئی ہے۔

پھریہ تذکرہ عنا صرایک ایسے بلنغ پیرایہ میں فرمایا گیاکہ ان کے شدت وضعون کے باہمی مراتب پڑھی ایک سیر مال دوشتی بڑگئی ہے کہ ان میں سے مثلاً مٹی سب سے نہ یا دو منعیون سے مال میں سے مثلاً مٹی سب اشد یا دہ منعیون سے اس سے اشد یا دہ منعیون سے اس سے اشد یا نی سے اس سے اشد یک سے اور اس سے اشد یک سے اس سے اشد یک سے اور اس سے اشد یک سے اس سے اشد یک سے اس سے اس

پھران مادی عنفروں سے منتقل ہوکران کے مرکب موالید کی طرف کرخ فرماتے ہوئے ہوائی گی اور تبلایا گیا کہ ان سب سے ذیادہ اقوی اور اشترانسان کی طرف توجہ فرمائی گی اور تابید انسان سبے جب کا ذکر قال نعم ابن ادم کے مجلہ سے فرمایا گیا ہوں ہوئے ہوئے انسانی وہ نوع ہے گیا ہے جبیبا کہ کی سنے انسانی افعال دکھلاکہ واضح کر دیا ہے کہ انسان ہی وہ نوع ہے جس کے اشاروں برتمام ما دیا ت اور سار ہے ہی موالید ناج کہ ہیں۔

پهران ما دّیات سے منتقل به و کر دومانیت کی طرف حدیث مبارک کادُخ برُوا و در بتلایا گیا که ابن اُدم علی الاطلاق اشدّا و را قوئ نهیں بلکراس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ دومانی بینے اور مادی بند رہے یعنی مادّیات کوترک کرتا ہوجی کا بیان تقدّی حد قدّهٔ بین فرمایا گیاہ ہے۔ کیونکہ صدفتہ کرک ماسواریا ترک مادّیات کانام ہے۔ بین فرمایا گیاہ ہے۔ کیونکہ صدفتہ کی ترک ماسواریا ترک مادّیات کانام ہے۔

پهردومانبت مینتقل بهوکر د وَح کے هماعلیٰ مقامات بچردخالص اورغوائل نفسات سے براً ت اور کٹا فتِ اخلاق سیسے پاکی ، پیمرلطا فتِ اخلاق سے اَ داستگی کی طرف حدث کاکٹ بھوا اور تبلایا گیا کہ انسان کامحص صدقہ دسے دینا یا ما ڈیات سے انقطاع کرلینا ہی کوئی چیز نہیں جب تک کہ اس ہیں خلوص اور قطع کہ ایار نہ ہواور اسی کا نام اخناء صدقہ ہے جس کا بیان یُخونی آئی ہے۔ بعنی محفن صدقہ دہندہ سے وہ خلص صدقہ دہندہ قوی اور شدید ہوتا ہے۔ بعنی محفن صدقہ دہندہ قوی اور شدید ہوتا ہے۔ بیار و خمود کا ذخل نہ ہو۔ گویا میصدقہ با ترکسب ادیان محفن حسبتہ للٹر ہوا ور بیم تصدق بجائے مادی ہوسنے کے دوحانی بن کر صدقہ

دسے دیا ہمو ۔

پور ایا گیا کرخلوق سے جھپا کر صدقہ کرنا بھی قوت وشدت کے لئے کافی نہیں جبکہ خود اپنے نفس سے بھی اس کوخفی مذر کھاجائے۔ بعنی اس ہیں خود بینی اوراعجاب و نانہ بھی شامل مذہبو اور خود اپنے نفس میں اس کوکوئی چنر بھی شمجھ دیا ہمور گویا صدقہ وہندہ نفسانی ہونے کے بجائے فالیص دیا نی بن کرصد قد کر سے تو وہ تمام عناصراد بعد، تمام موالید، تمام انسانوں، تمام موسد قد دہندہ انسانوں، بھرتمام مخلص اور سے دیا مصدقہ دہندہ انسانوں ، بھرتمام مخلص اور سے دیا مصدقہ دہندوں سے بھی اشد واقوی ہوگا۔ اسی مقام کی طوب یکھنے فیکھا جمت شیمالیہ میں اشادہ فرایا گیا ہے۔ بعنی اس درج نفی صدقہ ہوکہ بائیں ہا مقد کو تھی خبر ند ہوکہ دائیں ہا تھ سے دیا ؟

پیرظاہرہے کہ استغنا را ور ترک کی یہ کامل شان کہ اُدی نے دُنیا ہی کوئنیں خود
اپنے نفس کو بھی چوٹر دیا ہو۔ حب کہ دُنیا اور لپنے نفس کے دکھا وے کے لئے نہیں، توظا ہر
ہے کہ بجئز خدا کے اورکس کے دکھلا نے کے لئے ہوسکتی ہے اور جبہ خدا کے لئے ہونے
سینی اس کامل للہ بیست نے یا بالفا بلودگر صدقہ کی نسبت خدا کی طوت ہوجانے نے اس
معین النبیان صدقہ دہندہ میں وہ غیر عمولی طاقت پیدا کہ دی کہ اس نے سادی مادیات اور شدید
اس کے عنا صروموالید کو محق کر لیا۔ تو اس سے صاف واضح ہوگیا کہ حقیقاً قوی طلق اور شدید
مطلق صرف خدا ہی کی خاست ہے اور رہے کہ اس کی طرف دوڑ سے نیا اسی کی می نسبت پیدا
کرنے میں ساری قوتمیں اور شریتیں بنہاں ہیں۔

اُده مورسی کی ترتیب بیان سے بیٹا بہت ہو چکاہے کہ قوت وطاعت بقدر سطانت ہوتی ہے۔ توبیہ بھی صدیب ہی کی دلالت سے سکل آیا کہ جوخدا قوت وطاقت اور شدّت کا مخزن ہے وہی لامحدود لطافت کا بھی مخزن ہے۔ چنانچاس کی لامحدود لطافت کا یہ عالم ہے کہ اسے نگا ہیں بھی نہیں یاسکتیں :۔ لَا تُنَدِّى كُهُ الْاَ بَهِمَا مُ وَهُوَ مُنْ مِ الْهِ الْسُهُ وَهُو الْمَامُ وَهُو اللهِ مَا مُعَمِعُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ

اس كے مدیث سے گویا یہ اصول بھی مسنبطا ہوگیا کہ قوی و متین مرف المندکی ذات ہے۔ بھر جواس سے مناسبت بیدا کرسے وہ بقدرِ مناسبت نوی ہوجا تا ہے اور اس سے مناسبت بدیا کرسنے کا طریقہ ما ڈیاست سے ہمٹ کردوحا بنت کی طرف آنا ہے جب کا طریقہ ما ڈیاست سے ہمٹ کردوحا بنت کی طرف آنا ہے جب کا طریق صدقہ دسے دہا طریق صدقہ دسے دہا ہو بلا اعجاب نفنس اور بلا دیا فیملق صدقہ دسے دہا ہے۔ اس سے کامل مناسبت بیدا کر لیتا ہے۔ اس لئے وہی کامل سطافت کاحامل اور سب سے بڑھ کر طاقت ورہو جا تا ہے۔

#### مباحثِ مدسِث كے لطیت ننا کج

بہرحال حدیث کے اس مرتب بیان سے کہ ہرکٹیف کو پہلے بیان کیا اور ہر لطیف کو اس کے بعد اور پھر ہر مجھلے کو پہلے سے اشدا درا قوئی فر مایا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ معیار ٹرترت قوت یہ و معمت لطافت ہی ہے اور اس کی ترتیب طبعی ہی ہوسمی تنی کم ملی سے لطیف لوہ کو ہے سے لطیف اور اس کی ترتیب طبعی بی ہوسمی تنی کم ملی سے لطیف وہ اور اس کی ترتیب انسان عام انسانوں سے لطیف تا کہ الدنیا اور عام تا کمین دنیا سے لطیف وہ تا کہ تنی ادر اور دار اور ماری کا محور ہور گویا وہ دومانی اور سے بالانز، مادی کٹافتوں سے نفود اور دومانی لطافت کے مامل بن سکتے ہیں۔ جو بدن کے پالنے میں منہ کہ درجانی دنہ ہوں بلکہ دوحوں کی تکیل میں ملکے ہوئے ہوں اور مادی تعرفات کے بجائے مومانی اور اعمال ان کا شعار بن گئے ہوں۔

#### لطافرت أوح مذبهبى بننے میں مضمرب

اوربیسب مبانتے ہیں کررہانی بننے کے طریقے اور دومانی شعائر بر پاکرسنے کے طریقے اور دومانی شعائر بر پاکرسنے کے طریقے اور دومانی شعائر بر پاکردومرب خصنگ سکھلانا فدہب کاموضوع ہے نہ کرسائنس کا اس لئے ای حقیقت کو دومرب لفظوں میں بوس می ادا کرسکتے ہیں کر مطبیب تر اور قوی تر انسان وہی ہوسکتا ہے جوزہی

ہواورحب کا افرعنا اور بھیونا مذہب ہی غرمب ہو حیکا ہو۔ اس لئے عدبیت سے جہاں قوت وشدت کامعیارستنا دمموا که وه سطافت سے وہیے صول سطافت کاطریقہ بھی مستفاد بواكهوه مذبب بصحور ومانبت كوستحكم كرك اطافت ببداكر ديباس اوراس طرح دُوح بادشاه طهر مات بع جواس كافتيقى منصب بدي نفس اس ملكت كافاكروب عمرنا ہے جوتقوی کے وسیلہ سے ستیات کا کوٹرا کرے صافت کرے جوریاں اور وکیتیاں كرتاً من بعرسه عقل اس كا وزريطهر حاتى سع جومفيد شورسي وسه وحى الني اس كامتى فانون عهرماتی سے جسسے را مطے اوراس طرح روح کی منتظم حکمرانی سے روحانیت کا عدل حار دانگ اقلیم بدن بین صیل جاتا ہے۔ حورا ورڈ اکومقید ہو ماتے ہیں جن سے بلامن مبلتي يقى ، مجرابيلے مامون اور مضبوط ملك بين حب كا فرمانزوا بيدار، وزير دانشمند، قانون روشن اورعدل وانصاحت مسبب بورى اقليم نظم موى مذتو بيروني يتمن كوحمله كيتمت ہوتی ہے کہ اس اقلیم میں گفش کر فتنہ وفسا دمیائیں اور مذا ندرونی خائنوں اور حوروں کو جرات ہوتی ہے كەبىلى مىسلاكى رابىرونى تىمن ىعنى شىيلان كے بارە بىن توقران نے فرمايا كە :-

أَنَّهُ لَيُسَ لَهُ سُلَطَاتُ عَلَىٰ الْكَذِيْعِ نَهِ إِصَنُوا ﴿ مِنْ يَقِينَا اسْ رَشِيطَانٍ كَا قَابُواُن لُوكُوں رَبْسِ مِيتَ جَو

وعَلَيْ مَ بَهِمُ مُلَوَّ كُلُومِنَ ٥ ايمان د كفتے بي اور ليف رب بريم وسر ركھتے ہيں "

اندرونی و من تعین نفس ا مارہ کے بارہ بی قرمایا کروہ اپنی مکرشی تھیور کرخودی قانون کے تابع موجاتا سے اواسی برطمئن اور راحنی بن حاتا ہے ۔ ادشا و رتبانی سے : ر

يَاا تَتُهَا النَّفُسِ الْمُعُمَّدُتَ فَيُ الرَّجِعِيُ مِهِ الطهيّان والى دُوح تُواينے بروردگادى طون عِل اسطرح سے كة وأس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش ؟

إِلَىٰ مَا تِلْكُ مُ جِنْدَةً صَّوْحِنتَة ' ـ

#### إسلام كي تنبيا دى حقيفت

اباس تمام مضمون كاحامل بينكل آتاه كدبيسارا عالم دوهقول بي تقسيم شده سيد مادیت اور روحانیت یا سائنس اور اسلام ۱۰ اسلام اور روحانیت کی نبیا دهنجوای طریث دوا صولوں برہے اکم ترک ماسوی اللہ جے صدقہ سے لعبر کیاگیا اور ایک اخلاص، جے اخفارسے تعبیرکیاگیا ہے۔ پہلے اصول کا مامل بیہے کہ خدا کے سوا دنیا ہو ما اینانفس اور سونے نفس سب کی وه آلغنت قلب سے نکال بھیکنا جوالفت حق ہیں خلل انداز ہو اور دوسر ب اصول کا حاصل بہ ہے کواس ترک ماسوئی میں خالص اسی ابیہ مجبوب حقیقی کے دامنی کرنے کا حذب کام کرد ما ہوجواس ارض وسماء کی مفل کا خالق ہے۔ اسی بادے میں رہنو دبینی ہو رہ نو د نمائی رہنودی ہورہ خودستائی ۔

#### سأننس كى ترط منباد كياس،

اس کے بالمقابل سائنس کی بنیا دیواسلام کے متقابل ہے خود مجودان دواصولوں کی صدوں برنکل آتی ہے۔ ترک ماسوی کی میدوت ماسوای ہے اوراخلاق کی میدنفات ہے۔ تحب ماسوی کاحال بیر ہے کہ ہرغیرالٹندا دربیر باطل کی محبت ہوا وریز ہو توخدا اور حق كى محتبت ىنە بهو يىچ نىڭ غيرالىندى محتبت كےسلسلەيي اپنانفس سب سيمقدم سب اس کے گوباسب سے پیلے اورسب سے زیادہ مجتنب کے نفس سے ہواورنفس کو سچونکھ تمام مادی لذائز سے محتبت سے اس سلئے بواسط نفنس سادے مادی لذائذ سے محتبت ہو حس کانام و نیاسے۔ گویا جب اسوی کا مامل حتبِ ونیا اور تحسب نفس نکلا۔ دومری ال معنی نفا فی کا حصل برہے کہ نفس جاہل ہوجہ حقیقت ناشناسی کے انہیں دی۔ لذا مذکو جن كى صورت أراسته مع اورانجام كنده معاينا منتها في مقصود ظا بركرنا جاستا ميد. ليكن جب كرفى نفسه يه ما وى لذا تركمي برترى اورائهم كي نوبي مذ د كھنے كے سبب اہل بعیرت کی نگاموں میں با وقعست نہیں بنتے ادر وہ ایسے دنی مانوس کو قابل ملامت ہی معصقه رسط بي الله يغير بنفوس اليني خسبس مطلوبات براصول اورشات ملى كا بمدده وال كرانهين معقول باور كران كسعى كرت بي واوراس قسم كتم انساني عندا كوجن سے مذاق سلیم كترا ما سے ، كما لائ كالباس بيناكرسلف لاتے إي ماكم اسف ان خسيس مطلوبات كوعم نكامون مي كيد با وقعت بناسكين ـ

مثلًا عام الموولعب اور بازاری قص ومرور کوفنون بطیفه کے عنوان سے بیش کرتے ہیں منظم عیاشیوں اور بدکاریوں کو قانونی رنگ میں لے کر تہذریب و تہدن کا عنوان و بینے ہیں ۔ استعارا ور حوع الارمن کو خوش نما الفاظ میں بیش کرکے ترقی کا عنوان دینے ہیں۔ استعارا ور حوج الارمن کو خوش نما الفاظ میں بیش کرکے ترقی کا عنوان دینے ہیں۔ ہیں۔ جنگی اگل ت کی بے بناہ نوں ریزیوں اور تباہی انسانیت کو جنگ حق و صدا قت اور قیام امن کے نام سے یا دہر تے ہیں۔

وسأل عیش وطرب کی فراہمی کوسوساً نٹی کی بلندی اور برتری سے تعبیر کرست ہیں۔
برستش اپنے نفس اور ہوائے نفس کی کرنے ہیں اور الفاظ کے حکیہ سے اسی کوش کی برستش دکھلاتے ہیں۔ عقیدت وا طاعت اپنے خب بات کی ہوتی ہے اور نام ہجائی کی عقیدت کالیتے ہیں۔
غرض یہ مادّی نفوس اچھ عنوان سے فائدہ اٹھا کر اپنی ہوسا کیوں کوچ باسنے اور انہیں نوب صورت الفاظ میں دکھلا کر با دقعت بنانے کی کوشش کرتے دہتے ہیں۔ درحالیکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے ۔ ظاہر ہے کہ نفاق کی حقیقت اس کے سوا اور کہ ہے کہ اندر کچھ ہوا وروکھلا یا کچے مبائے ۔ باطن گندہ ہوا ور ظاہر کو آراستہ کیا جائے اور دیکھنے دالوں کی نگا ہوں کو دھوکہ اور فریب دیا حباسے۔

مادی تمدن کی اسی خوشنا کیوں اور گندم نماجو قروشیوں کو قرآن کریم نے دینیت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس کی حقیقت میں ہے کہ اندر کھید نہ ہو گرٹیب اوسطی ارائش سے اس میں د لفریبی کافی پیدا کر دی جائے۔

ارشادِ حق تعاسلے ہے: -

وو خوشنا معلوم ہوتی ہے لوگوں کی محبّت، مرخوب چیزوں کی، عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، گئے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور جاندی کے، تمبر گئے ہوئے گھوٹی ہوئے ہوائتی ہوئے اور نداعت ہوئی۔ پیسب استعمالی چیزیں ہیں دنیوی ندندگی کی اور نام م کلدکی خوبی تو النٹر ہی کے پاس سے "

اس پیشهوت بہتوں ، مالی ہوسناکوں ، اساب مفاخرت وریاست ، غرض مالی کا تراورہا ہی تفاخر کو زینب دیا فرما کر بتلایا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں ذن ، زروز مین وغیرہ بین مفاض عاجل اور نا پائیدار لذت ہے۔ ورنہ ان کی اندرونی صالت تیروسیا ہ وغیرہ بین مفن سطی عاجل اور نا پائیدار لذت ہے۔ ورنہ ان کی اندرونی صالت تیروسیا ہے۔ اگرچ اس پر کھتے ہی پروپ ہے۔ اگرچ اس پر کھتے ہی پروپ نوشنا اور دلفریب عنوانات کے لباس پڑسے ہوئے ہوں بیس کا حال ہے بے حقیقت دکھلاوا ہے جیدا صطلاحی لباس بین نقاق کہتے ہیں۔

اب اگرا پغور کریں توسائنس کے ان دونوں اصولوں ، حب ماسوی اور نفاق کی

حقیقت باطل کھتی ہے۔ نفاق کا باطل ہونا تواس کے ظاہر ہے کہ باطل کے عنی ہی یہ ہیں کہ دیجھنے ہیں ہمت کچھ ہوا ورحقیقت میں کچھ بھی مذہ ہو۔ اوپر سے چک رہا ہوا وراندرسے تاریک ہو۔ سے چک داندر کچھ ہوا وراور کچھ ہوتونفاق کا باطل ہونا وامنے ہے۔

الشری کے وجود دیئے سے قائم ہوتی ہے۔ نہ وہ انتخد قائم ہے اور نا انتحدی سی ظامر ہے کہ
الشری کے وجود دیئے سے قائم ہوتی ہے۔ نہ وہ انتخد قائم ہے اور نزاز نود موجو و ہے ۔
اس لئے حقیقتا ماسوی الشرکی ذات میں کوئی وجودیا کوئی کی ل نہیں ہوتا ، بلکہ اس کے
ذریعے مین وجود حق اور کمالات حق کا منظا ہرہ ہوتا ہے اور حب کہ ماسوی انتا کا نواہ
و نفس انسانی ہو یا دو مر بے موالید عنا صرار لبعہ ہوں یا دو مرے اجزائے کا نات ،
نودی کوئی وجود نہ نکل، تو وہ بنظا ہر توموجود ہیں ، مگر کوئی ہستی ہی نہیں مدکھتے۔ اس
لئے کل کا کل ماسوی الشریعی اپنی ذات سے باطل ہی نکلا۔

ٱلدَّكِيِّ شَيىءِ مَا خَدَ اللَّهُ بَاطِلُ

اور حبب که سائنس کی مبنیا داننی دو با طلوں پر بھی۔ ایب خداسے قطع ہوکر ہاسوای اللہ بیم کر ہاسوای اللہ بیم کر آئی پر جو آفاقی باطل ہے۔ ایک نفاق بر جوانعنسی باطل ہے توبوری سائنس کی حقیقت بجر باطل موسے اور باطل سیندی کے ادر کچھ نہ ہوئی جبس پر سائنسدانوں کا یہ نازاور شور شخب ہے کہ اس سے سادی زمین اور آسمانی فضاگو نج دہی ہے۔

ہاں اس کے بالمقابل اگر ماسوی التدکوترک کر کے التدکو اختیا کیا جائے تو وہ بھی حق ہدے اور وہ حق اور الترکے ساتھ ای مخلصانہ تعلق قائم کر سے کا ہی نام اسلام ہے تو اسلام کی بنیاد الیہ حق برنکلتی ہے جو میں میں باطل کا نشان نہیں ۔اس لئے یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ سائنس تو ایک شور ہے بنیا و اور باطل کا نشام ہے اور اسلام ایک حقیقت ٹابتہ اور حق تو ایک مشروب بنیا و اور والل کا نام ہے اور اسلام ایک حقیقت ٹابتہ اور حق کا نام ہے ،جس کی جو میں تھم اور دائمی ہیں ، باطل کا کلمہ ہے بنیاد ،حق کا کلمہ اپنی بنیادوں پر تابت واسی ہے ۔

رد کیا آپ کومعلوم نمیں کہ انتر تعاسل نے کیسی مثال بیان فرمائی منے کلمہ طیتہ کی کہ وہ مشابہ

ٱلَّمُ تُوَكِّيُفَ صَنَ بِ الثَّلُّ مَتَكُ كِلِمَ إِظْهِتِهِ كَشَجَرَ بِعِ طَبِّبَةٍ

اَصُلُهَا ثَابِتُ وَفَنُ عُهَا فِي التَّمَا مِ تُوَقِّفُ الْكُهَا كُلِّ حِبْنِ بِالْدُن مَ بِهِمَا وَيَفْنِ بُ اللَّهُ اللَّا مُثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَشَدُكُنُ وَنَ هُ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ لَعَلَّهُمُ يَشَدُكُنُ وَنَ هُ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ نَجِبُ شَهِ كَشَجَرَ فِرْ نَصِي الْاَسُ فَن اجْدَ ثُنَ مِن قَوْمَتِ الْاَسُ ضِ مَالَهَا مِنْ قَسَ مِن قَوْمَتِ الْاَسُ ضِ

ایک باکیزہ درخت کے جس کی جراخوب کوری ہوگئا ہو ادراس کی شاخیں ادر بنائ میں جارہی ہوں وہ خدا کے کم سے بڑھیل ہیں ابنائ جل دیتی ہوں ادرائشر تعالیٰ مثالیں لوگوں کے واسطے اس لئے بیان فرط تے ہیں مثالیں لوگوں کے واسطے اس لئے بیان فرط تے ہیں مثالی وہ خوب مجین اور گذرہ کلمہ کی مثال اسبی ہے جیسے ایک خواب درخت ہوکہ وہ ذہین کے ویربی اویسے اکھا ٹرایا جلتے اس کو کچھ ٹیائٹ مذہو ہو

#### ابك غلط ننمي كاازاله

گراس تقریرسے بیغلط نمی نہ ہونی چاہیے کہ ہیں نفس سائنس اوراس کی ایجادات
کوردک رہا ہوں یاسائنس کی تعلیم پر گرمت کا فتوی دسے رہا ہوں یاس میں استخال کینٹہ باطل ہے، بلکم تفعد وہی ہے جو مختلف عنوانوں سے تقریر کے دیل میں آ چکا آگا کہ میں اسے قبل مقعود اور کوئم مطلوب بنانے سے منح کر رہا ہوں اگر بیماری حقروجہد جو ای سائنس کے سلسلہ میں کی جاری ہے کہی تعقیم مقعود کے لئے ہووہ مذھرت جائز ہی ہے۔ دوہ جو اوروہ قصود بندساری دنیا ہے کہوہ تو فودوسیلہ ہے۔ دناوی داحت و آرام ہے کہوہ جو کہ وہ جو کہ اس کی مذہبی دیا نت ہی ہوگئی ہے کہ وہ جی مقعود اصلی ہے اوراسی کے لئے انسان کی مذہبی دیا نت ہی ہوگئی ہے کہ وہ جی مقعود اصلی ہے اوراسی کے لئے انسان کی تخلین علی میں آئے ہے۔

سپی سائنس فدہب سے بے تعاق رہ کرکلمہ جبیشہ ہے جس کے کوئی ثبات و خرار نہیں سائنس فدہب سے جس کے کوئی ثبات و خرار نہیں اور فدہب کے والبتہ ہوکہ وہ براز شہر اور فدہب کے والبتہ ہوکہ وہ بلاث بدنا فع اور کاد آمد ہوگی اور کلمہ طیتبہ ہی کے ذیلی میں آ جائے گی جس کی جڑی مفبوط اور شاخیں آسمان سے باتمیں کر رہی ہوں۔

نیکن میں جہاں یک محسوس کرتا ہوں آج سانسی مبروجہد ایک تعقیقی مقسود کی سی منظر آدہی ہے۔ لوگ اس برائسی کی خاطر جھک بیٹسے ہیں اور مذصر ویت ہیں کہ اس کے مدة د قبول کا معیار مذہب کومنیں تا یا گیا ملکہ بیشنز مواقع میں آسسے مذہب کے خلات استعال کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سائنس نے مدہب کی بنیا دی ہلادی ہیں اور گویا سائنس ابک ایسام عصود ہے کہ مدہب اس کا وسبید کے مجی بننے کی صلاح تبت نہیں دکھنا چھائیکہ اُس کا قراریا سنے ۔

بہت مکن ہے کہ و نیا کے قدیم ملاہب کے لئے سائنس نے کوئی ایساہی تخریبی اقدام
کہ ہور مگر کیں اُپ کو نقین دلآنا ہوں کہ و نیا کے جس خرجب نے ایک ایک جزو کے سائز
سائنس ساتھ دہ کر مل کئی ہے وہ منصرف ندہ ہب فطرت بعنی فدہب اسلام ہے ۔
اگراس کی تفصیلات دیکھینی ہوں تو کیں نے اس برایک ستعل درمالہ تعلیمات اسلام اور اس کی اقوام "کھا ہے جے" ندوۃ المعنفین " دہل نے شائع کیا ہے ، جس میں واقع دلائل مسیحی اقوام "کھا ہے جے" ندوۃ المعنفین " دہل نے شائع کیا ہے ، جس میں واقع دلائل مسیحی اقوام "کھا ہے کہ سائنس کی تمام ایجا واست درحقیقت اسلام کی معنو سوں کا ما ڈی میں اور اس کے اقرب الی الفہم کرنے کے لئے ہی میکونی طور پرسائنسی ترقیات کا وجودعل میں آیا ہے۔
میکونی طور پرسائنسی ترقیات کا وجودعل میں آیا ہے۔

مبن جوشخص سأننس كواسلام كاوسسيله بناكراستعال كرسد گاوه اسلام كوفوت به بخاشه گا وه اسلام كوفوت به بخاشه گا وه استفسس كوضععت اور مبنجائه گا وه اسپنفس كوضععت اور متر دمبنجائه محامر اسلام كاس سع كميونهين تجواسكا .



## طلبائي يرسى كيك مقام عبرت إ

بهرحال حبب كدساً منس محف تعنى بلا توسط مذسب كلم خبديثه بيع حس كى كوئى فب اندي ا وراسلام کلم<u>ٹ طیتبہ سے حب</u>س کی ج<sup>و</sup>یوم شخکم اور مہستی یا میدار سیمے ِ تونیک نها و اسلام فرزندوں کے لئے اس میں سے عبرت وموعظت بپدا ہوتی ہے کہ وہ اسینے اوقات عزيزكوسانس محف كمعمولات مي اس طرح مذكنواتين كه وهمقصود اصلى قرار بإ ماك اوراس کی فانی لذات اصل ہو حائیں کہ بیرانجام کی ندامت کاسبب ہوگا۔ نیروہ اُن اقوام کی ظاہری حکک د مک امرشیب ٹایب برفریفیترند ہوں جنہوں سنے آگ ، یا نی ، ہوا اورمتی کے گوروندہ میں سے کھی کہانی چزیں بناکر دنیا کے اسوولعب میں اضافہ کردیا ہے کہ اس کی جیک د مک کی عمر مہت قلیل اور مہیشہ فلیل ہی دمتی ہے۔

بيرسأ تنسى تمدّن اورشهريت كي مكرها ندني ايب متاع قلبل اوراس تمــــدن مي منهک دستے والی اقوام کی زندگی بهست محدود اور جند دوزه سے وہ وقت بهست جلد اسف والاسع كم يكيلى تهذاب اسين اى تمدن سع كرائ اورابين اى متمدنول كو

اس اندرونی تصادم اور کرستے ختم کر ڈوالے بہ

لَا يَغُمَّرُ مَاكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كُفَرُ والله ووتم كوان كا منسرون كاشهرون بين جِلنا

الكمهكا وُ ط

فِي البِلاَدِ مَمَّاعٌ قَدِيلٌ و تُحدّ مرامنالطمين من وال وسع ويدروزه مَا وَالْصَحَدَ جَهَنَّ عَرَى إِبْكُسُ بِهِ السِّهِ رَجُوالُن كَا يَفْكَامَ ووزخ بوكاور

ومتری ہی آرام گاہ ہے "

د تکھنے ہیں عناصراد بعبہ بھی نها بینٹ نظر فرمیب ہیں رہ گٹ نهامیت حمیکسل ماکروفر اورحرارت کے دوررس اُترات کی مالک سے۔ یانی دیکھنے میں جاندی کی طرح شفات اورنمناکی کے پھیلنے والے اثرات کا حامل سے مجوا بنطابر رطا فنت کے سبب نہا بت رفيق الجسم اورسر حكم به واست خودمنتشر اورموج وسب ركرة فرمين بحيثيت محموعي نكابهوا ين منايت باعظمت اورشكوه اورتا مترنظر بجبلا بموًا وكعائى ويباسه مكر اين جبل اخلاق و آثار کی بدولت به جادون بی عناسر ممتاح ، سبهانده اور سبد مد ذلیل نابت ہٹوئے اور ان کی بیر ظاہری چک د مک اُن کی جو ہری کیستی کو یذ مٹاسکی ۔ جیسا کہ فقل ٹابت ہو چکا ہے ۔

تھیک اسی طرح بھے لوکہ جس قوم یا سوسائٹی یا فرد پران مادی اخلاق کا غلب ہوا در وہ دورات دن مادیات ہی کے بور توریس لگی دہے تو دہ قوم یا سوسائٹی گوبظا ہرا گ کی چک یانی کاساگورا دبگ ، ہمواکی سی دور دستی اور بھیلاؤا در زبین کی سی مقوس عظمیت کی مالک نظرا دہی ہمو۔ مگر اپنے ان مادی اخلاق کے سبب جو اس میں مادی اشغال کی بدولت رہے تیجے ہوں اپنے کو انجام کی ذریت وخواری سے سی طرح نہیں بچاسکتی جو آخرت بدولت رہے تیجے ہوں اپنے کو انجام کی ذریت وخواری سے سے کو تحدید میں بدفطرت ہی سے پہلے دنیا ہی بین اس کے سامنے آکر دس ہے گی کیونکو جس مادہ کی قیمت میں بدفطرت ہی سے کوئی عزت نہیں کھی گئی۔ اُس کی بنائی ہوئی قومی عمار تیں جتی بھی ذیا دہ سر بفیلک ہوں گی ، اتنی ہی جلدی منہ دم ہو جائیں گے ۔

نحاتمة كلام اورخلاصة نصبحت

بین اے عزیز ان ملت اسم کی نام نها دسم کن اقوام کی ظاہری شوکت بریہ جاد ۔
ان کا ہلاکت آفرین انجام عنقریب ہی سامنے آنے واللہ ہے۔ ایسا بنہ ہو کہ خدا بنہ کردہ ان کی نقالی اور تقلید سے تم بھی اُس انجام کی لیپیط بین آجاؤ۔ ان اقوام کی طاقت آپ کے صنعف میں مفہر ہے بنہ کہ خود اُن کے کسی جو ہر میں۔ روحانیوں نے میدان چھوٹ دیا تو ما دیوں نے اُسے آو بایا ۔ وریہ حبب دورِ اسلان میں روحانیوں کی کشرت اور دوحانی تو میت قائم تھی تو دیا جانتی ہے کہ اُنہوں نے ما دی عظمتوں کو کس کس طرح دوحانی تو میت قائم تھی تو دیا جانتی ہے کہ اُنہوں نے ما دی عظمتوں کو کس کس طرح نیچا دکھا یا اور ما دی دفعتوں کی کیا گئت بنائی ہے ۔ اگر آج بھی آ ب اپنی حقیقت بیچان کر حقیقت بیجان کی حقیقت بیجان کی حقیقت بیجان کی محقیقت بیجان کی حقیقت بیجان کی محقیقت بیجان کی حقیقت بیجان کی محقیقت بیجان کو وہ سا لفتہ عظمت لوط سکتی ہے ور دند یہ صورتوں کی یہ کر حقیقت بین نہ دور یا تا بت بنہ ہوسکیں گی ۔

بہرحال مدہبت کی ایک حدیک شرح ہوئی ہے اور اسلام کے موصوع کے عوارض بعنی دوتوں میں مقصود دوسیلہ عوارض بعنی دوتوں میں مقصود دوسیلہ کی تعبین ، دونوں کے مقتصا میں دونوں کا ابنام اور میم دونوں کے مقتصا کی تعبین ، دونوں کے دونوں کے مقتصا کی تعبین ، دونوں کے مقتصا کی تعبین ، دونوں کے دونوں کے

نے اپنی بیا طرکے موافق اس حدیث سے استنباط کرکے آپ کے سامنے بیش کر دیا ورجس عنوان کا بیان آپ معزات نے مجھ پر عائد فرمایا تھا ، الحد مدین کہ کہ کی اس سے ایک حدیک عہدہ برا ہو جیکا ہوں ۔ اس لئے دُعائے توفیق واستقامت پر اس بیان کوختم کرتا ہوں ۔ وریشہ اِ قَالْمَ قَا آخِسَمُّا ۔ والْمَدَ مُدا اِ اَلَا اَ اَلَا اَ اَ اَلَا اَلَا اَلَٰ اَلَا اَلَٰ اَلَا اَلَٰ اَلَٰ اِللّٰهِ اَ قَالَةً قَالَةً وَ آخِسَمُّا ۔

احقر محمد طبیب غفرله والوالد یه مهتم دارانعگوم دیوبند مهتم دارانعگوم دیوبند د، راگست مسالهٔ مطابق مرجادی آن نامستاه دیم کیشنبه







ہجری اسلامی سال کے بارہ مہینوں سے علق اسلام تعلیمات بڑتا ہوں کا بہتر ہے ہم میں اسلامی سال کے بارہ مہینوں سے علق اسلامی تعلیمات بڑتا ہوں کا بہتر ہے ہم میں سالمی تہواروں اور وقتی دنی عبادات کے فضائل وسائل قرآن وحدیث اور فقہ کی رفتی میں بورتی فیسل سے بیان کیے گئے ہیں اور تبلایا گیا ہے کہ ایک سلمان کوان واقع پر کیا کرنا چاہیے اور وہ کون سے رشوم ورواج ہیں جن سے بنیا جمادے لیے صنوری ہے۔

- مجموعة رستائل 
و حضرت مولانامفتى ستيدعبدالكريم صاحب همتعلوى رحمة التعطيه
مجاز بعيت يحيم الاتست صفرت مولانا الشرف على تقانوى قدس مرؤ
محاجئزاده محفرت مولانامفتى ستيدعبدالشكور ترمذى صاب مدارده معفرت مولانامفتى ستيدعبدالشكور ترمذى صاب مدرسه عربت حقانب بسابيوال منسلع سركودها

#### انبيا وكرم عدالتم كابعدناك مقس زينان انون كى سرر شجت



تاریخ اسام، اَسَمَاءُ الرِّقِال اور وخیرهٔ احادیث کی گرانقدر کتابوں سے اخوذ مُستنده والدجات پرمبئی صحائبر کم رَطَافِی عَلَیْ نَفِی مِشْهور ابعین تیج ابعین اور اَمُدُرُم رَجِهُ اللَّهِ مِنْ عَصَلَ حالاتِ نَدَّی پراُردو میں سیسے جامع کِتا ہے۔

#### ELEMENTER ELEMENTE

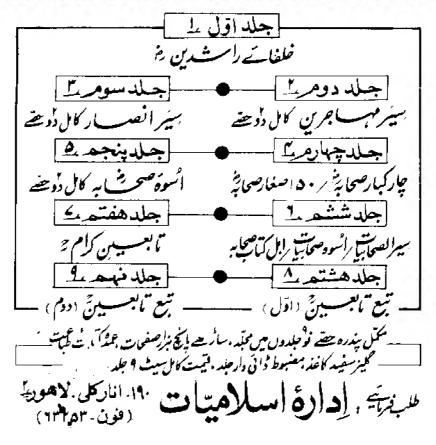



## الحاري المنظمة المنظمة

ا معلقہ ہے۔ سمانہ میں الاتھ میں نشن ما ال روڈ فارہ میں فون ۳۲۴۲ عیش میں ۳۲۴۲۸ کے ۹۲\_۹۲

الی میل \_\_\_ Brain.il:idara@brain..ne.pk \_\_\_ ای میل \_\_\_ کی الرمیس \_\_ Email: slamiat@leci.orgspk \_\_\_\_